

## طبع تنيره

## (جمله حقوق تجن تنجمن محفوظ میں)

نام كتاب معالم العرفان في دروس القرآن (سورة النساء كمل)
افادات حضرت مولا ناصوفي عبد الحميد سواتی خطيب جامع مسجد نور گوجرا نواله مرتب الحاج لعل دين \_ايم اك (علوم اسلاميه) شالا مار ثا ون لا مور تعداد طباعت يانج سو (۵۰۰)
سرورق سيد الخطاطين حضرت شاه فيس الحسيني مدخله سيد الخطاطين حضرت شاه فيس الحسيني مدخله كتابت محمد امان الله قادري گوجرا نواله ناشر مكتبه دروس القرآن فاروق شنج گوجرا نواله ناشر شده محمد امان الله قادري گوجرا نواله

و تيت: 210روپ

مارج 2008 بمطابق ربيح الاول 1428 ص



(۱) مكتبه دروس القرآن محله فاروق سنج گوجرانواله (۵) كتب خانه رشيد بيه راجه بازار راوليندى

(٢) كتب خانه مجيد سير بيرون بو مرگيث ملتان

(2) مکتبه طلیمیه نز دجامعه بنور سیسائث نمبرا کراچی

(٨) اسلاميه كتب خانداد اگامي ايبك آباد

(۱۰) مكتبه العلم ۱۸ ارده ما زار لا بور

(۲) مكتبه رحمانيه اقراء سنشرار دوبازار لا مور

(١٣) مكتبه قاسميه الفضل ماركيث لاجور

(٤١) مكتبه سيداحمة شهيد الردوبازار الاجور

(٩) مكتبه رشيد سيرسركي رود كوئشه

## فهرست مضامین ممل العرفان فی دوس القران سورونسا دین م

| صغر | مضمونے                                                         | -80       | مصمون                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| pp  | جارعورتوں سے سکاح                                              | ۲<        | سورة نساء                                                                    |
| 44  | بكاح كى شرط                                                    | 79        | ورس اول لـ (آیت مل)                                                          |
| 70  | <b>"</b> ,                                                     | : " I     | اً بات وترجمه<br>مع اور کوالف<br>م                                           |
| 44  | اسلام کے خلافت براسکیندا                                       | μ,        | مصابين سورة                                                                  |
| P<  | فران رجمله                                                     | 44        | حرف خدا<br>شخایت ان نی                                                       |
| ۲۸  | جبری شکان                                                      | ٣٣        | عن صرارها و المن محصرات و المن المن المن المن المن المن المن المن            |
| 4   | توندي غلام كالمشكر                                             | 11        | نسل انسانی                                                                   |
| 41  | ورس جیام کی د آسیت می                                          | 44        | صكرتمى                                                                       |
| "   | أليت وترخمبه                                                   | <b>14</b> | ورس دوم مل راسب سا)                                                          |
| /   | ربطرآباست                                                      | Ì         | أباست وترجمه                                                                 |
| ۵۱  | مرکی اہمیت                                                     | ·         | ربطرأبات                                                                     |
| 4   | سر کا نصاب                                                     |           | ينتمول كمحتفوق                                                               |
| 67  | صدفر کا حتی                                                    |           | حلال من حرام كى ملاوث                                                        |
| //  | ر کلم کام عنی<br>رساله کام |           | ترمیت کی تحمیت<br>مکامتر ام                                                  |
| 44  | مهر کی ا دائیگی                                                | , ,       | اکل جسر کم بر کرد. میر مرکز میر کرد. میر |
| ۵۵  | مهرمطالق حبیب                                                  | 44        | ورس سوم ما راسیت سا)                                                         |
| 24  | مهرکی معافی                                                    | 11 11     | آبیت اردونرچیه<br>درط ایاب                                                   |
| ۵<  | بهركاتصرف                                                      |           | يتيم لمركبوں سے تكاح                                                         |

٥٥ اقالون وراشت ميراستناء وتحوار اورخوش مهضم 4 ۵۹ ارتهاز دولت ورس تيم د رايت ۵) **/**/ رر اوراشف کے حقدار الماسث وترجمه < 1 ربطرآ باست 49 ۱۰ ورمن شخم شر رسمت ۱۰ تا) ۱۲ سیات وترجیه ۱۲ سیات وترجیه مال كي حفاظت ۸۱ الكامن وقير مكيرست ا وركسرفت // دعاكي المقبوليت ۲۴ ربطرآیات رر اغيرورنا سيحسن سنوك نحوش كلامي 22 ١٦ مشترك مال كيميائل ورس مشمر الرائيت ١) ٨٣ ر البحول کے ساتھ خبر تواہی آيات وترحمر ٨۴ رد معارتقوى يتنمول كي ترسبت اور امتحان ۸۵ ۲۷ ایک حرم می سزا سن بلوغت 2 ۲۸ کی نفضان ناجائز تصرف كي مانعست معاوضه بمطابق حبثيت وصرورت ر اجهنمس داخکه 人く ب اورس مم المورتين النصف) الروث كى مما تعبث ٨٨ ۲۷ آیات وزاهب لین دس ترکوایی ر ربط آیات محاسيرالهي // ٧٧ وراشت دورعاملیت يس ورس معتمد دایت کے) ر التركي اسلام من وراثت آياست وتهطبه 49 استعقل فانون وانثت ربطايات 19 ولاءِ موالات رائهٔ جاملهست میں فالون ورانشت، 9. ۵> شارت نمزول شاين نمزول 94 ۵> افبل از تقیم وراشت واشت كالجالي قانون

اكمهم دمهاوى دو محدثني صرفت لركسول كى صورت مي ورأت ورس ومم على رأيات علاقيه وعلى اله أبات وترخمه والدين كاحصير محا بول کی موجد دگی می وصيبت اورقرض وصبت کے حقدار تقرر خصص كى حمرت زوجين كالحصه ورس بازومم (امين ١١ نصف خرابه) ١٠٨ | توب كي تين مشرالط أيات وترجمه كالاله كي وانتت وصبیت کی دواقتام ضرر رسال وصبيت صرود الشركى باشرى محتفى فلاح نافرانی کی سزا ورسوم فروسم الراست ۱۵ تا ۱۷) أمانت وترحمه ربطرآيات انسانی سوسائنی کی بنیاد بے حیائی کی تعزیر

اله ۹ معنسی اوراس کی سزا ا ۱۹۵ توسیر کا در مازه 11 ورس منزونم ۱۲ (آبیت ۱۱ تا ۱۸) 119 رر آبات وترهمه > و ربط آیات ۹۸ کناه بانجالت 14-۹۹ افرام گناہ کے درجات ١٠٠ توبير كا دروازه قريبي توريب 122 ١٠١ اتوبركى عدم قبولبيت 174 174 رر کفاری توبینیں 140 ١٠٥ (ورس جياريم) دائيت ١٠٥) 147 ۱۰۷ منهروآیات ١٠٨ ربط آيات 11 ١٠٩ أثنان نزول 141 رر اعورت بطور مال وراثت 149 المصحابي كي صورت مي ١١٢ كينداورناليسند 14. رر اعورست کی تبدیلی 141 ر الخلوست مجيم اور قهر 144 سالا مقارمهر 146 ١١١ ورس بأنروم ١٥ (أسيت ٢٢ أ١٢ الما ١١٢) ٢١١

۱۳۶ آیاست وترحمبر آباست وترحمه 101 توندلول کے ساتھ نکاح دلط آياست 109 الوندى اور أزاد عورست من تقابل محرمات نهاح 4. ١٢١ ايمان كي تشرط سوتیکی مال 171 ۱۳۸ کاکک کی رضامنری يتن خرابيال 11 ۱۳۹ کے حیاتی میں سال نبى محرات 177 ا ۱۲۱ مشروط اعازت 174 ورس توزوهم ۱۹ دائيت ۲۲ تا ۲۸) 175 لتحرمرست لوحبر رصا ه ۱۱ مکمل وضاحت رمناعت كي حمت ۱۷۷ نفصیصی رئمنمانی تحموابت بوحبرمصابرت 411 ١٨٨ انبلے سابقین سے طالقیت دومبنول كالحبماع 177 ١٥٠ رجوع من النتر ورس مفتیم کا داست م۲۲) رر خوامبنات برست لوگ أيت وترجبه 171 ر اجتم اور حنت کی با در ص منكوجه عورتي 1<1 الا الما اعتبال مك تمين تعني توثيري ١٥١ (ورس سيم ٢٠ رآسيت ٢٩ تا ٢٠) غلامي كابين الاقوامي واج 44 ١٥٢ الهيت وترخم ا تنبرا لطحكت ١٥٥ اربطرابات ا دائی مهر ١٥٦ الكين اجائز تصرف متعرهام 126 سخارتی منافع مهرب محمی بلیثی 140 ورس منزوجم ۱۸ داست ۲۵) (۲۵ عیرتجارتی زرائع کال

١٩٨ (درس سيسلال د آبيت ١٩٨) گهاره این الماكا أيات وترحميه فتركفش ا الطِلَايات ناجائز تصرف كيمنرا ورس لبعث وكمالك (آمين ١٣١) ١٨١ مرد لطورحاتم 99 ر فطری فضیلت دبط آياست ر اختاری فضیلت حمائمه اورصنعائمه 202 ۱۸۳ نیک عورت کے اوصاف سات کیائر رر انافران عورتیں محاثمه كالصول 4.1 کی ٹرکے بن گروہ ١٨٨ ورس سي حيار ٢٧ (آبيت ٢٥١) ١٨٥ آيست وترجمه اعتقادى كمائر انسانی اعضاء کے گنام المصالحتي مجلط Y. < ورس كسيت وو ٢٢ د أست ١٣٦ (١٨٥) ١٨٩ غلافت عفان كي أكيف ك 4-1 ر اعورتول کی مختروری 4.9 أيات وترحمه ر مصافی عینی می زمد دری ر بطراً إن 41. ١٩٠ مصانحت ميلي كوتنبير 411 شاين نيزول ١٩١ وركسيت من ١٥٠ (آيت ٢٧) تفريق عنس الأيات وترجمبه ميرانعمل ر الطاكات دائره کار ام ۱۹ سی دست صرف: الشرکی مو وضل كى كلكىپ 414 ١٩٥ خالق اور واحبب الوجود موالات كلرقانون 418 ١٩٢ شك في لعبا دات تقررخصص مى وراشت ١٩٤ شرك في التدبير وصریت کا قانون

٨

۱۱۸ م باست وترحمبه والدمن تشميحقوق 78-٢١٩ ريط آبات وللمستحضين ر انمازی ایمیت مبدوسي سيكي حقوق ذرتیوفلاح غرورستے ہٹر*ار*ئی ا۲۲ طهارت شرطتمازی 441 ورس من وش ۲۷ (آیت ۲۲۲) ۱۲۲۱ جناب کی تعرفیت ر انشرا وران ا أياست وتزهميه 247 معازى نست مربطرا باست 244 ۲۲۴ موش وحواس کی درسی سخل کی بیجاری 444 الملا عربي عليم كى صنرورست علم من على 11 المازى ممانعت رباکاری 460 ١٢٨ ورس سيت نير ٢٩ داريت ١١٨ فعلي ١٢٨ ابمان سسے خالی او۲۲ آباست وتدهمه شبطان كالحيندا ورس بن موست ١٢ (است ١٩٢١م) ١٧٠ منت سع بعيسة طهارت ندريعهمم أبات وترحمبر ر التيمم کي وجوم است د بطرآ پاست ۲۴۸ الملا الملى وربعه فلات ا دعورت ألى التوحير YA الموال اشكال اورحواس التدتفا لي ظلمنه بسركمة ر درسی می از داست ۱۲ تا ۲۷) كالمركائفة بم 404 نیکی کااحمہ ۲۳۲ آیاست وترجمه المهر الطرايات الترکيے کال بيشي 202 ابل كناسب كى علمى غامبال کفارگیسیے سبی 11 هرجيز ظامېر وگی ٢٣٩ محدوه عزائم 407 ورس من منت است ۱۷ (ما نصف ) ۲۲۱ مدا به عجروسه

۲۵۸ آیاست وترجمه تحركف كلمات 227 ٢٥٩ ربط آيات كفظى ببيرا بجيري 242 ٢١٠ حدى آگ ومن مبيحكمة جبيني ا٢٦ كبيود كي طرفت مخالفت لعنبث سكيحق 227 ورس می مال (آیات ۱۲ تا ۵۰۰) ۲۲۲ کفارکے کیے جہنم کی سزا YN4 أبات وترجمه ر موسول کے کے انعام Y11 دبطرا باست ۲۲۲ يا کينره بيسال 219 ابمان کی دیخورنت " اورس می وجهار ۱۳ (آیت ۵۸) 491 ٢٦٦ أنات وترجمه اصحاب سبث ر ربط آیات تشرك ناقابل ممعافي حب تنسرك كي تعريف ٢٧١ نظام حكومت كى ضرور بات خودساني الا الائے المانت 797 التترميرا فتزاء ۲۲۲ منصبی المنت 498 ورسى ودوس (آبيت ۵ ۵۳۱) ۱۲۲ بارخوبال ر نین زرس اصول أبابث وترجمبر 490 د بطرآ بات مضرت بن عباس کے اوصافت ش*ان نرو*ل ١٤٥ حکام سينجمد 497 المها حامحمى دمد داريال جبت ورطاعون 491 ۲۲۸ ورس می واقع ۲۵ (آیت ۵۹) حق تيركون ر آیات و ترجمه خلكى تعنت كاعنهم ١٨٠ ربطرآيات خدا فی میں حصب المين النترشركي كي عالي سلسكنهوست ٣.1 ورس ی وسه ۱۲ (است ۵۱ م) ۲۸۲ التراور رسول کی اطاعیت

ابدبه رض برقضا شخے رسول اولى الامركى اطاعبت 476 س.س مثان سرول علما دكى اطاعيت الم بس ادلی تسییم ورضا شرعي فوانين كافقداك 444 ۵ بسل دائمی میمرنویی بصورست تنأذعه 27 ورس می وش ۱۷ (آیت ۲۰ تا ۲۷) می آیات وترجمبر ر الطِآیات أمان وترجمه ٣٠٨ اسكامن التير دبطرآ باست 279 ۳.۹ قسرمانی کامتھم منافقين كادعوكي ٣٣. ۳۱۰ ایجرن اور جها و کی ایمیت شاين نمزول اسم ااس تعيل محم كاتمره منافقول سمے ساتھ سلوک 227 سرس ایمان کی تیکی طاغوني نظام ۱۹۱۷ دنیا واخریت کی کامبابی شرائع الهيمكي بيروي ٣٣٣ ۱۱۵ ورسی ونه ۲۹ دائیت ۲۹ تا ۲۰) من فقبن کی ہے سبی 420 ر آبات وترحمه سحصوتی فسمیں درسی مفت کی د آیت ۱۲ ا ۲۵۱) ١١٨ ديطريات ر انعام ما فتة لوگ أبابت وترحمه 447 ر انبا وعليهم السلام رنط آبات ۳۱۹ انسان ئى تعريفت ا طاعت سول فرص سبے 424 ا سی انسان ہونا ہے طلب ممعاتی کے اواسی البيه البي عصوم بهونا -عرض اعمال 444 سهه اسرلق کی تعریف روصنه رسول برامستشفاع 779 الهمهم مشهدا ورشها ورت سماع موتی

بهم رفع النظالم مظلوم كى مرد 404 الاس مكرك منطلوم سلمان متعهم عليهم كي جامع تعرلفب 709 ر الشراور طاغوت کے راستے متعهما لمكي رفاقست ١١١ وسر مل وو٢٧ رابيت ١٠ تاميم مل وسر ٢١١ ١ شان زرول الندتعالى كافضل سابها أيات وترحمبه ١١٩٨ ربطرآيات درس جیل کا رائبت ایا تا ۲۷) 446 اجهاد کی عدم اجازیت آيات وترحمه ۱۲۵ ابترائی ترسیت ربطرا بات 444 ١١٥ ام العبادات - تماز دفاع کے جیلے نیاری 444 الهم زكورة كى اوائيكى ميريد مليخالوحي كى صنرورت 419 سلفت کے کارنا ہے المراني سے اعراض 24. المراهم المرتبا بمقالم اخرست جنج حکمت عملی 227 اموت سيمفرنهي منافقين كى روشس مثمان بحيثيب يتهاعدن ر ورس المار البت ١٨ القيرة ١٠٠) 424 کاسیابی کی کلید ۲۵۰ آیات وترحمه اهم الطآيات 448 ورس الع البيد ١٥٤٥ ١٢١) ۳۵۳ حنه اورسيبة 427 رر انبی برالترام تراسی آياست وترهمه الملائي منجانب الشرسب ربطرآيات 4 منکرین کی پرنخنی منگرین کی پرنخنی مرائی ازنفس انسانی ۲۵۹ مراز کے سیسے درجان، عالیہ جهاد في سبيل السر جهادی راه میں رکاوسط 441 نظرمير حق وباطل 449 ۲۵۸ خود احتسابی اعنی ر سے بہوگرام

۲۸۰ رلطرا باست تفقرقي الدين **V**··• به انتهی اور شرمی سفار منن علم فقد اورفقها وكرم ٣٨٢ عائد سفارش برتواسب سول کی فرا نبرداری 4.7 ورس جبل وجهارمهم رأست ۱۸ ۵۲۱) ۲۸۲ نامازمفارش رعتاب ٩٠٣ رر اسلام مكارم اخلاق 4.4 أياست وترجمه ر اسلام کی نشیر ديطآيات **የ-**ል ۲۸۵ کفا را ورسلام قول وتعل كاتضا د ۲۸۷ آولیب سلام توكل بمدخدا 4.4 رر اسلام ی کمیل صافحر منرسبرفي القرائ **Y.** ~ فران تضا دسے پاک سے ۲۸۸ اسلام کی بنیا و توحید 11 قران مجزه سب ورس حبيل وينيخ ۵۷ رأست ۱۸ تا۱۸ ( درس جبل وست ١٨ راست ۸ م ۱۸۱۱ ۱۹۰ المات وترجمه أباب وترجبه ۳۹۲ منافقول کی دوسیس ربطرابات 41. ا اس آببت میں مذکورمنا فقین تشهيري مها نعت CIT. ببنيكي تحقيق استناط مسائل ۲۹۳ بجرت کی تین قسمیں 417 ۱۳۹۵ مرکزست کا فقدان ۱۳۹۲ مرکزست استنباط تسرعي تحبت سب 3 " المطل فطامها كي معيشت الم اور مصوریت 419 ٢٩٤ مرسي خدا منرورت قباس 414 جهاوفي سبيل النثر ر اغیاری مرلی خوامش 77 وستمن بياكهري ننظر الاسمے کیے حکم 11 ورس جبل وشسس ۱۹۱ راست ۱۸۲۸ ۱۸۸ ورس حکی میشنده کی داست ۱۹۱۹ (۱۹۱ الم الباست وترجمه

بهم اقتل عمر البطآيات ۴۲۵ رر فضاص میں زندگی ہے رعاست لوحره معامره ۱۲۱ انگریزی قانون رعابيت بوجوه عجيز ۲۳۶ ۲۲۲ قتل عمر کا گناه اورسترا الشركي خاص مهربا في ۲۲۸ ر اورس مناه و کمان داست ۱۹) قوانين صلح وحناك ۹۴. فتنز برورلوگ ۲۲۳ آیات وترحمه ۲۲۵ ربطرآیاست جزيرة العرب كي باكيزگي ر اعين أسن ابي رسجه كا واقعه اياحديثينون 179 ٢٢٦ اسامه بن زير كي تضرش درس کی وزر ۲۹ (آسیت ۹۲) 444 را محقیق کاحکم أيات وترحمه **ሳሳ**ሶ ٢٢٧ مال كي تمنا ربطرايات 977 ا اسلامی کرنه کی صنرورست مون کے مال وجان کی مفاظمت 447 قلمون كي تين صورتي ۲۲۸ مران مران \* ۲۲۹ ورس نجاه و دو راست ۹۶،۹۵ (۹۲۹) فلل خطا ر الباث وترحم فترش عمر ۲۳۰ ربط آیات فكأستبعمر را قارمن اور مجامر من كالقابل فتل خطا كالفاره ላ<sub></sub>ሌላ ر انتاب منرول ربت باخون نها 444 ۲۳۲ مغرورول کے بلے رعابیت غلام كابدل 4 ٣٣٣ درجر کے اعتبار سی فضیلت التركي طرفث سيع توب 67. ورس سخاه ۵۰ داست ۹۳) ۲۳۲ جهاو فرص کفایر ہے t # رد جارگروه أباسن وتزجمه 401 ر حیاد یالکساك رُلطِ أيات

4 4 444 424 740 414 **7**22 ١١ ٢ عزريس رصت ۲۸۰ المروم المالمى كيداسياب ۲۸۲ (این انها) ۲۸۲ الههم أباست وترجمه ذكر بر مروست 444 ر قلبی وکھ 444 ر ا برسانس کے ساتھ ذکر ١٢٦ المحدود ذكر ٢٢٧ نمازيجي وكريت 814 مهم نمازلبدازرقع عندر 447 من زلقیر مقت افغام ادی مناز گفته موجودگی نماز

جا د ندرلعدلصنده تركة حهاد كاوما پچرست کی مرکات مقاصرابحرست مهاجر کے بلے اجروتواب بهجرت ويمعنول ب ورس نجاه وجهارم ( رأسبت ۱۰۱) ۲۲۵ ربط آیات آياست وتزحمه دبطرايات سفراوراس کے اثراست تنرعيه فركيمها فنت تمازيس قص قصرى تنزعى حيثيث

مرم الماست وترتمبر فتمن كاتعافب **۵۰**< ١٩٠ ربطايات احبركي امبد ورس منحاه ومعنت ایت ۱۰۹، ۱۰۹) ا۲۹۱ خضیرشویسیے ۸۰۵ ا صدقر کا صحم أبات وتدهمير 4-9 دبطرا باست ۲۹۲ اسوونورسی 61-۲۹۳ بیکسیمل ن*نان نزو*ل ۲۹۵ اصلاح ذات البين منافق كاانحه 411 التركي طرفت وعبد ر اعائذ اورنا جائز ممتوسے 414 استغفاركي لمقين ۲۹۷ الل المان كى جارصفات 216 *خائنوں کی مرمسین* " رضاستے اللی ١٩٥ ورست ١١٥) الترتعالى عاصرونا ظرست 014 محرمین کی سیالی ا ۱۹۹۸ ایاست وتزهمید ورس سنجاه ومشت (ایت ۱۱ تا۱۱) ۱۹۹ راط آیات ر ارسول کی مخالفنت وأبيت وترحمبر 014 ۵۰۰ منزاکی وجویج ست دلط آياست 611 كن هسك بوراستغفار ر اتباع کے درجات " ببتانطادي ۵۰۲ دلائل تشریحیه 419 ا كثرت نلاوت قرآن تحصمت تنبأ وعليهم السلام 441 حفاظيت خداوندي ۵۰۳ مسکدام الوطنیفرد DYY ا شاه ولى الشرط كامسك كتاب وحكست " كملى اورحزوى علم ۵۰۲ فرقسرندی کی وجبر 224 ٥٠١ تونيق خداورندي 244 ورس بنجاه وزمر ۵۹ راست ۱۱۷) ۵۰۸ اجتماعیت کی انجیبت

وسر من من الله والميت ١١١ تا ١١٠) ۵۲۷ ادبطایات 664 ر خالی نسبت أبايت وترجيبه 11 ، ابيورومنودكاتحان دلطرآبات 260 ۲۷۵ نصاری کی خوش قهمی تنكرك أقابل معافى سيد ۵۲۸ مسیمان فرسقے صفات بیں شرک ۵۵. ۵۲۹ خاندانی تفوق عبا دست میں شرک 001 ر شاه ولی کنده کافلسفه فسمس شرك 6 QY ۵۳۰ ایکی کی حزا ديگيراقسام شرك الله الهترين وين منرک گمراہی سب 004 عورتول کے امری دلیال ۲۳۷ ات ع مکت ارتبیمی 200 ننبطان كي توجا ورس تصريف وو ۱۲ (آسين ۱۱۱ تا ۱۲۲۱) ۵۳۵ تصرف اوراحاطر 204 ر ورس صوری ار ۱۲ (آست ۱۲۱) أبأست وتهجمه 444 ۲۳۱ / این ونزهم دبطراي ست ١١٥ ربط آيات تنبيطان بمقابله النيان ۵۳۹ عورتوں کے ممالک شیط*ان کاحصہ* 009 شيطانى فلسفه 4-٢٧٦ كمنرورطبقول كيسا تقوانضات . " من من ساقص نسان في سات المن سن المناسبة 271 تغيسرفطرت رر احرف آخر بهیک نمینی 27 تنبطان کی دوستی المهم الرسط في منتج ١٥ (أست ١١٨) حماعت حقركے ليے انعام ورس صمعت وسرسه دایت ۱۲۳ ۱۲۳۱) ۱۲۲ 210 المان سبوی مسلماطهمست

019 صلیح می مث ک حرص اوسخل ४९४ مال کی محبت ابانسے مروست 094 نب*جی اور تقوی*ی ابيان يالشر قطرى ميلاك ا کفراورصکه 494 أيات وترجمه ۵۷۵ انگار کمانکر دبط آباست رر انكاركتنب 894 تقومی می تاکید ١٤١ انكارسل أمل كناسب أورتقوى ۱ انظارقیامت 297 بادشامی النگر کی ہے ٥٤٩ مرتدين كالحدور 11 معبود برحق صرفت الترسي ٥٨٠ ورس صيف نه ١٩ دائين ١٩١٨) ١٠٠٠ محلوق كى تنبرىلى ا۸۵ آیات وترهبر ورس تنص مفت الموايات ١٣٥ (١٣٥ مراط آيات 4-11 ر منافقوں کے کشارت 4.7 أيات وترحمه ا کفاری درتی 7.4 دبطراً إست

۲-۵ آیات وترجمه 779 اسلام کے ساتھ استنہاو ٢٠١ ربطرآيات 44. دوغلى بالسبى ارول كتاب كامطالبه 741 غليتراسلام ۲۰۸ رفرسیت النی کامطالبه مزنداورنكلح 744 ورس مفاو، دائست ۱۲۲ تا ۱۲۲) ١١٠ - يخطر على لوعا 777 " ارتفاع طور 746 أيات وترحمه الا سحره سے انگار ربطرأيات 740 ٦١٢ سبت كى بيے حمتى 744 وصوكہ دہی ۲۱۳ ولول ميرمهر نمازيسسى ا ۱۱۲ ورس خا ووسد (ابت ۱۵۹۱) ۱۱۲ تنربنب كي حالت ۱۱۵ آیات وترحمبه اغيا رسسے دوستی ١١٦ ربطرآيات منافقين كالكطانا 749 ا حضرت مرمیم به بهتان مومنين كيسك سيك بشارست ۲۱۸ فتل ابنیاء 76. أعمال كابدله ورس مفنا دورک (آیت ۱۲۸ تا۱۵۲) ۲۲ قتل میس // الإ رفع من مهلی رواست 791 آيات وترجبه ۱۲۱ دوسری رواسیت 777 ربط آیات ۱۲۲ تیسری رواییت 784 مكارم اخلاق ١٢٢ ويگرنظريات 777 منى كااجر ١٢٥ ابل كتاب كالماكلانا ماتی سسے درگذر 460 ١٢٢ ورس مفا ووجهار داست ١٦٠ تا١٢١) ١٢٨ تقرنق بين الهل ١٢٢ آيات وترهم المل ايمان كا بدلم ورس خا و وووداسند ۱۵۵، ۱۵۵۱) ۱۲۹ ربط آیات

۱۲۹ قر*آن کی حقا*نیت 449 حلال وحرام . ٦٥٠ كفاركي تمرابي 741 حبهاني نقصانات ١٥١ داستے کاپچھر رومانی نقصا ناست ۱۵۲ منکرین کے بیاسرا 7<٣ حرمت لطبورسزا // المان بالرسل صراطيستقيم سركاوس المام ورسم في والمحت د أسيت ١١١) 7<4 ۲۵۲ آیات وشرجمه سى بىرىت لوگ ورس مفا وورج ۵> دائيت ۱۲۱ آ ۱۲ 722 آياست وترتمبه 7<1 749 ١٥٨ غيرتدري ولادت صداقت کی دلیل المان بالترفاكسل 11/ ۲۵۹ میکانوں کاعلو 714 رسول اور کتابیں ١٦٠ ورس في وسيت دايت ١٦١) مصرت نوح عليك لام كازمانه ١٢١ آيات وترهم معروف أوغيرمعروف انبياء برصعنير كي تعبض يتنبي ر ربط آیات 474 ۲۲۲ مقام عبرت خدات الى سسة مم كلامي ١٦٢١ الم ايمان كے ليے جداد 1 N N اندار وببتيسر PNF ۱۶۴ سی ورت سے اعراض سامان واست ورس جن ووسس ٢٦٥ (أيت ١٦١) ١٦٥ قران بطور مرفي ك 79. ر البخمسرطور بركي ن أباست وترجهه ۱۹۲ صرطمتیم مونده که داست ۱۹۲ رسمیم وونده که داست ۱۹۲ ربطرأيت بعثست بني أسترالزان

۱۹۲ مرد کلاله کی وراشت 798 أيات وترجميه " عورت كلالركى وراثت ربطرآ يات ۱۹۳ فنررت اورعكم خداوندي اصحاب رمول اورسوالات كلاله كي تعربيت ريارات محرا المحرمة ومرية المور عا جي محرفياض فالن ولي صفات من دور القران فاوق كي كوالواله (مراديد)

از: الحاج تعل دین صاحب ایم دائے دعلیم اسلامیہ الاہور

قریب کی کا کی سے ایم اسے دعلیم اسلامیہ الاہور

امسا بعد المحال مرتب کی علی کی سے ایم المحال المحال کے المحال کے المحال کی المحال کی

یں ہے۔ راس سے بیشتر پارہ ۲۹، پارہ ۲۷، سورۃ فاتخہ، سورۃ بقرہ اورسورۃ آل عمران شائع ہوکرۃ نارئین سے خواج شین وصول کر بھی ہیں ۔ جیب کہ سابقہ جارسورۃ آل عمران کے تعارف میں ترقع کی گئی تھی، بیر جاری کی اورۃ نساء بڑتی ایندی امیدوائی ہے کہ کام کی رفتار تیز ہوکر بید مار بدت کم وقت میں تیار ہوگئی ہے۔ بتوفیق ایندی امیدوائی ہے کہ مراکمہ و جلد کے لیے اتنظار کی گھٹریاں مزید کم ہو کیس کی میمل سورۃ ما کرہ بیشتم اگلی جاری کھٹریاں مزید کم ہو کیس کی میمل سورۃ ما کرہ بیشتم اگلی جاری کھٹریاں مزید کم ہو کیس کے مراصل کے کررہ ہے۔ انشاء التی میں جاری جاری خواہش ہے کہ التی تعالی زندگی اور صحبت کے ساتھ قریب نظر آئے تو ہو گئی ہو کہ اس کی تعلی کی جرمنزل مبت دور نظر آئی تھی اب قریب نظر آئے تو ہو گئی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ التی تعالی زندگی اور صحبت کے ساتھ تو فیق عطافہ طائے تو بیٹھی میں کی خوکھ زندگی کے تو فیق عطافہ طائے تو بیٹھی کہ کو کھٹر کی ہو کہ اس آخری حصر میں میں تاریب ہے۔ ۔ ہم

بی مرسے کہ اس ونیا میں کوئی کام کمرجائیں نمناہئے کہ اس ونیا میں کوئی کام کمرجائیں اگر بچھ بھوسکے تو خدم سے اسلام کر جائیں

سورة بقرہ اور آل عمران کی طرح سورة ننا دیجی بعظ طول سوتوں بیں شار ہوتی ہے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول سے بھر کے اواخر سے سی سی کے اوا خر یارٹ ہے کہ اوائی کے داس زمانہ میں اہل ایمان کوش قسم کے احکام کی ضرورت

ىقى، دەسىب اس مىں آسكتے ہىں - قاربئن كويا دہوكا كىرسورة لېقىرە مىن دو دىسى زياده تىم ميودلون مي طرف قط اورسورة العمران مي نصاري كي طرفت رسورة نساءمي نها وه ترام عر کو دنی طب کرے ان کے باطل بھائد اور معاشرتی خرابیوں کی نشاند ہی کی گئی۔ ہے، اکن کے کفراورشرک کارڈ کیا گیا ہے اور دعورت و تبلیغ کے ختمن میں امل کتا ہے اور مشرکین کے غلط زمهى نصورات اورغلط اخلاق كيه بحبرلو يرتنع يركى كئي سيئه -ہجرت مریز کے بعداسلامی معاشرہ کافی صریک و بیعے ہودیکا تھا منحلف قیائل کے اسلام میں داخل ہوسنے کی وسے معاشرتی ممائل بدا ہو سیکے تھے۔ حنگ احد میں مهانوں مے جانی نقصان کی حسے پیتیوں اور بیواؤں کے ممائل سامنے آسئے۔ وراشت كى تقييم اورنكاح جيسے انهم عاملات بمراحكام كى صرورت محسوس بمونى ، خياني العرف نے اس سورہ مبارکہ ہیں میٹیوں مہیکیاں، مبواؤں مسافروں ، والدین اور ا قرابسے صفوق کو واضح فرمایا ہے بحرسب معاشرے میں عورت کی حالت ناگفتہ رہنی، العظر نے اس کے حقوق كانخفظ فحرايا سبيء اوركس باعزت متام ولاياسب تقييم وإثنت بطيسا الممرا ومشكل سنله مصتعلق ممل ضابط نازل فرايا بيئه وخالان معاملات بير مردوزن مح تعلقات كو مبترطور مينظم فرما ياب اور نكاح كحضمن مين تمام محرمات كالفصيل كيسا تقو وكركيا معاشرتی خرابیوں میں مشراب بربابندی عابر کی ہے۔ تھمن سے فیصلہ کن جنگ کھنے محيد الم اسلام كوتري يد وي كئي سب اورسائق سا تقران كى اندرونى تظيم بيقى ندور دیاکیا ہے۔ افواہول کی حصافت کی گئی سب اورخاص طورمہ دوران حیاس بداہونوالی افواہوں کی قیاصت سے آگاہ کیا گیا جیجادات کے احکام کاسلسلہ اس سورہ میں تھی جاری ہے۔ طہارت کے بلے وضواور تیم کے ممائل بان فرافیے ہیں۔ صابح شوف اور صلؤة قصر كاطرفقرب ياكباب - الموسلطنت كوبهترطور ميرانجام فين كيا حكام الماني بيان بوسك بي سي الخير عيرها ندامعا قالكساتها كوك ، مربند كي يودليد ك أورمن فقول سي برا م اورائن کی سا زشول سے بچکنا کے تعقین کی گئی ہے یغرضیکر سالقہ دوطول مورتول کی طرح اس سورة مين محمن تلف الانواع مسائل كالوفر ذخيره موجود سب ، الترتعالي سيم متفاده

ٔ عاصل کرنے کی توفیق ارزانی فرملسنے۔

ا مے بوری دنیا سرما بیر داراند اوراننداکی ننطام طہائے معیشت کے دوراسے مجھطری سے۔ بوری انسانیت کینے ہی ماجھوں معاشرتی اور سیاسی سال سے دوحیار ہے۔ خالق اور مخلوق كانعلق كمزور مربر را المسيد اورشيطاني افعال بورى قوت كے ساتھ نئي نسل كو این طرف متوجه کرسه مین سان حالات مین قرآن باک ہی وہ واحدلائے عمل سے محصیکی موئى مخلوق كوصلطيتقيم كلطوف لهنمائى كرتاب مكبيئ إلى المتصمائل كاحل اورسكون قلب کی دولت النگرسلے فران اور نبی آخرالنان کے فران میں نلاش کھریں ۔ اس سلس يهي دروس القران كابيم نصوب حتى المقرور ابني خدما سنت ببيش كرر ما سب سليم أبني تحصوليول كواس كى مركات سي عموركمدين رئارين كام سي التماس سي كراس ساللم میں واسے ، درسے ، سفتے حصر لینے والے نمام کارکنوں سمے استقامت اور آخرست می بهترین اجرکی وعافسرائیں۔

> والحاج) تعل دین، ایم انے (علم ملامیر) ش لا ما يطاؤن - لامور

تفيم عالم العرفان في دروس القرائ بجرالة تعاسير مرضان ۱۱۱۱ هم م مكل برسيل جارس طع مردي بر

## منحم وهندي

المستمديلة رب العلسين والصلاق والسكرة على رسوله الكربير خاتر الأنبياء والموسيلين وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْعَالِهِ اجْمَعِيْنَ الْمَالَعِدَ وَاصْعَالِهِ اجْمَعِيْنَ الْمَالَعِدَ وَالْعِلَا فرقد والنه کشکش، اسلام کو این غلط مقاصد سے سیے استعال کرنے ، کتا ہے التیرکی غلط تفسيرت اورباطل تا ويلاست ، رسوماست وبرعاست كى فراواتى كے اس دور ہيں حبب كم بظم وجهالهت کی دبیرجا در اوری دنیا می کھیلی ہوئی ہے احبال ہر برقدم بہالنا فی حوصلہ پست كمتوالى اور مهت برانسيند والى ينكرول مكرمزارول كافين وجردي، جهال ال ان عزم كالتحكام اورارا دي استواري الكل كهودية سهد، ول كي تعلي اور دماغ كي تشفي بلندخیالیال معادم موجاتی میں. در لومین کی امناکس بیلی وستے پر کوئی خدا کا بندہ اکران حالا برجچه كمه نيد، كننه بالمحضنه كى كوسش كرتاسه الوطاعوتى طافتول كى بنائه بموسائه مقبوط مجاندوں باحسین جالول سی میسس کرکر مربہ تا ہے ۔۔ متينره كارركيب ازلست أامرز جاغمصطفوى سيشرار بولهبي السير وقت من ذاتى مفاوات سے بالا موكر اسلام كى محمح ترسياتى اور قرآن وسنست كالميحيح بيان لقينًا المل حق بين انتهائي بالمهت التنحاص كاكام سبيد، اور سليف اس فركف كالأمين ہے جس ماحکم رسین والجلال نے اپنی مقدس اور آخری کتاب ہی فرایا ۔ وليكن وسنكم أهن تيدعون ادرتم بن ايك كروه اليا ضرور بونا عاسية سجو بھیلائی کی طرفت لوگوں کو دیجومٹ فیے اور الى الخشير ويأمرون بالمعروف

وينهون عن المسكر أورنيك كامول كالحكم كرست اورثمرس كامول سنے دوسسکے الحدلكند معالم لعرفان في دروس لقرآن علائري كي ان ديخير نفامبر اوركت من شامل به جنهول نے حالات کی بروا کیے فیر کینے فراصنہ کو صحیح طور برا داکیا ، گواس الفاظ اور مجات ارانی کی وہ حیک دیک نہیں سے جیلعض دیگریکٹیب و تفالمبریں وحود رسے نکین فران وست کی جیمے تعبیر، علماسٹے سلعت سمے منزاج سکے مطابق عام فہم انداز میں موجود سپے ، اور اس میں مرطبقہ عوام کی ا مبری معبلائی سمے سیلے واقر مصرسیے ر اس من علما سنے عن می متند تفا سیرس بھیلے ہوسئے اہم مسائل کو الیے ساسیے ہیں ڈھالا كياب بجامير عاصر مح مسائل كالمبيح على بيش كرست بي اور اده وأوهر سے بي نياز كرسيتي بب اس بي غلط افكار كي محمل بيخ كني كرسك اتما م تحبث كا فبرلط بدانها أي احن انداز به دروس بیب وقست مختلف محافرول مربه بهریکارنظراستی بان بین تمع باطل

ذابهب کا رقرانتهائی ایجے اور احجوتے اندازیں کیا گیا ہے ، حب سے صاحب درس کے مطالعے کی وسوت، نظر کاعمق اور مقاصد کی رفعت عیال ہے ، غالباً یہ سب کوچے اسا تذہ کوشی مرز کے آسا نرفیض نجش کا مربول بینت ہے ۔

ماحب درس حضرت صوفی صاحب مظلم فافلہ ولی اللّٰہی کے مدی نوال اور اپنے کشیخ واسا ذخصرت کو صبر وشکہ اینا رفاع و اسا ذخصرت کو صبر وشکہ اینا رفاع دی تو ساتھ ساتھ عزمیت واستقامت کا وافع حصرع طافرہ کی ایک تھا ہے ، عمد طفولیت وفاع ت کے ساتھ ساتھ عزمیت واستقام ت کا وافع حصرع طافرہ کی ایک سے محمد طفولیت

وفاعت کے ساتھ ساتھ عرکمیت واستقامت کا وافر حصر کا فرار کھاہے ، عمد طفولہیت تعلیم میں گذرا اور عمد شاب سے لیکر اس برانہ سالی میں بھی قرآن وسٹنت اور گئت درسیہ کی تعلیم میں صروف میں ، نصرت این دی نے شامل حال ہو کہ درس تدریس کے ساتھ ساتھ ساتھ حضرت سے قلم حق رقم سے بھی سلمانول کی خدمت کا کام لیا یحضرت شاہ رفیع الدین محدث وطہوی کے مقد ورسالول اور کمتب کے تواجم وحواشی اور توضیح ، وگیرانہائی اہم اور مغیر کرتے ہوئی المی خاتم المی خواشی منازمسنون خواشی اور توضیح ، وگیرانہائی اہم اور مغیر کرتے ہوئی اللہ کے تراجم وحواشی ، نمازمسنون خواشی میں شیخہ نہدیا کہ سنے واسے علیم اور مغیر کرتے ہوئی اللہ کے تراجم وحواشی ، نمازمسنون خواشی میں شیخہ نہدیا کہ سنے واسے علیم ا

میں ایساغومی کی اگردوشرح ، افکار حضرت سندھی اس کا منہ لولٹا بھوت ہے۔

فداتی الی حضرت کی ان کوششوں کو بار آور فرمائیں ، رہتی دنیا تک خواص کے ساتھ
عامتہ المسلمین کو ان سے استفادہ کی نوفیق عطا فرمائیں بحضرت اور آپ کے شیوخ واسائزہ
کے بلے انہیں صدقہ جاریہ نیا ہیں۔

زینظری برجمل سورہ نسا ہ کے وہ دروس بیشمل ہے ۔اس سورہ میں تدبیر منزل

یعنی گھریو زندگی اورعور تول کے حقوق کے بارہ میں بہت ہے احکام اوران کی محمول کا بیانہ ہوا ،اندواجی زندگی اوراس سے بیدا

ہوا ،اسی خمن میں عورت کی سر براہی کا مناہ بھی بیان ہوا ،اندواجی زندگی اوراس سے بیدا

ہونے والمنح تا الانواع مں کی کا حل واضح طور برکر ویا گیا ہے ہس بیجل بیرا ہونے

سے ایم عمدہ سومائٹی وجود میں آسکی ہے ،اور فیا و فی الارض کے سینکروں اسباب

کا قلع قبع ہوجا ہا ہے،عباوات کی تفصیلات سے ساتھ ساتھ طہارت ظاہرہ کے

امکا مسجد انتی تیم ، خابت ، عمل سے ممائل اور طہارت باطند یعنی تقولی اور اس کے

امہ ترین اصول عدل ، احمان ، توظیم شعائر السر اور نظیم شعائرا لیٹر کا مفصل بیان بھی ہموجکا

ہم ایس سے درینہ یمنی احکام سلطنت سے ساسلہ میں ویکی دروس کے علاقوہ درس ۲۷۷ ،

میں بہت رہمیت کے حامل ہیں ۔ تا ہم ان سب امور میں فلسفہ وال کلمی کی بھیا ہے نمایا لطور سے میں ہوتی ہے۔

میں بہت رہمیت کے حامل ہیں ۔ تا ہم ان سب امور میں فلسفہ وال کلمی کی بھیا ہے نمایا لطور

برسوس بوی ہے۔ اخریں ولی دُعاہے کرالترتعالی ان دروس کوم جریس کا خری ہے۔ انگر انجم نمجالی ان ان دروس کوم جریس کا خری ہے۔ انگر انکان قرآن کے حمار الکین فاضل مرتب خبا سطحی لال دین استی منتی مثنا قراحہ انحام میرا حمد نارو بلال حرنا کی الحاج بالوغلام حمد رامتری محریر انسی فوز و فلاح انوخش کا ذراجہ بائے اوران کی اس می اوراس کی اشاعت میں حصد کینے وائے تمام حضارت کی فوز و فلاح انوخش کا ذراجہ بنائے اوران کی اس می خون و فیا در قارم ان میں میں دیا و دستان لوں کواس سے تنفید مون کی فونی عطا خراک و قبول فرائے و این وعاد زمن واز حملہ حبال آئین با د

فقط مراشوف ، فاضل مرسه فصرة العاوم و وفاق المدارس العربية فقط محرض من فاضل مرسه فصرة العاوم و وفاق المدارس العربية فقط محرف المرادس العربية المحادث و المدارس العربية المحادث و المدارس العربية المعالم المرادس العربية المحادث و المدارس العربية المعالمة المرادس العربية المعالمة المعال

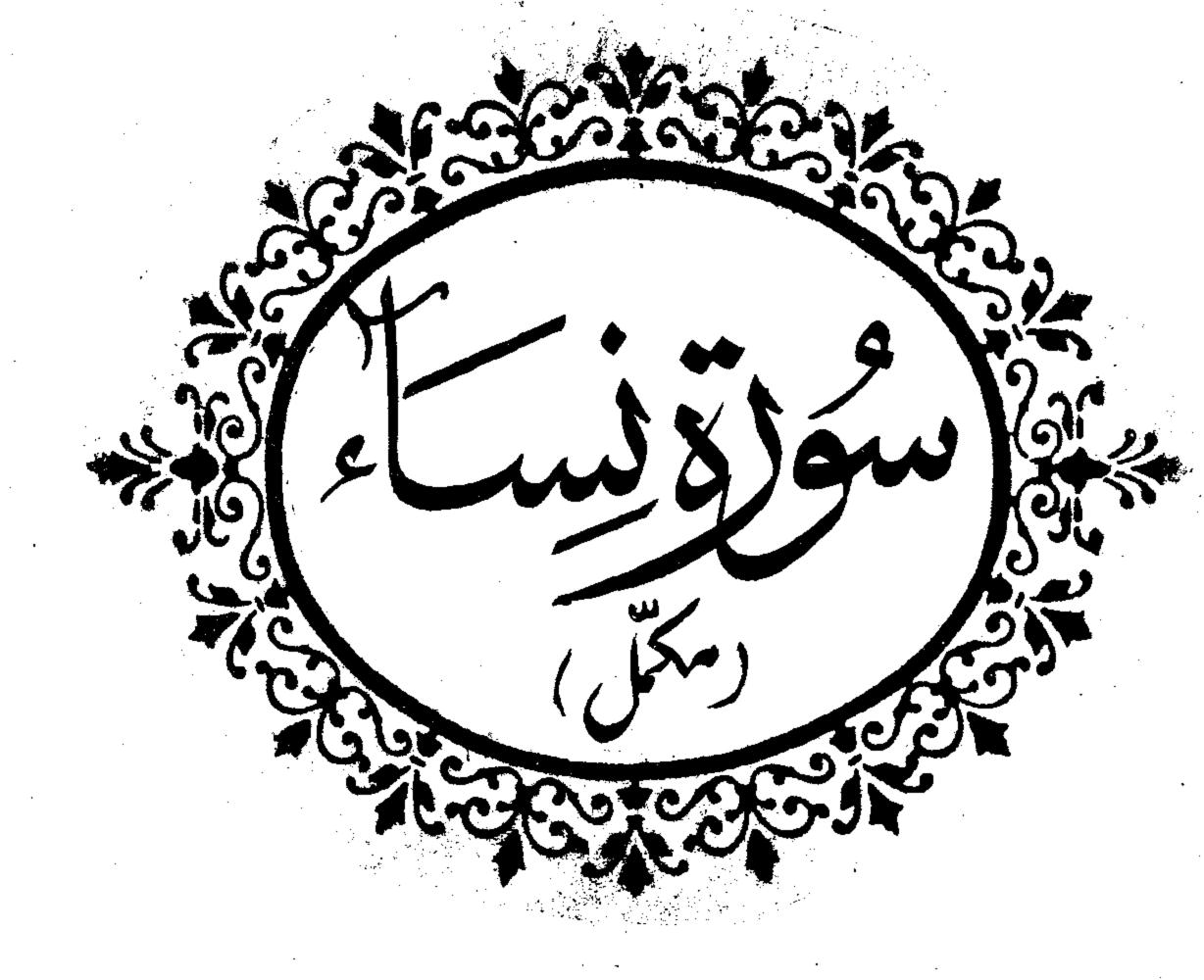

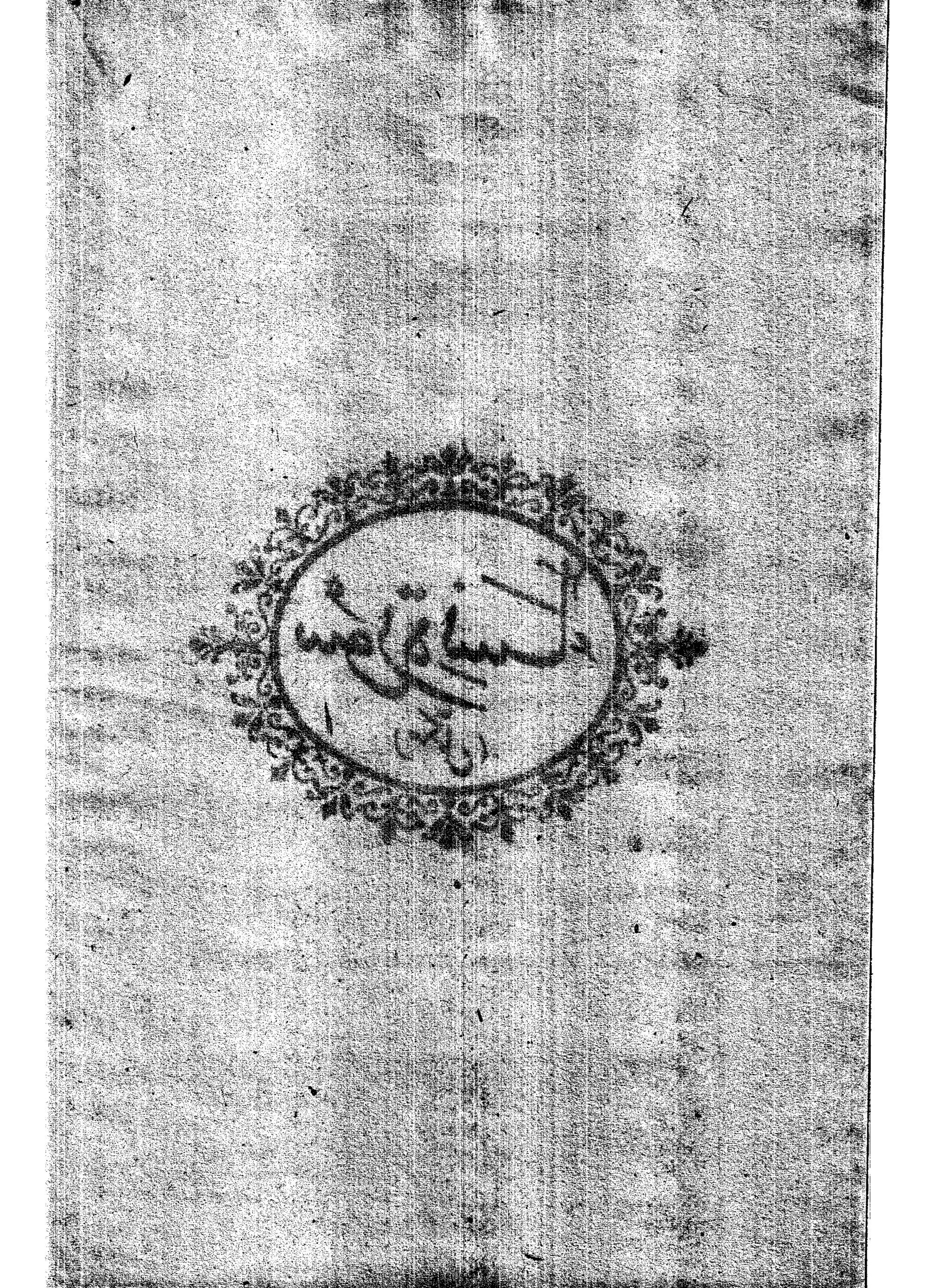

النساء

مر دسره لن تن الوام

درسِس اوّل 🗘

اليت ا

لَاَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ وَرَسَّكُو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ اللَّهُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ اللَّهُ الذِي خَلَقَ مِنْهُمَا نَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا نَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا نَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رَجَالًا حَتْيُرًا وَلِنَسَاءً وَاللَّهُ الذِي تَسَاءُ لُوْنَ رَجَالًا حَتْيُكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَلِأَرْجُامُ اللّهُ اللّهُ حَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَلِأَرْجُامُ اللّهُ اللّهُ حَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿

توجب ملے: الے لوگو! کپنے پرور دگار سے ڈرتے رہو،جس نے تمیں پیاا کیا ایک ہی نفس سے اور بہیلا دیا ہے اگر دونوں سے اس سے اس مردوں اور عورتوں اور پھیلا دیا ہے اُن دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو - اور اُس اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم سوال کرتے ہو اُس کے واسطے سے، اور قرابتوں سے دخردار رہو) بیٹک اللہ تھا ہے اُدیر نگہان ہے (ا

اس سورة مبارکه کا نام سورة النساء ہے۔ یہ سورة بجرت کے بعد مدنی زندگی بینازل ہم اورکوائف مولی سورة بقرہ اور آل عمران کی طرح میر مجملی سور توں میں شمار ہموتی ہے۔ ترتیب کے لحاظ

سے طوبل ترین سورہ لقرہ ہے، تھے ال عمران اور اس کے بعد سورہ نساء کا نمبرہ اس کی ایک صدرت الیس ، جوبس کوع ، تین مزار نوسو جالیس کا ت اور اورسوله منزار تنسيس حروف بي-

نساء جمع كاصيغه سي اوراس كاواحد المحالة سيح تثنير المحل الم يعنى ايك عورت ، دوعورتن اورنساء يا نسوة سب عورتول محمعنى مي أناب اسی طرح مرد کے لیے بھی العب کا المعدان اور دیجال آنا ہے بعن الک

مرد، دومرد اورسب مرد-

جد کر اس سورة مبارکر کے نام سے ظام ہے ،اس میں عورتول کے تعلق مهت سے احکام ہیں۔ تاہم اس سورہ بیں اس کے علاوہ بھی سے احکام اور حمتیں بیان ہوئی ہیں حقوق النتر اور حقوق العباد کا ذکر گذر شند سورۃ میں مجى گذر حيا ہے اور اس سورة من محمد موجود ہے۔ جانجہ عورتوں کے مسائل ان کے حقوق ہی کے من س اتنے ہیں۔ علیاتی اور مندوعورت کو وراثت کا حقارت مانتے۔ برخلاف اس کے اسلام نے عورت کو وراثت میں صفر دیا ہے۔ جانجهاس سورة مباركه بن واثت المحيدت سعامكام بيان بوسني. سورة بفروس كزرج كالمون مرديا عورت كانكاح مشرك عورت يامرد كے ساتھ جائز نہيں واب اس سورة ميں ائن تمام رشتوں كي قصيل بیان ہوتی ہے، جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ۔ بھر صوق ہی کے من میں الم ملان کے لیے اس کے اقراب کے حق کونفصیل سے بیان کیا گیا ہے من تروارس والدين، بين عالى، اولاد كي فقيل هي الجيم منتمول الم المناو مسافرول اور میرسیولی سے حقوق ہیں۔ خاص طور رہیں بیرول سے حقوق کو بہری

اس سورة مباركم برمعاشرتی احکام محی تفصیل کے ساتھ بان موسے ہیں اس سورة مبارکم برمعاشری احکام محی تفصیل کے ساتھ بان مورة مائی قوانین کا ذکر بھی سبے ۔ ثناہ ولی الطرح کی اصطلاح سے مطابق اس سورة عالمی قوانین کا ذکر بھی سبے ۔ ثناہ ولی النظر علی اصطلاح سے مطابق اس سورة عالمی قوانین کا ذکر بھی سبے ۔ ثناہ ولی النظر علی النظ

مصامن سور

ين مربيرزل كے تمام احكام بيان ہوئے ہي اور اجماعی احكام س احكام سطانيہ يعنى محومت أور رعيت سيانعلق شفنے صلى الكام كام كي كسائے ہيں، كويا الكرتعاسك نے نظام حکومت کے احکام کھی نازل فرمائے ہیں۔ اجتاعی احکام کے سلسلے مين جها د كالذكرة سب اور معيم سلمانول كے تين حرایت گرومول بين مهود، لصاری اور شرکین کے ساتھ تجسٹ وتمحیض کا ذکر بھی ہے۔ منا فقین کی منا فقت کی تفصیلات تھی بیان کردی گئی ہیں۔ اور ائن سسے بچاؤ کے طریقے بھی نیائے كن من السورة من الشرتعالى في على السنة كل نفصيلات على بيان فرما كي بي جانج رمبادئ عبادت سيد كرتيم، جنابت بعنل، نماز وعيره كيما بل بہاک ہوسٹے ہی

مورة بقره میں کلام کازیاوہ تررُخ تقوی کے حصول اور تہج دکی اصلاح كى طرف تھا۔ بھرسورۃ آل عمران میں اہل امیان کے لیے صروری سائل بیان ہوئے اور روست وسن زياده نزلصاري كي اصلاح كي طرف ريابه ما بم من بيودلول كاندكره مجى تھا- اور اب اِس مورة من اور اللي مورة مائدة من امل عرب كي اصلاح كا بهلو اجا گھرہے۔ اس سے آسکے سورۃ انعام میں محرکسیوں کی طرف اشارہ موجود، اورسترك كي محتلف فباحتول كالذكره سبدر

سورة كى ابتدار الشرتعالى نے اجماعی احکام سے كی سے۔ اور اجماعی حکم من الم ترين محم تقوى سبت ، جنانج ارشاد موتاسيط أياتها الساس القوا ريجكم الذي خلقكم مِن نفس واحدة الدي خلوا ابن

برور د کارسسے دروس سنے تمہیں ایک ہی گفس سے بیرای ۔ تقوی کے مال سورة بفره اورسورة آل عمران كي مختلف مقامات بيربيان بو حجے بين. تقولی

اسلام سے اہم ترین اصولوں میں سے سے اور اس کے سامھ عدل احدان تعظيم عائر العراور تنظيم متعاثر التركعي أسنه بين - اس كاعف بيان سالقرسورة مے اخریں ہوجیا سبے سورہ کا اختیام ہی اس بیہ است والفوا الله لعالم الله المعالم عرف

د و در من المامان (السرسي ورجاد المهين فلاح نصيب موتقوى لفراحون المامان (السرسي ورجاد المامين فلاح نصيب موتقوى افتيار تدسنے سے تہا سے اندر تقوق کی اوائی کا جدید پیاہوگا - اور محصر تم عدل و اصان بیکار مندموجا و سکے مشرعی حدود کی یا بندی کسے سکے اور میسب مجھے خومت خدا کا نمره موگا جس کے متعلق فروا کے سالے لوگو! کینے برور دکا رسسے ورز فروا اس سے درجاؤس نے تبین ایک جان سے بیراکیا ۔ ایک جان يانفس سے ماوحضرت اوم عليالسلام ميں۔ تقريباً جارمزارزبانيں لوسلے والے كالے الموسي الشرقي عزني المرخ المنارم عرضيكم الس ونياس طفنه بهي النان موجود الله النسب كي ابتراده على الماله مسيروني سورة مجان مي مجي أنا- إنا المراب من مجي أنا- إنا المراب من موايد مرد آورايد المراب مرد آورايد مرد آورايد خلف مرد آورايد مرد آورايد مرد آورايد عورت سے پیدا کیا۔ شاہ ولی العرمی الله مخدت اور فلسفے کے مطابق أدم عليالسلام النال كامل كامظري اورالنان كامل خظيرة الفنرس مين م النائيت كالمجوعة ورمنونه ب . اس كو مدح الخطم محى كها جانا ب ، السال كر اور ام توع ان تی بھی اُسی کے نام ہیں۔ ان تی رولے اسی النان کامل کامکس ہوتی ہے اور اسی کے واسطے سے شام اورع النانی کا تعاق النگر تعاسلے کی سخای منظم کے ساتھ ہوتا ہے گویا عرش کئی سے سنجے ام نوع النان موجود، حب كانمونه الترتعالى في دنياس ادم عليه السلام كوم ضروفرا وخيامجير لوي الناني میں سے سعادست منروسی خص ہوگا جواس مورنہ کے مطابق ہوگا ۔ جو شخص اس مورنہ سے حن قررم ط عالے گا، اسی قرر وہ شقاوت میں مصبے دارین عائیگا۔ حضرت ادم عليالسلام كي تخليق محينعلق صريث مشركف بي أناسب كم الشرتعالى تصحرت أدم عليه السلام كوتمام بعين كالم كالمسع بداكي فرشة كو حكم موا - كروي زين كي ملى لوسيط لو-اس انه اليابي كيا - بيراس سي تير ناياكيا، است كوندهاكي اوراس سے اوم عليالسلام كالمحمد تياركياكيا- بھوائين الله نه ورح ميوني حب كي تفصيل قرآن ياك مير موجود به حبر طرح زمين

مخليق نساني

غاطرضى

مے خاص میں میں مختلف ہے ، کوئی سخت ، کوئی مزم ، کوئی مسرح ، کوئی منبر موتى رتنى اوركوئي حجى اسي طرح نسالان فى كافراد كے مزاج بھی مختلف میں ، كوئی نرم مزاج ، کوئی سخنت مزاج ، کوئی طبیب اور کوئی خبیث غرصنی که ملی کااند کسی نرکسی صورت می مران ان می ظامر ہوتا ہے ۔

فرا وخلق منها زؤجها اوراس سياس كاجرابيا كا منظر معنوتها من أناسب كرالله تعالى في صفرت أدم علياللام كالحور المصرح الحوال في بلى سسي بياكيام سرم على السلام كى ايك يسلى كوان سسے الگ كيا گياش كى كيفيت النگر تعالى مى جانتا اب، کردهشرست اوم علیه السلام کی ایک لیلی مهم موکنی یا ولسی کی ولسی می رسی بسلى كا بالكاعليم وم موجا فالحلى صنرورى تهيس كيوبكر مبرطرح التفريفالي في ألين كي مظی کے کہ اوم علیہ السلام کا تیلانیا یا اور زمین میں کوئی جیز کھم نہیں ہوئی ، اسی طرح موسئات کے کہ مضرب حقاف کو آوم علیہ السلام کی لیکی سے تکالیے کے باوجود السرسيلي من كوئى كمي واقع نه مولى مول بهرطال النظرتنالي سند اكب مي عان بعنی وم علیه السلام سے ای کا جوالی صنف نازک کو نیار کرسکے ان میں خاونر بیوی کارسٹ نہ قائم کردیا۔

حضور عليه السلام نے فرما يا كر النان كى كيال طيط صي توتى ہيں۔ اور خصوصاً بالائي مصير كي ليديال زياده طيطهي بوتي بس ميونكر مضرب مواظ ليلي سے نکالی گئیں اس سیلے سرعورت میں ایک قسم کی فطری تھی یا تی جاتی سیے۔ اب نے فرمایا اس شیرها بین کو ذمین ہیں سکھتے ہوئے گورٹ کے ساتھ نیاہ کیرو۔ تمہاکے بیات ہے۔ ہمتر نہی سے کہ تحورت کے اس طبط صابین کوکسی عدمک بروا كروفرا يأكسيها طلاقها أكرتم اس كطيطها ين كوسبه هاكرسني كى كوشىش كروسك تووه لوك جائلى تعنى تم السيطلاق ويركم عالي كحر دور کے ، لہذا اس کی تھی کو بردائشت کرستے ہوستے اس سے نیاہ کرو۔ فرایا اس رب سے دستے رہو ، حس نے تمہیں ایک نفس سے بیدا

كيا عيرائي سيمائي كاجورا بيركيا وبت منه ما رجالاً كيشان ونساء اورائن دولول سسے سبت سے سروول اور عورتول کو تھیلا دیا۔ آج دنیا کی آبادی تحم دبین بالیج ارب سے مگران کی بوری پوری افدارسواسئے النزکے کوئی نہیں جانتا۔ اور ان میں ۔ سے کتنے مرد اور کتنی عورتنی ہیں ، یہ بھی رب ذاکھال ہی جانا ہے۔ اور بھرآسکے قیامت مک مزید کتنی تعارمیں پیا ہونے والے ہیں، صرف النگرمی کے علم س سے وہ خلاق عظم ہے۔ بخنگر پوری بنی نوع انسان ایک می باب اور ایک می مال می اولادین لهذا ابك دوسط كرك حفزق كى بيجان تعيى صروري هيداسي بيالترتفالي نے درستے سے کی مفین کی شخلیق کاملہ بیان کیا تاکہ ہمی عقوق کامسئلہ سمجھیں اجلے۔ سبے پہلے العرکائی سبے۔ ہم سب کے سب العر ہی کی طرفت محاج ہیں کیونکہ خلاق عظیم وہ سہے۔ اس کے بعد حوکم سماری سب کی تخلیق ایک حورسے اسے ہوئی ہے اس سیاری ووسے رکے تعقوق كى ياسارى صرورى سب قربى عزبذول كي تعقوق كواوليت على ہوگی اور مجر درجہ بررجہ تمام بنی نوع النان کا حق سبے مصرت علی صفی العرت الله سيمروى سب الناس من جهت التمثال اكفناء ابوهسو الدم والام حواء - بعني مم كفو بوسنه كي وجرست تنام السال اكب سطير بين سبب أدم اورحواكي اولادبي اورآ دم بي سبب كالملحاب كيونكرالله تعالى نے اس ایک ذانت سے تمام مردوں اور عور توں کو بھیلایا ہے۔ اوراس الترسي فركت ربوكرس ك واسط سي تم سوال كرست بو نيزارهام تعنى رشتول اور قرابتول سسے درستے رہور رشته دارى كاياس بنايت صروري سبے رسنجارئ شرلعیت کی روایت میں آ تاہے کہ صنورعلیہ السلام سنے فرايا السَّحِية شَجْنَة صِّن السَّحْمُ السَّحْمُ وَابِ وَارِي رَصَالَ فِي له بخاری میم ۲۶ (فیاض)

صلهريمى

رحمت کی ایک شاخ سے۔ رسٹنے سنے پراہوسنے بررحان کا بہلو بھرا اور عرص كياك برورد كاربيرتين بناه بجلست والامقام بيد الترتعالى نے فرايا من وصلكِ وصلت لا جرتجع عراس السع عرول كا -وَمِنْ قَطَعُكُ قُطَعُنَ اورجو تَجِي تُورسِكُم مِلْسَ الْمُ الْوَلُول كا -فرمايا مسكله الفرادي بهويا اجتماعي احكام كابهو، عياويت يامعا نشرت كا معالمهم و، برصورت من إنّ الله كان عكب كمورقيب المبيك الشرنعالي بهارانگران سب وه مرجبزكو ديجور لم سب كوني احجاكام كرو بالإانسى بكراني برحالت من قائم ہے۔ لهذا محاظ رمور مفوق كواوا كرتے رم و- تقوی اختیار اور مرائی سے بیلتے رہوناکم آخرت کی نامرت سے

النساء ٢

ر در و م الن من الحوام ورس دومم ۲

وَاتُوا الْمِسَانِي أَمُوالُهُ مُ وَلاَ تَتَبَدُّلُوا الْحَبَيْنَ وَالْمُالُهُ مُوالُهُ مُوالُهُ مُ وَلاَ تَتَبَدُّلُوا الْحَبَيْنَ وَلاَ تَأَكُّوا أَمُوالُهُ مُ إِلَى أَمُوالِكُ مُ طِيالًا الْمُوالِكُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تن جسمل : اور ف و يتيمول كو أن ك مال اور نر تبرلي كرو فبيث مال كو طيب مال كے ساتھ اور نه كھاؤ أن كے مالول كولينے

مالوں کے ساتھ بیک یہ بڑا گناہ ہے ا

اب حقوق کی تفصیل بیان ہورہ ہے، اور حقوق کے سلطے میں میتمول کے حقوق کو مقدم رکھاگیا ہے۔ جہانچہ الکی دسلس ایہوں کہ یہ می کے حقوق کی باسی کا حقوق کو مقدم رکھاگیا ہے۔ جہانچہ الکی دسلس اور کھزور ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب بیلا ہی کا تذکرہ فرایا ہے۔ ارتبا دہوتا ہے واقعوا آئیت تھی آم واکھ ٹو یتیوں کو اُن کے مال دے دو۔ یہ می میتم کی جمع ہے۔ اور اس کا مخیا ہے الگ ہونے والا رص ور خلما فال دے دو۔ یہ می میتم کی جمع ہے۔ اور اس کا مخیا ہے الگ ہونے والا رص ور خلما فرائے وہ فرائے وہ میں کہ عربی کو وہ میتم کی فہرست سے مربوز ہونے کے دور نبان کے مطابق جس کا باب مرجائے وہ میں بروز سے کہ ہونا کہ اللہ کی بالغ ہوجائیں تو وہ میتم کی فہرست سے بروز سے میں بروز سے کہ ہوتا کہ اللہ کی بالغ ہوجائیں تو وہ میتم کی فہرست سے بروز سے کہ ہوتا کہ دور میتم کی فہرست سے بروز سے کہ ہوتا کہ ساتھ کے دور میتم کی فہرست سے بروز سے کہ ہوتا کہ دور میتم کی فہرست سے بروز سے کہ ہوتا کہ دور میتم کی فہرست سے بروز سے کہ ہوتا کہ دور میتم کی فہرست سے بروز سے کہ دور میتم کی فہرست سے دور سے کہ دور سے بروز سے کہ دور میتم کی فہرست سے بروز سے کہ دور سے کھر کے دور سے کھر کی فہرست سے بروز سے کہ دور سے کہ کہ دور سے کہ کہ دور سے کہ کہ دور سے کہ کو دور سے کہ کو دور سے کھر کی فہرست سے بروز سے کہ کو دور سے کہ کو دور سے کھر کے دور سے کھر کی کہ کہ کو دور سے کہ کو دور سے کہ کی کہ کو دور سے کھر کے دور سے کھر کے دور سے کھر کی کے دور سے کہ کو دور سے کہ کہ کو دور سے کہ کی کھر کے دور سے کہ کے دور سے کھر کے دور سے کہ کو دور سے کھر کے دور سے کھر کی کھر کے دور سے کہ کے دور سے کھر کے دور سے کہ کے دور سے کھر کے دور سے کھر کے دور سے کھر کے دور سے کھر کے دور سے کہ کے دور سے کھر کے دور سے ک

ر مرت ربط<sup>ان</sup>

> ، تسمی پنیموں حقوق

بمكل جات بين بالغ بوسنے بروہ تحلت يا ذمه دار بوجات بين اور ائن پر فانون کی بابندی لازم آجاتی ہے۔ مربیث شرکیت ہیں آتا ہے کو بیشت کند ایست کارم مین احتلام وارد موسنے کے تعدامتی وارد نہیں مہی ۔ لبند ایست کارد نہیں احتلام الدوم وسنے کے تعدامتی وارد نہیں مہی ۔ لأوست وكعب ومودع يريحى فرايكرا بغ بوسن يدنني زائل بوطاني سب بهرجال تیم ده ہے جس کا باب اس کی کم سنی ہی فوست ہوجائے۔ اکبت وسيرانواع لعنى حوانات ايرندول وغيره من نتيم بحيه وهمهجا عاسب حيس كي ماں اس کی محمسنی میں فرنت ہوجاسئے۔عام صول ہی سے۔ البتر وتنطف بالغ بوجائے وہ بلوغت کے ابتدائی زمانے میں تھی تیم مى كہلاتا ہے۔ جيساكراس أيت مين مركور ہے والحوا الميت كي تنموں كو ويددوراس سيدم دوه نتيم بي جرست سيد سيكس بلوغث كوبينج مهول-مطلب برہے۔ کرجب شم لن بوغن کو بہنج عابل آن كے حواسے كر دوراب وہ مجددار موسكتے ہيں۔ اچھے بھے ہے ہی میر کرسکتے م بر المذا ان سیے حقوق ان کولو اور اس سورہ کی جھی آبیت میں کھی اسی طرح أناهم تكني إذا كَ لَعَوا النِّكَ عَلَى عِن مَكَلَّ ى عمر وبنيج عابن، بالغ مروعائن توان كيمال أن كولونا دور جدباكم كزمشة درس بريان بوه كاست نزول قرآن كے زمانے مي عورتوں کے ساتھ طری زیادتی ہوتی تھی۔ ان کی حق تمفی ہوتی تھی اسلام نے ان لوگوں کو محجایا که قانون کی نگاہ میں مرد وزن کیال ہیں البتنه مردول کو ایک درجبخورتوں پرفوقیت علی ہے مگراس کا بیمطلب بنیں کر مرد عورتول كوذليل سيحضن لكيس، أن كي حقوق صالع كرس يا ان بيسى تسمى دیا دنی کریں عرب توک عورتوں کی طرح بیٹموں کے ساتھ بھی طری زیادتی كريت تھے۔ مليم كو ورائٹ كا جائز تھے۔ مليد الى كا تھے۔ الن سيم متولى كلها عاست من منتي ول كم مسريدين عام طوريد كلا في

جی ، یا تا یا وغیرہ ہوتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت ہیں بدلوگ منتمول کا مال مرس كرجاست تقے اور وہ بیجا کے در در کی مطوکریں کھا نے کے سلے دہ عاقبی ترفرى شرلف كى روايت بي آ تاسية كرصنورسك صحابي مصربت سعررة جنگ احدمین شرکب موکریشه پرموسئے اس کی بجیال بیتم روگئی ہیں مگرمزوم کے مال براس کے کھائی نے قبضہ کرلیا ہے۔ اسب ان بجبوں کی گذراوقا اوران کے نکاح کا بندولبٹ کیسے ہوگا۔ اس برالٹر تعالی نے سورہ ہزا كَيُ أَبِيتَ يُوصِيكُ عُمُ اللَّهُ فِي أُولًا دِكُوسٌ... نازل فرائي-جالجر يبتيول كي حق رسي كيمتعلق سورة لقره ،سورة نبرا اور ديگر بهت سيمقال برسخت ناكيدا في سب - بيال بريطي أب ويحس سكي كدالله تعالى سني بيمول كى حفاظت ، نگرانى ، تربيت ، اوران كے مال كى حفاظرت كے متعلق بلرى سخرت تأكيركى سبت يحضور عليالصالوة والسلام كاارتنا وسبت أنا وكافل البيت ينو كهائين لعني من ورسم كي يررش كرسن والا قيامرت ك ولن اس طرح بول سے حس طرح انگانی شا دست اور درمیانی انگلی قرسیب قربب مبن الك عورت نيعض كما المصنور المباغا وندفوت بوكياب میں ایس کی بین ، متیم بچیول کی برورشس کرر رہی ہول۔ آب نے فسنسرا یا كِقَدْ حَظَىٰ بِهُ مَظَارٍ سَيْدِيْدٍ دُونَ النَّارِتُوسِنِ وَوَرْحَ كَى آگ کے سامنے بڑی محت یا ڈھ انگا دی ہے، وہ باڑھ سی بین جاتے سے روک میں گی ر بهرحال يتبول كى برورش تخصى فرص تصى بيرادر اجتماعي تعيى معانزك

بہرعال میتیوں کی برورش شخصی فرص تھی ہے اور اجماعی تھی معافر ہے کہ مرحل وروں کو کھے خرور ول کو کھے ورطبقات اسی مرمیں آنے ہیں۔ غربیوں مسکینوں اور کھروروں کو این کا حق اور کھرا اجماعی ذمر داری ہے کسی مزدوریا تھیا ان کا حق قصب مرد اور خرا میں مردوریا تھیا ان کا حق قصب مردا فطعی حرام ہے۔ کہوہ لینے کر اور زمیندار برلا زم ہے۔ کہوہ لینے کا دندوں کے کھی وی مفاظمت کر رہے محصنور علیدالسلام نے فسنسرایا

علال *مي حرا*م کی ملاورط

أكون ولا تتب للوالجنيث بالطبيب نزنديل كوففك مال كوياك مال كيم سائفه بيال برخبيت وطبب سيدم اوحلال وحرام ہیں۔ تیم کامال تمہا کے حق می خبیث ہے کے اسے لینے یاک مال کے سا تقرمات تبريل كرو يتيم كامال اين مال كركها في كوك وكي تو تنها کے پاک مال میں خاشت کی ملاوسٹ ہوجائے گی۔ البیانہ کرورسو قالقرہ من السّرف عم قالون كے طور برفرول لا تا کھا امول کھے کو كہد كھو بالكاطل ايب دوسي كامال ناجاتن طريق سيمت كهاؤ وسيلوما كَدِ يَجِيلُ لَامْسِرِي مُسُلِمِ أَنْ تَا صُلَامِلُمُ الْحَدِيدِ رالاً ببطيب نفسي المسممهان كيال المال تهين كروك مشلمان كامال ناجائز طرسيقے سيے كھا سئے سو کسئے خوشی اور رضا کے یغونیکر تمهاسي حق ميں منتم كا مال حرام ہے۔ اسے ياك مال كے ساتھ مرت ملاؤ ۔ غصری شره مال بجوری اور و صوکه فریب سے عال کرده مال حرام ہے ،

مرست کی تمت مرست کی تمت

اس بات کالقین مونا چاہئے کرج چیز النا تھا ان کا انسان کے لیے جام قرار دی ہے وہ لاز اُ تہا سے حق میں صفر ہے ۔ اسی طرح بس چیز کو خبریث فرمایا ہے۔ وہ بھی النا نی حبم کے یائے دہلک ہوسکتی ہے جیز کو خبریث فرمایا ہے۔ وہ بھی النا نی حبم کے یائے دہلک ہوسکتی ہے جیسے منہا کہ گائے المحاب ہوسکتی من الملہ گائے المحاب ہوسکتی منع فرمایا ، زم خبریث ہے اور ای لاز اُ ہماکت والی استعال کر سے منع فرمایا ، زم خبریث ہے اور ای لاز اُ ہماکت کے الحکام الفرآن بیجماس منج فرمایا ، زم خبریث ہے اور ای لاز اُ ہماکت کے الحکام الفرآن بیجماس منج شرمایا ، زم خبریث ہے اور ای لاز اُ ہماکت کے الحکام الفرآن بیجماس منج ہے اور اُن اُن اُن بیک کو اُن اُن بیک کے اُن کی اُن کی کہ اُن کی کے اُن کی کا کہ کا کہ اُن کی کو اُن کی کا کہ کہ کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کے کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ

**V**.

اسى طرح ومسفوح بس خاشت نبدا ورالترسف اسعام مسارديا. ہے۔ نزر تعیرالترین روحانی خاشت یائی جاتی ہے اس سیلے بیری مسک حرام بدے کہ وہ تصورت ہے۔ سور کا گوشت بھی اسی قبیل سے ہے اورحام ہے یغرصنیکہ ہرحام جیزیس کوئی نرکوئی ظاہری یا باطنی خیاتت ہے حبی بنا رہے وہ چیزممنوع قرار دی گئے ۔ چوری بجوسکے ، رستوست یاغین كامال نظام توسيس سي حبيبا طلال مال موناست مستخصين موسنے كى نا برناباک ہے اس کے استعال سے النان میں نجاست می بیلموگی۔ بوصانی اور روحانی مرد و کاظیسیم صنریم اكر فرا ولا تاكولا أمواكه مرالي أموالك ع اوران کے مالوں کو لینے مالوں کے ساتھ ملاکرمنٹ کھا ڈیمقصریہ ہے كراكرتم يتيم كے مال كولينے مال كے ساتھ اس ليے ملاستے ہوتاكم شنزكم كهافي ليرايتيم كاحصدنسنا محم أك كالدراس طرح الش كامال محفوظ رم کا، مجرزور درست ہے کیونکر تہاری نیت صحیح ہے۔ تم بیتی کے مال مى زياده سيدنيا ده مفاظن كرنا جاسين بوساسي طرح الحرتم البيم كامال كيفال كي ما تقولاكرمنة كركاروباركرستي وكسي منتعت من الكالي موشر كر تحصيتي بالري كرست به وتاكريتيم كوزياده سي زياده فائده بسنج تواسي كوتى عرب نبيس مكريه بترسع مرفلاف اس كے الحرتم ابنامال اور بتيم كا مال اس بليد ملاسته بهوه كربيني سيدائش كا مال مضم كميا حاستے -کھانے میں شامل کرسے اس کے حصر میں زیادہ خرج وال دیا۔ باتجات مين تكايا جائے تواس كو نفع كفورا ديا خود صيري سيے زبا وہ سے لياجائے تدبيرا شتراك مائز نهيس بوكاء اسى كمتعلق فرما يلا فالصحلق المواكهم الى امن السنة وينتى سيداس كامال كهاسنة كى كوشش نركور

الملحلم

الترتعالی جانت ہے کہ مفید کون ہے اور صلح کون ہے سورۃ لقرہ میں اسی بات کے متعلق فرما یا کہ اگر نم پنتی وں کو لینے سابھ ولا لو، توریتہا کے اسی بات کے متعلق فرما یا کہ اگر نم پنتی وں کو لینے سابھ ولا لو، توریتہا کے لیے ہم رہے۔ بشرط کے زیاس بیت ہو کیونکہ واللہ لیع کے موال مفسولہ میں المقرب لیج

انى و مساكلفتمون من امنكو لبعلم من امسى واعق ولحوبا

یعنی تم نے جو مجھے تکلیف دی ہے اس کامطلب یہ ہے کہ سرزب گزار عبان لیے کہم نافران اورظالم قوم ہو۔ دعا میں بھی اس قسم کے الفاظ کے ہیں۔ اللھ ہے واحت بل توب ہی واغفی حوب ہی لے النار میری توب تی واغفی حوب تی لے النار میری توب قبول کر لے اور میر ہے گئ ہماف فراف نے مصرت الوالیب انصاری شینے اپنی بیوی کو طلاق فینے کا ال دہ کیا اور اس کا تذکرہ صفورالیا الصاری شینے ہیں کہ طلاق ام ایوب کے سامنے بھی کیا ۔ آب صلی النار علیہ وسلم نے فرایا ان طلاق ام ایوب کے سامنے بھی کیا ۔ آب صلی النار علیہ وسلم نے وزایا الم طلاق ام ایوب کے حضرت الوالیوب نے اپنا ارادہ لور انراکیا بکہ طلاق تینے کے سے ۔ چائی مصرت الوالیوب نے اپنا ارادہ لور انراکیا بکہ طلاق تینے کے افراد ہیں۔ اور انراکیا بکہ طلاق تینے کے ایک اور سے ۔

الغرض! فرمایا بیموں کے مال کو بدنی سے کھا نا بہت بڑا گناہ ہے۔
تہما کے سے بیموں کے مال کی تھات تہما کے سیار بین بین میں اسے اور طعی حرم سے بیمیوں کے مال کی تھات کا قانون بیان کرنے کے بعد اعلی آبیت ہیں لیم لوگیوں کے نکاح کا تذکرہ آرہ ہے۔ دس آیات تک بیموں کے مال ورائیے متعلق دیگر مسائل آئیں گئے۔ الينسكاءً ٢

سروس مع لن نتنالول ۲ ورسس سوم ۳

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْبِسَاءِ مَنْى وَثُلْثَ وَرُبِعَ عَمَا النِسَاءِ مَنْى وَثُلْثَ وَرُبِعَ عَمَا اللّهَ تَعْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُو

ترجب ملے اور اگر تم خون کھاؤ کر تم انسان نہ کر سکو کے بتیم المحیوں کے بات میں تو نکاح کرا جو بیانہ ہو تم کر ان کے علاوہ ور میں میں سے دو دو ، تین تین ، چار چار ، پس اگر تم خوف کھاؤ کران میافھا نہ کر سکو گئے ، پس ایک عورت ہی کافی سے میں ران لونڈ او سے فائدہ اٹھاؤ) جن کے تہا ہے دلسنے باتھ مالک ہیں ۔ یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف نہ جھیک بیڑو گے (ا

سورة کی ابتداری الله تعالی نے تقولی افتیار کرنے کا حکم دیا، اور تمام انسانول کا ایک ہی نفس سے پیدا کرنے کا ذکر فرایا۔ بھراسی ایک نفس سے اس کا جوالپدا کی اور بھرتمام نسل انسانی کو بھیلایا۔ الله تعالی نے تقولی افتیار کرنے اور قراب فیارل کی اور بھرتمام نسل انسانی کو بھیلایا۔ الله تعالی نے تقولی افتیار کرنے اور فراب فیارل سے میں مور پیتمیول سے حسن سوک کی قیمن کی کہ اُن کے مال جلے بہلنے سے مت محصا فریکہ بالغ

ہوسنے ہران سکے مال ان کو والیس کر دو۔

یتیموں کے مالی حق کو بیان کر سنے سکے بعد الند تعالی نے بیتم الرکسول کے نکاح کام سئلہ بیان فرمایا ہے۔ سنجاری مسلم، نسائی ،مشدرک حاکم ورثیث کی بعض ورسری تنابوں

ر ربع ربط ایا

من بيرواست أنى عد كرام المومنين صفرت عائشرا سدان كم يجامع ورا بن نبرزسه البت قطن خفت والأنفسطوا في البتمل معنعل وت كيا، تواب سنے فرايا با ابن اختى يين اليميرسے بھائے! الله تعالى نے يہ البيت بنيم لمركيول سے باسے بن ازل فرائی ہے۔ اور اس سے ذربعے اسے حقوق كوسطحفظ دياسيه بنرول قرآن سكة زماسنة بس تعين اوقات اليهابوتا مخفاء كركوني لطركي ميم بوكئي سبند، وه خود بھي صاحب جال سبنداور تركي بي مال بھی ملا ہے۔ اس پیمستزاد ہے ہے کہ اس لوکی کا سربیرست باتنونی اس کا قریبی رسنستردار جیازاد با تایازاد وغیره بن گیا ہے۔ نوالسی صورت بی سربیب کی خوامش بر بونی تھی کر وہ متیم لط کی سسے خود ہی نکاح کر سے ناکہ خولصورت لط کی مجى حاصل ہوجا سے اوراس كا مال بھى قبضے ہيں سہمے۔ وہ لوگ ان جبزول كو كالابح توكرسيلت يخصم كمرز تووه اتن كى حبنيت كيم طابق مهرشيت يقاور بذائن سسے میں معاشرت رکھتے ہے۔ اس قباصت کے سرباب کے لیے الشرتعالى سندمنع فرما وباكراكرتم البي للوكولولول إدران كرسيح اوران مهترسلوک کے روا دار نہیں ہوسکتے تو بھران سسے نکاح بھی نرکرور بیزاجائے اس رماسنے میں میم الموکیوں سے ایک دوسری زبادتی تھی لیا اوقاست كى عاتى تقى ولط كى اكريم صاحب مال سبت مكر صاحب حمال نهيس بريون نودتواس سے نکاح کی خواہش نہیں رکھتا مگردوسری عگر بھی نکاح کرنے سے يس ويشش كمة اسب كرالله كى كراس كالمرائي سي ما كالسب كال سيد يحيى محروم مونا بلسب المار اللرتعالى في البيمي بين البيري كظركيول كي حق تلفي بموتي تحقى م

جام عور تول سے نکاح

ان سے سر بالوک نہیں رکھو سکے تو بھرائن سسے تو دنکاح مست کرو۔ ملکر وسنور کے مطابق ان کے نکاح دوسری عکم کردواور آن کا مال تھی آنتی سخویل میں سے دو۔ اس میں تقریم کی خیانت نے کھو۔ اور اگرتم خوذ کام کوئامی باست بولوان يتم المركري كاب فأن كحوا ما طاب لك عرض النساء نها كروديراليي ورتول سي جنم كولب ندمول - اور تعيريكي كرتمهين صرفت اليستورت كے بلے مابند نهيں كيا كيا بلكر تمہيں توفيق سے تو مندي ويكن وربع وودورتن تن اورجار جارعورتول سير عى مبك وقت بها حرست مومقصد سركم متم الكريول سيدزيا دتى نر محدومكراس كم برك من اكرتم الى اور شبانى لحاظ سيط شبوط بهوتوجار عورتول ك بماح بس رقط سيخ ہو۔اللہ تھالی نے اجازت فرادی ہے۔ قطرت کے اعتبار سے النان تین شم کے ہوتے ہیں۔ اونی دیسے کے لوگ جن کی قورت یا مهمولی قبهم کی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشرایک بیوی براکتفا کھیاتے بن ورمیانی قوت سے مالک لوگ دوسری بیوی کے خواہش ندہو نے ہیں۔ اكروه دوسانكاح نزكرس توكناه مي مبلا بوئے كاخطره بوتا ہے لہذا سيك اوکول کوروسرانکاح کہ نے کی اجازین ہے۔ اور اگرکوئی شخص جنانی اور مالی اعلى المعلى على الما المن المحصاب كرين والصاف كرت القاصف البير كراسكا سب تو تعیر السے یار عور تول کے سے سے سکاح کی اجازت سے یاکہ وہ اپنی قطری نوائش فی کمیل شراعیت کی صروری سیستے ہوستے کرسکے ہے بك وقت جارعورتول سي نكاح كي اعازت كرالترتعالي ني الصا كيساته مشروط فرمادياسه في أن خف ه والله تعدد لوالكمر تنهيس اس بان كافر م وكه ايك سے زيا دہ نكاح كردنے كى صورت مي تم تمام بيوليل سيدانها ف نركر كوركي، فولحدة توجيرتها كسه ليل اكيابيرى مى كافى بها دومرا نكاح كوسنى كا اجازت منيل بها الحمر

بمكاح كي شيط

اللح كرناسب توكيراس كے تمام تقاضے تجاراتها ون ، مهراور صن معاشرت وي و پوسے کرنا ہوں سکے۔ اور ایک ایوی کی صورت بس تم ہوی کے علاوہ اپنی نفساني خوامش أو ما مككت السيسمان كحران لونديول سي عبى بورى مرسكة موجوتهاری ملیت میں ہیں۔ اوندلول سے نکاح کی بھی ضرورت تہیں سے ۔ تهارى مليبت بهونا صرورى سيد اگراليا سيدتوتم ان سيدي فائره أمطا مستحة بمواور اكراس كانكاح دوسري عكركم دوتوخود بحي فالمراكم السنخة صوف فدمنت بيلنے سكے مجازہ و مبرحال اکٹرتعالی سنے ایک مشلمان استی سکے لیے بيك وقت جارغورتول سين كلح كي اجازت فرما دى بشرطبكة البانخص بواد کے درمیان الصافت کرسکے۔الصاف کی تفصیل آسکے آسکے گی اور اس مرادمكان، لباس، خوراك، مهر، لين دين، مشب بالتي وعيره يرمساواب كاقيام صنروری ہے۔ البتہ دلی رغبت کسی ایک طرف ہونا ، پر عنبراختیاری جبز ہے۔ اورمهاح سب - اوراگر کونی شخص ایس سسے زیا دہ بیومال رکھے کران کے ساتھ الضاف نہیں کر بھا۔ توصنور علیالسلام نے فرمایا قیامت کے دن السیخص كا أرصاصم فالبح زده موكا، اور و محنت عذاب مي متلا موكا -

اسلام نے جار تورتول سے نکاح کی اجازت جربے کر اس اباحدیث تخدیدان اسلام نے جار تورتول سے نکاح کی اجازت جربے کر اس اباحدیث ایک برا میں میں در کی درمرم درکہ کی مقدد دیمان سرنی جانکانہ

کوجارتک گویا محدود کر دیا ہے۔ کوئی مومن بیاب وقت جار سے زیا جانکاج نہیں کرسختا ۔ ہاں اگر کوئی بیوی فوت ہوگئی یا طلاق واقع ہوگئی، تواش کی بجائے اور نیکاح کرسکتا ہے۔ مگر میک وقت جارسسے زیا دہ بیویاں نہیں رکھ سکتا ، بیاحم آ

مرد میں مرام میں اور بیولوں کی کوئی مرتقرر ندھی، ہرتخص متنی جا ہتا ہا ، مرد دران مرکز اور میں تو بیولوں کی کوئی مرتقرر ندھی، ہرتخص متنی جا ہتا ہی اور اور میں اور اور میں اور اور اور ا

لاتا ممكراسلام سنے اس كوجا رئاس محدود كرديا فيليد تقيمت كا يخيلان تقفى رخ مجاب مملكان موا تواس كے الكاح من دس تورين تقيم يصنور عليه السلام نے

فرابا ان ہیں۔ سے اپنی لیندگی جار عور تیں رکھ لو اور باقیوں کو ازاد کر دو۔ جانبی ان ہیں۔ سے اپنی لیندگی جارعور تیں رکھ لارے قبیلہ استر کے عمیراسدی اسلام کلئے جیار پیاری کا اسلام کلئے

توان كي اعطبويان تحليل ما منول في عاركوفارغ كرديا اورجار الني ياس ر کھے لیں ۔ اسی طرح ایک اورصابی سے تعلق آتا ہے کہ اکن شے نکاح مين بالبيخ عورتين تقيل يحضور عليالسلام سني فرايا إخت ا ديعاً منهن ان سي عاركوافتيار كدلواور الكيب كوهيور دو- خيانجراليا مي كياكيا -يهال بربات الجيمى طرح محوليني جاسية كرجارتك تخديد نكاح صرف امتی مشان کے لیے ہے۔ مینی علیہ السلام کی ذات اس تحدید سیستنی ہے يهنى كى خصوصيت به حصے الكر نے سورة احزاب ميں واضح فرا دیا۔۔۔ بنی ایک وقت می زیاده سے زیادہ بیویاں رکھوسکتا ہے، اس بیکوئی بابندی نهیں۔ اور رہ اجازت مرنی کی شرکعیت میں موجود رہی ۔۔ حضرت المعظم کابلا كى دوبيويال تقيل يحضرت توس عليه السلام المحضرت سليان عليه السلام مضرت داؤد عليالسلام وغيرهم كي تتعدد بيويال تقيل الراسي طرح مني أخرالزمان في إبني زندگی میں کل نیررہ بھائے سیکے۔ ان میں سے تیرہ بیولیوں سکے ساتھ آسیا کی مقاربت بھی ہوئی اور دولیے ہی الگ ہوگیں تاہم ایک وقت ہی آسی کی زیادہ سے زیادہ نوبیویاں تھیں مقصدر کرنٹی میرجار نکاح کی بابندی نیسے۔ مفسرقران ولانا عبيداللارسندهي فراست بالدكار الوام سن مسلانول اوراسلام كيے خلاف بإسكنظ استے متحصار كومونرطور براستعال كيا ہے۔ جب اہنوں انے دیجھا کہ اسلام کی ترقی کو مشکنے کے لیے اور حربہ کارکمہ نابت مناس مورا سي توامنول في اللام معتقف مسائل كومهاند بناكاس كے خلافت برائيكيواكى مهمكوتيز تركر ديا اور دوسوسال كاسمسل برائيكيواكسنے سے دوسی اول کی صفول کی انتقارید کرسنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سلسم اننول نے اسلام کے میکر تعدد ازواج کوسب سے ذیا دہ احجالا-اوربه برابگینی اکی کملمان عیاش بس بشهوت برست بس ان کااسلام ایس سی زیاده برویال محضے کی اجازت دیتا ہے۔ حالا بکریاست بروی وی

اسلام سکے فلات برایک دا

سب - اسلام سنے تعدد ازواج کوکوئی فرص واجب قرار نہیں دیا بکرمحض اجازت دى سبئ اور وه هى شروط بعني اگركوني شخص حبهاني اور مالي تى ظهست اس قدر صبوط ہے کروہ ایک سے زیارہ بویال رکھر کا سے اور کھران کے درمیان لفات يمى كريكانية توليس اجازت سب الازم نهيل سب الكريز ، جمن اور فرانسيسي اور دنيا بمجرسك ميودلول سنه تعزاز واج اسكيمنكه بربيغ باخرالز والعالصارة والسلام كى ذاست كوخاص طور ميه البضطعن كانشانه نبايا - اوربهال كسريرا سيكنداك كمسلاندل كالبخير (نعوفه الله) عياش تفارات سنے بينے مم مي سبت مي بول رفهی بونی تقیں مبیا کرسیلے بیان بوجیا سے کرتمام سابقرانبیاء کی تشرائع بی تعرد انواج روا تفاراور بها كسي اكرم كو الشرتعالي المنح دقران بأك ميس تحديدنكاح سيمتنن قرار ديربا جهال يك رنعوذ بالشرى عياني كاتعلق سب أثب كى يورى زندگى اس الزام كے خلافت لطورشها دست موج دسسے ابساليه السلام كى تمام بيولول ميں سيدا كيا۔ سيمسواكوني بھي دوستيزه نہيں تھے۔ ساري بيويا معر اور بیوہ تھیں کسی کا ایک فاوند فورت ہو جاتھا اور کسی کے دوخاوند سیعنیر اسلام ملى الترعليه ولم سنه ايني زندگي كابيد و سه يجاس ساله دور و سويساب کا دورگھر لاتا ہے۔ ابین سے ندوسال مربی ایک بیوہ تحورت سے ساتھ گذار دیا محب کا کی کیلی بوی صنوت ضریرا زنده رس ایست دوسرا تكلح نهيل كيا . توكيا أسب كورم صابيات رياده بيويال كرك تفناني خوامش كي تكميل مقصود تقى البركرزندين أسب كاتحدد ازواج مخص اسلام كى توبيح وتدقي كى خاطرتها- اسلام كو كه مرتبنيا نا تقا- لهذا أسين تحتلف قائل سيرين دو اندواج فالم كرك البيغ اسلام كا المم فريضه اواكي -مولانا لسستدهى وفراست لبي كمغيرهم اقام ن بالكنظ المصطوريد ووسراحمكم الترى أخرى كتأب قرآن باك بيركا اور ليمشوري ركم قرآن باك این است والول کوغیرمهذب بناتا هم مینانید وزیرعظم میطانیر کلیرسطون

نے برطانوی پالیمنے میں قرآن کا بھے میں سے کرکہا تھا۔ کر حب کا کسیمات دنیامی موجود به النان مهذب اور شاکسته نهیس سیخانه فیانتی اعیاستی از نا ا شرك نوشي ال سيح فينن من داخل مي داخل مي داخل مي الن جيزول كوهم قرار دينا ہے لہذا ہے مناکوتہذیب یافترنا نے میں رکا وط ہے۔ اُدھے۔ مندوستان من بوبی سے انگریزگورند سرولیم مورستے صنورنی کرم الگارائی كي موالح حيات Life of MUHAMMAD المحلى حيد مركسيد عبيا عبر ليند مجى بره كالمراس المها - اس كتاب من صدف في الحقا كم السائيست كى دىمن دوجيزى بى اوروه بى محركا قران اوراسى تلوار-مولانا فرات بي كراسلام كالبيسام كالمستعب إن لوكول في منتق بالا وه به خطا که اسلام تلورسی زورسی جیدالسی اوراس دین می توگول کوچیرا معلمان بنانا رواسید بیراننا طراحبورط سے جے کوئی سیم الفطرست ا دمی تبلم سنے کے لیے تیار نہیں ہوری مخود قران باک میں وجود کو آکٹراہ في الدان دين من كوئي جبرته من الرسخ عالم كواه بي كمم لما لول سني تحجي کسی کوجبراً مسلمان نہیں نایا۔ دنیا کے بطرائے مصفے میں بمان ایک عرصہ يك غالب كريس مركاكس كي سائط زيادتي نهيس كي - بهيشه اسلام كي تعليا اورانیا اخلاق و کروار بیش کرسے اسلام کی دعورت دی گئی سبے اسکوکی معجبورتهين كياكيا - برصغيرس كابل سي الدي كديرا كاسم عمانول كوالهويو سال کا اقتدار حال رفایسگرار سے نابت نہیں کیا جاسکا کوئی ایک شخص محبی جبرواکداه می بناء نیرحلقر بخش اسلام موام و مصنور علبه لسلام کے کے زمانہ مبارک ، خلافت راشرہ اور عالم اسلام کی بوری ارتی اعظام را دیجیم یدیم می اول ی طرف جبر کاش کیتا کی ایس کیے گا۔ برخلاف اس کے عدما میول می ناریخ اس بات می گواه سے کر انہوں نے بین ، روس جین ایسا میں اپنا انہیں اپنا اور دیگر بہرت سے ممالک بین میں انوا سکا ختم کردیا یا انہیں اپنا اور دیگر بہرت سے ممالک بین میں انوا سکا ختم کردیا یا انہیں اپنا

جبر*یکما*ن

دىن جھوسنے بمجبوركياكيا

لويدى علام لويدى علام مخ کسندلر

اسلام میں لونڈی غلام کا سے ملے مہینہ سیے غیر کم اقوام کی طعن وشیع كابرف را سبعد اوربابيكيرا يركياجانا سبعد كراس كواسلام انع جائز قرار دباسب - حالا نحر حقیفت برسے کرنزول قرآن سکے دور میں اور کئی علام بورى دنيايس موجود ستقع سراكب بين الاقواحي رواج مفا ، جوساري دنياس یا با جا تا تنظا مسلمانول سنے توسط سے ایجاد نہیں کیا ۔ جنگس ہوتی ، مردوزن فیدی بناسبك حباسته المجريا توانهبن فتل كهردياجاتا يا فدريه سلي كر حصوط دياجاتا يا عجر غلام اور لونگری نباسیلے جاستے - ان سیے شقست لی جاتی اور حسب صرورت ان کی خریر و فروخت مجمی ہوتی ۔اسلام نے لونڈی غلام کوفرض واجب فرار منین دیا ملکه اس کی اجازیت جاری انجھی، اگردنیا بھرکے لوگ اس کام بار توترک کردین تواسلام کواس بیرکونی اصار نهیں۔ جنامجہ اسے بیرری دنیا میں اوری غلام كاكونى تصونهي إياجا تا-اب ابل سلام تحى طسے ترك كرسيكے بن . روم اور ایران بین بنرارون سال کمب نوندی غلام کی خرید و فروخست هوتی ری تا ہم اسلام سنے اس رواج کوختم کرسنے کی تقرور بھر کوشنن کی ۔ لونڈی غلام كوأزاد كراف في الما يراب براسه اجرونواب كاستى عظرا ياكيا - جنامجر تاريخ اسلام شاير سي كركت بي صحابر كرام نسنه كتني بلري تعداد مي غلام خرید خرید کرازاد سیے - اس کے علاوہ اسلام سنے لونڈی غلام کی آزادی کو تعزیبات میں شامل کردیا ۔ جنامجر بلاعذر فرض روزہ تورسنے کا کفارہ دوسری تعزیبات کے ساتھ ایک غلام کی آزادی تھی رکھا۔ اسی طسے حالمار مے مسئلمیں بھی اسس کا کھٹ رہ غلام کی زادی تو تبرط ال مقصد میر کھ اسلام سنے نولونگری غلام کورنیا میں ضم کرسنے کیلئے عملی قدم اعظایا ، اور آج ہے بات بلاخوف تردبرکھی جاستی اسے کراس تبیح روایط کے خاتمے كى ابتداء اسلام بنهے كى ۔

بهرجال فرما باكرا كرتم زيا ده بيولول بس الصاف قائم محصفے كي لوزسشن مين مز بوتواكيب بيوي براكتفا كه ويا ابني مملوكه لوندلول مسيح أمستفاده عالي كرو- ذلك أوني الا تعولوا برجيزرياده قريب كم أبطرف مهارية عكمه انصاف بيرقائم رموم بيتم لطكيول مسي باكاب سي زباده نكل حكرك ان سے نا الصافی ترکرو-اس سے بہتر ہے کر ایک بیتی کا فرا گھمیسے تولوندي براكتفا كمدور

النسكاء م

لن تنالوا ۴ رسس جهارم ۴

ابتداریں الٹرتمالی نے انسانی حقوق صوصاً رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا۔ چھر پہتی ول کے ساتھ اانسانی دیا۔ چھر پہتی ولی کی ساتھ النسانی سے منع فرایا۔ اور ارف د فرایا کہ اگر تم پہتی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنیکی صورت میں اُل سے منع فرایا۔ اور ارف د فرایا کہ اگر تم پہتی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرو۔ اس کے بعب مق و الف اس نہ کرسکو، نو کھی اُلی کی بجائے دو مرسری عور توں کسے دیکر دی اور وہ بھی اس اللہ نعالی نے کسی ایک مرد کے لیے نکاح کی جارعور توں تک تحدید کر دی اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہتم سب بیولوں سے بیکیاں سلوک کرسکو۔ تعدد از واج کی محض لبازت دی ہے شرط کے ساتھ کرتم و البتہ لونڈلوں سے بیلی اسلوک کرسکو۔ تعدد از واج کی محض لبازت دی ہے براکتفا کہ و۔ البتہ لونڈلوں سے بغیر نکاح سکے مستفید ہوسنے کا تذکرہ فرایا۔

 بهانجیوں وغیرہ کا ذکر کرنے بعد فرمایا کر ان سے علاوہ تہیں دوسری ورتوں سے

مکائے کرنے کی اجازت ہے مکر اُن تُنتینی با مُوالِے وَ اُنتی نکاح

ہیں مال مغرور خرچ کرنا ہوگا اور اس سے مراد خاص طور بہت ہری اوالی ہے

ایک اور مگر بہذرایا قد کہ علم نا کا فرح نی عکیہ ہے۔ وَہُم جانتے ہیں

وہ جیزی جو ہم نے مردول بیرفرض قرار دی ہیں۔ اور فراکض ہیں سے مہر بھی

ایک فرض ہے۔

بهركالصا

مهرکے نصاب کے متعلق فقہائے کرام میں مقط اسا خلاف بایا جاتا ہے الم شافی اور بعض دیکہ ائم کوام فراتے ہیں کہ قلیل ترجیز بجبی مهر من کی ہے۔ حتی کا معملی بھر جبوری، بوہ ہے کی انگو کھی ، ایک آنہ ، دو پہنے وی وی ہمر محلی مہر مقر ہوری اس بر رضا مند ہو ۔ اہم الم الرونیف و فراتے ہیں کہ مهر کی کم از کو مقدار دس درج کے بابر ہوئی چاہئے۔ اس کی دلیل برہ کم کر مہر کے مہر کہ اللہ تعالی نے مال کا ذکر کیا ہے آئ تہ بتا نے والے کو الم کو اللہ کے اور مال میں کھے تو ہونا چاہئے۔ کم از کم کر سے میں صراحا کھی تا ہے لا مہ سے کم مہر نہیں ۔ افعل مدن میں صراحا کھی تا ہے لا مہر افعل میں افعل مدن میں درجم سے کم مہر نہیں ۔ افعل مدن میں درجم سے کم مہر نہیں ۔ افعل مدن میں درجم سے کم مہر نہیں ۔ افعل مدن میں درجم سے کم مہر نہیں ۔ افعل مدن میں درجم سے کم مہر نہیں ۔ افعل مدن میں درجم سے کم مہر نہیں ۔ افعل مدن میں درجم سے کم مہر نہیں ۔ افعل مدن میں درجم سے کم مہر نہیں ۔ افعل مدن میں درجم سے کم مہر نہیں ۔ افعل مدن کی مقدار درخی درجم سے کے مہر نہیں ۔ افعال مدن کے مقدل درخیاں درجم ہے ۔ افعال کو در کا میں کھی از کو مقدار درخیاں درجم ہے ۔

لهذا دهرکی کم از کم مقدار دستس در به ہے۔

میں میں مہرا کر بیے فرض ہے۔ مگر لوقت نکاح اس کا تذکرہ صروری منیں ۔ نکاح ایس کا تذکرہ صروری منیں ۔ نکاح ایس کا تذکرہ صروری منیں ۔ نکاح ایجاب وقبول کا نام ہے، المذا جابنین کی رضامندی سے مہر کے بغیر بھی نکاح ہوجا ناہے، ناہم اسے بہال میال ہوی بعد میں جم مقرر کر کے سکتے ہیں مقررہ مہر میں کمی بیشی کی بھی اجازت ہے، اگر ذیادہ مقرر کیا ہے تو باہمی رضامندی سے کم بھی کیا جاکتا ۔ یا کم ہے تو باسے ذیادہ مقرار دس ذیا دہ بھی کیا جاکتا ہے۔ ناہم اضاف کے مطابق مہرکی کم از کم مقدار دس درہم ہونی چا ہے۔ نہم اضاف کے مطابق مہرکی کم از کم مقدار دس درہم ہونی چا ہے۔ کہ وزن کے حاب

> زوراء کذالک حاملھا از وی ہمارے روینی نیزسے طبوط اور شرسھے ہیں توکسی کے قالو میں ڈیر آئی سے بطی نے وال مھی طر رطبط جی کا میں م

نہیں آنے۔ ان کے الحانے واسے جی طبہ کے طبط ہوگئیں ر یہاں بیت کا نفظ بھی استعال ہوا ہے جس کا نفوی علیہ سے ہے معلی عظیمہ سے معلیہ سے معلیہ معنوں عظیمہ جونے کا انہی عنوں معنوں معلیہ جونکہ اپنی خوشی سے دیا جا نا ہے ، اس سیلے اس ائیت ہیں انہی عنوں

تحله كالعني

مين استعال المواسي - كرعور تول كے مهرخوشی خاطر سيدادا كروو مربث تراحب بن أته ما نحك والدُ ولدُهُ كسى أب ني الني بيط كواس سے اجها عطبه تبين دياكه وه كسيراجها ادب كها مسه بهما مسه بهمان تنازع كى رواست ميں آئاسے كرليشراكى دوبيوبال تھيں۔ دونول سے الگ الگ اولاد تقعی، ان میں سے تعمان کی مال سنے ساننے خاویز سسے فرمائش کی کر وہ فلال غلام الس سيط نعان كوفي فيد اوراس بهركا كوا مصوعاليلا کویا سے۔ لیا تخریب فرسنے یہ قصر نے علیالسلام کی خدمت میں بیان کیا اور کھا كريس تے بير غلام نعمان كوشے ديا سے آئے گواہ بن جايئ ناكرميرى بيوى كو اطينان عال بوجالئے أب يوجيا آڪا فاكدك تحكت الله مستل هذاك توسيه بأفي اولاد كونهي البيابي عطبه دياسي عبباكر نعان كورياء تواس سے عرص کیا بھنور! الیا تونہیں۔۔۔ اس بیبی محمد ملی کنتولیہ وہم نے فرمایا ، جا وکسی اور کو گواہ نیا ؤ، ہیں اس ظلم میر کواہ شہیں ہوئے۔ اسب سنے مزيد فرمايا بميا تم جاسين بهوكرتهارى سارى اولا دنيى بين برابرسيس موصل الم ن رفراً الماري اولاد مين سيصرت اكب سيط كودنيا زيادتي سب يا تو دونوں بیوکوں کی ساری اولاد کو الباغلام دویا اس کو کھی والبسس سے لو۔ عزص بهال برفع لله كالفظ السنعال بواسية -

مهرکی ادائیگی کامعالم سے - مہرادا کرنے سے البان عورت کے اعضائے متورہ کا مالک نہیں بن جاتا، البتہ عقد نکاح کی وجہ سے اُسے فائدہ اعظانے کی اجازت ہوتی ہے - بہرحال السّر نے عورتوں کے حق ہیں یہ مهر عرکی اجازت فوش دی سے ادا کونا چاہیئے۔ یہ معاشرت کے اعتبار سے جی عروری فوش مرکی ادائیگی کے لیے جل آور فوجل دونوں صورتیں رواہیں۔ یہ فوراً بھی ادا ہوسکت ہے اور کوئی کیا جاسکت ہے۔ مہر کا مجھے مصدفوری اور کچھ صحد بوری اور کچھ محصد فوری اور کچھ محصد بوری اور کچھ سے مربی ادا کر دیا جائے۔ مہرت بڑا مہر مقرر کو سے نہیں جے کم بورا مہر فوراً ادا کر دیا جائے۔ مہرت بڑا مہر مقرر کو سے زندگی جوادا نہ کونا بڑی غلط ہی دوا کر دیا جا دی مورت میں قیامت ہے۔ یہ حقوق العباد کا مثل ہے اور مقرق مہرا دا در کر سے کی صورت میں قیامت کے دِن مؤاخذہ ہوگا۔

مهر بمطالق حیثیت

مهرکے تقرر میں مبالغرارائی سے منع فرمایا گیا ہے محضرت عمر فاکا قول ب لا تعنالول في الصدقات توكو! مركم عامل م ما لعن ألاني مزكه واكه ومهركي زبادني عزست كاباعيث بهوتي توالطرتعالي يقينا ببغ عاليلا كو حكم دنیا كه وه زیاده سے زیاده مهر هركریں مرکز صورتحال برسے مرکز مصنور عالالسالعسنے اپنی بولوں اور بیٹیوں کا حق قهریا ہے سو در سم سے زیادہ مقررتيل كيا ، السيال المؤمنين المجينة كم الناكام مبناله المؤمنين المجينة المعالي مبناله المراجاتي سنے کوا باتھا اور جارم برار درمم مہرائی طرف سے ادا کیا تھا۔ ہرمال اگر حب شرلعیت بس اس می تحدید تهیار می میکی میکر صرست زیاده مهر مقررتنیس که نا عاسمة مكريه بانبين كي حيثيت معصطابق بونا جاسبية ومرزياده مقرر كميك ادار كرنا قيامن كوقابل كواخره سب مهرهي ايب قرض سبن لهذا اكدكوني تنخص لعنبراداسيك مركما تواكس كي نزكرين سي ويكرفن كي طرح اداکیا جائیگا، وصببت بوری کی جائی اور بھر باقی مال مصبر دارول تھتیم موکا مهر عورت کا مالی حق ہے اسی سیاسے فقہائے کرام فرماستے ہیں، کم

اگر عورت مهری وصولی سے قبل مردکی قربت سے انکارکر شے ، تواکس کو افتیار سے بہر حال مهر خینیت سے مطابق ہونا چاہیئے۔ دس ، بیس انتیار سے بہر حال مهر خینیت سے مطابق ہونا چاہیئے ۔ دس ، بیس یا بجاس مہزار رقبے کی کھی نہ بابجیس مہزار رقبے کی کھی نہ ہو، مناسب نہیں ۔ اور مرد پر خواہ نوجھ ڈواسانے والی بات سے ۔ اس سے اعراض کرنا چاہیئے ۔

دهر کیمها فی

مل الكرعورت نور برصاء رغبت معاف كريسة تواش كواجازت سے فرا فأن طبن كموعن شيئ من في من العني الروريني مسى جيزست عوش كردي - اين خوشى سيد مفرد مهرس سيد أوها، جوتفاني دوتهانی با محم و بیش معاوی موس، توبیرتهاسے کیائز سبے معورست كوحن عال سبت كرجاب توسار سي كارما المهرجي غاوندكوم ببركمه مساسك ابرا دسکیتے ہیں۔ مگر عورت کومعاف کرسنے بیجبورتبیں کیا جا بگا اس طرح اسب د منوی قانون سے تو بچے سکتے ہیں گرانگر سکے کم ل معاون نہیں ہوگا اس معامله بي عورت برنز دبا و دانا جاسية اورنه اسه انجها نا جاسية ، وه از خودسارا یا مجیم صورت بین فرایا فی محلی و بیسائی كوكھاؤر كھاسنے سے مردمن كھانا ہى نہيں تكراستعال كرناسے كيونكم يورن سنے جو جيزمعات كى سبے وہ صرورى نہيں كر كھا بوالى جيز بى بورمنىلا، زلير، مكان، زبين ياكارخاندسيد تووه استعال بيسى انبيكا -اكل كالفظ الن معنول من مبنية مفامات براستعال بئواسب بيسكي لأ قات كوا الرِّبُولُ سُورِ رَكُمُ وَكُلَّتُ أَصُولُكُ كُو كُلُكُمْ بَدِّبُكُمْ بِالْسُاطِلُ أليس من أكيب دوسي كامال باطل طرسيق سيمست كها و الغرض فسندمايا كم الريح رت مهمعاف كريس توبيج تم وه چيز اينے تصوف پس لاسکتے ہو۔ بهاست مک می بعض اسکام شراعیات رواج کی ندر بوجاست بی و عاطور برعورتول كومكان يا زبين من سسط ورانشت كالتصريبين دباجاتا والن سسط

رسمى طور بركر ديا جا ناسبے كراكروہ باب كى درانت سكے مكان بازين وعيرہ تحصرلينا جا بين توسيط ين بين وه عبى رواج كمط التي كهتي بين كرنهين بجائر کے اس سے دور مرکام میلی کھوالیا ہی ہے عورت سے کرویا لیناہے بامعاف كمناسهم وهجى خاندان كروبروكه دينى سبت كرمعاف كيا، اكرج وه ول سسے راحتی نم ہو۔ یہ ورسست نہیں سبے رعورت کا محصہ ورانشے سے بعديا مهربود، كسي ببيلے اوا كرنا جا ہيئے، اگركوئى غيرمنفوله جا ئرا دسپ اس کے نام رحبطری کرانا چاہیں۔ وہ اپنی مکیست میں اسنے کے بعد اگر نوشی سے والبس مرنا جاسب تدكرف مركم لغبراد كيهم معاف كالناس بددباؤ الما الناسك ممرادف المناسب م

عبب مهرادا محددیا جائے تدعورت انسی مالک بن جاتی سبتے۔ بہزائیے مہرات ائس مال من ممل تصرف علل موما سبے ۔ اس کی مرضی کے بغیراس سکے سرميست بحى تصرفت نهيس كرست تعض أممر كرام نويه فرات بي كركمس با دوسیزه الری کا ولی اس کی مکیبت میں تصرف کرسکتا ہے۔ مرکزیہ بارٹ درست نهيس-مهركي ما تحرف بالحره بو تيبه كم سن بويا عمراسيده أسے مهرميكل تصرف علل بيه ادر اس كايريق ضائع نهيس بونا جا بيديوت . مهرکی رقم کسی دوسے روشنه دارکو شیاسی سب و صدقه نیرات کرسکتی ، اپنی ذات براستنعال كرسكى سيد اوراس كاكل ياجزومعا من محى كرسكى سيد ـ فراياس كها و هندسا أخر المرب المرب الموسي معمديه سهدر بوبيزتهين معاف كردى كئ سبے - الله تم خوب مزلے سے كھا سيے خرش صم بويا بلاجها المستعال كرسكة بنوبيونكرسبيك فحصي لوااياب لهزان تبین سے ھزید یا شریا ایا ہے۔ شاہ عبدالفا در دمہوی اس کا ترجم

کرستے ہیں۔ کھا ڈاس کورجہا بیجہا عربی مسرء الطعام اس کھانے کو کہتے بیں جو ہضم مہوکر حبز دیدن بن جائے۔ نوراک بیننے اور مہنے مہوسنے بیں

رکسی قسم کی دفت نه بو- الفرض فرمایا کرمها فی کی صورت بین تم مهر کا مال کستهال کرست ته بور

السّاء م

كن تت الموام درسس سيخم

وَلاَ تَوُتُوا السَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ النِّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ وَلِي وَلَيْ لَكُمُ وَلَيْ وَلِي وَلَيْ وَلِي وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَالْمُوالِقُولُ لَيْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلَيْ وَلِي وَلَيْ وَلِي وَ

ترجید ملی ۱- اور نه دو بیرقونوں کو بینے مال جو کہ اللہ سنے تہاکے بیل اور ان کو تہاکے بیل اور ان کو کھالتے ہیں اور گزران کا ذریع بنائے ہیں اور ان کو کھلاتے رہو ان مالوں سے اور بہنانے رہو اور کہو ان سے

انسان کی تخییق اور اس کے اجتماعی حقوق کا ذکر کرئے کے بعد اللہ تعالی نے میتھوں کے ماتھ ناانصافی مست کرو میتھوں کے مال کھانے سے منع فرمایا ، نیز بیر کہ تیبی لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی مست کرو اگرتم ان کے حقوق اوا نہیں کر سکتے ، مقررہ فہزنیں نے سکتے اور انگیباتھ معاشرتی سلوک بھی نہیں کر باتے تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کر و ، ملکہ ان کی بجائے دوسری

عورتوں سے نکاح کر وجوتم کولپ ندہوں۔ اس کے بعد تعدد ازواج کامٹلوجی بیان فرا دیا اور بیرجی واضح کر دیا کہ زیادہ عورتوں کی صورت میں اگرتم اُن کے درمیان اضاف نذکر سکو ، تو بھراکی ہمی نکاح کافی ہے ، اس سے زیادہ مست کرو۔ البتہ تم اپنی مملو کہ

لوندلوں سے بغیرنکاح کے استفادہ حال کرسکتے ہو۔ اگلی آبیت میں النہ سنے یہ تمانی کرسکتے ہو۔ اگلی آبیت میں النہ سنے یہ تکفین فرمائی کرعورتوں کے مہرخوش ولی سے اوا کرو۔ یہ تمہائے ذمہ اُن کا حق ہے ۔ اگلی دوہ ابنی خوشی سے دہرکا کچھ حصہ یا لوسے کا پورامعا ف کر دیں یا عظیہ نے دیں یا وصول اگر دہ ابنی خوشی سے دہرکا کچھ حصہ یا لوسے کا پورامعا ف کر دیں یا عظیہ نے دیں یا وصول

الروه ابنی توسی سے قهر کا چوصه بالوشے کا پورامعاف کر دیں یا عظیہ ہے دیں یا وصول ہی نہ کریں تو وہ تمہا سے سیلے حلال طبیب ہے۔ اسے محصاسیجے ہویا استعال میں لا سروں میں اور میں اس میں سے سروا کیوں میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں می

سيخة بورا بندك سورة سيد كر دسلس أيون كسيتمول كمتعلق بي احكام

ا کہتے ہیں۔ اس کے لیدوراث کے مسائل بیان ہول کے ۔ یتیموں سکے اموال اور عور توں سکے قبری ادائی کے سلسلے میں میوال ببرا ہوتا تھا کرکیا یہ رقوم ہر حالت میں متعلقین کی تحریل میں دے دی جائی تواہ وه اس کی تفاظرت کے اہل ہول یانہ ہوں عیتموں سکے ال کی ادائی کیوفت كابيان تواكلي أبيت بي أرطيب، تامم درميان من الشرتع لي نعطلقاً مال كم متعلق فرمايا وكله تو تو الشفها عَامُوالكُ مُ يوفون توسلينا مال من سيردكرو سفها جمعسب سفيرى اورسفيه بي عقل يا بوفوف يخفل كوكها جا تا ہے۔ ابساان ان جو لینے نفع نقصان کوشیں مجھے کا رہیںے پارے سے است ركوع من المست "وَمَنْ بَيْرَعَبُ عَنْ إِمْلَةً إِبْرَاهِ مِنْ اللهُ مَنْ سیف کے تعدی ملت البہمی سے وہی مخص اعراض کر سے اللے سے كيناب كوبوقوت ناليا كوئى دا نا اور محجار ا دمى السي غلط بات نهيل كرسكنا ادراب اس ایست سی ارشا دست کرست مال سے عقلول باسے وقول کے مبرد نه كديه حضرت عباله لاين عباسطن مفسرقران فرماست بي كريهال بربودول سے مراد محورتی اور شیکے ہیں ، اور منشاسے ایردی پر سے ، کے لوگو! اپنی موجودگی مين ابنا مال ومناع بين بيوى بحول كيسيرون كربيطو عورتين فطرة محمل ہوتی ہں اور بیکے نادان ہوتے ہی اگرتم این زنرگی میں القیسم کرسکے خود فارغ ہو کر بیط جاؤ سے تو مینمهار سے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ تم خودمالک تنصى بحورتون اوربحول كے تحفیل تصفیراب مال تقیم کرسے خودان بر بوهجربن جاؤسكم-اسى سبلے واشت يا مال كى تقبيم زندگى ليس كرديا لينديره فعل نہیں سہے۔ فقہا کے کام محدثین اور علمائے کام فرماستے ہیں کہ اسس قسم کی تفینم انسان سے مرسنے سے بعد ہی ہونی جا ہے۔ اور اس کا فضل فرکر الماسكاسي مورة مي اراجسه د غرضيكم فرماي بيوقون كرسينه ال نر دوالتي جعل الله لك

مال کی مضاطبت قبلهاً وه مال جے اللہ تعالی نے تمہائے یہے قیام اور گزران کا ذریعہ بایہ ہے مفصدیہ ہے ۔ کرجو مال تمہائے پاس جائز ذرائع سے پہنچاہے ، ورانت سے حصر ملا ہے ، ستجارت کی ہے ، مزدوری وغیرہ کی ہے اور تمہائے گزراوق کا انتصاراسی پر ہے تو طسے بوقو فول کے مبرد کر کے ضائع نہ کرلو۔ وہ اپنی کم عقلی کی وحسبے اس مال کی حفاظت نہیں کر سکتے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کم تم مال سے محوم ہو کہ مشکلات کا شکار ہوجاؤگے ۔ قرآن پاک میں اس بات کا کشرت سے ندکرہ آتا ہے کراکٹر مالدارلوگ مرکشتی کا رئے ہیں ۔ السری نا فرمانی کے مزیحیہ ہوتے ہیں ۔ السری کا فرمانی کے مزیحیہ ہوتے ہیں ۔ السری کا درائی کی حصوت مدسے بڑھ جاتی ۔ وجب مال کی مجت مدسے بڑھ جاتی ۔ وجب مال کی مجت مدسے بڑھ جاتی ۔

مال کا حن مرقبح

مرکشی کا داسته است کا درت بین الله کا درائی المراک کا درائی کا در الله کا در

بہ می ربوبہ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن باک میں ال کے ایک دوسے رہیاوی طرف ہی اثارہ فرایا ہے السے میں اصفال دیے تو کا ولاد دی تھے فیت نہائے بیاب تہاہے مال وراولاد تہاری از راش کا ذراعیہ ہیں۔ مال واولا دیے ذریعے

انسان تقرب الني على نهيس كريكا، اس كيے بيان اور عمل صابح

كى صرورت سب يسكرمال واولادسك ذرلعدالله تعالى از المنسس كرماسه سران متول کے عال ہوسنے بیروہ اللاکامزیشکرگزار نبدہ بناسیے بااش كابئى بن جاته جد جائز طرقے سے محایا ہوا مال توبلات بنعمت للی سمے مكرنا عائز طريق سے عال كروہ يى مال انسان كے ليے وبال جان سبے الكيمان من أسه إس كاهاب جكانا موكا يصنور علياله لام كاارشا دمبارك سب نعسم السمال للرجل الصالح الرافيلي فيزسه -لكين نيك النان كے ليے - اورنيك وہى ہوكا - جوخلاتعالى كى وطرنيت اورقيامن برايمان مصفني بوسئرس سيريبل التركاحق اداكر اور بهراس کے عطا کردہ مال ہیں۔ سے مخلوق کا حق ادا کر سے ، وہی تھاساتھی ، مسلم شرکیت کی رواسیت میں آ تا ہے کہ مال اس محض کے بیاے احیاہے لِهِ أَدُّ كُلُ حَنَّ اللَّهُ جِواللَّهُ كَاحِق اواكريا هِ الرينول كاحق بحي أواكريا ہے۔ اگرالیا نہیں کرتا، تو وہی ال اتنان کے بیے سرکتی اور اکو کا باعث بنے کا بھزت الوزرغفاری کی روابیت ہیں آناہے کر الن سے کسی نے دریات سي كمرانهين سبيت المال سي تحجيد وظيفه لمات يديميا وه قبول كماين بسائل كو شبرتفا كربيت المال كے ال ميں ابيا ال نه بهوكركسى كيسا تھ زيادتي كيكے حاصل کیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بیر مال سے لیا کرور حب کر بیر تمہما رسے يدزنركي مس باعن اعانت بو- البته باور كصوراذا كان حسا لدينك حبب سي مال تنهائي وين كي قيمت بن عائد عني بيت للال كے عال اس وظیفے کے برسے تم سے کوئی فلا فٹ مشرع کام لینا جا ہائی فيدي على مجاس كوهمور دو-بيرحم سبه-مضرت عبراللرب عباس فاكاليرارشا دسب كهعورتي اوربيح سباله مجه ہونے ہیں اس ببلے مال ان کے بیٹر دمن کرو۔ اس کامطلب بینہیں، کم انہیں مال کی مکیست حال ہونے سے روک رکھو، مکیم قصر بیر سبے کہ

مکبت اور تصرف

مال کے الک تو وہی ہول کے مگرانہیں اس تصرفت سے روکو کہ کہن غلط تصرف سسے ال كوضائع نى كىرى ۔ اكىرورتوں كومال بىرىكى تصرف عاصل ہوگا تو وہ کسے فیشن اور دیگر فضول کاموں ٹیرخرج کمیں گی۔ اوراکٹہ مال بجول سکے کا تھے میں آگیا تو وہ تھیل تماشے بنگ مازی اکثن بازی وعیرہ ميں اطا ديں سکے لہذا انہيں تھي مال ميڪل مختطول نه دو بعض توگ قيمتي مال کو وسومات باطله مرضائع كرسية بن بايجرمدعات ببرخرج كروالة بن قبروں کی جنگی ان برگنبدول کی تعمیر جا در لوپٹی ، قوالی اور خرصا صبے کی ندر کھر حبنتے ہیں۔ بیسب بیلے مجھی کی ہائیں ہیں۔ نثاوی اور غنی کی فضول رسومات مال كانواه تخواه صنباع سب اوربير بالسالوكول كونخصين نهبس أناجاب بواسراف كے مزیحب ہول منتخاہ شریب مرحضرت سفیان لوری كی رویت موجودسه الحسلال لا يحسقل سيفا يعنى علال مال سرف كالمخالفين بهوسكتا والترتعالي كاارننا دمجي لأفتنج فتح افضول خرحي يذكرو ووسي مقام يرفرايال المهيد وين كانول إخوان الشيطين فضول صنريط شبطان کے بھائی ہیں۔ بلا فرجہ تقریبابت کا اہتمام ،جراغال ،قمقمہ بازی جمجہ کیا بصحاتنا تحصان اسب ففنول خرى من داخل بل - يوكوني مال كوغلط مقام يرخرج كريكا فيامست كون واخترسيس أنيكا واسي سيافرايكم مال كو بيوقونول سكي واسك نركرور برتها كسي سيك ذركب كزران سبع ، غلط ما كالطرا ہیں <u>حس</u>ے کرسٹسے عنائع نہ کرو۔ فرمايا كال كوسيني بالمسس رفضوه أس براينا تصرفت قائم رفضو تمريحي كاحق صائع نذكه و سبوی شبطے تنهاری كفالت میں ہی توانی كی جائز صروریات بررى كرو فأدر فقحه عرفيها أس مال برسيدان كي خوراك كا

بندولست كرو- كالكسوه من المنس لباس بهي بينا وُ مِمَرُفْنول كابول مركم المن المركان المركم المول كابول من المركم ال

مبارک ہے ذہبی عن اضاعتی المال محنور نے مال کے حنیاع سے منع فرمای ہے۔ لہذا مال کو صنائع نہ کرو مکہ اس کی حفاظت کرو اور جائز امور بیخریج کرو۔ بیخریج کرو۔

ام شافعی نے حضرت البحوسی اشعری کی روایت بیان کی ہے۔ فرآتی ہیں۔ کرصنور بنی کرم علیالصلوٰۃ والسلام کا ارشا دمبارک ہے ہیں تنہ کے آدمی لیے ہیں۔ کرصنور بنی کرم علیالصلوٰۃ والسلام کا ارشا دمبارک ہے ہیں تنہ کی قورت ہیں جن کی ورث بیرے ن کو عالت بول نہیں ہوتی ۔ فرمایا بیلی قسم کا تخص وہ ہے ۔ جس کی عورت کی ہوا ہے ۔ السی تفس کو پہلے ہیں مرت کو لینے پاس نر رکھے ۔ اگر عورت تا بنب ہوجائے تو محلی ہے ورند السی طلاق نے یہ ، فرمایا جوالیا نہیں کرتا وہ دلوت ہے اور معلی کہتا وہ دلوت ہے اور

اس کی دعاستجاب بنیس ہوتی۔

حفورعایالام نے فرایا دور استخص جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ہے جو اپنا ال بیوقوت کے سپر دکھ دیا ہے یہ استخص جائے گئی الرہوگا اور اس کی دُعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ فرایا تبیارا دمی وہ ہے جوقرض گنہ گار ہوگا اور اس کی دُعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ فرایا تبیارا دمی وہ ہے جوقرض دیتا ہے سکر اس کی دُعا بھی اس بیا ۔ اس کوتا ہی کی وحسے راکٹر جھکو طب پیا ہوتے ہیں۔

میں جن کی فوہت قبل وغار تکری تک سبنچتی ہے۔ مقدمات قائم ہوتے ہیں۔
اور لوگ سخت پریشان ہوتے ہیں۔ فرایا ایستخص کی دُعا بھی سبجا بنہیں ہوتے ہیں۔
فرایا عور توں اور بچول کو کھلا دُاور بہنا دُ، ان کی صروریات زندگی لوری کے دیا ہو مائی نہا داکھ و مگر مال کے تصرف میں نہ دو کہ ضائع کہ دیں گئے ، البتہ و فوالو اکھ و مگر مال فوالا می می ادا کہ و مائی کو اس کی حفاظت کریں گئے ، طب سے مگر ہم اس کی حفاظت کریں گے ، طب سے مستحیا دو کر یہ مال تہما را ہی ہے مگر ہم اس کی حفاظت کریں گے ، طب سے ستحیا دو کر یہ مال تہما را ہی ہے مگر ہم اس کی حفاظت کریں گے ، طب

ضیاع سے سے بی کے ان کی کی کرمنا فع عاصل کریں سکے اور

تمهیں اس سے فائرہ ہوگا۔ اگرتم مال کو تھیل تماستے میں ضائع کد دوسکے

خوش کلامی

وعاكي

تعمظالی کم تھررہ جاؤر سکے مغرضیکران سے انجھی باست کہوکہ ان کی دران کے دران کے دران کی دران کے موارر مال جي ربح جاستے۔ الکرتعالی سنے بی علیم دی سے۔ الکی است بی السّرتعالى سنے وہ مرت بيان فرمانى سمے حب بتامي اس عمر كو بہنے جائيں كم ان كامال ان سك حواسك كيا جاسك - اس كي نفصيل اسك ارسي سب - سوره النساء م سيت ۲

سروسر لن مت المواسم وسرت شم

وَابِّتُ لُوا الْمَالُمُ حَتَّى إِذَا لَكُوا النِّكَاحَ فَ الْمُوا النِّكَاحَ فَ الْمُوالُهُمُ الْمُوالُهُمُ الْمُوالُهُمُ الْمُوالُهُمُ الْمُوالُهُمُ الْمُوالُهُمُ الْمُوالُهُمُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَل

تنجمہ اور یتیموں کو اُزماتے رہو۔ بیاں کہ کہ جب وہ نکاح
کی عمر کو پہنچ جائیں، پ اگدتم اُن سے سمجھ معلوم کرو تو اُن کے
مال اُنکو شیے دو اور نہ کھائو یتیموں کے مالوں کو مدسے بڑھتے
ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہ کہیں وہ بڑسے نہ ہو جائیں۔
اور جرشض غنی ہو اُس کو چاہیئے کہ وہ یتیم کے مال سے بچتا
اور جرشض غنی ہو اُس کو چاہیئے کہ وہ یتیم کے مال سے بچتا
ہیے، اور جوشض فقیر ہو وہ کرستور کے مطابق کھائے۔ پ ب ب جب نم ان کے مال اُن کو شے دو اپس ان پر گواہ بناؤ اور اللہ جب نم ان کے مال اُن کو شے دو اپس ان پر گواہ بناؤ اور اللہ جب نم ان کے مال اُن کو شے دو ایس ان پر گواہ بناؤ اور اللہ جب نم ان کے مال اُن کو شے دو ایس ان پر گواہ بناؤ اور اللہ باؤ اور اللہ بیائی ہے حاب یکنے والا (۲)

ادر استان وه المجھی میں نقصان نہ کہ بیٹے میں یہ بیان تھا کہ بے تھلوں کو مال کی سپرداری مت کرو اہیں ادر استان وه المجھی میں نقصان نہ کہ بیٹے ہیں۔ مال کی گرانی خود کہ و، اور انہیں حب ضرورت کھلاتے بلاتے رہو، اور انہیں سمجھاتے بھی رہو کہ تم ان کے غیر خواہ ہو اور جو کچھے کر ہے ہوائ کے بیزین مفاد میں ہے۔ اب آج کی آبیت میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ کہ نامجھوں کو بہترین مفاد میں ہے۔ اب آج کی آبیت میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ کہ نامجھوں کو بہترین مفاد میں ہے۔ اب آج کی آبیت میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ کہ نامجھوں کو

پینساغه کارواری شرک کرسے ان کی تربت کرو، اور گاہئے گا ہے

ان کا انتخان بھی ہیں تر رہو، جب وہ اہل ہوجائیں توائی کے ال ان کے

حوالے کروو ۔ چنا نجہ ارشا دہوتا ہے وابت گوا آلیہ شہا اور پیتموں کو آز ماتے

رہو۔ ان کا استحان ہیں دہو۔ اور استحان اسی صورت ہیں ہوگا جب ان کی

تربیت کی جائیگی ۔ ترمقصدریہ ہے کرحب تک میتم اپنی جا ڈاد کا انتظام خود

تربیت کی جائیگی ۔ ترمقصدریہ ہے کرحب تک میتم اپنی جا ڈاد کا انتظام خود

پلانے کے قابل منہ ہوجاتے ۔ تم نوومتولی کی حثیبت سے کام کرستے

بہواور سائے ساخھ اُن کی مناسب تربیت بھی کرد تاکہ وہ اس قابل ہوجائیں کہ ابنا

کاروبار نووسینھال کیں ۔

فرما يا انهي ازمات ربوحتي إذا بالعوالله كالحاح من كرجب وه الكاح كى عركويه الله ما المن الع بوعائي - فإن انست عمر منهم وسالك اور مير تم معلوم كدلوكراسب وه مجولو تحبرست كام سين سنگے بن - ال بن التصيف اور نفع نقضان كي تميز سياموكني سب وه كاروبار علاسكة ، وكان علاسکتے ہیں یا کارخا نے کا انتظام اپنے کا کفریں سے سکتے ہیں یا تھیں یا اُری كرسيخة بن لوفاد فعول المها مراه والها موان كال مبردكردوينا كهوه ابني ذمه داري محسوس كرين اورانبا كام آب بنهالين اس آیت کرمیر میں بلوعنت کے لیے اللہ کی عمر کے الفاظ کے اس ہیں تا ہم مراد بلوعنت ہی ہے۔ اس تمن میں فقہائے کرام میں تمولی مااخلا ميك كرسن بلوعنت كس عمر من شروع من اسب اكثر فقها وكرام حن المثافي امام مالکت ام محرص شامل میں نیزام الوطنیف سے دونوں شاگردام الولوسٹ اورالم حرران سب كاقول سب كذالا كاعمر أسن بلوعنت بندره سال ب تا بمحقی کی باوع کو کھے کیے ہے۔ احتلام اجائے اور لڑکی سکے کیے جب جيمن أجاسي بوعنت كے سيار مالئے علامات ہم مگران مرحمی بنی بهوسي العض اوقات المسك كوع صنه كما التناكم منه بالألا المطلى كوع

نہیں آنا تواس صورت ہیں بوغ بندرہ سال سے شار ہوگا۔ اس نمی ام الجونیفہ کی دوروایات ہیں۔ ایب روایت کے مطابق سن بلوغت ہیں آپ بھی باقی آمرے کی دوروایات ہیں۔ اور دوسری شور روایت کے مطابق آب سرکے کا بلوح الصار آب سے اور دوسری شور سال سے شاد کرستے ہیں۔ بہرحال کا بلوح الصار آب ہو دے کہ بنچ حالمی اور ان یہ موجوب وہ سن بودے کہ بینچ حالمی اور ان یہ موجوب بید ہوجا کے توانہیں افن کے مال کی سیرواری نے دو۔ اب انہیں شرعی بالغ سمجھا جائے گا۔

ينتمول كمفتوليول كوخاص طورميه مرابت فراني كروه سبرداري كے مال كوناجائز طور بہر استفال ندكر بن - فرمایا وكلا تا كے كو ها اسكافا اورنہ کھا وہیمیوں سکے مال کواسراف کرتے ہوسکے۔ اسراف صرسسے بمرسطة كوسكيت مه اوربها ل مقصد سيسه يحد كريس ال كيمنولي بواس كو عان طربيق سي استعال كدو، السي نامائن طربيفي استعال مركوحين يتيكا مال صالع بوتا بوربراسراف مد وكيدارًا اورطبري كرست بعيد بجي مال كوخرج نه كهرواس خيال سيدان تيك بكوفاكم وه برسي بوجائي کے۔ لہذا بینمول سکے سن بلوعنت سے سیلے بیلے توب خرج کر لو، راس کے بعد تو مال ان کو والیس کرنا ہی ہے اور بھر ہارا تصرف خم ہو جائے کا مباورت علری کو کہنے ہیں اور النان سے بو کام علری ہرزد أوجا تاسب أسطى مبادرة كمت بي فرايا إس قسم كاغلط خيال حرل بي لاكر يتم كے مال كوسب وربغ الله ورسست تهيں سب السرتعالى نے اس کی ممالوت فرمانی سبے برصرت یے الاسلام تھی ہی فرمات ہیں کرمیتم سکے مال كى تفاظن كرنى جاسمے - اور صوب يوقت صرورت اور لفرر صرورت

ہی خرج کرنا چاہیئے۔ اب سوال پیا ہوتا ہے۔ کرکیا بیٹیم کا تولی اس کے مالیں سے

معاونه بمطابق حبثیت وضرور

ناجائه كصر

كى ممانعت

این دان کے سیا کھے سے سکتا سے یانہیں بوخض بیم سکے مال کی بفاظن كراسيد، كسكاروبارس كاتسيداس كا وأيالي ويجي عال كرتاسيك البناوقت اوراكستعاولكا تاسيك السيكس عراك معاوصنه على برسنے كى احارث سے -اس وال سے واب مي الارب الوث سنة فرمايا وصن كان غنب فليستعفف وكولى عن يعي مالار سے، وہ متیم سکے مال سے اجتناب کرسے، ابنی بیش کردہ خرمان كالحجيم معاوصنه ندسك يشرى معيار سكيم طابق بحنى وه شخص سيد وصاب نصاب مے اور ترکوان اواکر اسے ، قربانی دیتا ہے اور صدقر فطر بھی اوا کرسنے کا یا بندسید مقدر کر اکر السامخص این اور سینے بوی بچوں کی جا مذخرون ليناك سيديوري كرسكاهم توعيروه يتيم كى سرميتي كامعاوضه وصول مذكرسے - البشر وكن كان كنديل وكوئي فقرسے - اس كا ذاتى انات أنانين سب كروه لين كهوسك انزاعات بردانت كرسي اوراس ابناوقت اور ستعاديتم ك مل ك انصام بن الكامل الما يما يما يما يراسب - تو اش كو اجازت سيد فلبا كي بالمعروف كروه دستور مصطابق يتيم سكه السبع الماسعا وضرسه كاسع المعروف سي مراوب سے کہ وہ این فرمات کا جائز اور بقدر صرورت معاوضہ سے ۔ محض مینیم کامال سمجر کرسافسے ناجائد طور میہ جشم کرسنے کی کوشش نے میے۔ اكراليا كريكا توخدالكرما خوذ بوكا-

حضرت مولانامفتی محرشف ماحب اکابرعلاء اور ماسے اساتذہ میں سے بی دالعلوم دلیر بند میں مہر نے ان سے طحاوی مشرلف پڑھی تھی لینے زبانے سے معتبد سکھے، اللّہ تعالی نے فقا بہت میں وافر حصر بحطا فروا بھا آب معارف القرآن سکے نام سے قرآن یاک کی تعنبہ بھی جو آ مجال بہت متارف القرآن سکے نام سے قرآن یاک کی تعنبہ بھی ہو آ مجال بہت متالول است میں تعنبہ در مهل معنرت مولانا شاہ امشرف علی مقانوی کی متالول سے میں تعنبہ در مهل معنرت مولانا شاہ امشرف علی مقانوی کی متالول سے میں تعنبہ در مهل معنرت مولانا شاہ امشرف علی مقانوی کی

تفسير ببان القرآن كوسهل كرسن كي الك كوشش سهد اورعام ار دودانول كے استفادہ کے لیے بیری فندسے صحب سے کاظرسے کا فاسسے کی بیرافسیر اعلى درسید كى سب كيونكراس بغلطيال سبت شاذبي ـ توصاحب تفسير مولاً أمنى صاحب فراست مي كراس أبيت سي عام قانون تصمحهم الماسيد كرير محمون منتم كے ال كے سلے ميں ہى نہيں ہے۔ ملكس كاطلاق مرقومی ولمكی اوار اے كی خدمات کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے۔ اس کم کے تعدید میں سے ادر سینصوصاً محکمہ اوقاف بعلیمی اور انتظامی دفاتر مهاجد اور مرس آتے ہیں-ان ادرول ہی کام کمنوا ہے لوكول كومحض عذبه فدمن كي تخدت فرائض انجام ميني عابئي - بن توكوں كے باس انیا ذاتى انا شرموج دہمو بس سے دہ البی اور گھر بارى جائند صروریات بوری کرسکتے ہو، انہیں ان ادروں میں کام کرسنے کا کوئی معاونہ وصول نهيس كمذا عاسهيئي والبترين كاركنان كى كندر اوقات كااوركوني ذريعي ترمورانيين سيت المال من سيمناس معاوضه طاصل كمذا عائزسه اس بن صدب صرورت كاربيم كان اسفرنسيج وغيره وصول كيا عاسكت ہے۔ تاہم جائز ضرورت سے زیادہ تھیل تماستے، ریڈلو، شکیویزن، فرنجیز فرج، قالبن وعيره فضول خرى بس شامل بهول كے -المراون كى ممالعت محض ميتيك ساخط مخصوص نهيس مكرفطول ثري بورى قوم اور مكت كے سا خطر خانت الى مترادوت ہے۔ اگر اس كاموافذہ دنیا میں نرکھی ہوسکے تو اخرست میں تولامحالراس کا صاب دنیا بجسے گا۔ عس طرح گذشته است میں بیا تحقاد ان کومال کی میرداری سے تع فرایا گیا ت كروه اس كے امل نهيں، اسى طرح يہ آبيت كسى خص كواليا كا مقاصب دینے کی جمالفت کرنی سہے، جواس کام کا الم نہیں نااہل کوکسی آبسم عهرسه بيرفائد كرنا قوم وكلت كرسا تطاخ بنت موكى كيونكم السيخص

اسلون کی ممانعیت

كى نا الى كا الدلوسي معامش رس بركيريكا- اورسار لظام درىم مرسم موانكا معنرت مولانا عبيراللاستدهى فرطت بي كراكدكوني شخص السك ضباع کاسبب بن رہ ہے تو کسے فراً روک دیا جائے۔ صرف حکومت ہی \_ کی ذمیر داری نهیس ملرحهاعتی باالفرادی مرسطح میرنیه زمیر داری محسوس کی جانی عاسب في ميس كسي كو دره اختياريس كوئي نقصان مور طسب الس كافون ہے۔ کہ وہ اپنی حیثیث کے مطابق اس کاسرباب کرسے، وگریز وہ بھی ٔ اس نقصان کے اساب بی شارم وگا۔ مگر بشمتی کی بات بیہ ہے۔ کہ خو د محمرت کے نمائز کے فضول خرجی پرشلے ہوستے ہی وہ دوسروں کوکیا روكين سكے سنتے سعدی فرانے ہي ھ مربر کحر صت نون برحی وبر ترا می برد تایه است و بر ومرا قانون افذكرسنے والاستھے سيرهاجہنم كى طرف ہے جاتا ہے) محربهال تومها مله مي المط ب مرحومتي، اجتماعي اور الفرادي سطح يراساون وتبذير كاسب دريع اله كاسب كيا جار طسب قد قبرميسى عوس كنيد ، حراها قسيه ، مينكلف ، دعونين ، ملاضرورت استقبال ايسي جيزين تعن بدلا تصول روبيه ضائع كيا جار المسيئے ۔ نثا دى اور عنی كى رسومات ميں كتنا روبه اوراناج صائع کما جا تاہے مگرکوئی لو پھنے والا نہیں۔ مبرخص دوسے سے کے برسفنے کی کوشس میں سہے ، وہ نہیں سمجھنا کہ وہ رسم برجاری کرسکے ماک ملت كاكتنا تقصان كررماسي بهاري للت عبى قدر شديد الخطاط مي اس وقت سبے، قدیم زمانے میں اس کا تصور تھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ حضرت عمر بن خطائ فرما یا کرتے تھے، میں نے لینے آب کوسٹال میں میتی سے متولی کی طرح آثار رکھا سہے بیجب میرسے یاس صرور بات کے يد ذاتي انا نذ موتاسيم توسين المال سي تحصيب بيس المال سي تحصيب بيسس

تجيونه من بونابيت المال سے قرض كيا ہول حب تجيدا جاتا ہے، تو قرض واليس كمدديما بهول بحضرت عمرة كابيغل تواأن كى شان عالى ممه ولالسنب كنة اسب، وكرية صرورت مرزكواني فرمات كامعا وصرينا بالكل عائز سبك. يتمول كے الى واليى كے باكسي من فرايا فاذا دفعت ع اليها في المواكه ويد تمان كمال والس موفاشهدوا تكين وين فران بركواه بالوم مقصديه بسيد كدلين دين فرلين صرف ابنے طور ہمیں انجام نہ مسے لیں مکہ الباکام گواہوں سے روہ وہونا جا ہے۔ تاکہ الركسي وقت كونى تنافرعه بيدا بهوجاب تية تواس سية تمكنا اسان بوربيمعاملهى السامے کراس سے اعماص تنیں برتنا جائے۔ سورة لفروسکے انفریس جهال اوجار اورلین دین سیے مسائل بیان ہوسٹے ہیں، وط ل بیکھی گواہ بنانے کی تنقین کی گئی ہے اور بہال میکھی فنرمایا کہ حب تم میٹی ول کوال کال ولیں كرو، تواس بركواه قائم كريو مبكريه اس طوت بي اثناره سب كرجرب ببتيول كيمتولي كي حيثيث سيران كي الكوقبضه بب لو، تواس قت بھی بیلین دین کواہول کی موجودگی میں محدواور بھیران کے سن بلوعنت کو ہیگئے برجب وابس كرسنه للح تنب كوابول كے روبرواليا كرو تاكرسب كوسلم ہوجائے کہ کسی تولی یا برسرست نے کس قدر مال حاصل کیا تھا اوراب کتنا والیس کرد باسے ۔ اس سے واضح ہوجائے گا۔ کریتم کے ال برکس فررکمی بیشی ہوئی ہے۔ اور سی چنز سر سیست کی دیانتداری کی ضمانت ہوگی - لہذا الله تعالی نے فرمایا کہ لین دین گواہول کی موجود کی میں کیا کہو۔ لین دین میں دیا متراری کا قانون بتلاسنے کے بعد النٹر تفالی سنے توجیر ولائی کراگرتم قانون کی بابندی سیسے کریز کروسیکے توبیر نہ مجھنا کرتہیں کوئی يوسجهن والانهلس تم مسى نه كسى طرح دنيا مسحة قانون كى نظرسسے تو بيج سكية مرا درهو او کفی بالله حسیت انهارا ساب بینے کے بلے

می اللی می سبه

لين دين

بمركوابي

تہارالند کا فی سبے۔ حب اس کے درباری ماضر وسکے تو بھرو مال کوئی حيله بهانه نبين على سنتے كا وطال يا في يا في كاحساب دينا ہوگا۔ عام طور برمال و دولهن انسان کی مختروری سے اس کی حمیک دماس و پیچھ کر لوگ جائز و اجائز كى تميز كحصوبيط بي سنخواه ، وظيفه ، كعبته - الأؤلس وغيره كصحته سے روسی اکھاکیا جا تا ہے معاملز علیم کا ہو یا تبلیغ کا فتوی کی ج کا ہو باطلاق کا بجیب النان کے درل میں دولت کی مہاس پیاہوجاتی ہے توتقوی کی يو تحي ختم بموجاتي سبے - محيرا بمان كاجنازه نكل جاتا ہے ، ديانت نام كى كوئى جيز باقى منبل رسى اور النان للربيح كابنده بن كسره جاتاب - اس وقت النان تحقول جانا سبت كراش كاموا خزه تعيم موسنه والاسب اوركسي سنه اس كاس مجى ليناسب-وكي بالله كرسيباً مكريا وركهو! التركافي سب سهاب بليغ والار

النِساء م

كن شالوا م

اللوجال نصير من من الترك الوالدن والأقربون والأقربون والأقربون والأقربون والأقربون والأقربون والأقربون والأقربون من من من الترك الوالدن والأقربون وفا من من من من المؤرد نصير المؤرد ال

ر ربط ایات رمط ایات

گذشتہ آست میں میتی الحکوں کے بالغ ہونے پرائن کے مال اُن کو والہس اور اس کے الف کا منلہ بیان ہُوا۔ گذشتہ سے ہوستہ میں مال کی مفاظت کا قانون تھا اور اس کے بیاے عور لوں کے ساتھ انصاف کا ہر آؤکر نے اور اُن کے مہر خوش دِلی سے اوا کرنے کی تلقین تھی، اس سے بیلے یمٹ کہ بیان ہوا تھا کہ پنتیوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاجانا سخت گنا، ہے ہے۔ اب بیال سے اللہ تعالی نے وراثت کے قوانین کا آغاز فرایا ہے۔ اُن کی آیت میں تو قانون وراثت کا اجمالی نذکرہ ہے اور زمانہ ماہلیت میں عور تول اور جھو لئے بچوں کے ساتھ وراثت کے معاملہ میں جو زیاد تی ہوتی تھی، اُس کا روکیا گیا ہے اور جھو لئے بچوں کے ساتھ وراثت کے معاملہ میں جو زیاد تی ہوتی تھی، اُس کا روکیا گیا ہے اور جھو راثت کے معاملہ میں جو زیاد تی ہوتی تھی، اُس کا روکیا گیا ہے۔ اہم وراثت کے معاملہ میں جو زیاد تی ہوتی تھی، اُس کا روکیا گیا ہے۔ اہم وراثت کے مفصل قوانین آگے آ ہے ہیں۔

رمازه مالبیت میں قانون وراہنت

زمانه جاہلیت میں دیگر معاشرتی قواین کی طرح وراثت کے تعلق بھی کوئی تنقل قانون نہیں تھا ، جوطر لقد را بح ہوگیا ، اُسی کے مطابات نسل در سل عمل ہوتا رہا تھا - وراثت کے متعلق مروجہ دستوریہ تھا ۔ کہ مرنے والے کے بیوی بھول میں سے نہ تو بیرہ کو کھھ ملاتھا اور نہ نابالغ بچوں کو دیا جا تا تھا ۔ اگر مرنے والے کا کوئی جوان بلیا ہوتا توساری وراثت کا تقدار

و می مجها جانا اور باقی بیوی نیسے محوم رہ جانے . وہ لوگ باسب کی درانٹ کا مخدارس بيط كو سمحضة تصر حواط الى من صهر العناسكة قابل موه تير، تلوار بانبره علاسكة مو وتمن ببهمله أوربوكما بمواورانيا دفاع كعي كركا ببو يحيوسك نبيح اسمعيار برايا میں از نے تھے لہذا انہیں ترکے میں سے چھے مہیں مناتھا۔ نقریاً اسی قسم كا فالون مندوول من تقى ما ما جا تاسيد. وه تعى مرسي على كوسى وارسف بنات ہے ہیں۔انگریزوں میں بھی تھی و بیشس نہی قانون رائجے ہے مگھ ایسے تما ہ قوانين غلط اورظا لمانه بس حن بس سارى اولاد كے ساتھ مساویانه سلوک نه کیا کیا ہورلہذا الطرنعالی نے وراشت کا وہ قانون نازل فرہ یا جوحق والنصا من بہر مبنی ہے اور النانی فطرت کے عین طابق ہے۔ ا مع مى است كريم كانتان نزول صرت عبالكرين عباسط كى روايت سے شان نزول ما سبے مصنور علیال العم کے زمانہ میں میر واقعہ پیش آیا کر ایک صحابی اوس میں نابسن فوت بهر گئے، صاحب جائا دیکھے، لینے دیکھے بہری، دوسٹیال اور اكيب تمسن بليا حجيورا رمروح قانون وإشت كمطابق ان بس سي وتي بهي ورانت كالتقدارنبين تفاعيا تجرمرن والصحه بحائون مويداورع فطسن سارى جائدا دبرقبضه كركها بحقيقي ولادسك دراش سيصحوم بموسن كينا. برلطور عصبه ومي مالك يقط - اس صورت مال بن حضرت اوس كى بيوه تصنور عليالصلاة والسلام كي خدمت مين حا صنر بهو في اورعوعن كي حصنور ال اوس کے لیں ماندگان میں سسے ہم جار موجود میں مگر در انت میں سسے ہمیں تجيه على نداس سياء كارى كزراوقات كاكدنى دركعير باقى منيس رط -مضرت ابن عباس فرملت بي كراس بير الكرتعالي في قالون ورا كى يراست نارل فرانى -

مرمت نوجوان ببيول كومي ملتي عقى اورغورتن اور بسيح محروم ره جانے تھے بیمالكل غلط تفاجها بجرالترتعالى في واضح فرا ديا للرّب كال تصير في صّفا ترك الكالدان والأقربون مرن كالمال وروهم قابت دارج تحفيرا علين التي بيم رون كالتصريب- اور اسى طرح وللنساء فرصيب رصَّتُما تَرَكِ الْوَالِدُانِ وَالْاقْتُ وَلَا قُلْ وَالْمِن الرَاقرا كَ تَركر میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جہالت کیے فانون سے تحت عورتوں کو محروم رکھنا ہرکہ قربن الصافت نہیں، ملکہ ان کے ساتھ صریحاً ظلم سے۔ اور بهراس بن مجوست برکت کا کھی کوئی فرق نہیں۔ بیوی کا مصر دور درسے۔ بیطانواہ برا بوبالجيونا بركا مصد درسيد اسي طرح برعمري بيال محى ابنا تصدوصول مرسف کی حفاریں عمری حجوا طام اس سے کی ناریم ورانٹ کے صدیس کوئی فرق تہیں طرتا۔ باب کی وفات کے وقت ایک دن کے نیکے کو بھی بار کا حصہ مله كا ، ملكر جربيرا بهي ما ك سيريط مي سب وه بهي وراثث مي بداير كانترك ہے۔ شرلعین اسلام پر نے توریت مرد یا چھوستے ہوسے کی تمام تفرلق ختم کھ دی سے مرورت الندتعالی کامفرکرده صد وصول کرنے کا حفار سے۔ البتزلعض استناء مرحن مرحقتفي أولا دمجى وراشت سيصهنين لي سكى يسب سسے بہلے بعنى بالسلام كى ذات گرامى سے يحضور عليك الحالاة ولالا كالرشادم بارك سيء يخن معاشى الانبسياء لانورث ما تركه نا صدد فلے بعنی مم ابنیاد کی عباعت مورث رسن کی وراشت تقیم کی جائے) نہیں بناكرستے، بعنی ہماری وراشت كسى كونهيں ملتى - ہم حوج جو محصور جا انے ہم وہ عزيا اورساكين كے بيان سے مدفر ہوتا سے گريا أكب توليعترى وراثت تقيمين ہوتى۔ المان مجميراني الب كى وراشن سي صريب الماني ا وركشت مين دومه السنتناب سب كمما ورغيمهم كدم ورميان ورا

قانون واپنت میرستندناء میرستندناء **<<** 

تعيم بن وني لا يوت المسلوك في ولا الكاف المسلوم يعنى دامسك كافراء الشاب المحاسب اوريز كافرمسلان كي وراشت بيست مد سه است مرابی مسلان سهطاور بیتا علیها نی مرزاتی یا کسی طرح م تدمو كياب أووه ماب كي وله شت معظم وم موكياب استطرح والمسلمان ميد اور باب كافريت ترهيرهي بأكافراب كي وراشت مهي سال المحتار خطرت على اورجمنرت مع عف في ممان تصمیر ان کے دوروسے رہائی کا فرنے۔ باب کی وفات برحضرت علی ا نے فرایا کہ مم کافر ایب کی فائدا وسسے صدیدے کے واز نہیں لیذا باب كامكان كا فرعا بندل طالب اورعقبل نے سے ایا ۔ اگر جیدیوبری فتح محر کے موقع بيشاك بمسكم ستط تأمم ببسط شره قانون شريعيت سبه كر موس اور کا فرکے درمیان وراشت شیر صلی ۔ بددوسٹری استناسے . فرايا تيسرى استنابير سيدكر فالنفتول كاوار ننهين سيكاريط باب كوقتل كريت يا بجتيجا السيريجا كوقتل كريسيس كى دراشت اس كوبهنج سكتى تقى اتواس قالى كى وحسي ومقتول كى والنت سي حروم بوجائے كا اسی طرح آزاد اورغلام کے درمیان بھی وراث تنہ بی کی ریاب اسیط من سے کوئی بھی علام سے انواس کی وراشت آزا دسیط یا آزاد ہاہے کو نہیں سطے کی - ازا داوی کی وراشت کا حقدار اس کا ازاد وارست ہی ہوسکتا ہے۔ اس آبیت کرمیرسسے بیاب تھے افذ ہوتی سے کرزگر کا ال ہرکال ارد ارتکاردو تقسم مونا جاسب من مستقا حسك أحدث أوك الأصورا بويا زباده بسب كاسب نقيم موطانا جاسب أنسكرس نقتري موياسانان ، مكان مويازين ، برتن بول یا کیرسے ، کسی کی سے مصص (SHARES) بول یا کارخانہ ہرچیز ورثايس انتط ديني طب ميني و الكروراننت تمام وارنان بس بقدر حصرتقيم تهين 

من قلال فلال كالمصديد في أو كوكون دولة سبان الرعد المومنكم تاكه دولهت صرف دولتمندول من مهر تكز بموكرزره جاسنے - طسے غربا وساكين سي يمك بنيخا عامية معاشرك بي مال وزركي ثنال السيم بي جيس انسانی جمین خون سبے جسم کے حس مصلے میں خون کی گروش کرک جانگی وہ مصمرده بوجائے کا اسی طرح معاشرے کے حسط بقری مال کی گردش نہیں ہیجتی وہ صدیمی ناکارہ ہوجا تا ہے۔ اسی ہلے فرمایا کر دولت کولیے ۔ معاشرے بی گروش کرنا جاہیئے ،کسی صعیمی اس کی رکا وط لیند فیزیں وراشت كى تقبيم بحكد دش زركا أيب ذرايع بيد لهذا وراشت تمام حقدارول ين تقيم بروني عالمين و فرما يا اكر ايك گر كياراكس وارثول مي قابل قيم به توسينقيم محذا عاسبية والأروراء البريسط كدين توكوني معي اقابل تقیم جیز کسی آیا ہے۔ سے سروکہ کے اس صدار سے کینے مصد کے مطابی فادی وصول کی جائئے سیدے کارخانہ یامکان سیدے جسے علی طور مرکبی مصبے داروں میں تقيمرسنے سے نقصان ہوسنے کانظرہ ہے توالیسی صورت بس اش جیز كى تميات مقركرو عجروه جيركوني ايك حصد دارك في ذمه المحكم باقيول كو بقدر صدروسي والكريس بالإرى كى بورى جائداد فروضت كرسك تمام صفرا أنياا نا مصدنقدى كي صورت بي وصول كركس بهرجال فنرايا ارتكاز دولت CONCENTRATION OF WEALTH) يهی یا در سرے کوتھتے وابنت ضرفت والدین اوراولاد سکے درمیان ہی عزوری نهيل مكرشرلعيت كله مطابق بيسي محصر مبنجاب عنواه وه ججام ويا بايا يانس كيم بيط فالحجائي بادارا بالوثا تركه كامال لازماً تقيم بهونا جاسيخ كسي صفحر كالمصدضائع تهيس مونا جاسيئے۔ والنت كالمقصل قانون آكے أراب سے تاہم المالاً لول كما عامما

ہے۔ سیست کا ترکہ اس شخص کو پہنچے کا جورشنہ ہیں یا لیب می طرف سے

ورنت کے مفارر اس کے زیادہ قربیعے کا بھراس سے دوروالا اور اس کے بجائی سے دور کے رشتہ در دراشت كي خار الموتندين قران ونيت كي وسيتن فيم كترته درورت خار الموتين في ذوى الضروض ، عصبات اورفوى الارمم، في الفرض وه قريبي رشته دار بي من كيصص قرآن باك. ستے مقرر فرما نسیاے ہیں اور نہ مختلف صور تول میں مختلف ہوستے ہیں۔ ان میں کل وراشن کا اعظوال ، جو تھا ، تصون یا کل مصرفا بل تقسم ہوتا ہے۔ اس کے بعددوسے منبرایہ وہ افرا استے ہیں جومیت کے زیادہ قربب ہوں ، ان من بنيا، حيا، تا يا ان سكے بينے وغيرہ آستے ہيں۔ يرحصيات كهلا ستے ہيں۔ اورتبسرے تمبر کے رشتہ دار زوی الارحام کہلاتے ہیں جب باب کی طرف سيمبست كاكوني وارسف موجود نه بهوتو يجيرال كي طرف سير رشة داريعي ورا مين شامل موستے ہيں سطيعے مامول، عصانحا وعيرہ م اس سئلهی فقهاسنے که ام شرکتی اختلات بھی بایا جا تا سے ۔ ام شافعی اس صرفت دوقسم سکے اقرابینی ذوی الفروض اور بحصبات کی وراشت سکے فائل ہیں وه فراستے ہیں۔ اگران دواقعام ہیں سسے کوئی وارث مذہو، نو ترکر بہت کمال مين جمع بمو جاستے كا - البته امام الدهنیفرد ذوى الارحام كو بھى وراشن بير صهر حيتي بي بشرط كيربكي دواقها م بعني ذوى القروص اور عطبات بي سس كوتى موجود نه مو يحصنور عليالسلام كاينا فرهان بحيى سبسے الحنال وارسف

من لاوارمث له جب اوركوني وارست منهوتومامول عبى وارث سب فرايا وراشت كامال مقور اجوريا زياده أس كي نقيم ببرطال بهوني عاسية اور مقرهص

كم سي كم شصے داركوهم محروم نه يكن اليا سيا - نشاك كالزدى ہى سے - الكے فرالا نوطيبا مفروضاً الترتعالي نعير حصة ابن ممسة امرسيمقرد فرا کیا ہے ہیں۔ ان میں نہ تو کو ٹی کمی بیشی ہوئی سے اور نہ کسی کو بالکل محروم کیا جاسخة سب وأسك والزماي بيان ألب كرواشت كافانون كسى النان باادر مخلوق كا قانون نبيس مبكرية قانون الشرتعالى في ابني فاص حكمت سيوضع

سى جنير بهترسيد مبرطال اس است من الشرسن وانتساكا اجمالي قانون بيا فرا دیاہے، آگے تفضیلات آرمی ہیں۔

النساء ۴ آيت ۸ تا ۱۰

ر و سرس الحام لن تنسالها ۲ درس بمنت تم

وَإِذَا حَضَمَ الْقِسَمَةَ أُولُوا الْقُرُلِي وَالْيَتَالَى وَالْمَاكِينُ فَارُدُونُوهُ مِنْ الْمَاكُونُ الْهُمُ قَولًا مَّعَرُوفًا ﴿ فَارَدُونُوهُ مَعْرُوفًا ﴿ فَارَدُونُو اللّهِ مَا فَولًا مَّعَرُوفًا ﴿ وَلَيْحَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمُ فَلْيَسَتَّقُوا الله وَلْيَسَقُولُوا فَي فَلْ اللّهِ وَلْيَسَقُولُوا فَا الله وَلْيَسَقُولُوا فَا الله وَلْيَسَقُولُوا فَا الله وَلْيَسَقُولُوا فَا الله وَلْيَسَقُولُوا الله وَلْيَسَقُولُ الله وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الله وَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ الله وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

ت جسمه :- اور جب وراثت کی تقیم کے وقت قرابت داریتیم اور سکین عاضر ہمول ، تو اس میں سے ان کو بھی کھلا دو اور ان کو رسکین عاضر ہمول ، تو اس میں سے ان کو بھی کھلا دو اور ان کو گول کو ڈرنا ان کو رستور کے مطابق معقول بات کہو ﴿ اور ان کوگول کو ڈرنا چاہئے کہ اگر وہ خود پنے بیچھے کمزور اولاد حجوظر جاتے ، تو ان کا کتنا خوف کھاتے ۔ کپس چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور سیرھی بات کہیں ﴿ بیک وہ کوگ ہم بیٹیوں کا مال زیادتی سے کھاتے ہیں ، بیٹک وہ کوگ بھر بیٹیوں کا مال زیادتی سے کھاتے ہیں ، بیٹک وہ کوگ بیٹیوں میں آگ کھاتے ہیں ۔

عنقریب وہ محرکت ہوئی آگ میں داخل ہول گے ﴿

سورۃ النساء کے بہلے رکوع میں اللہ تعالی نے زیادہ ترینتموں کے حقوق بیان

فرائے ہیں۔ بیتموں کے ساتھ حسن سوک، ان کی روائٹ کی بندولبت، ان کے مال کی
حفاظت وغیرہ کا بذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بیتم الم کیوں کے ساتھ انصاف کرنے

- 4-12

7

کی خاص طور میر تعقین فرمانی سیدے گذرشت نز درس میں الشیرستے زمانهٔ جاہلیت سکے اس دستور کار دفرایس کے زیاجے وہ لوگ عور توں اور نابالغ بچول کورانش مسير محروم مستحصة منقط والواسلام كوالون والنثث كالجالئ تذكره فسنرطابا الترتعالى سنے واضح فرا وياكر ہر مرورزن الجيو كے برسے اور اور لورسے کے بلے وراشف میں صمع مقرر کردیا گیا ہے۔ کسی تحص کی موت کے وقت اس کے جو قراست دارموجو و ہول گے وہ اناحصہ حاصل کر سے کے خوار ہول گے۔ نيزالندتعالى في يرهي فرايا كرواشت كى مرجيزتقبهم ونى عاسبية اوركسى حقدار كانتي ضائع نهين مونا جاسيئے واكرميت سنے صى سيط قرصته لينا سبے تووصولى يدوه مجي صدرسرى تقتيم موكا - الترسن فرايا كربيراش كامقر كرده فانون اثبت أج ك ورس السرحل ثنائها في الناع والمائن مسيحسن سلوك كاحتم وبالمسيع وتقنيم والثنن يسكيه وقت موجود بول ارشاد ہواہے و إذا حصى النسسمة أولوالفريا تقيم وانت كے موقع بداگه قرابتدارا جایش بعنی وه عزینه وا قارب جو متنزعاً امل وراننت كے مقدار نہیں۔ والب ہی والمساكین باکوئی دیگر متم سکین وغیرہ جمع مهوجاين عباكم السي واقع براكثر مواسب توفرا فادد قوه المساكم مناك اس من سعافی و انت کے ال میں ایسے جا ضرح آمرہ توگوں کو بھی کھلا بلا دو۔ مفسرین کرم فرات بی کریچ کم شنرک مال میں سے کھلاستے بلاستے کا تهين، عكرية خطاب أن بالغ اورها صرفارلول سيم يحوراشت كامال عالي ابنا مصدوعول كرست كے بعد الن كے بيائ كي سيك كروہ بينے تصديم سے بخرات اقرا یاغرب غرباکو کھی تھے دیں رہے کہ الغ وارثوں کے سیاسے ۔ ميونكرس بوعنت كما اتهي مال بي تطرف علل نهي اورعنيرها صروارنان كي حصد الله كوني دوسرا مصه داركوني جيزادانهي كريكا كيونكريه اصل تصومر کامی حق سبے الداری محم ماضراور با نغ ولرثابان کے لیے سبے العظیم فسر من فراتے ہیں

نی ورفاسے سی مسلوک

كرير حكم ابتدابس اس وقت اك كے بلے تفاجب كر وراشت كے مفصلى ا حکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حب براحکام نازل ہوگئے وراشت کے تھے الترسيف مقركه حيك توجيري كمنسوح بوكيا تابهم المم بيضاوي اوربعض ديركه مفسرین فرماستے ہیں۔ کرحفرست عباللٹرین عباسطی کی روایت کی روسسے یہ حكم لطور استحاب اب على موجودية كاكرجي فرعن واجب نهين - لهذا اكتفتيم ورانت کے وقت السے اوگ آجائی توانہیں نے ولاونیا سخت ہوگا۔ نيزفرايا وقولول كه حرقولاً معسروفاً ال معقول تا كريماكمران مي دِل شكى مربه ومتفصيرية كرمجيد محقول البين في كرانها بن نري سي بار به محفا و كريمني إاس من دويسرول كالحفي عن سب اس سياح مم زيا ده نو منه سر مست المحرف مرسطة بين اس كوفوش ولي سيط بول كركور اس قسم کے امریروارول کے ساتھ سے تاکافی سے بیٹ میں آنام گزادر نهين - وه اكريم والثن مي مصح دارنهين محداً الموسكة عن بين اللرسن تمهیں مجیومال بغیرمخنت کے دیا ہے تواس میں سیسے توبیب ممکین کی مر د تھی کہ دو تاکر النظر تعالی راصی ہوجائے۔

فقہا<u> سے کوام نے منترک ال سے ہیت سے سائل بیان</u> فرمائے منترک ال یہ سال مرکز کرا ہوں کا ایس کے ہیت سے سائل بیان فرمائل بین بیش ال کسی کی مصد دار مول وه مال تمام حصد در دن کی رضامتندی كي بغير خريج نهيس كيا عاسكة كسي حصد دار كي غير حالفنري بيكسي دورسي كوحق

تهیں بہنچا کروہ مال کی اوٹی اسے اوٹی مقارمیں تھی تصرف کرسکے ۔اسی کیے فقهاست كرام فراست بس كمشترك مال بسسي صدقر خيرات كمي نهبل كيا

جاسكا - اسى طراح تحيوسك سيح خبين ساين ال برائجي تصرف عال نهين ، ان کے مال کوکسی سکے حوالے کر دینا خواہ صرفر نبرات ہی ہوجائز تہیں

كيونيم من طرح بيتم كامال خود كها ناحرام هي كسى دوسي كو كهوال الحقى حرام المحمال المعلى المحمال المعلى المحمال المعلى المحمال المعمال المعمال

اور چالىيىوال وغيره بجرمرنے والے كے مشتركه مال سيداداكى جاتى بنى باكل جائد الله بنائل الله بنائل جائد الله بنائل الله بن

مفسرين كرام فرماستے ہيں۔ كرمريت كاكفن دفن تو استے تركر سعے ہو سكتا ہے مسكرميت كي جاريا تي كے أوبر دالي جانے والي جادرائس مال سے تهين خريري عاسكتي كبونهكر بيركفن كالتصهر نهين لعبض اوفات مبت كوعنل فسينے کے سیائے سنے برتن خریرے جاتے ہیں۔ ترکے کامال اس برتھی خرج نہیں كيا جامحة كيوبكر ترك كامال تمام وارثان كامتنزك مال سبت واول توسنط برتن خرید نے ہی نہیں جا ہئی ، برانے متنوں می خل جائز ہے اور اگر ضرور خربدنا سب توكوئي وكرث كينے ذاتى ال سي خريد سے بهنترك ال استعال بنیں کیا جاسکتا۔میب سے حیم مرجو کی طریب میں ، اگن کا بھی بہی حکم سے ۔ كسى كواختيارتهب كهروه ال كبرول كواز خودصد قد كمهيسه كيونه وه تركيسك مشترك ال كاحصري بالنب كي بيان كي بياوا كر كيرك كاجاك أناز باا إجاآ سيصح بالوصد فركر دياجا تاسب ياام كوشك دباجا تاسب رير كواكمي زاير ہے، میب کے مال سے تہیں خریدا جائے این کی کھی منترک مال کے کھ

 بیجوں کے ماہم نجیر شواہی خافق على الروام المين كروه لوك اس بات مسافر ما أكروه نود ابنے نیکھے کمزور اولاد تھے واسے ، توانہ یں کتنا خوف ہوتا۔ وہ فیکمند موجا۔ تے كران ك بعدان كي بيول كي ما كالوك كيها سلوك كريس ك والترتعاك بر باست منجها سہتے ہیں مکر جو بہتر تم لینے سیے کیسے نرکرستے ہو۔ وہی دوسروں کے سیلے لیے سند کر و ۔ اگر تم جابستے ہو کر تمہاسے بعد تمہا سے چھوستے ہجوں کے ساتها سادك بور نوتم خود كلى متيول اور ميفول كيميا كقيمرر دانه اورخيروالم سلوك كروريرابل اسلام كالفلاق سبع س كتعليم دى جارى سبع ـ مصنوريني كريم عليالصلوة والسلام كاارتنا دمماكل اسب ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك ليئ تماس وفت كككامل الايمان نبيس بوسيح جب يك تم لينے كائى كے ليے على وہى جيزلسيند مركو ولينے سيان در كستے ہو۔ اکرٹم لینے سیلے الم وارست کے خواہشمندہو، لینے بچول کے ساتھ بهردى جاست بونو دورسرول كے ساتھ تم خود اليا كر كے ايمان كى تحميل كهو -اكمملان مي بيجنز بيدانني بهوني اتو ده سينے دعوى ابيان ميسيا نہیں سے۔ اگرنظام سراب داری کی طرح اوط کھسوط ہی کرنا ہے تو دین سے كيكسيكها وطل توالميرول كيجول كيكسك يول كالتعليم وتربب كالي الارساعة فالمهم محرع رب كين كالحكوكسي اوني مكل مين على واخله بي ملة بركهال كاالصافت سبعداسلام كي تعلم توبيسيد كرجوسين سيدين تمية بوروبى سبنه عاتى سكسيل كطي خوام الكرور الغرض إفرايا الين بحول كى طرف وصيان كرسك دوس مرايا بجول كاخيال كرو- فنكيشقوا الكاريس عاسية كروه لوك الترسيط فرجائي نقولی کامعیاری برسے خوف خدا اور صرو دِمشرلعیت کی یابندی ۔ اگر پر معبار بدير بموجاسية توانسان مجمى كيما تصريادني نبير كرساكا كسيكا تی نبیں کھائے گا۔ بلکہ دوسرول کے ماتھ مہردی اور نیر نواہی سے

معاتمه ا معالمونی

بیش آئے گا۔

ادر اگرتقوی کا تخصر بی موجود نهیں ہے۔ خدا کا خوف نهیں ای افلا موجور کی سے کی بیٹیان نہیں ہوتا۔ کفر، شرک اور معاصی کو ترک نہیں کرتا، تو وہ جوجا ہے کرتا بھر ہے، کون پوچھنے والا ہے اس کا صاب تو قیامت کورب العزب کی بارگاہ میں ہی ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اللہ سے ڈرجا و کو کی بھو گوا قد کو لا سے دیگہ آ اور سیرسی بات کرو۔ زیادتی والی کوئی بات مذکرو، خاص طور بین میں عقول بات کرو، اُل کوئی بات کرو، اُل کی حوصلہ فزائی کھرو۔ بین عدو میں سے میں عائم ہوردی کور خیرسکالی کی بات کرو، اُل کی حوصلہ فزائی کھرو۔ اس سے تمہیں میں فائم ہوگا اور دوسے مسلمانوں کے لیے بھی دنیا آور عاقبہ پت

السكة الترتعالى سني يتمول كامال ناجائزطر ليقي سي كها سنة والول سكة بياكا يزكره كياسه إن الذبن يأ كلون أموال اليشي ظلما بنشك جولوگ بيتمول كامال ناجائز طركيف سي كھاستے ہيں-ائن سكے كم خرجير كوزيا ده ظام كرست بي - ان كے كاروباري ونگرى استے بي باان كامال لينے مال کے ساتھ ملاکر بہرا تھے بی سالیے لوگوں کے متعلق فسن را یا رسيسها يَا كُونُ فِي بُطُونِ فِي يُطُونِ فِي مُكُونِ فِي مُكُونِ فِي مُكُونِ فِي دُورَجَ و کی اگ وال سہم ہیں۔ حدیث شرکھیٹ میں آتا ہے ، حصنور علیالسلام سنے فرایا فیامت سے دن معض کوک قبرول سے اس عالمت میں تکلیں سے اکر ان کے منرسی اک سے سیلے اکھ سے ہول گے۔ آب نے یہ بیان کرسنے کے بعرفرایا کا تم نے قرآن یاک میں سینہیں طرحا انتھا کا کھون و كَبْطُور نِهِ الْحِرْنَالُ بِيلُولُ دِنيا مِن لُوكُولَ كَا مَا لَا مَا مُعْطَرِ لِقِي سِن كُفاكم این بیالوں ہیں آگ بھرتے ہے، اب وہ ظاہر ہور ہی ہے۔ اس ایت سے مفسرین کرام بیامی افذ کرستے ہیں کرمتیمیوں کے

اکل حرام کی سنرا

مانغة ك ملى خصا ساقط مل ورادتی، ان کے تقتی کا ضیاع اور افن کی مفاظت وسر بیستی
سے دست کھٹی اف کے لیے تو تکلیف دو صرور ہے مگر ایا کرنا توی اور
ملی نقصان بھی ہے ۔ اگر قوم کے بیتم بچوں کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوگا
تولوگ اس خوف سے جا دمیں شرکی نہیں ہوں کے کر شہادت کی صور
بیں افن کے نیچے بیتم ہو کر در بدر کی مطو کریں کھاتے بھر س کے اور ان کا
کوئی بیسان عال نہیں ہوگا۔ جب جذبہ جا دختم ہوجائیگا توقوم غیروں کی
مغلوب ہوجائیگا۔ اور اپنے پاؤں بیچھٹا ہو نے کے قابل نہیں رہیگا۔
اس طرح قوم کے نوجوان لوگ بزدلی کا شکار ہوجا بین کے یہوکر ایک

فرای جولوگ میتیوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے بیٹوں جہنم ہی فلا میں آگ ڈوال سہے ہیں۔ آج تو خوب مزسے سے سے کہ کھاتے ہیں۔ مگر قیامت کے دن ہی مال آگ کی صورت ہیں ان سے پیٹیوں سے برآ مد ہوگا۔ اور کھر و سیکھ کون سوٹ کو اور کے جہنم ہیں داخل ہوجائیں۔ انہیں کش وقت معلوم ہوگا۔ کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں آرام کی خاطر انہوں نے بیتیم کاحق نخصہ کیا۔ اور اب ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوکہ دائمی منزامیں منبلا

> بہلی دس آباست میں میتیوں سے حسن سوک کا مذکرہ کرے بعد سرکے وراننت سے تفقیلی قوامین آہے ہیں ۔ ساکے وراننت سے تفقیلی قوامین آہے ہیں ۔

النسب العالم مع البست العالم لل

كن متن الموام درسس نهم ۹

یُوصِیْکُو اللّٰهُ فِی اَوْلادِکُو اللّٰهُ فِی اَوْلادِکُو اللّٰهُ فِی اَوْلادِکُو اللّٰهُ فِی اَلْهُ حَظِّ الْاَنْتَیْنِ فَاللّٰهُ فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَالْهُ الْاَنْتُ وَاحِدَةً فَاللّٰهَ النِّصُفُ طَٰ الْنَصْفُ طَلّٰ النَّصْفُ طَلّٰ النَّصْفُ اللّٰهِ مَا تَرَاكُ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَاللّٰهَ النَّصْفُ طَالَتُ مَا تَرَجَبُ مَا اللّٰهِ مَا كُو مَهَارِي اولادوں كے بائے ين محم ديت ترجيمه به دو عرقوں كے باہر صد جه اور اگر وہ عرقی ہو تو ایک ہو تو ایک میں ان کے لیے دو تهائی ہے۔ اور اگر ایک ہی ہو تو ائن کے لیے دو تهائی ہے۔ اور اگر ایک ہی ہو تو ائن کے لیے ادھا صد ہے۔ اور اگر ایک ہی ہو تو ائن کے لیے ادھا صد ہے۔

ر برایات

گذشتہ سے پوستہ درس میں اللہ تعالی نے دراشت کا قانون احباتی طور پر بیان فرایا
تھا۔ اُس کی تشریح میں عرض کیا گیا تھا کہ زماز عالمیت میں دراشت کے معاملہ میں عور توں اور
چھو لئے بچوں کو محردم رکھا عباتا تھا اور وراثت کا مقدر صرف اُن جوان مردول کو محجا جاتا تھا
جو دشمن کا متعابلہ کرسکیں بعنی ہروقت الٹائی کھٹرائی کے لیے تیار ہیں ۔ اللہ تعالی نے اسس
علط تقیم کی تردید فرمائی اور بیرواضح فرما دیا کر مرنے واللہ جو کچھے چھوٹر عبائے ، اس میں سے ہر
چھوٹی بڑی ہنقولہ ، غیر منقولہ چیز تقیم ہونی چا ہئے ۔ اور وراثت میں مردول اور عورتوں ہجول جوانوں اور عورتوں ہجول جوانوں اور طورت میں ۔ ان میں ردوبال
جوانوں اور لوٹر صول سب کا حصہ ہے ۔ یہ اللہ تھا لی کے مقر کھردہ صصے میں ۔ ان میں ردوبال
کرنے کا کسی انسان کو حق نہیں ہینچا ۔ اب آج کے درس سے قانون وراثت کی تفصیلاً

اشدور ورست ور جاہلیت

دور جاہلیت میں وراثت کی بنیاد تین چیزیں تھیں۔ ایک تونسب تھا ہجس کی بنا پر مصرون جوان بیلے کو باب کی وراثت کا حقدار سمجھتے تھے، اور باقی عورتیں اور بیجے محروم ہوجاتے تھے۔ ای کے نزدیک وراثت کا دوسراسبب تبنی تھا، وہ کوگئیں

كمسي كومنه لولا بلما بنا ببلتے شعے أسے واشت میں سیے صبہ فینے شعے۔ اُس زہتے بى وراشت كى تىبىرى نباد ولادىخى - ولاد كانتنا كالبين من نجيز دوستى كدليا بير ي روشخص ابس میں حلفیہ شمری کینے دوستی کرسیلتے شکھے وہ بھی ایک دوسے کی ورا كمستخق بموسنے شقصے ارما نئر جاہلیت میں در اشت ان بنیا دول برتقبیم بوقی تقی ابتر لئے تجبيب بنجمية أخرالنها ل عليلسلام كي تعنيت بهوئي ، قرآن يك كانزوال شرع اسکامیں دراشت بهوا اوراسلام آیا ، نواس کے ابندا کی دور میں زمانہ جاملیت کی تعین جینزوں کو بھی مداست کیا گیا ۔ جنا مخرا شرائی دوراسلام می وراشت کے بیاے ولاء کوروا ركهاكيا - اس كے علاوہ بجرت كو كھى ورائنت كى سبب قبول كيا كيا - بيجرت مربنه كے بعد بعض جہا جرمن اور انصار رشت تر موافات، میں منسلک ہو سے بیصنور للبلا نے ایک مہا جرکو ایک انصاری کا بھائی بھائی بنا دیا۔ جنا کجرابتدائی دور میں بر عجائی بھائی ایک دوسے کی وانٹن سکے تعذار ہوستے ستھے۔ سنجاری تشرکفین مي رواست موجود مي - يربث المهاجري الانصاري وبرث الانصارى الدهاجرى بعنى بهاجرانصارى كاوارث سيداورانصارى مهاجر كى ورشت مين حقار سب - ابتدائ اسلام من السابهي بوتارط -مستقل فاندن اس کے بعد حب وراشت کے منفل فوانگن نازل ہوسکتے توالند تعا وراننت سنے بجرت کے سبب کوورانٹ سے خارج کردیا۔ اورسور ز انفال ہیں واضح فرا والوا والدركام بعضهم أولى ببعض فحث ركتب الله الكوارنت كي معامله بي التركا فاتون بيرب كو قراب کے رشتہ کوہی کولیت مال سے میانچہ ورانش کاسے ہیلاسید تسبيبه بى قراريايا اس طرح كو باخدائى قانون كسيسطابق ولاء بمواخات اور تعبنی کے ذرائع وراشت کو ضم کر دیا گیا، اسب دوستول، اسلامی بھائول ا ورمتبنی وغیرو سکے ساتھ حسن سالوک توکیا جاسکتا ہے۔ ان سکے حق ہیں حقرہ جد مك وصيرت كى جاسمى سب مكر ورائنت مي صدندين ديا جاسكة والترتعالي

مر الما المام ورث كالحمارين جرول يرب -المراسية ووسرانكاح اورتسرا ولاد بحكه ولادى بيلى فرمس فتلفت س السيادان المساعدة والمست المرافعة والمست المرافعة در الشريب السي كالتي فالق بوكا فريئ غريني كوتوركي من دور كے است نزدار كوس نها من المناكر الحروس نه ولي كاباب موجود مع تووانت كاحق دروه مهوي، وأوانين مهوكا- أكساب فوست موصكات اور دادا زنده بوتواس فور ي دادا مقدار موكا - اسي طرح الحرسية كابليام وجود - توليد نے كو ورثت تہیں بیجی نے سینے کی تخیروروں کی میں لیرتا وارت ہوگا۔ وراش كا دوساسب المحرب اجب اي مرداوراي عور رسنة ازده اج بس منسلک مرحاً سے بی تو وہ ایک دوسے کی وابنت کے خذار ین جاتے ہن تا وقت کے طلاق کے ذریعے علی گی اختیار نہ کر کیں۔ اگریت وند وسند موجائے تو بیوی کو حصر ملتا ہے اور اگر بیوی فوت موجاسے اور ا وراشده السي من ركف المعد كويا وراشت كالمرائكا على المحالية ولاثن كانبارس ولار ما وريد دوسم سن مد ما فيم ولاراعمان سے اگر کوئی شخص سینے غلام کو آزاد کر سے ۔ اور غلام کی وفات کے وقت اس کا کوئی حقیقی کرشت دار موجود نه موتوغلام کی داشت اس آزاد کرست ولی المعالية الم أعنق ورش السي عول كے بلے سے ان اول لوی جو انکی ازادی و فی مست اورمولی نیا ، و می در نین کا صدار ہے۔ اسی طرح اکرازاد كريف والاستخص فورخر كى اورائس كاكونى حقيقي رشنه دار وجود تهيس ميالواس كى واشت أزادكمروه غلام كوسيك كى -به ولاء اعناق ب - أناوكرسن والا اورازاد ہوسنے والا ایک دوسے رکے مولی بن سکتے ہیں۔ ولاكى دوسرى فسم ولاء موالات من حوكه الم الوعنيف كي نزديك

Jen !!

Those pair and

درسن سیے اس کا ذکر بھی عربی شرکیب میں موجود سے۔ اسلام کے ابتدائی دور می جب کوئی شخص کسی مان کے ماعظی براسلام قبول کرسکے اس کے ساتھ دوستانہ قائم کمرانیا تھا تعرف الیں میں موالی بن وستے ستھے ، اوراس تصوصی علق کوسوالات کهاجا تا ہے۔ ابتداری لوگ دور دورسے تھے بار ، مشت در، جاراد وعيره محيور محاككر درالاسلام بس أحاست تحصر اوراسلام فنول كمسينة عظاور البيضم عمان عجاني كما تقدموالات تعي قائم كمرسية تنف فراسان سے اکٹرلوگ عرب سنجے اور اسلام شبول کیا۔ ایسے لوگوں کے تقيقي رننة دار بالمعلوم بوستے شھے اعتبر الم اليلي حالت ميں اگرنوم فوست بوجا ما تواس کی در اشت اس کے موالی کے حق میں علی جاتی تھی ۔ یہ ولادموالات كهلاتي سب ميصورت أج بحي رداسي الكركوني متحص افرلقه یاکسی دیگیرد ورداز علاستے سے پاکستان میں اکٹیسی سامی اسکے کی تھے بہر اسلام سبول محديثا سب اش سب ولاء بعنى دوستانز فالمركدين سب اش مصطبقى رستة دارول كاعلمها بالمعلوم المعارم ومخير المهاور النبي ورانشت نهيس مل محتى تو بجبر اليط شخص كى موست بداس كى جائداد كا ورسف اس كاموالى بوكا بيني والمخص بوكاس كعط فخفر بالس فيصلان بوكولا وولا من مم کیا ۔ موجوده زماسني بس ولادكى دوصورتول سسع ولاء اعتقاق توخة ہو چی ہے۔ اب نہ کوئی غلام ہے اور نہ اس کی آزادی کی نوست آتی ہے لهذا بيسبب اب بالكل سندم و حياسيد البته دوسرى قسم ولاوموالات كي اب بحجى تنجائن هيد المركوني البهي مورن بيث ما جلسك كركوني عبرسم مهمان کے مج تھے بہاسلام قبول کرسے اوراس کامولی بن جائے۔ بھراس کی وفات

کے وقت اس کا کوئی جینتی مسلمان رشته دار موجود نام ہوتواس کی وراشت اس کے مولی کوسلے گی رگویا اس وقت ورایشن کے بین سبب نسب

مكاح اورموالاست بن-

اس ركورع بي الليرتع اليستے وراشت كے احكام كواس ترتبيب بيان فرما يا بيد كرست بهلے اولاد كا نذكره بيد كيونكر اس كانعلق وراشت کے بہلے سبسی تسب کے ساتھ ہے۔ اس کے بعدتسب ہی سکے سبب کے تحت مال باب کی واشت کا ذکر ہے اور کھرمونے والے کے تھا ٹیول کا تمبرسے۔ ترتیب کے کاظرسے الٹرتعالی سنے جوتھے تمبر بدنكاس كيسبب كي تخست خاونداور بيوي كي درانن كا دكر قرماياب ر ان آیات کی شان نزول سے متعلق حصرست جابڑا کی رواست موجور ہے۔ وہ توریان کرستے ہیں کہ ب بیار ہوگیا میرا گھر حضور علیالسلام کے تھر سے کم وجیش ومیل دورتھا۔ آب علیالسلام میری بیار قبیسی سکے بلے میرسے گھے تشرکھن لاسکے -آب سکے باس واری بھی نہ تھی، بیدل می سکے۔ اسب میگردوغار کے آنارنمایال نبھے بجب آب تشریف لاسے نو مجھے بیربیوسٹی طاری ہوگئی۔ آب نے وضوکیا اور وصنوکی افی ماندہ یانی مجھے بلایا اور محصر بیجھنے کے ۔ اننے ہی مجھے ہوش آگا۔ کہتے ہی کرچ بکر ہی اولاد سيه محروم تفااس بيك مجھے اپنی داشت سے تعلق تشویش تھی۔ اپنی اولار تورز كفي البنته أوبهنين تقيس من من تين شادي منه واور ما في عنيرشادي شره كفيس. الن سکے علاقرہ اکب بھائی تھی تھا جھنرت جابر شکے باسپ تصریب بخالٹرانصار غزوه احد میشمیر مروسکے تھے۔ اوسنے درسے کے شمالی سے ہیں ، مصنور صلی السرعلیه وللم نے ای کی مری تعرفیت فرائی سے۔ ہرمال واست میں آئا۔ کے کو مضربت اجابر ضنے تصنور سے دریا فنٹ کیا کرمیرے ہے۔ ميرى وراشت كس طرح تقييم بوكى، اس بدالتُرتعالى نيه آيان نازل فرائي اس کسلم بن حضرت جا براخ بی سیدایک دومسری روامیت بھی ترمذی تراف میں موجود سے یہ صفرت معدین ربع فاجنگ احد میں شہید ہوسکئے اور لینے بہتھے

كريسني والانتخص تو دخر كي اور اص كاكوني حقيقي رشة دار دور دنهي سيتاواس کی درشت ازاد کرده غلام کوسیلے گی ۔ برولاءِ اعناق سے - آناد کرست والا اوراناد ہوسنے والا ایک دوسے رکے ہوگی ہن گئے ہیں۔ ولاكى دوسرى فسم ولا دموالات سيد بحكه الم الوصنيف كم نزديك

رايع ال

بنهان مندول

دولط کیا ں تھے درسکتے۔ ان کی بیوی صنورعلیالسلام کی ضرمت میں حاصر ہوئی اور عرض کیا بھنور!میازخاونداسی کے ساتھ جہا دلیں شرکی بہوکر شہید ہوگیا ہے اور مبلسنے دستورسکے مطابق اس کے مال براش سکے کھا بول نے قبضہ کر لیا سبے اسب یہ دو بچیاں ہیں ولا نننکھان الآوکھ کا مال کے بغيرتوان سكة بكاح بهي نهيس بوستة واب كيا صورت بور حضورعليه السلام سنے فرایا، تم صبر کرور السّرتعالی اس باسے ہیں صرور کوئی فیصلہ فرما کے گا۔ رواببت بس أناسب كرجب وه عورت دوبار هضور على السلام كي فرمن بي ما صنر بموتی تو و را شت کی بیرا یاست نازل بوئی مینی بنی علیالسلام سنے اس عورت كواورسعيرة كيمي يمول كوملايا اوران كوسمجها ياكه ديجهومهاني إسعدة كيجس مال ببنم سنے قبصنہ کر لیا سہے۔ اس بس سے اکھوال صداس کی بیوہ کا سہے اور دونها فی ان بچیول کوشے دو۔ بافی حربی جائے وہ تحصبہ کی جینیت عرسے لور بعض چیزی الی میں جمعی کی وانٹ تقتیم کمسے سے قبل کمنا طروری ہوتی ہیں۔ اس سلطے ہیں فانون سے کرسسے کی سے مرسے والے سے مال میں سینے اس سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اس کام پراخراجاست اعتدال سكے ساتھ موسنے جات ہے اس میدان كا السمجے كرفضول خرجي نہيں كرنى جا ہیں۔ کفن کے لیے مناسب کیٹرا آور دوسری اسٹیا کے صرورت نوری عاين - قبر تھود سنے كا انتظام م وحكى مزدورى ميت كے مال سيدا داكى جائى سب - اس کے بعدد کھیا جائے گا کراگرم نے والے کے فیے کوئی قسون سبے تواداکیا جائے۔ تیسرسے تمبری اگرمین سنے کوئی وصیب کی ہے تو السي يوراكيا عبائدة الكرتعالى سنة ابنى مهربانى سية مرسلمان كوكل مال سكة ایکستهانی سیم برامروصیت کرنی اجازیت دی سب اس سی زیادی . مرکا - اگرکوئی وصیبت کی گئے ہے تواسے لیواکیا جاسے گا۔ اور اس کے بعديا في ما نده مال والشت حصد رسدى حقداران من فقيم كيا جائے كا -

فراز تضبم ورانبن

الكسامرد

مساوي دوور.

ارشادبارى تعالى سېد كيوسيد كوالله في اولاد كموالله تعالى ميں كم دينا بهاري اولادول كم متعلق بهال بدالصا كالفظ المستعال الوا ہے۔ اس لحاظ سے وصیت تاکیدیا تی جاتی ہے ، اس لحاظ سے وصیت تاکیدی مم کوسٹنے ہیں۔ کویا الشرتعالی نے قانون وراشت کے آغاز میں اس بات کی طرف ا تناره كرديا بي كربيرا حكامة اكبري من اوران بن ابني مرني سي نرسي كورويم كرنيجي اجازت ب اوريزي ما مع جاسكت بس مكران رعمل درآمر لازي إس فاندن كابيلا محميه ب للذكر مِتْ لَ حُظِ الدُنْ تَنْ ايك مرد کا محصر و وعور تول کے برابر ہے۔ دوسے لفظول بن ایک عورست کو ایک مردی نسبت اوصامصد ملیگا - بالول مجھے کی اگریسی مرتبے طالع کے لیں ماندگان میں ایک لیک کا ور دولط کیا ان ہیں۔ نوکل مال ادھا ادھا کیسکے النه مصدلط کے کوئل عابے کا اور باقی اوصا دولط کیوں میں ماہم باشک دیا جائيكا يعض لوگ اس قسم راعتراض كهسته بس ان كام قوكه رسيسه كرعورن چونکه مرد کی نسبت مخمرور دا قع برونی بید - لهذا عورت کوزیا ده تصهملنا جاسیے كفا جب كدالله تعالى فى مروكودكن حصد دلايا سب اس سلمي يا در كها عاسبة كرانسان اقص العقل ب اس كي سوج غلط بهي يوكن سبت يكن السُّرتعالى عبير السرى كونى بات محمت سيفالى نبين السُّرتعالى کا قانون وراشت تھے فطرت کے عین مطابق ہے، اس میں فرلق سے اکھ زیادتی تنبس یخور فرمایش که لطری بالاخمه بیابی جانگی اور اس کانان نوفقه اور روائن وعيرواس كيے خاونرك ذمه بوگا جضور عليالسلام كارشا دمبارك بجي موج دسے۔ کم بیوی کامکان ،خوراک ، لباس اور دیگے صروریات زندگی مرد کے ذمرین وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق عورت کی صروریات مہم پنجائے كا ذمه دارسه مدخ ني التي نسبت مسي ورت كى ذمه داريال محمل الهذا الترتعالى نے وراشت میں مرد كا حصد زیادہ ركھا ہے اور عورت كا تحم -

دوسری بات بیرجی ہے کہ الشرقع الی سنے عورت کا صداس کے خاونہ کی وراثت میں بھی رکھا ہے۔ اس طرح عورت ماں باب آور خاونہ دونو رطون سے دراثت می دکھا ہے۔ برخلات اس کے مرد کو صرف باب کی دراثت ملی سے دراثت کی حالات اس کے مرد کو صرف باب کی دراثت ملی طور برنہ بی بیجی ، کیو کے اب اوقات عورت کی جا نہ اورا کر بالفرض کو کی شخص عمر محرز کی جا نہ اورا کر بالفرض کو کی شخص عمر محرز کی جا نہ اورا کر بالفرض کو کی شخص عمر محرز کی دونات کی کمتنا تو نہ اس کی بیری ہوتی ہے اور نہ اس کی طرف سے کسی دراثت کی امید میں محصل ہے کہ الشرکے مقرز کر دون قانون کی اعتراض کے من بیم بھی کی وجہ ہے۔ کہ الشرک مقرز کر دون قانون کی احتراض کے من بیم بی ہے۔ اور انصاف کی وجہ ہے دور انسان کی وجہ ہے۔ اور انصاف کی وجہ ہے۔ دور انسان کی وجہ ہے۔ کہ الشرک مقرز کو دونا قانون کھال حکمت بیر مبنی ہے اور انصاف کی وجہ ہے۔ دور انسان کے خان میں مقاضے ہوئے کرتا ہے۔

مرن الركول مرت الركول محروم ورائم

الکے فرما اکر اگرکسی مرسنے والے سنے کوئی بنیا نہ چھورا ہو مکہ صرف بنیا ر بول - فيان كن رنساء فوق انتناه بين اوروه دويا ... دوسيزياده بول فكهن تلت ما شرك توان سب كوكل تركه كا دونها في طع كا باقی ایب نهانی دوسے رست دارول میں تقیم مروجائے گا۔ اور الگرکونی دوسيرا رشنز دارموج درنرم وتو بجرلقايا ايب تها تي لمجي ال لطكيول كي طرحت بى نوك أسك كا فرا الوان كانت كالحدة اوراكريها نركان بن صرفت ایک نظری موقعتی نه کونی که کام مواورنه دوسری نظرکی توابسی صورت من فكسها النصف السرائي كوكل مال من سيد تصف مل عاسته كار اور با فی نصف باب، کا نی بیجا، سجازاد اگرکونی بول توان کو ملیگا۔ اگر بالكاكوئي رمشته دارندين سبيح توبقيرنصف مال بحى لوكى مى كومل جائيكار اس أبيت بن الترتعالى في نياديد كى بنياديدسي سيم يبلي أولاد سكے حق كا ذكر فرايا سبے راب آسكے دوسے منبر ريم مال باب كے حقوق کا قرار الهستے۔

 سوس ع لن مت الحوام ورسس دیم

وَلِا بَونِكِ لِكِلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ لِلَّهُ مَانَ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَالْمِهِ النَّلُثُ \* فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوهُ فَالْمِهِ السُّدُس مِن بعد وصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أُودينِ السَّدُس مِن بعد وصِيَّةٍ يُوصِى بِها أُودينِ الباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أفرب لَكُ مَ نَفُعًا فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيسًا حَكِيسًا ١٠ وَلَكُمْ نِصف مَا تَرَكُ أَزُولُجِكُمْ إِنْ لَمُ يُكُنْ لَهُ وَلَدُ عَنَانَ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَلَكُمُ الْآبُعُ وَلَدُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيبَةٍ يُوْمِينَ بِهَا مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَهَا أودين ولهن الربع على مسلما تركتم إن للهم يكن للك وَلَدُ عَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدُ عَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَكُ وَلَكُ فَ لَهُنَّ النَّهُ مِنْ مِمَّا تَرَكُتُ مُ مِنْ البُّهُ مَا تَركُتُ مُ مِنْ البُّ وصيت إلى توصون بها أودين

نن جسمه بداور مرنے والے کے مال باپ ہیں سے ہرایک کے لیے چھٹ حسہ ہے اس ہیں سے جرائسس نے چھوڑا ہے، اگر امس کی اولاد ہے۔ لیس اگر

کے ذمہری وہ اپنی الی جیٹیت کے مطابق عورت کی ضروریات ہم مہنی کے مراب کی طروریات ہم مہنی کے مطابق عورت کی ضروریات ہم مہنی کے مراب کے مہیں، لهذا کا ذمہد داریاں کم ہیں، لهذا اللہ تعالی نے واشت ہی مرد کا حصہ زیا دہ رکھا ہے اور عورت کا محم - اللہ تعالی نے وارشت ہی مرد کا حصہ زیا دہ رکھا ہے اور عورت کا محم -

الملكي اولاد نبين سب اور أسط وارث مال باب بي، تراكي مال كے ليے ايكتابي ہے لیں اگر اسکے بھائی ہیں تو اُسکی مال مجیلئے جھٹا مصہ سے بعد وصیت کے بووہ كما سه يا قرضه ادا كرسنے كے بعد - تہاكے باب اور بيتے نم نہیں جاسنے کر کون زیادہ قربب ہے تمہاکے لیے لفع بینیا کے اعتبار سے یہ اللہ کی جانب سے مقرر کیا ہوا فرلینہ سے، بینک الندتعالی علیم ہے اور حکیم ہے (۱۱) اور تہائے لیے آدھا ہے جو حصورا نہاری بیولیل نے اگر ان کی اولاد نہیں ہے، پس اگر ان کی اولاد ہے تو تہاہے کے چیتھا حصر سینے اس یں سے جو انہوں نے حجورا وصیّت کے بعد ہو وہ کرتی ہیں یا قرضہ الأكرسنے كے بعد اور ان عورتوں كے كے بجتھا حصة سے جوتم نے مجھورا اگر تمہاری اولار نہیں ہے۔ بس اگر تمہاری اولاد ہے تو ان عورتوں کے کیے انظوال حصتہ ہے جو تم نے حجورا وصیب کے بعد كم تم وصيت كرستے ہو يا قرضہ ادا كرسنے كے بعد کل کے درس میں وراثت سے معلق مردوزن کے مصول کا ذکر تھا کہ ایک مرد کا مصد دو عورتوں کے بربرسے - نیزیہ بھی بیان ہو جیکا سے کہ اگرمیت نے صرف ایک لٹری تھیوری ہے تو وہ کل مال کے نصف کی دارت ہوتی ہے اور اگر دویا دو سے زیارہ کر کھیاں ہول تو انہیں کل وراشت کا دوتھائی ملاسبے۔ وراشت کی یاتقنیم ترنسب کے اعتبار سے تھی۔ انب آج کی آبیت میں نسب ہی کے اعتبار سے والدين كالمصداور بهروانت كے دوسے سبب نكاح كے اعتبارسے بيوى ورخاوند كصف كانزكره سه وارشار بارى تعالى سب ولا كويك لوكل واحدر منها السددس تعنی مال باب می سے مراکب کے بلے جھامھہ سے

مستقا ترکیک مرسنے والے نے جھوڑاسہدے۔ اس صورست میں کہ اِن کان

والدين حصبه

ك ولك مرية ولي كاولاد معي وجود بو اولاد مي خواه كمركم بول بالركا ایک ہویا زیادہ ، اگر والدین زندہ بی اور سرنے والی کی اولاد می سے تو اس کے باب کو تھے چھیا حصہ ملیکا اور مال کو تھے تھیا حصہ ورانت ملیگی ۔اسکے برخلاف اگردوسری صورست ہولعنی سرنے والے کی اولا ونہ ہوفان کسید مَ وَ لَكُ ، وَكُلُ وَ وَالْمُ وَ وَكُلُ وَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الراس كُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ من توفوا في التلف التلف التلف التلف التلف التلف التلف الما الادكى غير موجود کی میں میت کی مال کا مصر مخطے سے مرابط کو تنبیرا بعن دکنا ہوگیا۔اس صورت میں وانٹ کا باقی دوہائی صفر سنے والے کے بات کوبل جائے گا۔ بهاں مرکعی وہی قانون سے کہ ایک مرد کوروغورٹوں کے مربرحصر ملتاسیے۔ جب ما ل کو ایک نهانی ملاتو باب دونهانی کاستحق کهرا- اس آبیت می مجھی وسينا تنزك كالفظ أيجس كامطلب بيسي كرمرن والع مع فيجر تجبى تحبيط اسب نقدى سوناء جانري المكان ازمين اوزار غرصنبكم منفوله اور غيمنقولهم رجيزمي ورناء كيمفره حصران كويبنجن عاميس -اسبالك تيسري صورت كاذكرسب فأن كان لكارخوة یعنی مرتبے مطب کی اولاد تونیس ہے مگر اس کے مجائی زیرہ ہی کھا بول میں مقیمتی دماں باب کی طرفت سے علائی دصرف باب کی طرف سے اوراخیا فی رصرف ماک کی طرف سے سے سیسے شامل ہیں۔ اگرمیت سکے كوئى تجيى تحفائى مبول، أكيب بهويا زباده ، اس سالت بس فالرُّصِّلِ السُّدُّس مهدت كى ال كالجفر حيا صدره جائكا - كويا مجائيول سنة ال كولمبرس مصد سن نكال كر مجلط مصد بن شامل كمدديا مركر ميس للمحولينا جا المي كراس طرح مال كے حصے سے جو تھے اسے جو تھے گیا موہ الن مھا بہوں کوئنس مليكا جن كي وسي ما ل كالحصر كم مواء مكريج على تصديحي باسب مي كومل جاسكا ميوبير باسب مجائيول كى نسبت زياده قريبى بهاورب وانشت كانبادي فانون

کھائیوں کی موجودگی میں

ت كه قريبي رشته دار كي موجودگي مي لعيد راشند دار كو وراشت منيب منجتي . ندكوره صورت بس الويا باب كو لين دوتهائي كے علاوہ مال كالحم كيا جاستے والا سخطا مصدمزيد مل جاست كالمعمه ورعلما وفقها داور آئمه دين كابين سك سبعد البنة بصرست عبالله ربعار على اختلاف سهد وه فراسته بركمها يول كي موجودكى كى وحبرسسه مال كي صدرسي بي جاسن والانجها مصال محايل كومليكا من كى وحسيرمال كالحصد محمر بوا-

اورقرض

فرايا بيمقر كرده حصے قابل تقيم بي من بعد و رسيلے يومي بها اس وصبیت کے بعد جمر سے والا کر گئیا۔۔ اُودِ بن یاس فرصے کی ادائی سکے بہرس کا مرسنے والامقروض سے مفصدر برسے کہ اگر مرسنے والاكوبى وصيرت كركياسيد بالتس سنه كوئى قرض ديناسيد، توسيلے ال جیزول کی ادائیگی ہوگی ، اس کے تعدیا تی ماندہ ماک کو وزنا میں حصہ رسدی

ابهال ببه وصببت اور قرص کے نقرم اور ناخر کو مجھولینا جا ہے اس أسين بس اور الكلي أياست مي محيى وصيبت كا فركسيك بيك ور فرصر كالبعد میں راس کحاظر سے حکوم ہونا ہے۔ کرمین سے کفن دفن سے لیا کیا کہلے وصبت بورى كى جاسئے اور كھرائس كا قرضه حكا با جاسئے اور اس كے لعد بافي القسم مومر ومركز في الحقيقة السائلين في مام فقها من كراماس بان بيتفق بي كه وصيب اور قرض كي معاملي قرض كواوليت عال سے۔ سیلے فرضہ اوا ہوگا اور اس کے بعد وصیت لیری کی جانگی ۔ مصرت على في فرابا ، لوكو اغلط فهمي من تبلا نه رمنا ، مر في ما يحض كى ادائيكى وصبيت مسي يبلے ہونى جا ہے۔ اس كى وجربيہ ہے۔ كرفن بنرول كاحق سبي اوراس كامطالبركريث وأب موجروبهول تقيير وشير طلب کرسے اپنے می کی مفاظرت کریں گئے۔ برخلاف اس کے

وصيب السركاحق سبداوراس كامطالبه كرسن والالظام كوتى موجود تهين بوتا - تواس خيال سي كركهين لوك الشركاحق كھول زجا بين - العراقة نے وصیبت کا پہلے نرکرہ کیا۔ وگرنہ وراشت کا بچھے تعین ہی اس وفت ہوتا ہے جب اس کے ذمہ واجب الادا قرصدادا کر دیا جائے۔ لہذا قرصنى ادائى وصيت كى كى السيد يلي وصيت كى تصورعلي لصلوة والسلام كارشا دم اركب سيء كراوكو! العرسنة برمهربانی فرا کرتهبی ایک تهانی مال کے تصدق کی اجازت وے دی ہے تاکہ تنہاں آخرین ہیں بہتری نصیب ہوسکے۔ اور بہتری جھی مال ہوگی جیب مال کوئسی کا برخیر سکے سیلے وقفت کیا جاستے گا۔کسی مربسہ یا مسحبرسکے بیلے وصیرت کردی جائے کسی بیتی مکین با بوہ کے حق میں یا کسی اور رفاو عامہ کے لیے مخصوص کیا گئے اسے ، ناممراکس کی مقاركل مال سكے ایک نهائی سسے زیادہ نہیں ہونی جا سے ا مل صروری بات سرسے کرکسی الشخص سمے جی میں وصرت نهي كى عاسحتى حب كووراشت من حصد ملنا بهو يحضور على السلام كاارشاديه كَ وَصِينَهُ لَوَارِبُ وَارِث كے بلے وصیت كرنے كی اجازت نہیں کیونکہ اللے نے واشت میں اس کا مصرفر کر دیا ہے اوراس می تحمى ببيني محمرنا الكرنعالى سكيمكم كي خلاف ورزي موكى ماليتراليا دارت حس كو وراشت مین صرفهای ملا، الس محیدی می وصیب كی جانگی ا سے سے سے میں اور ان مور کو کی بعدہ بن ہو، کوئی نا دار مطافی ہو، وعنہ وعنہ مكر وشخص وراشك كاحقدارسيد، وه وصيت كاحذار بنيس موكمة ـ آگے العرنعالی مختلف مصر مقرکر سنے کی حکمت بیان فرانی ہے انسان ابنی ناقص عقل می نباید کرسکناسید که فلال حصد کم سبع سلسے زیادہ بہونا جا سبنے میکوالگارتھا کے بہونا جا سبینے میکوالگارتھا کے میکوالگارتھا کے بہونا جا سبینے میکوالگارتھا کے بہونا جا سبینے میکوالگارتھا کے بہونا جا بہت کے میکوالگارتھا کے بہونا جا بہت کا میکوالگارتھا کے بہونا جا بہت کے میکوالگارتھا کے بہت کے میکوالگارتھا کے بہت کے میکوالگارتھا کے بہونا جا بہت کے میکوالگارتھا کے بہت کے بہت کے میکوالگارتھا کے بہت کے میکوالگارتھا کے بہت کے بہت کا بہت کے میکوالگارتھا کے بہت کے بہت کے بہت کہتا ہے بہت کہتا ہے بہت کے بہت

وصیت محصیتار

گفرمص می منجمت

في ارتنا دفرا است الباع در و البناء مود لا تدرون ايهم اقرب لصحة نفعاً عمها بالتحكمة المساحق بين تهاسي والدين تفع تجن بي يا تهاري اولاد أبيعلم الترتعالي كي باس سب كهتها ي بيكون سودمند مد نغرابني والنسس المصطابق سيحضي وكوفلال ثنة دار میری خدمت کریکا اور اسے زیادہ بینے کی کوشن کرتے ہو مگر تھے اس کے بہکس ہوئی سہدے مہو کھا ہے کہ عین ضرورت کے وقت منہا کے كام وهخص العاسية حس سيتهين كوني الميرنه بو- لندام رجيز كي حكمت وه مالک الملک ہی جانتا ہے جو خالق ہے اور حوعلیم کل تھی سہمے اور حکیم تھی۔ صِنْ اللَّهِ بِاوران كومقركر نے والا إنَّ الله كان عَلَيْمًا حَكيثُمًا بشك برجيزي واقف المهاج اوربرجيزس المح حكمت بوسم نسب کے اعتبار سے وراشت کے صص بان کرنے کے لیا الترتعالى ني وراثن كے دوسے رسب بھاح كا نذكرہ فرما باسے اور اس اعتبارسسے ہوی اور خاو نرسکے حصے مقرر فرماسئے میں۔ زوجین می تفتیم دراشت کے بیار دوصورتیں پیار ہوکتی ہی میال ہویی ہیں سے کسی ایک کی وفارس کے وقت یا توم کے والے کے زوج کے علاوہ اسکی كونى اولادنه مهوكى يا اولاد تھى ہوگى - دونول صورتول بى امك دوسے کے تھے کی مقارمختلف ہوگی ارثادسے وکھنے و نصف ف مَاتُنُ أَزُولُ عِلَمُ لِلهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الرَّالِمُ اللَّهُ الرّ تہاری بیوی کی وفات کے وقت اس کی اولادنہیں سے تواس نے

جو مجید میرا ہے اس میں سے تنہار نصف مصبہ سئے۔ فان سے ان موجید میران کی اور اگر ہوی اولاد مجی مجیم طرک کی ہے۔ بیراولاد خواہ موجودہ کمھن فی کی دی اور اگر ہوی اولاد مجیم مجیم طرک کی ہے۔ بیراولاد خواہ موجودہ

زوجین کا حصرت فاوند سے ہویاکسی دو کے رفاوند سے اسے ورانت ہیں تھے۔ ملے گا۔
المنا فلک کے موالڈ بجی عرب میا فرکن تہاراتھہ نصف کی جائے
جوتھا ہوگا ہراش چیز سے جانہوں نے جبور کی۔ اور حصے کی جائے
کب ہوں جوس بحد وجہ سے الور کی اور ترکن دھا اور دیں
اس وصیب کو لورا کرنے کے بعد حومیت نے ہے۔ اور ترکن کے اخراجات،
کے بعد جمیدت کے ذمہ واجب الادا ہے کفن رقن کے اخراجات،
قرننہ کی ادر سیب کو لورا کرنے کے بعد حجم بیجے گا، اسبر سے
تہا کے لیاد ورکنے رقر بی براتم دارو

دوسری صورت سے کہ اگر خاوند فوت ہوجائے وکے ہے۔ الرُّبع مِ مَا نَرُكُتُ مُ إِنْ كُو يَكُنُ تُكُو وَلَهُ اگراوفت سے وفات بیں ماندگان ہی صرفت تمہاری بیوبال ہی ، اولادمنين مي توانيس تهاري عابدًا دين سي تو عظا حصر ملبكا - الحرابا بیوی سب تو توسی مصری واحد ما تحرموگی اور اگر ایک سے زیادہ برا بين توكل عامراد كاليح تقامصرسب من مربر برابيقتيم موجاست كاريال فان کے ان کے فروکد اگر تم لینے سمجے بیری یا بولول کے علاوہ اولاد تھی تھے ورکئے ہو، نوتہاری عابرادیں ان کا تھی حق ہے۔ اليئ صورت بن فلهن الشمن محتم تنك تنك بيوليل كالتصديج تحقے سے محم موكر أكطوال موجاستے كا-اگراكيب مى بوي سے تواکھوں مصے کی واحد مالکہ ہوگی اور زبادہ بیویاں ہوسنے کی صورت ين بيرا كلفوال تصديب بين برابر برابرتفنيم بروجاست كار عدب الجدا فصسية تفصون بها أفكن البارى اصول ويرسكا كركل عائداويس سيد ببلك قرص اداكيا عائد أكركوني سهد اور وصبيت

پوری کی جائیگی گرمے نے والے نے کی ہے اور اس کے بعد باقی مال حصہ رسری تقییم ہوگا۔ مہرصہ کے تقرر کے بعد الگرتالی نے یہ باربار تاکید فرمائی ہے۔ کرمیت کا قرضہ لاز مالاکیا جائے اور اس کی وعیبت بی پوری بی جیٹ ۔ ان دولوں برلز کو تقینم وراثت پر اولیت حاصل ہے۔

النِساء م ایستانصن نی مه ر در را م لن ننسالول م درس بازدهم ا

وَانَ كَانُ وَالْكُ الْمُؤْرِثُ كَالَةً أَوَامُرَأَةٌ وَلَكَ أَخُ أَوَ الْمُحَادُ وَلَكَ أَخُ أَوَ الْمُحَدِّ فَالْمُحَدِّ فَالْكُ السَّدُسُ فَإِنَّ كَانُوا أَكُثُر مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّلُثِ كَانُوا أَكُثُر مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّلُثِ مَضَارِّةً مِنْ لَبَعْدِ وَصِيسَةٍ لِيُوطِي بِهَا أُودَيْنٍ عَيْر مُضَارِّةً وَصِيسَةً مِنْ الله وَالله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله وَرَسُولَة يُدْخِلُهُ جَنْتٍ حُدُودُ الله وَمَنْ يَنِعِ الله وَرَسُولَة يُدْخِلُهُ جَنْتٍ حُدُودُ الله وَمَنْ يَعْمِ الله وَرَسُولَة وَيَعَامُ وَذَلِكَ حَدُودَ الله وَرَسُولَة وَيَعَامُ وَذَلِكَ الْمُؤَودُ الله وَرَسُولَة وَيَعَامُ وَذَلِكَ حَدُودَ الله وَرَسُولَة وَيَعَامُ وَذَلِكَ الله وَرَسُولَة وَيَعَالًا وَيَعَامُ الله وَرَسُولَة وَيَعَامُ وَذَلِكَ حُدُودَ الله وَرَسُولَة وَيَعَامُ الله وَرَسُولَة وَيَعَامُ مُونَ يَعْمِ الله وَرَسُولَة وَيَعَامُ مُونَى الله وَرَسُولَة وَيَعَامُ مُونَ الله وَرَسُولَة وَيَعَالًا وَيَعَالًا وَيَعَامُ الله وَرَسُولَة وَيَعَامُ الله وَرَسُولَة وَيَعَالًا وَيَعَالًا مُؤْودَهُ الله وَرَسُولَة وَيَعَالًا مَا الله وَرَسُولَة وَيَعَالًا مُؤْودَهُ اللهُ عَذَابُ مُهُمُنُ عَلَا الله وَالله عَذَابُ مُهُمُنُ عَالَهُ مَا عَذَابُ مُعْمُنُ عَالَالهُ وَلَالُهُ اللهُ وَلَا الله وَالله عَذَابُ مُعْمُنُ عَلَالًا عَذَابُ مُعْمُنُ عَلَالًا عَذَابُ مُعْمِينًا عَلَالهُ وَلَا الله وَالله عَذَابُ مُعْمُنُ عَلَا الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَله عَذَابُ مُعْمُنُ عَلَالهُ وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَلِه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

ترجب ملے ؛ اور اگر ممنے طبے مو کی وراثت کلالہ کی شکل میں ہے یا وہ عورت ہے ، اور اس کا ایک بجائی یا ایک بین ہے ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا محصہ ہو گا۔ اور اگر بین جائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شرک ہوں گے اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شرک ہوں گے اس صل میں کہ اس وصیت کے بعد جو کئی گئی یا قرضہ کے بعد ، اس حال میں کہ وہ نقصان بینچانے والا نہ ہو یہ اللہ کی جانب سے وصیت ہے اور اللہ تعالی سب کچھ جانے والا اور بردبار ہے ﴿ اللّٰهِ کی اللّٰہِ کی اللّٰہ کی اور اللّٰہ تعالی سب کچھ جانے والا اور بردبار ہے ﴿ اللّٰہِ کی اطاعت کریکا اور اس کے رسول مدیں ہیں اور جوشخص اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کریکا اور اس کے رسول

400

کی اللہ تعالی اُس کو جنتوں میں وافل کو کیا جن کے سلسنے نہری بہتی ہوں گی اُن بیں بیشہ کہنے والے ہول گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے (اس کی اور اس کی بازھی اور جو شخص نافرانی کر کیا اللہ اور اس کے ربول کی اور اس کی بازھی ہوئی عدول سے نخاوز کر کیا اس کو اللہ تعالی اُگ میں وافل کو بے گا اس میں ہمیشہ کہنے والا ہوگا اور اس کے لیے ذات ناک عذاب ہوگا (اس کے ایے ذات ناک عذاب ہوگا (اس کا سے کے ایے ذات ناک عذاب ہوگا (اس کا سے کا سے کی عذاب ہوگا (اس کا سے کی عذاب ہوگا (اس کا سے کے کی دائے کی سے کا سے کی سے کا سے کا سے کا سے کا سے کی سے کی خوال کی سے کی سے کا سے کی سے کا سے کا سے کی سے کا سے کا سے کی سے کا سے کی سے کا سے کی کا سے کا سے کی سے کا سے کی سے کا سے کا سے کا سے کا سے کی سے کا سے کی سے کا سے کا سے کا سے کا سے کی سے کا سے کا سے کا سے کا سے کا سے کی کی کا سے کی سے کا سے کی سے کا سے کا سے کی سے کا سے کا سے کا سے کا سے کی سے کا سے کر سے کا سے کا سے کا سے کا سے کی کا سے کا

اس رکوع میں وراثت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اولاً اولاد کے صص کا ذکر کلاکی درآ ہوا ہے والدین کا اور اس کے بعد زوجین کے حصول کے اسکام بیان ہو چکے ہیں۔ اب کلالہ فرات کی وراثت کا کند اربار ہا ہے۔ کلالہ اس خص (مردیا عورت) کو کہتے ہیں جس کے اصول اور فروع نہ ہوں۔ یعنی نہ تو اور کی طوف یعنی باپ داوا میں سے کوئی رثتہ دار موجو د ہو اور نہ ہی نیچ کی طرف یعنی بیٹے اور ایس کا کی طرف یعنی بیٹے اور ایس کا کی طرف یعنی بیٹے اور ایس کے گرد شرح کی درشتہ کو کہ کی اور اس کا معنی عاصور اس کا معنی عاصب نری یا درماند گی ہوتا ہے۔ چونکہ نہ کورہ شخص کے اور ہوتا ہے کی طرف کوئی حقیقی رکھتے ہیں۔ ہوتا۔ اور اس کا طرب وہ عاجز و درماندہ ہوتا ہے ، اکس سے اُسے کلالہ کی وراث ہوتا ہے ، اکس سے اُسے کلالہ کتے ہیں۔ ہوجال آیت کو ہمیہ میں کلالہ کی وراث ہوتا ہے کی تقسیم کا بیٹ اُسے کلالہ کتے ہیں۔ ہوجال آیت کو ہمیہ میں کلالہ کی وراث ہوتا ہے کی تقسیم کا بیٹ اُسے کا درائی ہوتا ہے کہ تقسیم کا بیٹ کا کہ بیٹ تا گائی ہوتا ہے کہ تارہ بیٹ کا کہ بیٹ تا گائی تا تا گائی ہوتا ہے کہ تا ہوتا ہے کہ تقسیم کا بیٹ کا کہ بیٹ تا گائی تا تا گائیت کو ہمیہ میں کلالہ کی وراث ت کی تقسیم کا بیٹ تا گائی تا گائی تا گائی تا تا گائی تا تا گائی تا تا گائی تا گائی تا گائی تا گائی تا تا گائی تا گائی تا گائی تا گائی تا تا گائی تا تا تا گائی تا تا گائی تا تا گائی تا گائی تا گائی تا گائی تا تا گائی تا گائی تا گائی تا گائی تا گائی تا تا گائی تا گائی تا گائی تا تا گائی تا تا گائی تا تا گائ

كى طرفت سسے بن حبیب علائی كها جاتا سب مجد السے بھائی بہن مراد ہم حوصرف ال كى طرف سے سے سے ہول - فرما يا ايك اخيا في بھائي يا ايك اخيا في بين كي سور مِي فَلِحَكِلُ وَاحِدِ مِنْهِما السَّدُوسُ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله جِصَّا حصد سب - فيان كَانْوَ الْكُانُ مِنْ ذَلِكُ اور الروه عِمالَى يا بهن ایک سے زیا دہ ہول ۔ بعنی رویھائی یا روہنیں یا ایک بھائی اور ایک بهن بالس سي زياده مول توعير فيها موسي مشركي التلويز وەسىبىتىسىرسەتصىدىن ئىنركىپ مول كى كەنى اكى سىيىز دە محاتى بىن ہونے کی صورت میں مرنے والے کا ایک تنائی الرسب میں برارتقیم ہوگا اور مردوزن كي صفح من كوني تفاوست نهيس بوكاء البته الركلاله سي كيس انركان میں اس کے فقیقی تھائی بہن یا علانی تھائی بہن ہوں نوان کے درمیا جصص المی طرح تقیم مول کے حس طرح اولاد سکے درمیان ہوتے ہی تعیٰلاڈ کی ومثل حظ الأمني أي مركا مصر دو ورورتون كي بريم كا - به احکام اسی سورخ مبارکہ میں ایس کے ۔ واطنع بوكراس أسيت ساركه سي عطائي اوربهن مسك اخيا في مراد سيلين كي دو وجو طین بی مایک توبیر کر حقیقی عدائیول اور مبنول کا تذکه و سورة نراکی آخرى ايت يس موجود سي كالماس ايت سي محتلف بن . اور دولهری وحبربیرے کر حضرت معترین الی وفاص کی روست میں ص الأم كالفيظ تحلى قرات بن آناسه وطال تبديد الممله ليل قراست بي أناسب وكالم أخ أو أخت من المرم يعنى ميسند كالمجانى يابن ال كى طرف سے ہو۔ بہرطال بیال بیر بھائی بہن سے اخیا فی بہن بھائی ماردہیں۔ اوراس میں کا اختلاف نہیں۔ آسِكَ فراماً مُركوره صفى كالقيم هرن العدو كرستاني ليوهاي بها آوُدَيْنَ مُوكَى . وصيدت اور قرضه كا قالذن اكلاله شيم عامله بريمي وليامي سب جیسے دوسے رمرنے والوں کے متعلق کر ورانت کی قسیم سے پہلے مونے والے کاکھنن دفن کا انتظام کیا جائےگا، کھیرقرضہ کی ادائیگی ہوگی، اگر کوئی واجب الادا جند سے معدوصہ بت ہوری کی عائیگی اگر مرنے والے نے کی ہے اور اس کے بعد ورانت ما منر وارثوں میں صدر رمدی تقیم ہوگی ۔

س کے ذمہ مصیت کی من سکے ذمہ دون کی میں رون کی میں

وصیّت دوقه سے ہے لین فرص اور سخب اگریمی خص کے ذمہ قرص واجب الادا ہے یا کوئی اور لین دبن کامعاملہ ہے تواس برفرض ہے کہ وہ وصیّت کرما سے اداکیا جائے۔ اسی طرح الکرسی کی نمازیں رہ گئی ہیں۔ زکواۃ بقایا ہے ، مجھے وائے ہیں تو اسی طرح الکرسی کی نمازیں رہ گئی ہیں۔ زکواۃ بقایا ہے ، مجھے وقتے رہ کئے ہیں تو اس برجی لازم ہے ۔ کہ وہ وصیّت کرے کہ اس سے ذکواۃ آدا اس برجی لازم ہے ۔ کہ وہ وصیّت کرے دیا جائے۔ ایسی صورت میں وصیت مخرا فرض کی جائے ہیں کرما تو عنداللہ ماخوذ ہوگا۔

وصیت کی دوسری قسم سخب ہے ، جو کرمر نے والا پنے کل ال کے اربی کرسخا ہے۔ اس کے متعلق صدیث المذات درس میں بھی بیان ہو بھی ہے۔ کہ صنورعلیا الصلاۃ والسلام نے فست رایا کر الشرتعالی سنے مہرانی فرا کر تہبیں اجازت دی ہے کہ تم ابنی اخرت کی بہتری سے یہ امور خیر میں ایک تہائی ال تاک وصیت کر اسکتے ہو۔ اس بہتری سے یہ امور خیر میں ایک تہائی ال تاک وصیت کر اللہ تہائی سے زیادہ کی وصیت کر بھا تو وہ افذالعل نہیں ہوگی۔ بلکہ وجیسات کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اس تقدم می جا کہ میں میں کہ وصیت اور قرضہ کی تاکید میں وصیب ت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اس تقدم می گائی نے فرایا کو ایک میں میں کو ایک میں میں کو ایک میں اللہ تھا تی کہ میں وصیب ت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اس تقدم می گائی نے فرایا کو ایک میں میں اللہ تھا تی الی میں وصیب کو دوسیت بھی سے اور نظام اس کا طاب وصیب کو اس سے مقدم فرایا ہے کہ یہ الشرکا سی ہے اور نظام اس کا طاب وصیب کو اس سے مقدم فرایا ہے کہ یہ الشرکا سی ہے اور نظام اس کا طاب وصیب کو اس سے مقدم فرایا ہے کہ یہ الشرکا سی ہے اور نظام اس کا طاب وصیب کو اس سے مقدم فرایا ہے کہ یہ الشرکا سی ہے اور نظام اس کا طاب وصیب کو اس سے مقدم فرایا ہے کہ یہ الشرکا سی ہے اور نظام اس کا طاب

کوئی نہیں ہوتا۔ اس کو تاکیداً ہیلے بیان کیا گیا۔ ہے تاکہ لوگ اس کی ہمیت کو بہوان سکی ہمیت کو بہوان سکی ہمیت کو بہوان سکی ہمیت کو بہوان سکیں۔

صرر درسال وصبعت

تامهم وصينت كم متعلق فرايا كربراكيبي موني جاسب وغياب مصيار ہوریعی اس کے ذریعے کسی ورث کو کلیفت ہجا اسقصور نہ ہورکوئی کی وصيبت نزمى جاسئ سيكسى دوست تتخص كاحق ضائع مومثلاً اسس قسم کی وصبیت کی جائے کہ اس کا مال وورسکے رشنہ داروں کورنہ بہتینے بنائے توبه وصبیت ضرار ہوگی، الیا کرنے والاگنه گار ہوگا۔ عدیث مشراعت آ ہے كراكي شخص سراكط ياسترسال كالسركي عبادت كرنا مهم وصيت بمن صنرار محتنا سب ورثا كو نقصان ببنجا تا سبت نووه جبنم كاستحق بن جاتا م ورنا کے نقصان کی صورت بہ ہے کہ ایک تنائی سے زیادہ کی وسیت كرتاسيت وال الكرتمام ورتاكي رضامندي سيد الباكريس تواجازت سب بغيراهازت الباكتا فودكوجهنم كيبرد كمزاسه فرايد احكام ودسياة رضن الله المرتعالي كي طرف سله وصبيت سبه يعني الترتعالي لنه اس سے متعلق میں تاکیر فرائی ہے۔ اس سیختی سے عمل ہونا جا ہے ۔ اور بادر کھو! فاللہ علی علی کے کولیٹ کے اللہ تعالی ہے جن سے واقعت سبے - وہ تمہاری نیست کاک کوجاننا سبے کہ تم اس کے حکم میں كس طرح كونا بى كرست بوياكسى فوش ولى سيتيميل كرست مرو نيزوه فليم لعنی تبرد بارهی سبے۔ لسااوفات وہ علد گرفت نہیں کرتا بکر مہلت دينا هين الركائه كاراب بهي توبه كرلين واوربالاخروه كيف وقت بيجرين كويكيدلية است. اوراسكى كرفت مديكونى بيج نهين كار

حدودالنر می بارندی

وراشت کے احکام بہان کرنے کے بعد السرتعالی نے مست ما یا قلق کے حکے بعد السرتعالی سنے مست ما یا قلق کے حکے کے اسلام میں مثلاً وراشت می کے مقرر کی ہوئی صربی ہم شاک وراشت می کے متعلق السرتے یہ مدین مقرر کی ہیں۔ کرمر نے والے سے بعض افرا ذو کی افرون

كهلاست بي اوروه بيسے رشنز در بي جن کے حصے الله تعالی سنے مقرر فرا میدین سیسانطوال انجیا اجیها ، دونهانی ، ایک نهایی وعند ره ان كا ذكر مختلف أياسته من أكباب اس كے علاوہ دوست رشته در باليے موسقى من جوعصبه كهلاسته بم ان من بطا، لوما يا باب داوند دن کانعلق میبت کے باب کی طرف ہو۔ جیا یا اس کی اولاد کھی اس کی آتے من و دوی الفرون کے تعدیج مال بیجا ہے وہ عصبہ کی تقیم مہونا سے اوراگر عصبه موجود نه بول نولقیه مال زوی الارهام کو بل جا تاسب جرمیدت کی مال کی طرفت سے رشتہ دار ہول سطیسے مامول یا اس كى اولاد وىخىرە الم الومنىفىردىكا بىي سىك سىك سىك دىدىنىڭ ئىشرلىن بى بحى ألمي المخال وارث من لا وارث لد عرب كاكوني ورث نهم اس كا وارث مامول سيد - تامهم الم ثنا فعي المسكم مطابق اكر ذوى الفروض اور محصیہ موجود نہ ہول نو تمرکم سبت المال ہیں جمع ہوجاتا ہے۔ وراشت کے علاوه الترتعالى سنه حلال وحرم كهاح طلاق وغيره بي يحيى عدي مقرري بي اسی سبلے فرمایا کرریہ الاسمی صدیں ہاں ۔ كرركا-اللركام مقررى كئى عدول كى حفاظت كرسه كاليد خداد كالمساح الماركاني عدول كى حفاظت كرسه كاليد خداد حيات

جَوْرِی مِنْ تَحْرِی الْاَدْهُ الْاَدْهُ الْاَدْهُ الْاَدْهُ الْاَلْمِ الْعَلَى الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُع

کے اخریس گزر جیا ہے من ڈھنے کے عن التّار واد حن ل الجَسَنَات من داخل الجَسِنَات من داخل کردیا گیا، وہ کامیاب ہوگیا۔ بیسب سے بڑی اور حقیقی کامیابی ہے۔ کہ النمان حظیرۃ القرس، علین اور بشرت کا ممبرین جائے۔ اس کے علاوہ بوجھی کامیابی ہے وہ عارضی ہے یہ حقیقی کامیابی ہے۔ کہ النمان جنت میں داخل ہو جائے۔

·ماخىرا تى

كى سنل

برخلاف اس کے فرایا و کسن کیعی الله و رسول کی س التراوراس كے رسول كى نافرانى كى قرينى كے كافرانى كى مقرح مرون سي تناوزكما - فيد خواك فاراً الترتعالي اس كوجهنم وافل كربيا. اور ولی کی زندگی عارضی نہیں ہوگی ملکہ خالد افیصا اس میں مہنتہ ہمیننہ رسما موكا - وكان عداك الميها أن اور السي محص كے اليے ذكرت ال عذاب موكا عطرح طرح كى سيركشانيال مول كى-ام ترزی کے نے ترزی شرکھیت میں بیان کیا ہے۔ کرتمام صحابہ کرام المرزی اورامل حق کا اتفاق ہے کہ جس شخص کے دل میں نورامیان اور نور توحید ہوگا كنه كارياعملى منافق كرسيخة بس لجوالط رياميان ركهمة سيداس كي قائم كرده مدود كوتسيم كرناسي محكران كاحق ادانهيس كمرنا - وانتخص ليبني كنابول كي سنرا باکر سنست میں داخل مروجائے گا جہتم میں ابری طور بیدوہ لوگ جائیں سکے جو كا فرمشرك بامنافن موں کے ، نورایمان اورنور توحیر سے عالی لوگ دائمی طور تبردوزخ میں رہیں گئے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل وخوارمو۔ تے من وراخرت بن مي رصوريسر صديب البستخص كا واقعبسه كروها في جهوم العميل زمين كا ماكك اورطامسردار كفا - اس سف لمكربول كوورات سے محروم کرسنے سے سیے اپنی ساری جائدا دلوکوں سے نام انگوا دی -

وه متخص دنیایی بهی بسزا کامسخق بنوار توگول سنے دیکھا کہ وہ خودلفوے کی بهاری کا شکار ہوگیا۔ ایک لطسکے سنے خود کنٹی کمدلی اور دوہ اکولی سنگے سسے شریر زخمی ہوگیا۔ النظر نے دنیا ہی ہی اسے بدلنا نی ہم تالا کردیا ۔ ناہم صروری تبین کرمزافران کو دنیایں ہی سزامطے مرکر کہیں کہیں منوسنے نظر آجاستے ہیں۔ نافزان لوگ دوسرول کو دیجھے کر بھی عبرت حال نہیں كمرسة النرائ كارس داز كمناسب اوركيروه وقت بهي أعلي كا حبب ائن كى رسى تحفيني لى عانيكى اور ورە ذكىت ناك عنداب بى متبلام دعائىكے النسكة ۴ أيت 10 تا 14

كن منت المواس وس دواز ديم ١٢

وَالَّذِي اَلْمَا الْفَاحِشَةَ مِنْ لِسَالِكُمْ فَاسَتَنْهِدُوا عَلَيْهِ لَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

تن جسمه ۱- اور وه عورتنی جو بهای کا کام کرتی بی تهاری عورتوں میں سے بیں جارگواہ لاؤ ان پرتم میں سے بیں اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو روک رکھو گھول میں بہاں کہ وفا فے فیے آن کو موت یا بنائے اللہ تعالی ان کے لیے کوئی اور رائے (10) اور ده دومرد ہو بیرے ای کا کام کرستے ہیں تم میں سے کیس ان کو ایرا پہنچاؤ ہیں اگر وہ توب کرلیں اور اصلاح کرلیں تو اعراض کرو اُن سے بینک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور دہربان ہے (ال سورة كابتداري الترتعالى في عورتول كي حقوق كا ذكر فرمايا-ان كي ساته جو زيا دتى زمانه جامليت ميں روارتھى جاتى تھى اس كے متعلق قانون تبلايا، يتم بچيول برظلم كيا جاتا تھا۔ یتمول کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی۔ السّرتعالی نے اسبلسلہ میں تھی احکام صاور فرائد عروانت كا قانون سكایا اسس می تعی عورتون اور حصوت بچول سكے ساتھ زیادتی کی جاتی تھے، النترتعالی نے وراننت کا تھکل قانون اور غنابطہ عطا کیا۔ درانت میں م

ربطالي

اقراب کے حصے مقر فرائے۔ اب آج کے درس میں التر تعالی نے ور توں کی اور اللہ ان کی آخہ کیے دوس در الدیں کا تذکرہ ہ فرایا ہے۔ ان کو حقوق توطال ہو گئے اب ان کی آخہ کی جا در جا در خلاف ور تری کی صورت میں تعزیم دکانے کا بیان ہے۔

النانی سوسائی کی نمیا و دوچیزوں پر ہے۔ ایک چیز مال ہے اور دوسری النائی سوئی مراب کی نمیا و رقط مال کی خیاب دوسر کی بنیا و رقط مال کی تعلق دعیہ آجی ہے۔ وراثت کا مک کو کھی الے کے تعلق دعیہ آجی ہے۔ وراثت کا مک کے قوانین بھی بالتفصیل بیان ہو جی ہی کسی کا مال میں منافی میں موراث کو النائی موراثی کی وراثت کو اجائز طر بھے سے حال کرنے کی موراث کی اور انسانی سوسائی تا وہ ہوجاتی ہے۔

ان نی سوسائی کی دوسری نبا و را طرسیے معاشرواسی ربطرسیے ہی قائم موتاسي اورسوسائكي كالولين ربط اربتهاط ببين الرجال والنسآء ہے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان \_ رلطبہی عاشرے کی نبار نباہے الترتفالي في استان ابترائي ربط كوفالون كايابنر فرما دياسي الكرسر ووزن كا يه رلط قانون سيء بالع عفارته كل سي ذريع قائم بوگانو اسكي نسل كهي تحياب ہوگی، انه نی اخلاق درست ہوگا، انه نی سوسائی یاکیزه ہوگی اورسوسائی کے تمام افراد اینی این ذمیر داریان بوری که بن سکے۔ اور اگر بیراولین ربط بخانون كأنه كاربوكيا وربطرى ابتدائكا ح كي بجاسك فحائني سيه شروع بوتي، توجع الناني سوسائي تياه ومبريا دروجائي تسل جمط جائي، النا الجافلاق تباه بوجاست كا ، ونام ذلت كامنه و تحضا برك كاوراخرت مي مخت رسواني بوگي -جانج اس ربط كوخراب كرسن والاعل قابل تعزير ب - العرتعالى في سوسائلی سیری اور زنا جیسے قبیح فعل کے خاتمے کے لیے انزائی طور بریدنعزبرنگانی جو آج کے دروس کاموضوع شہے اس کے محصوصہ تعدالله تعالى فيصورة نوركي آيات كے ذركعداس معاشر تي اور اخلاقي

بوسيه بن كارتكاب كمدتى بن من دسسا يحدث تهارى ورتولى سے۔اس مقام بیکس سے سار زنا ہے۔ قرآن یاک بیس مختن کا اطلاق زنا لواطنت المجل اورلعرباني وعيره ببهونا سبيد ناهمهال ببرندا مهمادسيه اورتمها رئ قورتول سسے مرامنگور تنی میں مطلب یہ سے کہ اگرشا دی شدہ عورتين زنا بيسط كالتناس كرس فاستشهدوا عكبه اربعان المعنات مناهب في المان المان الماليون المان الماليون الموادي الموادية الموادي کے شورت سے سبلے جارعین گولہوں کی ضرورت ہے اس سے تھے درجر کی منہا درن سزا کے سالے ناکا فی سبتے۔ جرم زناکی نویجبت کے اعتبار سے اسکی منرابھی سخت سے اس کے منرافیت سنے عاقل ، بالغ کیے جارمرد کواہول کی شہا دست کولازی قرار دیا۔ ہے جنہوں نے اس فعل توابني أ الخصول سسے دیجھا ہو۔ بہال سواک بیاب و اسے۔ کرعلنی کواہ بسيده بابوسنخ بس حب كركسى دوسے شخص كوسيا بركى بس ويھن فیلے ہی گنا ہ سبت ۔ تواس ماسلے بین شریعیت نے گواہی کی خاطر اسس فعل کامشاہرہ کرنے کی اجازیت دی ہے۔ لہذا اس فعل سے ارتکاب كامتام وكرست والول بركوني كخاه تهيس موكا كبوتكم لمنوم برتع زميعا بركست كا دروماراس كايي بيروكا-

بے حیائی سمی تعزیمہ

فرا فيان نتسهد وليس اكريها رمرونعل زاكيك الكالب كي كولهي في وب في أحسر معود ألى البيون توان مورتول كومن كي البيون البيون توان مورتول كومن كي خلاف منزى شها دست ال کئی سہے الینے گھول میں فید کمدد و-انہیں باہر جاسنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اندائی زمانہ اسلام ہیں برہار خور تول کے لیے العرتعالیٰ سنے ہی تعزيد مقراي هي كفيل زنا تابيت بوسنه بالنبي تحصول بي نظر بند كمه دواور اس وقست كم فير محصوحتى بيد و فيات المحوث بيان كماب موت أماسيُّ - أَقْ يَجَدُّ عَلَى اللَّهُ كُهُنَّ سَبِيلًا السُّرْتُعَاسِكُ ان کے بنے کوئی اور اسنہ نیا ہے۔ بہرطال عمر قبری منزاکے ساتھ مہلیم تعالیم نے بہانشارہ بھی فرا دیا کہ اس سزامے علاوہ کوئی دوسری سزاتھی آمرہ دورس مقركى عائمتي سيئه من كنبراسي كملمين بعديم سورة نوركي برايت نازل بوتي. ٱلزَّانِيةُ وَلِنَّانِيْ فَاسْجِلِدُوا حُلَّ وَلِحِدٍ مِنْهُمَا مِا كُلُّ تجها لَدَةٌ كعنى زانى تورت اورزانى مرديس سيه برايب كوسوكورس سك الكاؤر قرآن باک میں میمنزاغیرشا دی شده سرو وزران سکے سبلے سبھے میحص بعنی شادی شر مرداور ورست كى منالىنى كى مطابق رهم سب مجرم كو بجشر مار ماركوختم كوريا جائيكار البندغيرشا دى شره سے يہ سوكورول كے علاوہ الكر حاكم محازمناك ستحصے تواہب سال کے بلے شہر برریھی کرسٹا۔ یہ ام البُر عنیفرد کامساب ہے الم شافعي منتربري كى منزا كوسوكورول كم سائفولازم فترار سينتي بين بهال بير باسن قابل و كرسه كم فعك زاسي على الرحار على كواه نهل كي لوم مرتد کے افرار بریعی مقررہ سزادی عامی سے۔ اس قسم کی تنا احضور علیالصارہ واللا كيد اين زمانه مهارك مي ملتي سبع - ماعزين مالك المي سي معنور عليد للم ى قىرىت بى ماضر بوكركيا نے عرب زنا كا جار دفعه افزار كيا تو آب نے لئے رحم كى منادى - قبيله غامريه كى ايك لحورت سنة بحياعتراف عرم كما تواس كوجي رحم كما كيا -

به خبری ور اس میمنرا اس میمنرا

بیلی آبت بی جمع کاصیفه استعال کیا بیا اور به صون عورتول کی بزا کفتعلق محقی - اب الکی آبیت می فرایا والگذان یر تثنیه کاصیفه ہے اور مراد ہے دومرد - بیا تیان ہے آجن ہے جو تے ہیں اگر جربیال بر تثنیه کاصیف کستے ہیں بعنی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اگر جربیال بر تثنیه کاصیف استعال ہوا ہے مگریہ واحداور جمع پر بھی بولا جا تا ہے ۔ اور مراد مرصورت بین زنا ہی ہے ۔ گذشتہ آبیت میں الیہ عورتوں کی بہزا تا زلیت قید مقرر کی اب مردوں کے متعلق فرایا فااخہ فی ہے۔ االی دونوں کو ایدار بین باذ، مارو بیٹی ، نوین و تذلیل کرو عورتوں کی سزا کی طرح یہ مردول کی سزا بین ابترائے نما مذمول کی مزاموقوں ہوگئی ۔ بی محض ایزارسانی کی سزاموقوں ہوگئی ۔

تعصن فرماست بهم كرنتينه مركم على صبغه استعال كرسن سيمراد دوم دو كى البين سم منبى لين لواطب سيص كى سزا مارىك وغيره مقررى كني اورسے تعدیم امنسوخ کردیا گیا۔البترفقہاسے کرام کا ہم علبی کی منزا کے متعلق اختلاف سب - الحترائم كرام الام مالك ، الم شافعي كاليب رواست الم الحرام محرا اورام الوتوسف ويخير مجرفر الم محرا اورام الوتوسف ويخير مجرفر الم الحرام المرام الموتوسف بهجى ومى عدهارى بونى جاسم جواكب مرد اوراكك بخورت كي صورت میں جاری کی جاتی ہے۔ الگروہ شادی شرہ نہیں توانہیں سوموکور۔۔۔ سكاست عائي اورسال معبر كے ليے صلا وطن تھي كيا جائے - اور اگرشادي تنده بن توانه بن تاسار کد دیا جائے۔ ام شافعی کی ایک دوسری سائے بہت كسيس مرول كومبرط لتن من رهم كردباط الحديد البتدام الموعنيف والت ہیں۔ کہ ہم حننی سکے جرم ریے زنا کی حزنہیں سکتھے گی ملکران کے بیلے فاعنی کی صوايرير كمصطابق تعندير بركى وفراستين كرمهم منبي كوزنا كامصراق تنبي بنایا عاسکتا، کیونکرزنا الیا فعل ہے جوکسی مقام نمیجا کر مرک جاتا ہے۔ مثالا

اگرزانی مرداورزانی ورست اس فعل کے ارتکاب کے بعد آبین میں یکسی دوسری عبر انکاح کولیں تو یہ فعل رک جائے گامگر لواطت الیافعل ہے جس کی حرمت ہمیشہ قائم رستی ہے اس یہ جم جنسی ناسے زیادہ شریع بم ہے اوراس بیسخت تعزیم ہونی چا ہیں ۔ آگرکوئی عادی مجرم ہے ۔ توالیسے کسی اولینے مینارسے گرا کر ہلاک کر دیا جائے یا اس کا سرفلم کر دیا جائے ۔ حرم کی نوعیت کے اعتبارسے اسے گردیا جائے کہ دیا جائے کہ وہ کیا مزام کے جم مرکی نوعیت کے اعتبارسے اسے قیدیں ڈالاجا بھی ہے ۔ کو طرے سکا نے جا سکتے ہیں ۔ بسرحال برحاکم وقت کی صوابہ یہ بہوجھ وطردیا جائے کہ وہ کیا مزام تحریر کرنہ ہے ۔ مراب ہونے کہ وہ کیا مزام تو دیا ہم میں کرنہ اسے سے مہر یہ قاصت کی مرحید تا ہے۔

ہم نبی کی تعنق سے پہلے توم توطیب آئی۔ اس سے پہلے یہ قباحت
کسی توبائی ہیں نہیں بائی جاتی تھی یہ گھراس زمانے میں صورت عال ہے ہے کہ شیطان
کا یہ جال بوری دنیا میں جھیل حکا ہے۔ اور کوئی مک اس بیاری سے محفوظ نہیں
د ما یسب سے زیادہ افنو نناک بات یہ ہے کہ انگریزوں نے ہم عنبی کو قانونی
سے اس فعل کا ارتکا ہے کہ یہ نوقابل گرفت نہیں ہیں۔ یہ نمایت ہے اہل کر ان کی اس بوج کا کہ فنت نہیں ہیں۔ یہ نمایت ہے اہل کر ان کی اس محفوظ نہیں ہیں۔ یہ نمایت ہے اہل کر ان کے قانون کے فلاف تھلی لغا وست ہے۔ ہم حال اس فعل کا ارتکا ہے کہ کہ کوئی ہوریہ میں میں جب مراک ورت ہے۔ ہم حال میں میں کہ اس فعل کی سے کوکسی صورت میں بھی مبدولات میں کہ یہ دائشت نہیں کہ تا خواہ باہمی رضا منہ کی کے ساتھ یا زیر دوستی کیا گیا ہو۔ یہ فعل سوسائنی کے دربط اور احتماعیت میں اور باطل کرنے والا سے۔

سمو باطل کرسنے والا سہے۔ اس فعل پدیسے مزیک ، دوافہ او کے متعلق فرما کرانہیں انڈا بہنچی او ترکیج درا

اس فعل برکے مزیحب دوافراد کے متعلق فرمایک اندا میں ایڈا بہنی افران تا با کہ وہ دونوں نوب کہ لیں واصلے کا اور اصلاح کہ لیں، نعنی اس علط کام کی قباصت کو سمجھ کر البنے فعل بہنادم ہوں اور بھر آئندہ کے لیے اس فعل سے ائر ہو کہ اپنی اصلاح کہ لیں۔ توفرایا فاعر فیتھ اگر نے تھے ما توائن سے اعرافن کہ ور کر در کر دواور آئندہ انہیں کوئی اندا نہ دو یجب کوئی تخص برے کام سے بازا جائے تو بھیراس کویا دکرا کے عاربنیں دلانا

چاہیئے اور بنرائیرہ ایسی بات کا ندکھرہ ہونا جاسے سے حس کی وحبر سے مسے كوفيت مرو إن الله كان توليًا رهيبهما بشك الله تعاسك تورقبول كمرنبوالااور سيص مرهران سب رحبي النان سي كوئي كوتاسي ما تغزش بوجاتی سبے اور وہ سبحے دل سسے انگری اللے عالی کی دہریا نی اس کی طرف متوجہ ہوتا تی ہے۔ الله تعالیٰ کسیمعا ف فسنسر ا دبنا سبے اور اس سے درگنر کرتا ہے اس کے بعد توبیر کا قانون با اجمور کا ۔

النساء م

رَصْ مَرْدِمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلِيبًا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلِيبًا اللهُ عَلِيبًا اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلِيبًا اللهُ عَلِيبًا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلِيبًا اللهُ عَلِيبًا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

ت رجب ملے: بیک توبر کی قبولیت الله کے ذمے اُن لوکول کے لیے ہے جو مُرائی نادانی کی وحب سے محسنے ہیں۔ ، بھیر توبہ کر لیلتے ہیں جلدی ، بہی لوگ ہیں جن کے اور اللہ تعا رمهرباتی سے رجوع فرنا ہے اور بیشک الندتعالی جانبے والا اور حکمت والا ہے (1) اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو بائیاں کہاتے ہیں بہاں کک کہ جب ان ہیں سے کئی کے سامنے موت آجاتی ہے، تو کہتا ہے کہ بیٹک بیں اُب توبہ کہتا ہول اور نہ اُن اِلگوں کے لیے توبہ ہوتی ہے جو اس حالت ہیں مر جانتے ہیں کہ وہ کفر کرنے ملے ہوستے ہیں۔ بی لوگ ہیں جنکے یے ہم نے درد ناک عذاب تیار کیا ہے ( بہلے ورانت کے مسائل بیان ہوسئے۔ اس کے بعدمعاشرسے کی درستگی اوراسکی یاکیزگی کے اسکام کا تذکرہ ہوا۔ اور زنا اور لواطبت جبیبی جبیح بیاری کی ندمت کی گئی۔ اور

ر ربط*ب*آیات

بركار عورتول كونازلب ت محبوس كصفا ورمردول كواذبيت سينجان في كالمحم دياكبار البتراكريك اليد الرك توربركرك إبن اصلاح كريس، توفراً كريموانيس اندا بنها و -اس مقام مدالله تعالی کی صفات بان موئی که ووتوبرقیل کنسنے والا اورمربان سے۔اب بہاں درمیان سی مہم عضر سے طور می توب کی شالط کا ذکر آگیا ہے اوراس بان کی وضاحت فرا دی گئی ہے۔ کہ زنا اور لوطن عید کبیروکنا ہ سے بھی توم کمرلی جائے، انسان سیجے دل سے نادم موجائے تواس کیلئے مجى قبوليت كاموقع موجود موتاب معافى للكى المحتى المست كملعن سألط ك سائھ اس کے لید بھروہی عاشرتی احکام آسے ہیں۔ بہلے اور عور آول کے مقوق كالمركرة الميكا- اور حبياكه بيلله بيجيب سي جلا أراب بعض دبيك معاشرتی مسائل تھی بیان ہول کے۔ ارشاد موناسب إن الشوب في على الله بينك توبي فيول كرنا الترتعالي كے ذہے ان اولوں كے ليے سے اللّذِينَ كيا ملولَ السّوع بجباليّ

کنه بالجهالت

بورائی حبالت اور ناونی کی وسیسے کرستے ہیں۔ آبیت کے ظاہری الفاظ سے محوس ہوتا ہے کہ صرفت اسی گناہ کی توبہ قابل قبول سے ہے جوسیا کی وجہ سرزومو اس کامطلب بیرے کر حربر کی جان لوجھ کرعمرا کی جائے اس کے سيليمها في كي كوني كنجائش نهين منفسري كرام فراستيه بي كراليا منين سيعلم مركناه خواه وه عداكسرز دمهوا بهو باخطاكم رعاله عن من قالم معافي سب كيونوكها برجهالهت سيمرادها قت اور ببوقو في سبے داورگناه جب بھی کبا عاسنے وہ سماقت ہی کا پنجر ہوتا ہے اور سماقت اس لیے کرکناہ کرسنے والے کی نظر كاه كے انجا من کسین کی جیتی جس كی وسیسے وہ گناه كا اقدام كرتا ہے۔ اكركناه كالمخام الس كيرسا من بوتو تحجي كناه بمبرا فدام بنركر مسيم كأحقيق ببہے کہ جب بھی کوئی تعض مرتی کا ارتباب کرتا ہے اس مرتفاست سے برسے بڑے ہوتے ہیں۔ بہرطال جہالت سے سردی سے۔ کرکناہ

كريت وفنت النان سك ذمن وفهم بربر بسي فيست بوسك بروسك بأن عمداً ہوبا مجول کرانسان اس کے انجام سے غافل ہوتا ہے اسی لیے فالا كرتوبه ان لوكول كے بلے ہے جو جہالت كى وسيے كنا ہ كے مرتك ہوتيں. ا ما مغزالی اینی کمانسب احیا والعلوم می تحریمه فرمانسی بین کرکناه برا فرام كالهلادر جبعصومن كاسب - اوربير كدوه ملاكم اورانباء عليهم الملام كاسب-جوگاه بدافالم كرست بى نهيى - ابنيا دسم اعلى مرست كوگ بوستى ان سے جمعمولی سے محمولی لغنر من کھی ہوجاتی ہے وہ اگر جیا عام کوگول کے کے گناہ مجمی شمار نہیں مہونا مگر انبا کے لیے قابل موضرہ موتی ہے در حقیقت كن وكا اقدام ملائكرسس سرزد موناسب - اور نرابنیا وكرم سسے -كناه كا دور درجربيب كوكسى النان سي كناه سرزد بوجائے نواس كے بعداس کے دل میں ندائد سے کھی پیان ہو ملکروہ اس برامکر کرتا ہے۔ یہ شیاطین کا در جہسے۔ دنیا میں ایسے النیان موجود ہیں جواس روش برجل کے ہیں۔ گنا ہ کا ارتکاسی کھیستے ہی اور کھی کھیستے جلے جاستے ہیں۔اگن سکے قلب و ذمن می محمی نامست بدانهی موتی گناه کانتیسار در جربیرے - که سی آ دم گناه کا ارسکاسی کرستے ہی میکرطیری ہی اس برنا دم ہوجا سنے ہم اور گناہ کو ترک کہ سے تنے ہم یہ النا نول کا درجہ سے۔ بلیے ہی توگول کے متعلق فرما كه وه جهالت كي وسيسي كناه كرية في جب ال كي جهالت وورمونی سبے، وہ نادم مہوکرگناہ نزک کرنسیتے ہیں۔ النزنعالی سیمعانی كے نواستكار ہوستے ہی كر محر الب لوكول كى نوبدالله تعالى قبول محص سرط مرامل المراب

توبرکا دروازه

أفرام كناه

کے دریا

من من من السلام كارشا دكرامي به الناب حبيب الله العن كن مست من الله عن كنه مست من الله عن كنه مست من الله من الذنب كمن لا ذنب له كن من الذنب كمن لا ذنب له كن من الذنب كمن لا ذنب له كن من الذنب من الذنب كمن لا ذنب له كن من الذنب كمن الذنب له كن من الذنب المن من المذنب المن مناجمه مسلك (فياض)

سسے نور برکسے والا ایبا ہے گو ہائس سنے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور توبرکس وقست كمسافيول بهوتى سب فرقابا حاكسه بغير فين عن حب كسالنان برغرغره واقع نه مهدجائے۔ حبب اس برحالت نزع طاری موجاتی ہے، بدده انكطرطا تاسب اور فرشت نظرات سكنة بي اس وقت توبيقول منبس ہوتی ۔ سبب بہ النان کے ہوش وحاس فائم سے ہی توریکا دروازہ مخطلا رمهاسهم - دوسری حدیث بس آناسهم که ان نول می توبه قبول ہوتی سے گی ۔ حتی کر قیامت ا جا سے تعنی کوسے عالم مرجالت مزرع طاری ہوئے۔ اسب نے یہ بھی فرمایا کرمخرے کی جانب ایک ٹراوروزہ سے سے سے وہ دروازہ بندہو كا توكيركسي كوريب كي توريست بول نهيس موكى مين المحد مثنه لعب كي روابيت مي لول أتأسب لداننان كى توسرائس وقت كك فبول موقى رمتى سے هالى م بیکن جیاب جب کم کر حجاب نه واقع ہوجا سئے۔ اور حجاسی کی فنیر اسب سنے یہ فرما تی کمرانسان کی جان اس حالہت میں کمل جاسے کروہ منرک من منالهو- السيخص بيهميشه بهيشه سي السيحاب، بركارالسي ي مالت كم منعلى فرايله عرع أن تربيه مع للمحجوب ان کے اللہ کی طرف سے تھا ۔ ، بیٹر جی المری طرف كناه سكے ليد توبه كريكے النان بلندمقام حال كرديا ہے يسورة توب میں اللہ تعالی نے دوسے رکوکوں کے ساتھ الکتا بہون تعنی توریم کرنے والول كوهبى فتخترى سنائي سبع مسورة نورس فرايا وتسوي فيوالى الله حبيبًا الله السموم في المسكم الما الله المعالم الما الله المعالم المعا المان والوا بمساك كي ساك الشرسية توبركم وتهين فلاح نصيب ہوجائے۔غرضیکر قرآن ہی تو بیری فضیارے کفرت سے آئی سے کے۔ اس مقام برالترتعالى نے فرایا ہے كرالنان كامركناه نادانی كيوج سے ہوتا ہے۔ اس بیخفلت کا بردہ ہوتا ہے اور وہ کناہ سے انجام سے اندام سے انجام سے انج

نا واقف بهواله بسير السير المنظم المن ہو سنے کے تعد حلیدی ہی تو بر کر سیتے ہیں سنتی علیدی ؟ اسٹی تفصیل تھی جادث من موجود ہے انعض روایات بین مون سے ایک سال سیلے یا ایک جینینہ یا ایک میفت با ایک دن یا ایک محصری تھر ہیلے تھی انسان توریکر کے تو وہ فابل قبول بهوتی سید بیان که کرمب عزیزه کی حالت طاری بوجانی تو توب کا دروازہ بند موجاتا ہے جونکالنان کی زنرگی بالکا قلیل مدت، کے لیے يه اس سيلي زكوره تمام حالتول بيرقرب مي كالطلاق مبونا هيد - النال كو جا ہے کہ وہ زندگی میں تقاملی ہوش وسواس ناسب ہوجائے تواللٹر تعالی توب فبول فراكبتا ہے۔ تائب الله تعالی کی صفت ہے اور اس کامعنی رحوع كمناسب الترتفالي ليف نبرك بهمراني سيرجوع فرفاتا بهاور منده بئناه ترک کرسکے خداکی طرف انابت کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ اینب إلى رئيسكم و أسلمواكاء بين اس بات كي طرف اشاره سبع - سبني رب كى طرف فرما نبردرى، اطاعت اور آنابت كے سابھ رحوع كرو - باہسے بى توكون كے متعلق فرا فاكوليك كينوب الله عكير الله عكير الله الله ان بدر ترمت کے ساتھ رحبے فرانا اور ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے وکے ان الله عليه ما حركية ما اور مبنيك الترتفالي ما من والا اور عمت والا سے وہ ہرالنان کی نبر بات کے حاننا سے۔ اور اس کاکونی حکم حکمت سے غالى نهين. وه البنے نبرول كے حال سيخوب واقعت سے اور وائيں معاف كرديا جا مهاج صرورت صرف اس بات كي يت كرالسال کی طرف رحجرع کرسے ۔

ا کے اُن لوگوں کا ذکر فرمایا جن کی توبہ فہول نہیں۔ ارشا دہوتا ہے۔ توبہ کا عام وکیست السوں کے اور اُن لوگوں سے لیے توبہ نہیں ہے ۔ قبولیت للّذین بعث ملی السیسیان جو برائیاں کرستے ہیں۔

حدى إذا حضى احده مراكموت بهان كرجب ان پر موست ماضر بوجانی سے۔ قال انی تست الن نوسسے بی کہیں سنے اسب نوب کی منگراس وقت توب کی قبولیت کا دروازه بند بوجها بو تاسیدے۔ فرعون سنے کھی غرق ہوسنے وقت ہی کہا تھا قال امنت اسی کے لا الله الذي المنت به سفوا اسكايد ل تعني سكم السي السيريمايان لاياحس بيدي اسائل ابمان كصفيه مولى يالفظ سه النفخ تواب ايمان لاتاب محمرتوبه كاوقت كزير يكانفا والترسف فيساما إ تومرانخنراكا مفسدتا، زبين بي فها وكصلار كها كفا-اب توسيه انجام كوينيج جكاسب ببرطال نذع كى طالت سيد بهلے بهلے توبه قبول موسكى سے اس کے بعداس کا دروازہ بندہوجاتا ہے۔ مفسری نے توریری تین شالط کا ذکر فرمایا ہے۔ بہلی شرط بہرے ۔ کرکنا ہ بیں الودہ ہوسنے کے لیدالنان المسن محسوس کرسے کراس سنے بیر براكام كياسيد اكب صريف من الشوكة الدن كم مكالفاظ كيت بی لعبی تورید ندامست می کوکها جاتا ہے عجیب النهان کسی ترسے فعل برشرمندگی محسوس كريب توتوري كي بلي منظ يوري بوتى سب اور دوسري منظر برسي كريخ غلط كام أكب دفغ إراكم كيا جارا كاسب اس كوترك كريس - اكرتوريجي كمة السب اوركن وبراطر معى جارى شفطة توالسي توبر كالحجيراعتبار نهين جب كرياب

مے بھی سبتے جانے ہیں ، نوبرتھی کرستے جاتے ہیں

یہ مجمی عاری، وہ مجمی عاری ۔ الیسی تو برکا کوئی فائدہ نہیں اور تو بر کی بتیسری تغرط یہ سے کہ جو علط کام کیا ہے۔ اس کی تلافی بھی کر ہے ۔ کسی کا حق عنصب کیا ہے۔ اس کواوا کر سے یا اس سے محافی جا ہے ۔ اگر النر تعالی کا کوئی حق ضائع کیا ہے ، انگر النر تعالی کا کوئی حق ضائع کیا ہے ، نما ز، روزہ ، ذکواۃ وغیرہ بیں کوتا ہی بہوتی ہے۔ اس کولورا کر سے ۔

توریر کی تین تراکط نماز وروزه کی قضائے۔ اگر معذور ہوگیا ہے تداس کے بہت فربداداکرے۔ قرآن باک بین کوجود ہے آلا الذین تا جوا کا افظ قرآن باک بین کوجود ہے آلا الذین تا جوا کا افظ ترب کی بین شرائط ہیں۔ بہلی ندامر سے تلافی ہی کے معنی میں آیا ہے۔ بہر حال تو سبر کی بین شرائط ہیں۔ بہلی ندامر سے دوسری نزگ گناہ اور تبیری الفی جب ان شرائط کے ساتھ تور کی جائی توالی تعاسلے قبول فرمائیں گئے۔ قبول فرمائیں گئے۔

فرمایا ایک تورنزع کی حالت کے دفت توبہ قبول نہیں موتی اور دوسے وَلَا الَّذِينَ كِيهُ مُوتُونَ وَهُدُ مُ كُلُّا اللَّذِينَ كِيهُ مُوتُونَ وَهُدُ مُ مُ كُلُّا اللَّذِينَ كَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ نامقبول سب بحکفنری عالت میں ہی مرجا بیں ۔ ان برجیاب بڑگیا۔ کضرکی حالت بين مى خاتمر موكيا - وه ابرى طورية توبيسية محروم موسكي السيالوكول كي منعلق فرا الوليك أعب تذنا له عرع ذاباً البيت ما . ان سے یہ ہم نے دردناک عذاب تیار کررکھا ہے۔ وہ ہماری گرفت سے بیع نہاری گرفت سے بیع نہاری گرفت

کفارکی توریخهیں النساء م

لن نتنالوا م درس جهاردمم مها

الدَّيْكُ الَّذِينَ امَنُوا لَآكِيلٌ لَكُمُ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءِ كُوهُا وَلَا تَعْصُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا التَيْتُ مُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ إِنَا حِشَةٍ مُّبَيِلْتَةٍ مَّ التَّيْتُ مُوهُنَّ اللَّهُ أَنْ يَأْتِينَ إِنَا كُرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَنَى وَعَاشِرُوهُنَّ فَعَنَى وَعَاشِرُوهُنَّ فَعَنَى وَعَاشِرُوهُنَّ فَعَنَى وَعَاشِرُوهُنَّ فَعَنَى اللَّهُ فِيلِهُ عَلَى اللَّهُ فِيلِهِ حَيْلًا وَعَيْمُ وَعَنِي اللَّهُ فِيلِهُ عَنَى اللَّهُ فِيلِهِ حَيْلًا وَقَعْ اللَّهُ فِيلِهُ عَنَى اللَّهُ فِيلِهِ حَيْلًا وَقَعْ اللَّهُ فِيلِهُ عَنَى اللَّهُ فِيلِهُ اللَّهُ فِيلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ الْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

ترجیسه برائے ایمان والو! تہائے یے ملال نہیں ہے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی اور نہ روکو اُن کو تاکہ تم بعض وہ چیزیں ہے جاؤ ج تم نے اُن کو دی ہیں سوائے اس کے کہ وہ بیجائی کی کھی بات کریں اور اُن عورتوں سے میل جول رکھو کرستور کے مطابق۔ پس اگہ تم اُن کو ناپسند کرو اور اللہتا لی اس اور شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہتا لی اس یہ بیٹری بنا ہے (اور اگر تم تبدیل کرنا چاہتے ہو

ایک عورت کی علم دوسری عورت کو اور تم نے اُن بی سے ایک کو طوحر مال دیا ہے تو اس میں سے کوئی چیز بھی نہ لو کیا تم لیتے ہو اُس کو بیتان اور صریح گناہ کی شکل میں ﴿ اِور تم اُس کو کیے اور تم اُس کو کیے لوگے عالانکم پہنچ ہے ہیں تہاہے بعض بعض کی طرف اور لیا ہے اُن عورتوں نے تم سے نجتہ عمد ﴿

گذاست بیوسته درس می مردول اور عورتول کی اخلاتی سیانی کا ذکرتھا اور

اس کی سزا کا تعین بھی تھا۔ پھر درمیان میں اللہ تعالی نے تو ہر کی تسبولیت اوراہی صفات

والب اور رحیم کا نذکرہ فرایا۔ تو ہدکی شرائط کا بیان آیا۔ نیزیہ بھی کر تو ہدکی قبولیت کا وقت

نط کی حالت سروع ہونے سے پہلے پہلے ہے۔ بعب ورکے رحبان کی چیزر نظر

الب کی سالت سروع ہونے سے بہلے پہلے ہے۔ بعب ورکے رحبان کی چیزر نظر

الب کی سالت برہی مرعائیں اُن کی تو ہم بھی قبول نہیں۔ البتہ ان حالات سے بسلے

ولگ کفرکی حالت پرہی مرعائیں اُن کی تو ہم بھی قبول نہیں۔ البتہ ان حالات سے بسلے

پہلے ہوشخص سیکے ول سے تو ہدکہ سے تو اللہ تعالی اس کی تو ہوت بول فرا لیسے ہیں برند اُحمہ

کی روایت میں آتا ہے۔ کہ البیس نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہا تھا۔ کہ لے پرور درگار اہیں

انسانوں کو اُس وقت کا گھراہ کر آ دروں گا، جب تک اُن کے حبوں میں جات باقی باقی ہے۔

واللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب تک میرے بند مرح ہے سیخے شی طلب

تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب تک میرے بند مرح ہے سیخے شی طلب

کر سے دہیں گے۔ ہیں اُن کو معاف کرتا رہوں گا۔ غرضیکر الٹرتعالی نے توبر کو بند بے کہ سے دہیں گے۔ ہیں اُن کو معاف کرتا رہوں گا۔ غرضیکر الٹرتعالی نے توبر کو بند بے کے بیلے اُنٹری وقت یک ذرایع سنجات بنا دیا ہے۔

اَب اگلی آیات میں بھر عور توں کے مسائل آ ہے ہیں۔ زمانۂ جاہمیت ہیں عور توں کے مسائل آ ہے ہیں۔ زمانۂ جاہمیت ہیں عور توں کے ساتھ ہجر برسلوکی اور ناانصا فی ہوتی تھی ،اٹس کا دوبارہ تذکرہ آر جاہے۔ بیاں پر بھی لیارتا تا نے ساتھ ہو اُن کے وقت مروجہ رسم ورواج کی تردید فرمائی ہے اور ضیحے را سے کی طرف راہنائی فرمائی ہے۔ اُس کے بعد نکاح کے شمن میں اُن عور توں کا ذکر ہے جو محرات نکاح میں شمار ہوتی ہیں اور جن کے ساتھ کی شخص کا نکاح جائز نہیں ہوتا۔

رلطآبات

شان نزور

میحیح احا دست میں آئے ہے۔ کر زمانہ جاملیت میں فوت تنزہ محض کے بیلے اكراش كاسوتبلا بنابوتا تفاتوره لينه باب كي بيوه تعني سويلي مال برقبصتر كريب تھا۔ بیوہ تورت کو کھی مرسنے فیالے کا ترکہ مجھ کہ اس کے ساتھ ورانت جا بہاکوک بى كيا جا تا تھا۔ يبلے بيان بوديكا ہے۔كمرائس زماني سي ورائشت كا كلى حقرار مرنے والے کا بڑا بھا یا بھائی یا بھیتا دی موستے سے کھو کے بھول اور عورتول كوواشت مصحروم ركهاجا تابحت ميونكم بوه كوكمى واشت مي كاليب تحصرتصوكيا جاتا تقا-لهذامرك واليكا وارث ياتواس تورت سيد نوو بمكاح كمدينا تفايامهرأور مال وبخيره حال كرسك السكاس كانكاح كسي دوسري حكركر دیتا تھا۔ اور اس کی برتمرین صورت پرتھی۔ کر اگروارٹ مرسنے والے کا دورسی بيوى سيس سوتبلا بنياسيم تووه خورابني سوتبلي مال سيستهكاح كركوتيا تضاء البيحورك كيسا تخط أباب اور برندين بوك بركباجا تاتها كالعض كوفات أكراوجه وارث اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا جا ہنا تھا، تو کسسے دوسری حکم نکاح کرسنے كى اجازىت بھى نہيں ديتا تھا۔ وہ جانتا تھا۔ كم اگر توریت نے دوسرانكاس كم لیا توجه کینے ساتھ اینا مال مجی سے جانگی اور مرنے والے کا ورت اس عورت کے علاوہ ائس کے مال سے بھی محروم ہوجائیگا۔ مصنورتى كريم علي السالوة والسلام سلح زمانه مبارك مي ايب ابسا واقعم مجي بيشس أباكه المستورت أب كي خرست من حاضر بوتي اور عرض كياضور! میاخا وندمر حکاہے۔ اور دوسری بیوی سے اس کا بوبیا ہے اس نے مجھے تھے میں ڈال رکھاہے۔ نہ وہ تھے۔ سے انجیاسلوک کرتا ہے اور نہ منطح أزاد كحدنا سبيركه دوبسرى حكرنكاس كهدلول والببي طالهت بس مجج كي كمينا بياسبيني واس كي جواب من بني عليه السلام نه فرمايا ونم محصوري عليه التنزنعالي تمهاست باسه مين تقنياً كولى صحم نازل فرمايل سكت منتفسرين كرام فراست به برایات استاست من نازل مولی -

محوير لطور مال وراننت

ارتادنداوندى سب يا يها الذين المنول كايان والور لا يجيب لي المساع كرم المساع كرم الماك يه علال نہیں ہے کہ تم عور توں کے زیروستی وارث بن بھو یص بیجاری کا خاوندفو موكيا بين تم الس كوهي مال وراشت كالتصميح كرائس بيقب كركو- اورائ سين ما ا سكوك كرو - بيلجى قرما يا ولا تعضيك وهن اور نرروك رفهوان عور تول كولينده بوا ببغض ميا أتشيقه ووه هن محس اس بيك كمم بهي جوجزي لطور مال ماعظید دی تھیں ان میں سے تھے جیزی والیں سے کو فرا بر بھی تہا ہے کیے روانہیں کم محض اس وجبرسے انہیں دور انکاح کمٹیکی آجازست نہ دو كران كيما تهواك كالمعي ماسك كالحراب وفرابيبيوه فورتول كيماته متحاث االضافى سبے -اليامست كرور

صو*رث می*ں

ان تياسين بهناجستية مبيستني كروه سي مريح بيجياني كا ارتكاب كربيطس اس كم متعلق كزات به دروس وكر الجاسي ك اكركوني عورت زناكا ارتكاب كرتى سب توائس كى منزايد سب كراس گھر من ازلست قيركر دوريه ابتدائي حكم تها، لعدم الترتعالي فيصوكورون اوررهم كي شرائين نا فذكريسك قيد ونبه والاحكم نسوخ فراديا، توفرايا اليهور تم عورتول كوردك سيحة بو- وكرنه عرب كي بعيرورت أزادسي وه جال جانب المح كسيمى سب سورة لقره مي ميراح كام كندر بي بي كراليي عورتس البني منغلق مبترك فالأكرسن كالحراب كالمحارين الكروه نكاس كحرنا جا ہیں تو اکن بید کو تی پاسنری نہیں سکا تی جائجتی یغرضنی فرمایا بیوہ عورتوں بیر تسى قسم كاجبر نهيس مونا جا سيئے۔

مل اليسى تورنول سي كلوخلاصي كالكب دورساط لفتربيب كر اكن کے سیلے خاص کا وقع پدا کر دور اگر کوئی عورت بیجیائی کا ارتکاسی

مرتی ہے تواہد نیک اورمترین اومی کے لیے اس سے نیا ہ شکل ہوجا تا ہے۔ توالیسی صوریت میں عوریت کو خلع سکے ذرائعہ علی کی عامکتا سے ۔ خلع کے سبلے تم الن کواواکٹ وہ دروال یا اس سے زیادہ کامطالبہ تھے کہ سکتے بوكبونك قصور عور البتها وركهوا وعاشى وهن بالمعسروف الن عورتول كيسا كه وستورك مطابق گزران كرو- ان سي ترطرلقر يمل حول رفصو يسى قسم كى زيادتى نه كهرو-ان كيے حقوق اتن كواواكه و ان كى مسي مع صورت من حق تلفي نهيس موني جاسيتے۔ فرما يا فيان حي هد بيموه في الكرتم الن عورتول كوناليند كرست يموقعسكي أن سيكوهوا سيدي السرمولجا سبيركم مي ويركا البير كريت بموق يجد عَلَ الله فِ يَهِ خَدِينًا كَيْنَ إِلَا الرَّالِةُ عَالَى الله فِ يَهِ خَدِينًا كَيْنَ إِلَا الرَّالِةُ تَعَالَىٰ اش زنالیسندیده بین می سهندسی بینزی کھے سے ۔ ظاہرسے کہ النان فريول اورخايول كالمجوعه في الكيسي عورت من كوني خامي سيص كي وسيصة تم أسي الب ندكر سنة بونوم وسكتاب كداس مربعض خوبيال تعي ہول اگر پخورسٹ شکل وصورست سے سے اظریست اٹھی نہیں سے تو ہو سكآسب اس كااخلاق ببت الجهابويا وه بنرمند ورسليقه شعار بور بعص اوفات محورتین خود تولظام کسی خوبی کی اکک نهیس موتین مگراک سے سیاہوسنے والی اولاد اعلیٰ افرار کی عامل ہوتی سے جومردسکے سبلے بين فتبرت بركابين جاتى سب يعض عورتي صابروننا كراور دبن دار ہوتی ہں اور مض خوکصور سنت ملکے تھے گھالوشم کی ہوتی ہیں اس لیے فرایا كم عورتول سكے بالسهم كوئى فيصله خوب سواج سمجد كركم وكيونكم برماحة ہے کرنم ایک جیزکونالین کرستے ہومگر الٹرسنے انسی میں تنہار سے بيك خيركشير كالبيكور كه ما بهواكب نناع سند فوب كهاست سه رنعك هوالإللي على العباد كثيرة وكالم واكب قائمة الأولاد

لبند اورنالبند

العرتفالي كيمشيار فمبين السركي بندول بيبين مكالس كي يليست اعلى لغمدت بهرسي كولسسه الجهي اولادميس اجلسنه وبشكل بحورت سيخولضور اولاد كابيا بهوجانا لعيداز قياس نهيس-ان بيره اورسيك ليقوعورت سليفه تعام اور سہنر منداولاد بھی بیاہ و کئی ہے۔ بہرجال فرمایا کہ تحررت میں اکر کوئی خاتی ، تواس میں کوئی دوسری خوبی می وجود ہوگی- لہذا کینداور نالیند کا فیصلہ اس سے تمام فبالمح اورمحاس كوساسن رجھ كركرور السّرتعالى سنعورتول كم مقوق كم معلق يريمي فرما فإن أرد تشع استبدكال ذوج مكان ذوج اكرتم الكب عورت كى عكربه دوسرى عورت تنبرل كمرنا جلهض بو عنى تهارابيلي ليوى كيسا بخولق احن ثباه نهيس برسكة - اورنم اسطلاق وساجاب سته بو- كالبست عراحد لافن قنطال اورتم السي وصرفال بطورته باعطيرا واكريجي بويعني دهركي رقم ہی ہسن زیادہ تھی یا اس کے علاوہ کوئی تحطیہ مسیم جے ہوا وراس کے بعد على كى صورت بدا بوكئ سب توفرا يا فالا تأخذ فا هذا شبك اس اداننده مال من سسے تھے تھے والیس نالوخواہ و مکتنا ہی زیادہ کیوں نرمو قنطار سے مال کو سکتے ہیں۔ اس زمانہ ہیں دس مزار درسم یا ونیار کو طبطيهال تصوركياجا تمقا وقنطار كالفظ سورة أل عمران ببريهي كلزر حجاب النان كَمْ مِعْوب جِيزول كَي فهرست مِن القَيْناطِيْ الْمُقَنْطُ رُوَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضِ لَمْ "كَمُ الفَاظِرَاتُ مِن يَعِيْ سُوسِنْ عِلَى مِي مشتل طحصرول مال الناكى مرغوب مقصود الثياري سيهي ـ تربها ل محى فرما یا که اگرتم این عور تول کوبست زیاده مال محی سے جکے بروتوبوقت طلاق الن سلي كوئي جيزوابس ندلوب باخلاقي لمحاظ سيهايث

طلاق سیکیمسائل سورة تقره بی بیان برویکی بین اس کے علاوہ

بعض ممائل سورة احزاب اورسورة طلاق مین مجی ا بئی سکے بعنورعلیا سال مناف المسلام کے المنافی کو البغض المس میا سال الله فرایس سے بعی عائز چیزول میں اللہ کے الم اسب سے تالی الله فرایس سے تق الامکان بین اللہ کے الم اسب سے تالی سند یہ وجیز ہے۔ لیذا اس سے تق الامکان بین اللہ کے کوشش کرنا چا ہے ۔ اور اگر الین کوئی صورت باقی نہ کہ جا جا جا جا اللہ تالین کوئی صورت بھی پیدا فرا دی۔ کہ المن اللہ کے لیے یہ صورت بھی پیدا فرا دی۔ کہ اللہ تعالی الم اللہ اللہ کے لیے یہ صورت بھی پیدا فرا دی۔ کہ ساری مرکھ طلاق کی گھڑائن بھی ہے تی میال بیوی میں عالی کی کے مروت ہیں جو تو اس کے لیے طلاق کی گھڑائن بھی ہے جس سے حیں سے لیے احکام اور سنر الله میں جنہیں اور اکر ذا صوری ہے۔ اسلام کے بیات احکام اور سنر الله میں جنہیں اور اکر ذا صوری ہے۔ اسلام کی صورت میں عورتوں کو اوا کہ دہ الوالی الفرض! فروا کہ طلاق نے نہ جنہ کی صورت میں عورتوں کو اوا کہ دہ مالولیں الفرض! فروا کہ دہ مالی کہ میں جنہ کے سورت میں عورتوں کو اوا کہ دہ مالی کہ میں میں تاریخ کا میں میں تاریخ کی صورت میں عورتوں کو اوا کہ دہ مالی کہ میں میں تاریخ کا میں تاریخ کی صورت میں عورتوں کو اوا کہ دہ مالی کہ میں جنہ سے تاریخ کا میں تاریخ کی صورت میں عورتوں کو اوا کہ دہ مالی کہ میں جنہ سے تاریخ کی میں تاریخ کی کے دوری کی تاریخ کی کے دوری کی کو دوری کے دوری کے دوری کی کو دوری کی کو دوری کی کو دوری کے دوری کی کو دوری کو دوری کو دوری کی کو دوری کی کو دوری کے دوری کو دوری کی کو دوری کی کو دوری کی کو دوری کو دوری کی کو دوری کی کو دوری کی کو دوری کی کو دوری کو دوری کے دوری کو دوری کو دوری کی کو دوری کی کو دوری کو دور

كيانم بهال أن بيهنان سكا كداورصر بطائن كانكامين لبناجا سيقر مو فرمايا معض الميلي سيان كوا واكرده مال والسيدي اجازت بنبه مرسخنت کناه کی بات ہے۔ ال کی والیسی کی ایک ہی جائز صورت خلع ہے اكرميال بيوى من نباه تهين بوسكا اور خاو نرطلاق تعي تنين دينا جام تا توالسي صورت میں عورت تلع کامطالبرکری سید اور اس کے لیے وہ فا وہدکے مطالبربردم با دیگرال والی کرکتی ہے جودولوں کے درمیان طے یا جائے اس کے علاوہ عورت برجھوا الزام ملا کرائس سے مال کامطالبرکزا ہوت برى بان سبن الترتعالى في السيمنع فرما ياسيم اس کے بعداللہ تعالی نے مہری ادائی سینعلق ایک ضروری قانون بنایاسهے اور وہ بیکرزوجین کی خلوت صحیحہ سکے بیدلوسے کا بوا دہر اداكنا ضرورى بوجاتا سبع وفراي فكيف تأخذ ونه اورتم أسع كيس والبي ك سطحة بمو وَقَدْ اَ فَضَى لَعُضَد كُوْ إِلَىٰ لِعُض مِينِ مَرْينِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فهراور خادت عجم خادت عجم سے بعض بعض کے ساتھ مل ہے ہیں۔ بعنی میاں بوی مباشرت کر ہے ہیں۔

وَ اَحْدُنْ مِنْ اَحْدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

اکنٹرائمکرکمام فرمانے ہی کردہر کی محمل ادائی کے بیاے میال ہوی کے ورمهان مم سنری صروری سبے مگرام الوحنیفرد فراستے ہیں کہ ہم سنری صنرورى نهيس الكرزوجين كوخلوت صحبحه علل مهوكئي سبت تومهركي ادائيكي لازم ہوعاتی ہے۔ اورخلوت صحیحہ سے ماردیہ ہے کہمیال ہوی کسی کی اکتھے ہوجائیں کہ ان کے درمیان کوئی جبز ہمیتری ہی انعیز کسے ، اگر حبر فی انحقیقت بهم سنزى دا قع نهروئي بهو-ميثا في غليظ كم متعلق حضور على السلام نے خطیہ مجتزالوداع بس فراياتها واستحسكت كلتم فروجهن ببكلي الله لعنى اللرك محكم اور فانون سے عورتن تم برحلال ہوتی ہیں۔ تمہا رسے ساتھ اك كاعقة بمكل بوابيع لهذا تم تورتول كي حقوق مسيقل الترسي ورثع ر مرواور اکن سے ساتھے زیادتی نہ کھرو۔ ان برستان سکا کھراکن کی حق ملقی نہ کھرمر جب وه تنها كي عقد من أجليل اور تم في اكن سب بوا فاره الحاليا تو اب ان سکے مہران کو کوٹا دور اس میں تسم کی جمی نرکر وکسی شاعر نے مجی کسے لیوں بیان کیا ہے۔

بتنا وَمَا بِينِي وَبِينِكُ ثَالِثُ كروج حمام الكفصنيان هكذا (سم البیربی اکتظے رہ چکے ہیں۔ جب کہ درمیان میں کوئی جینے باعظ رمیان میں کوئی جینے باکاوط مذبحتی ۔ جاسے درمیان البی مجست بھتی جینے کبوتر اور کبوتری سکے درمیان موتی ہے ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری سکے درمیان موتی ہے اختال کے طور بہت مور ہے جب کا ذکر الن سکے استعار میں اکثر ملتا ہے ۔ متنج سنے اس محبت کو درخت کی دو شکنیول سے بھی نشیب دی ہے جو اکبی میں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے ۔

بجد الحسام ولوكوجدى منعى الاراك مع المعمام تنوح

د میاغ اتنا برها براسی کراگر کروندهی میرسے حتنا عمر کرسنے سکے جس درخن پروه بیچھا ہے کبونر کے ساتھ وہ درخت بھی روسنے سکے) بھر رین بیروہ بیچھا ہے کبونر کے ساتھ وہ درخت بھی روسنے سکے) بھر

کہنا سے سے

فمن بعد هذالوصل والودكله اكان جميلا منك تحجم هكذا

كرى رت كى خارى زياره سى زياده مقدار سيكونى يابندى بيس-البترى

مقاربهر

كى مماز محمق الرمل المدكوام كالتلات كياب المثانع كوسيت كالب انتوكى يا مطى كيم محمورت كوكلى مهتسايم كريستي أبي حب كرام الوعليفر كي نزدیک و س درمم سے محمد بہرس بولا امام صاحب کا استدلال صنو عبرالله من عباسط اورخصنرت على كى روايت سے يے لامھرافل من عشى دراه و رس در مهم المصائى تولى الحجد زبا ده جاندى كے برابر ہوستے ہیں اور موجودہ زمانے ہی انتی جاندی کی قتیت طریع لویسنے دوسو رد بنی سے ۔ لہزا اس رقم سے مہر نہیں مونا عالم میے ۔ لوگ بجرانے اور سنے زمانے کی عاندی کے حمالی سے ۲۲ میرے مہمقر کھرتے به م جو درست نهیس- اکبته زیا ده سیدنیا ده مهرکی کوئی حدمقرر نهیس مزار و اور لا تھوں روسیا نے نفذیا جا ٹراد کی صورت ہیں مهرمقرر موسکتا ہے۔ اکبنتہ ىهرىمى بالغركمەناكىپ نەرىمەن بىلى لىغنى بېرىن زيادە قهرىكھ كىرىجىرادا نەكىرنا -يه درست نهب مهر مبنند و تثبیت کے مطابق مونا جا ہے۔ حضور علیالسلام كى اكترنبات اورازواج كامهر بإرنج مودرهم سے زیارہ نہیں تھا۔ الب ام جدید کا مهر جار منزار در مهم تها جو تجاشی با دیناه حبشه سنے اداکیا تھا حضر حدیجیا کادبر تھے اسی مقدار کا تھا، با تی سب بیولیال اور بیٹیوں سکے دہر وہ کا در ہم تنظيم بمضرت عمرة فرمات بي كرلوكو إمهرم مبالغرنه كياكمو الكرم لينديره فغل بهونا توالسركاني الباكرنا مكرامكر أسي نين فياجهر عن كحمر محصوك ادائيكي میں اتنی ہی اسانی ہو گی رہر جال اگر عالی گئی کہ نوست بہنچے جائے توعالی گی تنوش اسلوبی سسے انجام دوریا ہوا ال والیں ہذاہ ا گلی آیا سے محوات كالتركيده سبعة سوتيلي مال كي علاوه بافي محران كابيان تحيي أرام سبع -

· النسكاد م أيت ٢٢ ت٣٢ ثمث لول كن نت الواس درس بانتروهم ۱۵

ولا تَنْكُوُ مَا نَكُحُ الْأَءُكُمُ مِنَ النِسَاءِ إِلاَّ مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّا عَانَ فَاحِسَةً وَمَقْتًا وَسَاءُ سِبِيلًا ﴿ عَلَى اللَّهِ عَانَ فَاحِسَةً وَمَقْتًا وَسَاءُ سِبِيلًا ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْخُوتُكُمُ وَالْخُوتُكُمُ وَالْخُوتُكُمُ وَالْخُوتُكُمُ وَالْتَكُمُ وَالْخُوتُكُمُ وَالْخُوتُكُمُ وَالْمُتَاكُمُ وَالْمُتَالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تن جب ملے ؛ اور نہ نکاح میں لاؤ اُن عورتوں کو جن کے ساتھ نکاح

کیا ہے تہائے باپوں نے مگہ وہ بات ہو بیلے ہو چکی بیٹک یہ

بات ہے حیائی اور غضب کی ہے ۔ اور بڑا راستہ ہے ﴿ حرام قرار دی گئی ہیں تم پر تہاری مائیں اور تہاری بٹیاں اور تہاری اور تہاری کی بیٹیاں اور تہاری کی بٹیاں

گذشته دروس میں عورتوں کے ساتھ اس ناانصافی کا تذکرہ ہو چکا ہے ہو زمانہ عالیہ اس قبیح رسم ورواج کی اصلاح کا قانون بیا میں اُن سے دوا رکھی جاتی تھی۔ اللہ تعالی نے اس قبیح رسم ورواج کی اصلاح کا قانون بیا فرمایا ، اور حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ حین سلوک سے بیٹس اُؤ اور جبراً اُن کو وراثت کا صقر نالو۔ اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی کی کی صورت میں عورتوں کے مقررہ مہر ہرعالت میں اوا کہ و خواہ کتے ہی زیادہ کیوں نہ ہول اور چلے بہانے سے انہیں والیں لینے کی کمن شام مت کرو اُب آج کے درس میں اللہ تعالی نے انکاح ہی کے متعلق تعین فرکھی قیامات کا تذکرہ ہ فرمایا ہے ، جو نزول قرآن کے زمانہ میں عربوں میں اکثر یا کی ما تی تھیں۔ قیامات کا تذکرہ ہ فرمایا ہے ، جو نزول قرآن کے زمانہ میں عربوں میں اکثر یا کی ما تی تھیں۔

قبل از اسلام عرب معاشر سے ہیں ایک طری خرابی بدیائی جاتی تھی کہ جن عورتوں

ربط<sup>ا</sup>یات

ت محرانالاح

ملح علال نہیں، وہ لوگ اکنزان سے نکاح کرسکتے سے اور جو بحور تیں آن کے بيه حلال تقين الن بن سي معن برانهول نه از نود با بندي مكارهي عني سطير ہے یاک بیلے کی مطلقر مثال کے طور میرجب کوئی شخص فوست ہوجا آتوائس كالبرابيا ديجرمال واشت كے سابھ اپنی سوتنگی مال میھی قابین ہوجاتا اوراس ست نکاح بھی کرلیا ۔ جیا بجراج کے درس میں یہ سے کرالٹرتعالی نے سے سیکے اسی سٹلے کو واضح کیا ہے۔ اور اس کے بعدد بھر محومات تکا ح کا ذِکر ہے اور بالوضاحات فرا دیا۔ ہے۔ کہسی کمان سے بیلے کون کونسی تورثول كيسانظ مكاح عائز تهين أسسله بي الشرتعالي سنية بين قيم كي رشتول كا ذكركما سب حومانع نكاح بن - ان من سب بالرشته تسب العرائي كشتول كاذكه سبع جوكه نسط كحاظ سين كاح بب ركا وطبي ووسريتم رضاعی رشتول کی سے جواکی مال کا دو دھ سینے کی وسیسے ریدا ہو۔ سے ہم اور تبسری ترم کے انع نکاح رسنے مصاہرت کی وسیے وجود میں آ۔ تے بن - الشرتعالي سنه إن كى تفصيلاست بيان فرا تى بي -

بی المرای کے اللہ اللہ کے ساتھ نکاح کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
وکا مذکر کھ واکمائکہ کہاؤکھ رقی النسکی الی کورتوں کو ایک و برصن
الو جن کے ساتھ تہا ہے باب نکاح کر ہے ہیں۔ الیی عورتیں تہا ہے لیے
ہیں ہیشہ ہیشہ کے لیے حام ہوئی ہی مفرین کرام اور حمرتین کرام فراتے ہیں کہ
اس ابیت میں طالعاً نکاح کا ذکر ہے جس کامطلب یہ ہے۔ کرسوتیا ہال
ساتھ نکاح کیا تھا عرمت نکاح کے لیے باب کی طرف سے مباتشر سن
صروری نہیں جب کئی ص کے باپ نے کسی عورت سے نکاح کر لیا۔
مزوری نہیں جب کئی خص کے باب نے کسی عورت سے نکاح کر لیا۔
تروہ عورت اُس خص کے بیٹے کے لیے ابری حرام ہوگئی۔ فقہ تفی کی مشروکا ب

یکال طور برنا فذرسہ بے بعنی تر خورریت سے اب سے بہانے کیا ہے وہ بیٹے کے سید حرام سے اور حی مورد تنہ سے سیلے نے نکاح کیا ہے وہ یاب سے سیلے قطعی طرم سے ۔ اور کھیر مج معرت کھی صروری نہیں۔ فقط مکارے ہی حرست کے سیاکی افی ہے۔ بهال اس امرکی وضاحت تھی ضروری ہے۔ کرایٹ کیمیش ایاغ مست مر لعبی باب کا ذکھر ہے مگر باب سے مراواور ہے کہ باوری تسل رہے۔ لین نرصرف باسیب کی شخصر صام سے ملکہ دارا آور را دارای منگور کھی اكسروتواس كي سأخفري كماح حرام بيد اسي طرح سنتي كي طرف بيد مسيحكم من لوبنا اور تبرلوبا تجي شامل بن اجوعورت بينظ سے بلے حرام ہے وه لوسنے اور کر لوستے کے کیے کیے ویسے ہی حام ہے۔ یا دسے کروٹیائی ل معنی ال کی می طرح محرم سے۔ بٹیا اپنی سوئیلی ال کے ساتھ خلوت میں بيط الما المان كالمان المان الموسمة المرال كواس سيده وكرنهي بحي صنرورت بهيل كيونه و وصفقي مال مي كي قائم مقام بهوتي سب ربهر عال السرتعالى ت فرطاكم تم لين باب كم منكومر كي سالمقر مكاح تبيل كمرسكة الأماقة سكف البتراج تجيريط مهوكا وهجالت اورناداني كي وسي قطا، اسبه المنزه کے کے البی عورتین میں بہت میں میں اسے کے سرام

موگئی ہیں۔
اس کے بعداللہ تعالی نے اس فعل کی وہ تین خرابیاں بیان فسط کی ہیں۔
ہیںجن کی وسسے رہا بری حرست قائم کی گئی ہے۔ ویٹ رہا یا رہ نے کا کھی ان فیار کے ساتھ تکام سخت ہے۔ ویٹ رہا یا رہ نے کی سخت کے میں تھے تکام سخت ہے۔ اللہ الله عمد رشاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی مشہور زمانہ کا یہ جہ اللہ الله میں سکھٹے ہیں۔ کہ اگرانیان کی فطرت کیم موتو بنہ تو وہ ابنی مین کی طرف میں سکھٹے ہیں۔ کہ اگرانیان کی فطرت کیم ہوتو بنہ تو وہ ابنی مین کی طرف میں سکھٹے ہیں۔ کہ اگرانیان کی فطرت میں اس چیز کا شعور تو جا نوروں میں سکھٹے کہ بیگا اور نہ مال کی طرف ۔ فرائے ہیں اس چیز کا شعور تو جا نوروں

ميري بالبابا أسب حبر طأبكه استرف المتحلوقات اتسان اس سي لابروا والم موجوده زماستے می اوررب کی سے حیالی اسی سے سے عرمنی والول نے توالوان فطرت کے بنار تھی ہیں مان کلبول میران صرف برم شكلى بى ئىشركىت كىرسىختى بىن و مال مردوزن كى كونى تخصيص ئى بىسب كمريكا - قرآن يك يس موجو درست - كرجيسا أيك افترش كي وحسب مضرست آدم اورحوا كالباس حبنت مي أتركاتوه ورخمت كي سنة تورتوركم كين ستركور فرها شبين سنتے ،كيوكم رمبنگي ان كي فطريب ليمهر كي خلاف يحقي - البتر جي لوگ السلاخ میں اعائی تعنی فطرت سے انہاکا ایس برائی ان کرتے قسے RE الم الم من من من من من اللي الله باري من من من من الله باريد، من وه مير قسم كي اخلاقی اور قانونی باندلول سے آزاد حوجایس کرستے بھری منگر فطرت سالم کے تقاضایہ ہے کہ وہ اپنی نہن، عبتی یا مال کے ساتھ بیجیا ٹی کرسنے بہرتیار نہ ہو۔ الترتعالى في اس فيهج فعل كي دوسري بُركي كي متعلق فرايا وكمف نا كريد الريابي كم علاده ميرفعل ذراج خضيب بھي سے بيرالسرتعالي كي ناراضكي و بينے كيم تزاد وت ہے۔ شاركع الليد عنى خداتعالى كي شركع بين كھي اس كو بھا كهتى ہے ، مقت كے لفظ سے بہرواضح ہے ، الم رازي فراتے ہي كران ني عقل تعبي اس كام كوليد مهيل كمرتي كحركوني تخض سينه بالب كي منحوصه کے ساتھ میں اور کی کرسے ۔ بیافحش اوست ہے ۔ الناز تعالی سفے تریس کی خوابی سے متعلق فرا إ وسكاء سكيد الريب بالاسترسيد الناني موسائط بي اس کوامچیا تنین محصی النالول کاعرف اور رواج بھی اس کےخلادے ہے كوياعقل الشريعية اوررواج سرلحاظست يدفعل نافابل فبول ہے۔ استے الدر تعالی سفے ال رشنوں کا فرکسہ کیا ہے جو تسبی طور مرکسی تحس سے المعرمين وما احترمت علب كو الله المعلى المري الماري

لسجكرا

ما میں حرام کی گئی ہیں۔ مال تی ہویا سوٹیلی میر طالبت ہیں حاص ہے۔ اور جومال کا حکمسے وہی داوی اور شردادی کا حکم ہے۔ اس کے علاقہ نانی اور بڑنانی تھی اسى كىم يى أقى بى -لىنالان سى يى سائھ نىكاح حام ہے آگے فسنے روایا و كبنست كونم مينهاري سيال بهي حام بل مبني من اسك بوني دوي وخيروسب آجاتي من عيرفوا وأخوات كومهاري بنيس تم مر حرام بین بهن می می اخیا فی دمال کی طرف سے اور علاقی دیا ہے کی طرف سے) تمام ہمیں شامل ہیں۔ ان میں سیکسی کے ساتھو بھر نہا ج نہیں مہوسکتا بجرفرا وأعسف فتحم تهارى ميوييال يعنى باب كي بنيس معى تم مرحام كمدى تنى بن اس مي هي وري قانون سب ، باب كي بن علم سب خواه والمحتفى لهن مو- اخيافي بإعلاتي مو أكف فرايا وخلف كوح تنهاري فالايل معنى مال كايني بھی تم بیرصام ہیں۔ مال کے ساتھ ان کاتعلق تقیقی ہویا صرف مادری یا صرف پرری امرحالت می حرم بی وَبَنْتُ الآیج عِالَی کی بیٹیال محی حام بی ۔ ائن سکے ساتھ کھی نکاح نہیں ہوئے ۔ بھائی حقیقی ہویا بدری یا مادری میرطالب من المجيول سك ساعظة نكاح حرم سد السي طرح وبالله الاخترابين كي سينول تعنی بهابخول سي مي نکاح نهيس بوسڪا - بهال بھي بهن سيے مراد ہر ساقنام كى بنيس بي تعين ثواه وه فيقى مور صرف مال كي طرف سيه مويا صن باب كى طرف سى ، ان كى بينيول كى سائدنكاح بهيشة بهيندسك بيلوم م اس کے بعدرصاعب اورصابہات کی نا بہطام ہوسنے صلے رہے۔ كانكره الك درس بي آسنے كا انتاء الترب النساء م

بر و سرسره لن تنالوا م درس شانزدیم ۱۱

وَأُمُّهُ مَنْ أَلَّ اللّهِ عَنْكُمْ وَأَخُونُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَاةِ وَأُمُّهُ مَنْ الرَّضَاعَاةِ وَأُمَّهُ مَنْ الرَّضَاءَ وَأُمَّهُ مَنْ الرَّبِ كُمُ الْبِي وَرَبَابِ كُمُ اللّهِ وَمَا يَا اللّهُ وَمَا يَا اللّهُ وَاللّهِ وَمَا يَا اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ ولَا اللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّ

ت حسمه اور حام قرار دی گئی بی تم یه تمهاری وه مائی . بعنول نے تم کو دورہ بلایا ہے اور تمہاری دودھ کی بنیں اور تنهاری بیولیرل کی مابیس اور تنهاری وه بیرورده بیجیال جو تمهاری بردر ہیں ہیں تہاری عورتوں میں سسے جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے اگر تم سنے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں سے رکہ تم ان کی کھیوں سے مکائے محدو) اور رتم بہدام قرار دی کئی ہیں) تہارے ان بیٹول کی عورتیں جو تہاری کیشت سے ہیں۔ اور کنم برحام قرار دی گئی سے یہ بات) کہ تم انتھا کرو رو بہنوں کو ربیب وقت) مگر وہ جو بيلے بات ہو جيكى ہے۔ بيك الله تعالى بحث منوالا اور مربان الله تسب کے کھاظ سے حرام عورتوں کا ذکر گذشتہ درس میں ہوجیکا سہے۔ اب آج سکے درس ہیں رضاعت اور مصاہرت کی بنار بر حرام ہوسنے والی عور تول کا تذکرہ انگا تمالترتعالى فرايا وفرايا سب وأههند عرفي المنتي أرضعت كمواورتهاري

حمیت برجر رنساعت

وه ما بن تم مرجم ام قرار دى كى بن جنهول سنے ته بن و دور بلایا سے کا خوت کھ هِنَ الرَّهُ السَّاعِ الْوَرْتِهُ الرَّهُ الرَّي دود صنتر كي بنيس تجي تم بيعام مِن أبيت تحمير من رضاعسنه کے اعتبار سے صرف دور استان اور بہن کا ذرکہ کیا گیا ہے۔ تا ہم صنور نی کریم بالکسلام نے اس کی وضاحت میں فرمایا بھیس دم من الرضاعة ما بيل من النسب يعي جوكت نسب کی دسیسے رحام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حام ہیں بخاری شرکفی کی روابیت بی سے کرحی شیخے نے جس عورت کا دودر بیا وہ عورت بینے کی رضاعی ماں بن کئی۔ اس عورت کی بیٹیاں اس کی بہنیں ہوگئی اور عورت کے بیٹے اس بیجے سے رضاعی کھائی بن سکے۔ اسی طرح مورث کاخاوند دوده سینے والے بہے کا رضاعی باب مظہرا۔ اور اس رضاعی باسیہ کم کھائی بنیجے کا رضاعی حجا ہوا۔ لہذا حب طرح رضاعی مال کور رضاعی بن سکے سائفه نكاح حرام سبيراسي طرح رضاعي عبيجي، رضاعي بحانجي، رضاعي بجبوهي اور رضاعي غاله كيكسا تخديجن نهكأح حلم بهوكيا يغرضيكم سيتقتسيط أعتبار سے حام میں، وہ رضاعت نے اعتبار سے تھی حام میں۔ اور حب مال حام موكئ أوناني البناني وعبره بحي حام مطرس رضاعرت کی مرت کے تعیین کہتے سلکے میں فقہاکے کرام کے دو كروه مين - ام شافعي م ام ما كاك ، ام احدام الم محدد اورام الوليسان رم فرماتے ہیں۔ کر رضاعت کی مرت زیادہ سے زیادہ دوسال سے۔ الحمکسی بیجے نے دوسال کے دوران کسی عورت کا دودھ بیا ہے تو وہ محدرت اس كى رصناعی مال بن تکنی اوراس محاظ سسے باقی تمام رصاعی سنسنے بھی و جو د میں کے اور ان کوشتول ہیں وہ تما مراحکام نا فنز ہول کے جو حقیقی مال کے رسنة وأرول ميه عائد مهوسته بين البتنام الوطنيفة فراسته بي كرضاعت كى درستدا طرها ئى سال سبعد اطرها ئى سال كسك اندر اندر وووه بيني سس

ت عبت مرض

رضائحت کے تمام احکام ما فذالعل ہول کے . مدر برصاعب کے بیراکرکسی شیجے یا رو انے کسی تحورت کا دودھ بیا تواس کی رضاعت نابست نبيس موكى كيونكر صنورعلي الصالحة والسلام كالرننا دسب انسا الرضاعة أو من السجاعة يعنى رضاعت كاعتباراس مرت كالسب کے بیاہے جب کا نیکے کو کھوک تکتی ہے کھی انہاں کھا سکنا اورصرف دودهمیاس کی خوراک ہوتا ہے رضاعی ما ک مقیقی مال کی مانند ہی ہوتی ہے۔ اس سے بیدہ نہیں ہو! رہنا ہے سبیے سے ذمہر سے مگر رضاعی کال کے سیلے بیر صرور ی تنای سے عضیقی

النيان اس سيساعية الى من مطريحة المبتر بعض المحام عقى مال سي مختلفت هي موست بين مِثلاً حقيقي مال أكمري جي سيد تواس كم وست ال کی دراشت سبنے کواور سبنے کی ماں کو بہنجتی سبنے مگررضاعی مال سبنے سكے درمیان دراہشت تھیں علی ۔ رضاعت تابت ہوستے سکے بیلے دورہ کی مقدار سکے سلسائر فق کے ا

کے درمیان اختلاف سے - اہم صرر فرات ہیں۔ کہ بجہ کھم از کم ان کھونے دودرسبین تورضاعت نامیت بوتی سے -امام شافعی باری کھوندل کے قال بين -البيترام الجوه بيفرد اورام ما لك فرات بي كرا كربجراتني مقار مي دوده لي سي روزه فاسهوجا السب تورضاعري أبن ہوجاتی سے۔ اور روزہ توسٹنے سے سیلے ایک قطرہ کی مقارکھی کا فی ہے اكر المواق سسے بینے انتركیا توروزه فاسرموكیا -اس کے اظرسسے رصنا عرب نابب ہوسنے کے بیکے ایک قطرہ دور صربی لیناتھی کافی سے ۔ اور کھے رہے تھی سیسے کہ رضاعوت سکے نبوت سکے جانے سروری سیسے کہ دود حلق یا تاکسیے ذربیلے سیے جہ داخل ہوا ہو مولانامفی محمد خیا فراستے ہیں براکرکسی دیگر ذرائع مثلاً انجکش وغیرہ سکے ذرایع، دوده داخل

أوا تورضاعت تاست نهيس موكى -يمتكهم قابل ذكرسب كررضاعوت صرفت عورت كا دودهسين سينتى ب، الحردونيك كسى الكسائمي يا كائے يا كھينس كا دوره يى لين تووه رضاعي مبن عباني ننيس سنته . البته اكر جانور كا دود صوملا كر بیا جائے تومرکب میں دورہ کا غلیموگان کے مطابق حکم نافزہوگا۔ اگر عورت كا دو ده دو حظا كم سے اور سكرى وغيره كالك حظا كم ا رضا بحست ابست ہوجائے کی کیونکے غلبہ فورت کے دودھ کوچال سے اس سے باخلاف آگر کا دودھ دوچھٹانگ اور عررت کا ایک بھٹانگ تورضا يحست فائم نهاس بوكى - فقهائے كرام نے يركھى بحصا سے كر الكركسى بھاری وعنیرہ کی وطسے مردکو دوره انتدا در کوئی بجہورہ دوره کی سے تواس سے محبی رضا عدت تا بہت نہیں ہوگی، کیونکر رضا پیت صرف عورت کا دور صربینے سے بنتی سے۔ رصنا عدت کے علق گواہی کا ایک قانونی مثلے تھے۔ اور وہ یہ سبے کر اگر دومرداس بات کی گواہی دیں کر فلال فلال سنے فلال عورت كا دوده بيا تورضا عست تابرت بهوگی تعین اوقاست نهاح به وجاتا ہے مگر كعام معلوم موتاسيك كرميال بيوى دوده منزكيس مي تواليي صوت مي محمراز محمر دومردول كي كوابي موني جاسية - البتراحتياط كاتفاضا برسي كم الكراكيب مرداوراك عورت عبی گوامی سے دیں تومرد كو جاسے كرموى كوعليكره كريشك بهرحال فالوني كحاظ سينتها دسن كيهميل لازم سيطخاريم كى روابيت بين بين كراكب بورك كانتكل موكبا- بعديس المال عورت نے انکٹا فٹ کیا کرائس نے اکن دونوں میاں ہوی کو دودھ ملایا تھا۔ حب مصنور علیال الم کے سامنے مثلہ بیش ہوا تو آب نے فرایا کر جیب بہ بات کمردی کئی سبے۔ تو بہنر سبے کر ان بیں تفرلق کر دور۔

فقهلت كرام فرات بن كررضا في بجائي إرضاعي ببن كي نسي مال سينكل جائرنسب - اسی طرح حقیقی مین کی رضائی ال سی کھی نکاح ہوں کتا ہے۔ رصاعی بین کی نسبی بین سکے ساتھ کھی تکاح درست ہے۔ یہ بعض اسٹنا ہیں اس کے علاوہ رضائی مجتبی با بھانجی یا خالبر یا بھوچھی وعثیرہ سے نکاح نہیں بهوسكتا - وه حقیقی شیول كی طرح بهی حامه به اسی طرح رضاعی جیاحقیقی جیا كى طرح بى بوتاسېد - اس كى سائىرى كى خارى كى خارى بوسكا ، ام المومنىن صنرت عائشه صدلقره کی رواست پی موجود سے مرکز اگن سکے رضاعی ججاسطنے سے بیاے آسیے تو ام المؤمنين سنيے اندر كينے كى آجازت نه دى رجب محنور علبالسلام سب مئله دربا فن كباكبا تو آسب نے فرایا وہ تمہا سے فتی جی می طرح ہے المسي سيكوني بمرده تهيس -رصاعت كى نا برحرمت براكرت من الكرنعالي نهرين

تبلی مصلحت رکھی سے ۔ اور اس میں شریعیت کی بہت ہی محدت كي حميت سے ۔ کورب اور دہر سے ممالک میں بمعلوم عورتی نوزائیرہ بجول کو دورہ بلا دسى به مگرلعير من اكن كى كونى مشناخست نهيس رسى ـ بعض اوقات تيهينا لول بس سام وسنه والسبحول كونرسس دوده ملا ديني بس مكر كون عًا نتاسبے كراسے كس نے دورہ بلایا تھا اوركون كون ائس كارضاعي كھائى بأرضاعي بهن سبت بنحور دوده الاسنے والي عورست نه ال منتی سیداور به وورصینے والااس کا بنیا بناسے بیرنهاست می قبیح جیزسے دور ص اور بینے اور بلانے والی می حیثیت بیطے اور مال کی ہوتی ہے اور ان سکے درمیان نکاح ہمیشرسکے بیلے حرام ہوجاتا سیداس کے برخلات اسلام سنے رضاعت کا ایسا اصول قائم کر دیا ہے جس سے الن نی

ووده ملانے والی ال سے سابھ حسن سلوک کا بھی حکم ہے۔ حربیث مشركيت مين المبيد كر محصور عليالسلام سيد دريا فنت كياكيا وكرص عورت كادود صياب الس كے ماتھ كيا الحان كيا جائے۔ فرايا الس كے ساخطر کا فی احمال کیا جائے کہ میر دووھ بینے والے کی ذمہ داری سیسے ہ اینی رضاعی مال سے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن ملوک کمہ سکے ہی النارتعالى نے بیر کھی سے کراس کی وسید سے عزبہ احسان ومروت برابوتا بالراكس من اخوت كارشة فالمربوتا بيا نسب کی نیا برطام ہونے والی عور تول کے نزکرے کے بعد الله تعالى في مصابرت كى وحسي حرام بوسنے والى عورتول كے متعلق قرمايا وأهيها في فسساء كالم كالمرى عورتول كالمين مجى تمريطم قار دى گئى ہى ۔ كوباس كے ساتھ نكام مجبى بہشركے مجبى تمریطم قار دى گئى ہى ۔ كوباساس كے ساتھ نكام مجبى بہشركے ملاوہ فرائا وَرُكَا بِيثِ كُلُوم اللّٰ مِعَالِم اللّٰ مِعَالِم وَ فرايا وَرُكَا بِيثِ كُلُوم اللّٰتِي فِيْدِ

مترین کوجیر مهامرت مهام

م و و رکوس بسائد کوالنی دخلته ربه ن اورتهاری وه برورده بجیال جرتهاری برورش میں بہراور تهاری ان عور تول سے بہر من سے تم صحب<u>ت کرے کے ہو، وہ بھی تہارت سے لیے حام قرار دی گئی ہیں۔ ح</u> ان للمُ تَنكُونُولُ دَخُلُتُ مُ بِهِنَ فَنارُ جَنَاحُ عَلَيْكُمُ البنة اكرتم شے اپنی منحور تحور تول سیضحیت نہیں کی توالی صورت مين اسكى بينى سكے ساتھ نظاح ہو کہتاہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں مثلا کسی شخص کی بیوی فوست ہوگئی یا احس کوطلاق مسے دی گئی تواسب اگراس عورست سسے ہم كبترى مہيں ہوئى توائس كى لطكى سسے مكاح درست ہے۔ اور اس سے جیست ہوئی ہے۔ تو بھراس کی لط کی ہمینہ کے سيه حرام بهوكئي ريا درسي كصحبت كي مشرط كسي توريث كي بيرط كيسائق نكاح سكے سیا البترائش تحورت كى ماك ہمیننہ ہمیننہ کے لیے حام ہوجانی سہے خواہ اس عورست کے ساتھ صحبہ سے ہوئی ہویا نہ اسك فرا؛ وحسلام البنساج كم الذين موس اصلابكم واورتهارسط بيول كي بيوبال بحي تهاك سيك حامهن كيني حقيقي سيلط كي بيوي البني كسسرك نكاح بين نهين اسكي يه نكاخ بهي يمينه كسيك طرم قرار دياكياب . البتر ك ياك ما منه بولا بني اس فانون كى زدىم نهاس أنا - اس سلىدى مى خالسلام كا كالباعمل موجروسي - أب كم منه لوسك بيط زير السف البي بیوی کوطلاق مسے دی توخود صور علی لسلام سنے اس سے کا سے کرایا منافقول سنے اس سلیے میں طرشور وغل کی اور معلسلے کو انجھا سانے كَى كُوشْسَ كَى مُكْرًا لِتُرْتَعَالَى فَيْ قَرَانَ بِالْ مِكْ وَرَبِيعِ مِعَا فِي كُومِنَ الْمُكُومِنَ الْمُكُومِنَ الْمُكُومِنَ الْمُكُومِنَ الْمُكُومِنَ الْمُكُومِنَ الْمُكُومِنَ الْمُكُومِنَ الْمُكُومِ اللَّهِ الْمُكُومِ الْمُكُومِ الْمُكُومِ الْمُكُومِ الْمُكُومِ اللَّهِ الْمُكُومِ الْمُكُومِ الْمُكُومِ اللَّهِ الْمُكُومِ اللَّهِ الْمُكُومِ اللَّهِ الْمُكُومِ اللَّهِ الْمُكُومِ اللَّهِمِي الْمُكُومِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لِكَيْلُا لِيكُونَ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْ قَلِج آدع کیا دھے۔ کو تعنی حب زیر نے اس سے اپنی ماحبت پوری كرلى توجم نے اسے اسے اکے نکاح میں وسے دیا تاكم موسنوں برائ کے ہے پاکس بیول کی بولوں کے باسے میں کوئی تنگی نہے۔ اس کے بعرفرایا وان تخب صعوا کبین الاحسے کن اور اورتم بدید جبر بھی عرام قرار دی گئی۔ ہے۔ کہ دولہنوں کو بیک وقت اکھا كرولعني ان سي مكاح كرو-ايك وقت بس ايك بي براسي مكاح بو كتاب البترالاما ف دسكف جواس سيك بوكاوه جالت اورنادانی کی وسیسے بھا۔ اس مجھے مواخذہ نہیں۔ اور اگراس مجم سکے نزول کے وقت کسی سکے نکاح میں دوگی بہنیں موجود تھیں تو ان میں سے ایک كوالك كه دياكيا عبد كم معنوت صناك ابن فيروز صحابي رسول السمالي عليه ولم كاواقعرب، آب وبلم كے منے والے تھے اس بلے فیروز دہمی کہلاتے تھے رجیب وہ ممکان موسے تو الن کے نکاح میں دوسی بہنیں تھیں آپ نے فرما کہ ایک کوطلاق فیسے دور جانجراننوں نے الیابی کیا ۔ اسی طسسرے سخبلان بن المقفى كے سكاح بن دسل مورتين خفين يحقور عليالسلام سنے حكم دیا كران بی سے جاركور كھ لوبا قبول كوالگ كردو-اس مقام مدین ساله معی واضح کردنیا صروری ہے۔ کر حب طرح دوہنول کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں ہوسکتا، اسی طرح ایک عورت اورائی تصحصي بااش كي خاله با اسلي عبيعي بااس كي بها مخي تعبي الكب وقت من نهيس رکھی جا کتیں۔ ال ان میں سے کوئی ایک فوت ہوجائے یا طلاق واقع ہوجا سئے تو دوسری کے ساتھ نکلے ہوسکتا ہے۔ اسی سیلے بہ حرمت ہمیشرکے بیلے نہیں ملکہ ایک کے بعد دوسری کے ساتھ نکاح درست فرایا نیسجے ہو تھے ہوجکا، سوموج کا، اس کی بازیرس نہیں ، کمیونک

متعلق قرمایا واقع المت فیست از کے وارتمهاری ورتوں کی مایک متعلق قرمای واقع المت فیست از کے اور تمهاری ورتوں کی مایک مجمی تم میشر کے مجمی تم میر خارم قرار دی گئی ہیں۔ کو با ساس کے ساتھ نکام مجمی تم میرش کے علاوہ فرمایا وَرَ مَا بِی کُھُوا الْرِی فِی اِ

دوسبنول کااجماع

ران الله كان عفول ترجيمً الماتنالي بخين والااورمريان سے اس سنے اوائی کی نیا بہر موسنے والی خطا کومعا ہے فردیا ہے۔ اب آئندہ اسی اجازت نہیں۔ کل کے درس کی کا نگے اباؤ کے سو آیا تھا۔ بعنی تم مبہتم اری موتیلی مائی حرام ہیں وطال بیکھی اللہ ما قاد مسلف کے الفاظ اسے کہ جو بھیے ہوئیا، اس سے درگزر کیا گیاسے، اکب است اس فعل كا اعاده تنيس مونا جلسية منداحمر كى روايين من آناهي - كرايك متخض سنے اپنی سوتیلی ال سے نکاح کرلیا تھا۔ اس کو تھجھایا گیا مگروہ بازندایا توحضور صلى الترعليه وسلم سنے الك صحابی كو محضرا با نرص كر ديا اور فرمايا كر فلال شخص كاستفلم كرونعني اس كوتعزياً قتل كرووكر اس نے اپنی مال كيما تھ نكاح كمدر كهاسب أوركين سيطي بازنهي أنا بيخص أننا نبت كادتمن ہے۔ اسے زندہ سے کاکوئی حق تہیں۔ محرات کا نزکره و بوجی اسه اگلی این میرکسی دوست میخش کی نکور عورت سے بہلے کی حرمین کا بیان آسنے گا۔

النساء ٢٨

والمحصنت،

والمحصنا من النّساء إلا ماملكت أيمانكم والمحصنا من النّساء الله عليه عليه وأحل لكم منا وراء ذلكم أن تبتغول بأموالكم منحصنان غير مسفحان مسفحان ومنه ومنه والموالكم منه والموالكم منه والموالكم المنهن فاتوهن أجورهن والموالكم في منهن فاتوهن أجورهن والمناتم به في الله كان عليها حكيما من المنه والمناتم المناتم المنا

تد جسمل ، اور (حرام قرار دی گئی ہیں تم پر) خاونہ والی عورتیں عورتوں میں سے مگر وہ کہ جن کے مالک ہول تمہامے واجنے ماتھ - یہ تم پر اللہ کی طون سے حکم ہے اور حلال قرار دی گئی ہیں تما سے لیے اللہ کی طون سے حکم ہے اور حلال قرار دی گئی ہیں تما سے لیان سب عورتوں کے علاوہ یہ کہ تلاش کرو تم پنے مالوں کے ماتھ، قید میں لانے والے ہو، نه شوت رانی کی شے والے بس تم ماتھ، قید میں لانے والے ہو، نه شوت رانی کی شن کو آن کو آن کے بی ہے وہ اس چیز میں کوئی گنہ نہیں کہ تم آبیں بہر جو مقرر ہیں اور تم پر اس چیز میں کوئی گنہ نہیں کہ تم آبیں میں راضی ہو جاؤ مقررہ وہر کے بعد بیک السرتعالی علم والا اور حکمت میں راضی ہو جاؤ مقررہ وہر کے بعد بیک السرتعالی علم والا اور حکمت

والا ہے (۲۲)

گذشته دروس میں تین قسم کے محوات بکاح کا تذکرہ ہو جیکا ہے۔ محوات کی بہلی قسم مصاعی سبے کی بہلی قسم مصاعی سبے کی بہلی قسم میں اعتبار سے ہے جیسے مال ، ببلی ، بہن وغیرہ دوسری قسم رضاعی سبے اور اس میں وہ سنتے کے ہیں جو دورہ میں شرکت کی بنار پر ببیا ہوتے ہیں۔ تیسری اور اس میں وہ سنتے کے ہیں جو دورہ میں شرکت کی بنار پر ببیا ہوتے ہیں۔ تیسری

منکوحه عورتی

معضنه کا ایک معنی توخاوند والی عورت ہے۔ اور اس کا دوسرا
معنیٰ پاکدامند بھی ہوتا ہے۔ گویا محصد عفت کے معنول ہیں جبی استعال
ہوتا ہے۔ جیسا کر سورۃ نور ہیں موجود ہے والیڈین یہ حود اللہ حصنات ہو اللہ حالت ہیں۔ اور محصرات ماللہ موسیق انہیں اسٹی کورے مالا نے کا حکم ہے صربیف فرایک ہونے میں انہ ہے کہ جو لوگ پاکدامن جو رتوں بہتمت مال ہو نے ہیں۔ وہ البرائی ہو ایسی سال ہو نے ہیں۔ وہ البرائی ہو ایسی سال ہو نے ہیں۔ البرائی ہو ایسی سال ہو نے ہیں۔ البرائی ہو ایسی سال ہو ایسی سے البرائی ہو ایسی سے البرائی ہو ایسی سے میں سے ہے۔ البرائی ہی میں سے ہے البرائی ہیں ہو گئی ہے جو دوسے میں ہو گئی ہے جو دوسے میں ہو گئی ہے ہو گئی ہے جو دوسے می خص کے نکاح میں کوئی میکورٹ میں کوئی ہے جو دوسے میں کوئی ہے ہو کہ کوئی ہے جو دوسے می خص کے نکاح میں کوئی ہے ہو کہ کوئی ہے جو دوسے می خص کے نکاح میں کوئی ہے کہ دوسے می خوسی کوئی ہے ہو کہ کوئی ہے جو دوسے می خوسی کوئی ہے ہو کہ کہ کوئی ہے جو دوسے می خوسی کوئی ہے کہ کوئی ہے ہو کہ کوئی ہے جو دوسے می خوسی کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ دوسے میں کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہے کہ دوسے میں کوئی ہو کہ کی کوئی کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو

رملت بین رملت کار ربعنی کورندی

برعطف أراط بي تعنى فلال فلال عورت تم برحرام ب - اب أكے استناء كے طور رہ فرا؛ الا ما ملكت النب ما فنكم سول ان ان عور تول كے كم جن کے مالک ہوجائیں تنہا سے ماتھے۔ تعنی جوعورتنی کونٹری بن کرتہا اری مكيت من اعابي وه تمهاك لي طلال من الحرجيه وه سيلے سينگور ہوں یجب کوئی عورست جنگی قیدی بن کر لونڈی میں تنبدیل ہوجائے تواس کا سلانكاح ضم بوجاتات اوروه ملان مرد كے ليے علال ہوجاتی ہے۔ جنگی قیرلیال منحلف صورتین قرآن یاک میں بیان کی کئی ہیں۔فرلفین فیک کی رضامندی سے یا تو قبیرلوں کا ایس میں تبا در کر کساجاتا ہے۔ یا محتمی صلحت سے تحت میں ہے ہی انہیں چھور دیا جاتا ہے یا فتر ہے وصول كريك ازاد كدديا عا تاسيد يا قيرلول كوقتل كردياعا تاسيد الكران ين سے کوئی صورت بھی مناسب نہ بھی جاتی تو بھراندیں گزاشتہ نہ اسنے بس غلام اور اوندلی نیالیا جاتا - اس انهری صورت به تصیمل در ارسی کومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قبرلوں کوغلام اور کونڈی ٹی تنبیل کرسے اور بجرانه يم العران مي القنيم من محرف المالي المران المالي ال كراز خودكسي كولوندى بإغلام نباسي مكرس عورست كوحاكم وقت لومرى بناست كأ وہی اوندی جھی جائے اور حس اومی کے سیرد کررکی وہی اس سے فائرہ اٹھانے

الم ادر الفرای بنانے کا ذکر مبنیک قرآن پاک بین موجر دہے مگر اس کی حیثیت محصر البحث کی ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب اور زمنیت کی ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب اور زمنیت کی ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب اور زمنیت کی ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب اور نہیں اری کی جن کی ایک ذرافیہ سے کا ایک ذرافیہ سے کی ایک میں مقد کی اور ایس کے اور ایس کی از ای کی بار بار تر فیدی دی ہے۔ اور ایعن جنایات میں غلام کی از اوی کی بار بار تر فیدی دی ہے۔ اور ایعن جنایات میں غلام کی از اوی کی کا داوی کی بار بار تر فیدی بیت دی ہے۔ اور ایعن جنایات میں غلام کی از اوی کی کا داوی کی بار بار تر فیدی بیت دی ہے۔ اور ایعن جنایات میں غلام کی از اوی کی کا داوی کی کا دی کا

لطورتعزيمة نافذكى سبهير

لزندی سے فائدہ انھانے سے پہلے عدست گزارنا بھی صروری ہے۔ ساسے عدت استبراء كيتين اوريدا كيستين مبتها كسيد الكركوني منكوحه عورت قيدي ہوکرلونڈی بن جاسٹے تولازم سیے کروہ لینے مالک کے سانھ مہا نشرت سے پہلے محمراز کم ایک جین کا توفف کرے۔ اس کے بعداس کا مالک اس سے فٹ اندہ عال حرائحتاسبے۔ البتداس میں کی حزورت نہیں ہوتی یحورت کا مکیست میں ا جانا ہی نکاح کامل کم مقام ہوتا ہے اگر ملکیت میں انے کے وقت لوندی حاملہ ہوتو پھر ایسے وضع ممل کا عدست بوری کرنا ہوگی ، اس کے بعد وہ نفی تعلقات قام كريسى سب اس معامل مي كمانول ني حرج محسوس كباكر بن عورتول سك بيلك فاوند موجودين وه كيسمباح موكتي بي توالترسن فرايا إلاماملكت اكيه هاكت تهارى مكيت بس كنے كے بعدان كے سالقة كل ختم ہو بيكے ہيں۔ أب الترسنے النبين تنهاك سيك مباح كرديا سب اليته فقها ك كرام فراست بي كم شركر لومرى کے ساتھ منفی تعلقات قائم نہیں کرسے جاہیں۔ یا تو و مسلمان ہوجائیں یا تھے۔ كتابى بول توان كے ساتھ تبعلق فائم كيا جائے۔

ندانه قدیم بی غلامی کا رواج پوری دنیا بی موجود تھا جواب ختم ہوجیکا ہے ۔ ایک بین الاہ زمانہ قدیم بی غلامی کا رواج پوری دنیا بی کرائے ہے۔ دوسری اقوام عالم نے بھی غلامی رواج کی تعدیق کی

محنورعلیالسلام نے اُن کے حفوق بیان فراکہ اُن کورعائیں دیں۔ البتہاس رواج محریرم من نہا کیونکہ میساری دنیا ہی بھیلا ہُواتھا۔ اب بھی اصول ہی ہے کہ اکسرای دنالہ داجی راش نہ تر یہ تا اسلامہ کھی کی اور اگر دنیا ہیں کو ترکیم دیو

دنیااس رواج کوبردشت کرتی ہے تواسلام بھی کریکا اور اگر دنیا اس کو ترکیم دیے تواسلام رمرکونی حرف نہیں آتا بنو دقوان ماک اشار تا بتا تا ہے۔ کرغلامی ایک غیرفطری

تواسلام مرکوئی حرف نهیں آتا منو دقران پاک اشار تا بات کے علامی الب نیم فرطری چیز ہے جوالنا نول پرمنزا سے طور میسلط ہوتی ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے تو ہم حال اللّه تعالى في فراياكم بيكورتين تم بيطل بي كِذَب اللّهِ عَلَى في اللّه الله عَلَى في اللّه الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على المه و-

مرالططت

عرمت نکاع کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرایا قائد کے اللہ کے خریب کا کا کہ خریبی تم بہ کا کہ کے سے بات کے علاوہ با فی تمام عورتیں تم بہ علال ہیں بعنی چارقسم کی محرمات کو ھیورگرتم باقی عور توں سے نکاع کرسکتے ہو۔

اہم اس کے لیے کچھ نٹر الطاعی ہیں۔ اُن یں سے پہلی نٹر طریہ سے اُن میں کہ وہ پننے یا عورت کی مورت کا فرص ہے کہ وہ پننے یا عورت کا مورت کا فرص ہے کہ وہ پننے یا عالی کری سے باتھ طلب کروینی اس کے لیے مالی بخرج کرنا بڑے کا بھورت کو مہر تھی اور اکرنا ہوگا۔

کی مقدار وہ تصور ہوتی ہے جواس کے خاندان کی اکثر عور تول شلا بھی تھیں یا بہتوں ا وغیرہ کا مهر مقرر ہوتا ہے۔ اسی طرح وسٹنے کے نکاح کے متعلق بھی امام حاجب فرطتے ہیں کر نکاح تو ہو جائیگا مگر مسلنے کی تنبرط باطل ہوگی ۔ بہر حال نکاح کے لیے مال خربے کرنا نکاح کی دوہدی ہنہ ط ہے۔

مال خرج كمنا نكاح كى دوسرى شرط سبق. المح في تيسري شرط كي تعلق فرما الحكي في المحكيم في المحكيم المنظم عورتول كوعفد نكل من لانام قصود موم محض سنهوست راني بيث نظرينه مو \_ احصان كامطلب يرسب كوكورتول كوفيدنكاح بس لاكربيجاني سيربجايا جاسئے اکم صنفی تقاصنے میچے طور بر بویسے ہوسکیں۔ نکاح کی جو بھی تنسرط اسکے اری ہے والا منتخبذی اخت ان بیالفاظسورہ مائدہ میں کی آئیں گے۔ اس کا مطلب يرسب كرمرد وزن كاليجاب وفبول تحفيح على الاعلان بوء نه كربورك بیجید، اسی سبلے فقالسے کام فرانے ہیں کہ بغیرگواہوں کے نکاح درست مهيس المحاح عورت اورمرد سلے درمیان ایک نهابیت ایم نوعیت کامعابرہ (AGREEMENT) به ما سبت است عام مجلس من كوابه و كروبروسط بانا جا سبت ر تحویا بحورت کے علال ہو سنے کے لیے السّرتعالی سنے برجار شالط مقرفرائی ہیں ، مهرکی اہمیت اوراس کی ادائی کے متعلق سیلے تھی بیان ہو چکا ہے اِس مقام بهجى الترنعالى في فراياكر كفرنكاح كي بعد فيما استعنع قر به مِنْهِنْ بِسَ جَمْمُ فَ الْنُحُورُول سِيفَائْرُهُ الْحَالِيا فَالْوَهُونِ فَيُ المجوى هن فريض في ليس ان كامقركبا بوالهران كوشي وميال بو کے درمیان خلوست میں ہوستے یا ہم لبتری ہوستے کے بعدمہوکد ہوجا تہے

اور اوراد الكرنالازم بهوناسه عباكر سبك بهان بوااكركوني شخص بغير وادا

كي فرست بوكيا، تومهر كي الأبي كطور واجب الادا قرصه متوفى سكة زكرسي

کیا جائیگا، کل اِ اگرنها سکے بعیرخلورن صحیحرنیں ہوئی اورعورت کوطلاق

وبدى تواس صوريت بي نصف مهراداكرنا بهوكا .

ادامي

منعمرم

بيربات قابل ذكريسي كراحبن لوكول سنهاسى لفظ هذما مستدمنع مستمتعم عواز نكالاسيد عالانكم متعم بهارى شريعيت بس مركز جائز نبيس ابتدك اسلام کے زمانہ میں معض صرور تول و مجبور لیں کی وسیسے اس کوروار کھا گیا تھا ، بجرحب مسلمانون كوغيه حاسل بهوكيا اور ومجبوريان رفع بهوكين تومتع يعنى فتى نكل كونهيشركي بيلي حام قرار ديدماكيا -ظامېرسے كرسى فاص مرت كے بيلے الكاح كرسن سين توقع قوق محاحفة البن بوسته بها وربه بي اولا ويجع الب ہوتی ہے۔ زوجین کے دیگر حقوق کا بھی تعین نہیں کیا جاسکنا کیونکر دوجار ماه یا جو بھی روست مقرب وئی، اس کے ختم ہوستے ہے نہاج خود مجود خود خود خود میں اس کے ختم ہوگیا، کہذا اس قسم کانکاح جائز نهیں ہے۔ کم خراجان اور احادیث کی دیجر کونا۔ میں خود مضرب على سي مدين منفول كيض كى رؤسيم تعدكو ابرى طوربه حرام قاردیا گیاہے۔ لہذا عورتوں سے استفادہ عالی کرسنے کی دوہی ورش بین کریانو با قاعده محفد نکاح بهویا بجراوندی بود اس کے علاوہ تنبسری کوئی صورت نهيس الركوني اليي صورت ببيا كريكاتووه باطل بهوكي بهضرت بحبارت ببياكم الكالوري المالي الموكي ومضرت بحبارت المراكم کے بارے میں بھی نر بڑی ننرلون میں نفول سے بھر بہلے وہ متعرکے فائل تھے مكر لعين النول سنے رجوع كركيا بهنوست عبرللد من عوركا بحى بي فول م كزنكاح اورلوندى كے علاوہ دھے ل فسرج سولھ كا حسال مو بهرذربع شهوست را فی حرام سینے۔ مقرره مهركى ادائيجي كولازم قرار مين كے بعد فرمایا كه صرف الك صورت من مهر کی کلی یا عزوی ادائی سے بحیث موسی ہے اور وہ میرکرول جناح عَلَيْكُ وَنِيما تَرَضَيَ ثُمُ بِهِ مِن كِهُ دَالْفُرِيضَ لَمُ تمهمال ببوی آبس می راصنی موجا و مهمضرم وسنے سکے بعد آبیس کی رضامندی سے اگر عورت مهر کلی یا جزوی طور بیمعاف کردیتی سبے - تو تم مریج بھرگناہ بیں اس کے مطابق عمل کر سکتے ہو۔ بچر لورا فہرادا کرنا لازم نہیں رہ بگا۔ اسی

مهریس محمی پیشی

طرح اكممر درضامندى سيصقره مهرسي زياده ا داكمرسي تويي اس كونى حرج نہیں۔ نعین اوقات الیا ہوجا تاہے۔ کہ نکاح کے وقت مالی حالت کھی ىنەتى ، بعديس بېتىر بوكئى - اسب اگرخا وندم قارىس سى زياده ا داكرنا چاسىيە نولىس اجازت سے را ور اگر نکاح کے وقت مہر بانکل مقرر ہی نہ کیا گیا ہو تومہر کی ادائی محفر مجلی لازم سے اور اسکی مقدار وہ ہوگی جومیاں ہوی بعدیں طے کولیں۔ ببساكر بيلے بيان لمويكا بيت بعض صورتوں ميں مهرشلي عي اداكرنا بينا سب بهرحال فرما يكرس عورست فائده الطاياب اس كامقره مراداكمنا صروری سب - اللیرستے جمعی احکام نازل فرملسے ہیں ان میں مرکاظر سسے يهتزى سب اورين عورتول سي مكاح عرم عظهرا باسب اس بس عمي على سے ۔ جائز بھل کے ساتھ جو شالط اور بابندیاں عاید کی ہیں افن میں عظیمت پوسسيده سب النان كا فرض سب كرالله نفالي كيم فركر ده فوائن يد صدق ول سيرين ركه اوران بهل ببراسم كيول وإن الله كان عليب مأحب يكب الندتعالي مرجيزين كرمرضعت المخوري حاجبت اور بریشانی کوجانتا ہے اور اس کی ہربات اور مرحکم حکمت پہر مبنى سبع - الترتعالى كيم برحكم بن حكمت ليرث بيره سبع - لهذاانهان مے بیلے لازم سینے کہ اسکی تعمیل کرنے۔

النِسَاء ٢ آيست ۲۵

والمحصنت ٥ درسس بنزوسم ۱۸

ومن للم يستطع منحكم طولاً أن يستكح المحصني المؤمني فنون ها ملكت أيمانكم مِنْ فَتَيْرِكُمُ الْمُؤْمِنْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمُ الْمُعْرِبِالْمُأْنِكُمُ الْمُعْرِبِالْمُأْنِكُمُ الْمُ بعضكم مِن لَعضِ فَانكِحُوهِنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ بِعضَكُمْ مِنْ لَعْضِ فَانكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ والوهن أجورهن بالمعروف محصنت غابر مسيفي ولا متخذت أخدان فإذا أحص ويان أتبن بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنت مِنَ الْعَذَابِ لِم ذٰلِكَ لِسَنْ خَشِى الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ مِن الْعَذَابِ لِم ذٰلِكُ لِسَنْ خَشِى الْعَنْتَ مِنْكُمُ وَأَنْ مَ يَصْرِوا حَيْر لَحَيْر لَحَيْر والله عفور رَحِيْم (١٠)

تن جب مله اور جو شخص تم میں سے طاقت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرسے مومن آزاد عورتوں کے ساتھ، بیں آن سے نکاح کمہ ہے جن کے تہاسے واپنے ماتھ مالک ہیں تہاری نوجان مومنہ لوندلوں میں سے اللہ تعالی خوب جانا ہے تمہالی ایمانوں کو بعض تم میں بعض ہیں رئیں ان سے نکاح کرف ان کے مالکوں کی اجازت سے اور ان کو مہراوا کرف وستور کے مطابق ۔ وہ قید نکاح میں انبوالی ہوں ، محض شہوت رانی کمنے لی اور نہ اپر میگو بد دوستی اختیار کمینوالی پس جب وه قیر بماح میں لائی جائیں اگھ وه كوئى بيهائى كاكم كوس، يس ان پر نصف سهد وه سزا بر آزاو

عورتوں پر ہے۔ یہ راونڈلوں کے ساتھ بہاج کی اجازت) اس شخص کے سیے ہے جو تم میں سے مشقت میں پڑنے سے درآ ہے اور یہ کہ تم صبر کرد ، تمہالے بیتر ہے اور اللہ تعالی بختنے والا

محوات بماح کا تذکرہ کرسنے سکے بعد الشرتعالی نے فرمایا کہ باقی سب عورتول کے ساتھ نکاح عائز ہے۔ تھے مہری ادائی کی تھی تاکید فرمائی۔ اب آج کی آبیت میں نظول کے ساتھ نکاح کرنے کا بیان ہے اور بیسٹ کربیان ہوا ہے۔ کولوندلوں اور آزاد عوروں کے اسکام مختلف ہیں۔ اگرکوئی لونڈی بے حیائی کا ارتکاب کرسے تو وہ آزاد عورت کی نبست نصف منزاكي تن سهد خانج ارشاد موتاسه ومن له ويستبطع منكم طَوْلاً اور يوشخص تم من سيطاقت نهين ركهما - طَوْلاً تُما عنى طاقت ، قدرت مقدر وغیرہ ہے، ان بین کے المحصنت المومنت بیکرنکاح کرسے پاکامن مُومن سحورتوں سے لین اگر کوئی شخص مالی لحاظ سے اتنا کمزورسٹ کر وہ آزاد محرست کے ساتھ بھاج کرسنے کے اخراجات بدواشت نیس کرسکتا . ظاہر ہے کہ الیی عورتول کے حفوق زیادہ موستے ہیں۔ انہیں مہمجی زیادہ اوا کھنا پٹر آسے اور ان کے نال نفقہ کے اخراجات بھی زیادہ ہوستے ہیں، توالیی صوریت میں النٹرتعالی نے فرمایا فسیمن ما ملكت أني مانكم ومن فتي تركم المؤمني ابني مومنه لرجان لزنزلول سكي ما تقونكل كرلوم مككت أيت مان صفح كالغوى من وانتعام تقد کی ملیرت سے ،مگرم(ولونٹریال ہیں ۔ لونٹری سسے پہلاح کرسنے کی صورت یہ سہے ۔ کہ اس الوندي كا مالك السير دوسي شخص سي بهاح كمنهى اجازت شير الباكر سنے سے لوندی بیوی تو دوسے سخص کی بن جاتی ہے مگر ملکیت مالکسی کی ہوتی ہے ، مالک اس سے حرب منتا ، خدمت توسلے کتا ہے مگرنکاح کرشینے کے بعدائی مجامعت نبیں کر سکتار تو فرمایا کر اگر ازاد عورت کو نکاح بی لاسنے کی استطاعیت

مد ہوتو بھرا کر اوندی مل جاسے تو اس کے ساتھ ہی نکاح کر او ۔ ا زاد عورت حب مستخص کے نکاح میں علی جاتی ہے۔ تو بھراس کے محقوق وفراكض فاونرسك سائق والبتز بوجات بي بي اور ميك سائقواس كانتعلق محض بأنمى رضامندى كمستبي محدود موتاسيم يحب كدلوندى الخذيجاح بس مجھی مسے دی جائے تو مالک کوئی عال ہوتا ہے کہ وہ اُس سے فدمت كيسيك اور است لين تحصرس محصد السي عالمن من الويدي كانان لفقة بھی الک کے ذمہ ہوگا اور اگر وہ لوہری اس کے شوم کوسوننب شیا توجيراس كے اخراجات بھی خاوند کے ذمہ ہوں گے ، البتر آزاد عورت النف فاونرك محمر سين كى يابند وفى سينے ورأس كے اخلاجات کی ذمہ داری بھی خاورتر بہری ہوتی سے عام طور مید لوندلوں کے تعقق آزاد عورتوں کے ماریس کی ما ہے جاتے ان کے حقوق می میں ہوتے ہیں مهرجعی نبت کم مقرر مرونا سب - اورنان ونفقر کے اخراجات بھی کم ہوستے میں، مهرجمی حمولی بوستے ہیں، لہزالونڈی کے ساتھ نہاج کرسنے ہیں ہیہولت سے۔ برخلاف اس کے اور کی سے نکاح کرنے میں برقیاصت مجى ب كروه بن اصل الك كى مكيت مي رسي كى اوراس سے بيابود اولاد مجى غلام اوركوند بال تصورمول سكے۔ خاوندلوندی سكے مالک كيمونی سكے فلافت اس سے خدمرے نہیں ہے سکتا، کیونکہ وہ مالک کی خدمت کرسنے کی باندرسے۔ محصر بیر بھی ہے۔ کہ لوزاری سیدے کی باندنہیں ۔ اگراس کا مالک آسے مودا سیلنے سے کے لیے بازار بھیجے تووہ سیے ہے وہ مخطے مسرعائی جو کہ الب عندرت مندخا وندسكے سيلے روح فرسامعامله موكا- أزاد تحورت سكے سى بى بەبنىرىسى بەن اسوست كىيمتاردىن سىيەرىنى گرا زا دىجورت نىڭىم "تنهائى مس تھى نمازادانىي كريكنى وەسبىنے كلى قالى اور جيرسے كے علاوه سيم كا تمام مصه دها بيدني يا بندسېم گداوندي بريد بابندي عايد تهين

گوندی اور مزادعورت منافع میل منافع میل ہوتی ۔ توہبرطال لوندی سکے ساتھ نکاح کرسنے ہیں بعض سہوتیں ہیں اور اس کے ساتھ نکاح کرسنے ہیں بعض سہوتیں ہیں اور اس کے ساتھ نکاح کرسنے ہیں اور اس کے ساتھ تعیمان میرکنٹیا نیال بھی ہیں ۔

ایمان کی مشرط

سا كفرنعين ميرلشانيال كفي بير. لوندی کے ساتھ ایمان کی شرط عائد کی گئی ہے۔ الامرشانعی کے نزدیک يبشرط لازمى سبت اس كے بغير بيني غير مسلم لوندى سين كالے كى اجا زىت نبيل البته الم الوعنيفة كي نزد كي لوندي كالمكان مونا بهترست، لازم نبيل. أن کے نزدیا کتابیا ہے ہودی انصرانی لوندی کے ساتھ مکاج تھی درست سے بهرطال بيقطري حييز معلوم موتى بيد كرمار فخزامان سبد لهذا موسكة سب مرکه کوئی مومنه لونگری ایمان کی وجهدسے ازاد تورست کی نبست الندسے نزدکی بهتر بو- اورايمان كى حقيقت كمتعلق فرما يا كالله أعلسه بإيمانكم الشرتعالى تمهلك ايمانول كونوب جانات عيد كسطم مع كرايمان كي کسوٹی میرکون بورا آند تا۔ ہے۔ تعنی کسی تورت یا مردیس درجہ کا بمان ہے ا وراس کی قورن یاضعف النتر ہی سے علم میں سبے لنداموندلوندی سے الكائ كرسنے من كوئى الجيكا مرسط محموس نيں مولى جاسمنے ، المكفرا لعضم ومواكنون مهار كعض معنى سي میں مقصد سے کہ لونڈیاں تھی تنہاری ہی منس سے ہیں۔ وہ بھی آخران ن ، می محمد بنتی قیدی بن محمد غلامی کی زنجبیرول میں حکومی کئی ہیں۔ کہذا انہیں حقیہ نز متعجواورنهاأن كي ندليل كمرو التترتعالي سنه يدالفاظ تازل فراكرأزاد اور

مالک کی مضامنری نلام کے درمیان نفرت کوئم کرنے کا حکم دیا ہے۔
ماکے فرایا فانوک حوص نے بیافرن اھلِمِی موندلونا لوں سے
اک کے الکول کی اجازت سے نکاح کروکیونکراس کے بغیر تونکاع ہو
ہی نہیں کی معربی شرافیت میں آتا ہے ایسا عبد منکح بغیب افران موالیہ فیصی کا ایسا کی میامندی
اف ان موالیہ فیصی کا ایسا کی میامندی میں تکام کرونا مندی کے بغیر نکاع کویسے وہ برکار ہے۔ اونڈ اول کے متعلق تھی ہی جم ہے

اسی لیے فرمایکر لوٹرلوں کے مالکول کی اجازت سے مکام کرو اورسامق برجھی عمروبا والتوهن المجعيمهن ان كهريجي ال كواواكرو بالمعر وف وستورك مطابق بعنى جومهم هرمواسه اسع بحليها في عدي المست كى كوشىن نركىدو، ملكرف ووالبتراس بهركا الك اولدى كا الك بوكا ،كيونكم لوندى خودسى جيزكى ماليكرنهيس بروتى - بايس بمهرهم كالاكتمة كاصنرورى سبير. سرکے فرایا کہ جن لوٹالوں کے ساتھ نکاح کرنا جا ہو ان میں بریشالطاہونی جا بين كروه محصنت فيبنكاح بن آف والى بول غاير مسفحت محض شهوت رانی کے سیان میں مکہ عزت وناموس کی مفاظن کی خاطر الكاح يداماده مول ولا صبخيذات اخدان اوريز وه يوسم طور مدوي كى خوامشى نەركى مىطلىپ بىر كەنكاح كانعقا دىلى الاعلان ہو- اوراس امركا يربيا بوجانا جابية كرفلال تؤكرى فلال تخص كمي نكاح مين أكنى سهد اور عقة نكاص كے سيلے تشرعی كو ہول كا ہونا بھی صروری سے تاكركونی عفرانیدہ فرما با في المستريخ بيس حب وه قيد تكاح من لا في عابي تعنى حب كوئى لوندى كسيخض كى بيوى بن جاستے اور اس كے تمام منعلقہ تفوق ثابت ہو عائين اس كه بعد فأن أكت بن بسفاح شدة وه سه عائي كا ارتكاب كينيطين فعليهن نصف ماعلى المهخصنت من العب ذاب تو بهران به ازاد عورتول كى تسبت ادهى منزا بوگى يرسطسرت غلام اور اوندی سے حقوق آزاد کی نبست کم ہیں، اسی طرح کسی گناہ کے ازيكان ببراك كيمنزا بهي نصوت سب بركاري كي صورت بين غلام بالوري كورهم كيمنزاتو دي نهيس عاسكي كينويجراس كانصف ممكن نهبس البيست غيرشادلى شره كي سيك سوكورول كى بجاستے بيكاس كورست سنرا ہوگى اور ایک سال می مبلاطنی می جگه صرف مجیده او می شهر بدری کافی ہوگی تر مذی شرف

نیسی نی کی سنرا

کی روابیت پس آناسیدے کراگرکسی کی توندی مرانی کا از بکاسی کرنین تھے توائس بر صرحارى كرواوراس كوملامت ذكرو البتدام الوحليفة كي نزد كب بجداه كى علاوطنى عدكا جزونهي حبكه الم شافعي السير عدنهي كا ايك مصه قرار سنية بن و اور کورول کی منزاسکے ساتھ حلاوشی بھی ضروری سبھتے ہیں اہم الونیفہ ببرهجي فرملست بهر كرمد حارى كرسن كالميست المحاري كالمؤنز بوناهجي صروري ہے۔ کیونکہ من انٹی کے باللہ فلیس بہکھیں جس نے اللہ سکے ساتھ شرک کیا وہ محض نہیں ہوسکتا۔ ہرحال منزاشینے سکے راستے ہیں اس قدر بابنبربال بب - اورجب به تمام شرائط بوری موجا بی تو بجرغلام اورلوندی کے سبلے ازاد کی تسبست اوھی سزاست فرایا نوندی کے سابھ نکاح کی اجازت صرف السخف کے سیلے ہے ذالک لیسمن خوشی العنت منصح حریم میں سے مشفنت میں میسنے سے درتا ہے متفصیر برکہ تو تحص مجبور ہوگیا۔ مالی حالت آزادعورت کے ساتھ نہاج کی اجازت نہیں دہتی اورنفیانی تنوابش برائي براما وه كرتى سب - آست خوف سب كركهير كناه بي ملوث منہ ہوجا سئے ۔ توالبی صورت ہیں لوندی کے سابھ نکاح کی اجازت سے فرايا وان تصب و والكرتم سخت صرورت كے باوجود صبر و خال كا تو ہے تمہائے تی میں بہتر ہے۔ کینو کے جیسا کہ بہلے بیان ہوجیا ہے۔ کوندی کے ساتق نكاح كرين عرب كئي طرح كى برلشانيال تحيى لاحق بونكى لنداصبر بهزيس والله عفور سجيد والسائل الترتعالي بخش والامهربان سب المركوني لطي موكئي سب - اورانان اس بإصارنه بي كمرنا بكرالشرتنالي سيمعافي طلب تحمية سبع ـ توالشرتعالى معامت فرادييا بهد و ومراه مربان سبد ـ

مننوط احازت النساء ٢

والمحصنت ٥ رسس نوزوهسم ١٩

يُرِيْدُ اللهُ إِيكِبِيْنَ لَكُمْ وَيَهُدِيكُمُ سُكُمْ وَاللهُ الزِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللهُ يُرِيْدُ أَنْ تَبَوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَفُلِقَ وَيُرِيْدُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَفُلِقَ عَلَيْكُمْ وَفُلِقَ عَلَيْكُمْ وَفُلِقَ عَلَيْكُمْ اللّهُ أَنْ تَجْعِيْدُ اللهُ أَنْ تَجْعَفِ عَنْكُمْ وَخُلِقَ عَظِيدًا اللهُ أَنْ تَجْعَفِ عَنْكُمْ وَخُلِقَ عَظِيدًا اللهُ اللهُ أَنْ يَجْفِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا اللهُ اللهُ أَنْ يَجْفِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا اللهُ اللهُ

تن جسمه الله الله الله عابات هم تمهائه یا با کور الله اور تهاری ان گول کے راستوں کی طوف راہائی کی جو تم سے پہلے گوئے ہیں اور تم پر (مهربانی سے) رجوع فرلمئے اور الله عابات کو مائنے والا اور حکمت والا ہے (اور الله تالا عابات ہے کہ وہ تم پر رجوع فرلمئے۔ اور وہ لوگ عابیت ہیں جو خواہات کے بیتھے لگتے ہیں کر تم چر حافی ، بچر حافی بست بڑا (ج) الله تعالی عابات ہے کہ کم تم سے تخفیف کر نے اور انسان کنرور پیا کیا گیا ہے کہ کہ تم سے تخفیف کر نے اور انسان کنرور پیا کیا گیا ہے کہ کہ تم سے تخفیف کر نے اور انسان کور پیا کیا گیا ہے کہ کہ تم سے تخفیف کر نے اور انسان کور پیا کیا گیا ہے کہ کہ تم سے تخفیف کر نے اور انسان کور پیا کیا گیا ہے کہ کہ تم سے تخفیف کی اجازت مرحمت فرائی اور اس کی صحمت بیان فرادی اس کے بعد اللہ نے نے فرائی اور اس کی صحمت بیان فرادی اس کے محمت بیان فرائی ہے۔ کے بعد اللہ نے نے فرائی اور صلال وحرام سے متعلقہ اسکام کی صحکت بیان فرائی ہے۔

ارتنا دمورة سب يبريد الله المعرتعالى عابه سب ليبين ل كومارين

رلطايات

م محل وشا كرف تهاك بيك وه بيزس جمهاك يلحال بي اورجو حرام بل العرفال تمهين وه بالتر مجى بنانا جام بتاسيم حوتهاك ما تقومناسبت ركھتى ہيں اور حن تنهارا فائده ب اوروه بانس محی من سے بحیا بھی تنها کے سیے اور وہ بانس محی من سے بھی تنہا کے منروری ہے يرالنزنعالي كافاص احال اوراش كى دهربانى سبيد كروه بماكيد فائرسه كى باي بيان كرتاهي المهم انهي اختيار كدليل ورفقصان وه المورسية المح عابي -مقسر قرآن ام الورجم صاص فرائے كربيان دورم كا بوتا ہے بيان كى بهلی من اور اس سے مراد وہ احکام وفراین ہن جواللہ تھا لی سنے قرآن بال من بالكل صرحت كے ساتھ بيان كرھيے ہي ان بي علال وحرام بالمكل واضح الفاظمين تبلاهيه باريا دوسرى صورت بهرسي كرمضورتي كرم علىالصالوة والسلام كى زبان مبارك سيصريح الفاظيس وضاحت فرادى كئ بان کی دوسری شم وه به حرولالت کے ساتھ افذہو۔ براحکام صرحاً الوبيان نهيس كيه كي منظم اليه اشارات باست جاست بين حن سيابل علم مفحر بمجهرين اورعلما وغور وفتحر كمرسك إلى احكام كوا فذكرست بب وام صاب

توبیان نہیں کیے گئے مگر اللہ اشارات بائے جاتے ہیں جن سے ہا مگر مفکر مجتدین اور علما رغور وفکر کرے اللہ احکام کوافذ کرتے ہیں۔ ام صلا فراتے ہیں۔ کر دنیا میں جو چھوٹا بلڑا عاد فر ہوتا ہے یا کو گئی نی چیز بیدا ہوتی ہے اس میں اللہ کا حکم صروبات ہوگا یا دلالتا ۔ السی حکم کو معلوم کرنا ہر خص کا مراب ہوگا یا دلالتا ۔ السی حکم کو معلوم کرنا ہر خص کا کو منیں اللہ کو اللہ کے فائسٹا گئا اللہ کو باللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا من بالہ کو اللہ کو اللہ کو نہیں اللہ کے فائسٹا گئا اللہ کو باللہ کو باللہ کو نہیں اللہ کو باللہ کے فائسٹا گئا کہ میں بات کو نہیں مسمجھ پائے تو اُسے اُسکے جاننے والوں ، یا در کھتے والوں سے دریا فت میں ہے۔ کمر اللہ تعالی میں اللہ کو اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کہ در مری قرم ہیں ہے۔ اور دو سری بات ہو ہے کہ وکھا۔ یکٹو شن الّذین مِنْ قبل کھی تماری را ہمائی کہ نا ہے۔ ان لوگوں کے داستوں کی طرف جو تم سے پہلے گذر سے ہیں۔ ان

نصفی امنانی

سبهلے لوگوں سے مرد النرسکے وہ نبی اور وہ نیک لوگ ہی ج تم سے پہلے كذرسيك بب مقصر سبب بهم معي أن صالحين كي نقش فدم ببيل كلمنزل مقصو كوبالس انباءم سيحضرات الهجيماليلام العقوب عليكلام مودعاليلا توج علىالسلام وغيرتم كے رائے مقصود ہيں جن كوم مافتيار كرسكتے ہيں۔ اس کے علاوہ صالحین مقربین اور کامل الایمان لوگوں کے استے بھی بتلاستے مردول كاذكريجي كما اورعورتول كالجبيء الترتعالي فيصعض فيلسه صالحين كالذكره بهى فرما بحودنيا بس صاحب افتذار بحبى ننصے - ذوالفرنین ابب مرا با دشاه تھا۔ زمین کا بنینز حصرائس کے زبرنگیس تھا محکہ وہ ایماندار اور عادل یا زناہ تفا، ہا سے بیاش کا رستہ بھی قابل تباع ہے۔ بھر لفان بھیے عقلمنر اور حکم كالذكره فرمايا بالمرونياسك امل دانش اورسهجدار لوك ان كى بسروى كمسكين ميطالعه سے بہت طالب کر امنوں نے ساعلی طریقے سے اللہ تعالی کی وجانبت كى تعلىم دى- النّد تعالى سنے انہيں تھى تطور تمويز ذكر كيا سب ، اور تھرير سب كر السُّرتنا لي سنة انبياء اورصائحين كه سائق سائق سائت سائل ، فاللم منشرك ، كافر منكر لوكول كالمركز يمره بهى فرايا كريك الكول كي غلططر يق سيايا ما سيح ، وه الله الوك شعه اللَّذِينَ طَهْ فَا فِي الْهِ الْهِ الْهِ الْمُرْجِنُون سنَّهُ زبين كوشروف وسي محرديا - ان كاحال بيان كرسك الترسني بين عليم وي كركيس افران اورباغي لوكول كالستراختيار شير كمزاء بهاں اصول فقتہ کا بیرسکر سمجھ لینا جا ہے کہ النز تعالی نے سالھنے انباست كرام كانذكره قرآن يك مي كياست اور كيراكران سينسوب احكام كى تردىدىنى فرائى توليك احكام امت أخرالنهان سكے بليكى وستورالعلل مول سے . کویا بیلنے محم کوالسرنے ہاسے بیلے محمی فقرومنسرا ویا ہے اوروہ ہماکے واسطے قابل عمل سبے مصرت شاہ ولی العمر عمولی وزمات بي كرسا بقرا دوارس نكاح كى جارصورتين لا مج تحفين جعنور عليه السلام

انبائيس والقين

سيمطابقت

نے ان چاریں سے موجودہ صورت کو برقرار رکھا اور باقی بین کو منہوخ فرا دیا اندا اب سی صورت ہانے ہے قابی عمل ہے۔ صربیت سترلیت میں ہا تا ہے کہ مرمینہ طیبر میں کچھ لوگ بین سلم کیا کہ تے تھے بعنی رقم پیٹی ادا کہ دیتے سے کہ مرمینہ طیبر میں کچھ بال سے بیکے بروطول کر تے تھے اس میں کچھ بال کے بنی منظیں کئی موجود تھیں جنہ میں السرکے بنی نے نسوخ کر دیا اور جائز طراقے کر جا کہ مالی موجود ہوں جن کی تردید نہیں کی گئی تو وہ کھی ہما سے بیانی فابل سبول احکام موجود ہوں جن کی تردید نہیں کی گئی تو وہ کھی ہما سے بیانی فابل سبول مول سے کہ مول سے کے دورا اور جائر کے بیان موجود ہوں جن کی تردید نہیں کی گئی تو وہ کھی ہما سے بیانی فابل سبول مول سے کے دورا کہ موجود ہوں جن کی تردید نہیں کی گئی تو وہ کھی ہما سے بیانی فابل سبول

مرحورج من العمر فرایا النگرتعالی تنها کے بیان بالقر لوگوں کے راستوں کی نشا ندھی
فرا آ ہے اور اس کے ساتھ کو بیشی ہوئی عکی ہے تو ہماری طرف
رجوع فرا آ ہے۔ تو ہم کا حنی رجوع ہے جبیا کہ سی گذشتہ درس میں بیان ہو
جبکا ہے بندے کا رجوع یہ ہے کہ وہ محاصی کو ترک کر کے النگر تعالیہ
سیمعا فی طلب کر سے ۔ اور اگرید رجوع النگر تعالی کی طرف سے ہو تو
دہ تواب ہے ، وہ لینے بندے بید دہر بانی اور شفقت کے ساتھ رجوع
مر آ ہے ، جب بندہ اس سے معافی مانگا ہے ، تو مدہ اس کو قبول کو آ
سے اسی کو فرایا کو کیٹ و بیٹ عکی ہے تو وہ تنہاری طرف دہر بانی اور شفقت سے رجوع کرتا ہے ۔

بعض اوقات ایبابی ہوتا ہے کہ معافی انگری کے بیاری اللہ علیام "
اللہ تعالی لیف بندول برایا ہم بان موتا ہے کہ معافی انگرے والول کومف کر سے اللہ تعالی اللہ کے بندول برایا ہم بان موتا ہے کہ معافی انگرے والول کومف کر سے سے معلوہ کر ہے ہے کہ معافی ان کی میانی کہ سے معلوہ کر ہے ہے کہ اللہ کہ سے میں بدل دیتا ہے۔ بند سے کی توبیح میں قدر تعلومی بزیت سے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالی اس کا صلہ بھی اسی قدر مہتر عطا کہ تا ہے بندسے نام کہ اس کا صلہ بھی اسی قدر مہتر عطا کہ تا ہے بندسے نام کہ اس کے نام کہ اعتمال سے خلط بال کو تا ہمیاں وغیرہ دور کہ سے ان کی مگر بندسے ان کی مگر

نيكيال كحط ديتاب تومطلب بيه كواكه الترتعالي تم بررجوع فرماتلب معافت كريف اور تحنش كريف كي سائقه. فرا والله عليه و حكيد و الترتعالي مرجيزكوماناسه اور اس كاكوتى كام حكست سيدخالي نبيس - اس نيه حلال حرام نكاح ، طلاق ، وغيره مصقعاق جو بھي احكام مينے ہيں ، ان ہيں صنرور كوئى ناكونی حكمت ہے اوراس کے تنام اوامرولوائی ہاری ہی بہتری کے لیے ہیں جن عورتوں سے تکام کو حرام قرار دیا گیا ہے اس میں لاز گا ہماری صلحت اورالنا نیت كالحيلاسيد انسان كاعلم اقص اور محدود سبد وه العرنعالي فيهام حكمتول كوسمجھنے سے فاصر ہے۔ الندتعالی وات ہی کلیم لعنی مرجیز كوجان والى ب اوروه حكم ب كراس كاكولى حميت سيفالى نين -الترتعالى نے دوارہ اكيد كے طور بي فرا كالله بير بيد ان مر مع سرار مراسط مع الترتعالي تهاري توبرقبول كرناجا مناسب اورايني مبينه ب عليب كم الترتعالي تهاري توبرقبول كرناجا مناسب اورايني بخشش اور مهربانی سے تم رہے کے کا جا ہا ہے۔ برخلاف اس کے ويريد الذين سيبعون الشهوي وهايك وفرامنات كي بيروى كرين ده جائب أن توسيلى الكوري كرين عظيماً كتم كوراه راست سير الما كريم المرايي كى ظرف بجيروس م اس من مر محرسیوں کا خال دیجے لیں کہ وہ ابنی غلیظ خوام شات کے بیش نظراین حقیقی مال اور بهن سیطی نکاح کے بیلے تیار موجاتے ہیں، برکس قدر بیجیانی کی باست اور شهوت برستی سب اس کسلیس بیودلول کا مال بھی الباہی سبے ۔ وہ بھی باطل برست تولہ سبے ۔ ایسے ہی توگ ہیں بھر مسلمانوں ریراعتراص کرستے ہیں کران کے طی تھے تھے اور مامول کی بیگی سے مکاح توجائز ہے مگر کھنچی اور کھائجی سے کیوں جائز نہیں۔ برلوگ مسلانول مینهاست طواسنے کی کوششش کرستے ہیں۔ مہنود کا غرم سے

خوانهات پرست توگ

باطل ہے۔ ان سے ماں تھا کی بیٹی سے تکاح درست نہیں اور مزوہ مامول كى بيئىسى بكاح كرستے ہي حالانكر اسلام نے ججا، مامول ، بيوكھي اور خاله کی بینی سسے نکاح کو یا تکل جائز قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس میں اجنب بنا ہوتی سبے۔ اور بی فطرست کے عین مطابق سبے۔ اس کے علاوہ کھا بخی اور مجتنجی سے نکاح حرام ہے کیونکر اس سے جائی بیارہوتی ہے۔ ١٩٤٠ وكا واقعرسيك كرسيا مكوث كياك وكبل كالريجوابط بنیا گوری شنجراین بجونفی با مهول کی بنی سب بهاح کرنا جا مها تھا میگر میزو نرمب اسمى اجازت نهيس ديبا كفا- لطكى عي رضا مند كلتى مكر باطل نرميان کے راستے ہیں رکاورٹ تھا معاسلے نے طاطول بھا، آخراطی کی اوی کسی دورسری حکیر کھردی گئی وہ بیماری کی حالمت بیں گھل گھل کھرمرگئی۔ اُدھم للمسكي بيمى دلوانتي سك دورسد بيسك سلط الكرائس بم مجزلول عبي كيفيت طاری موکنی ما مهم کی دللرسلسے ایمان کی دولسن تصیب موکنی محد توری نام دکھا تقیم سندسکے وقب بندوخاندان توترک وطن کرگیا مگروه کولایا کا این بی فرك كميا ، الحيى دس باره سال سيك فوت مهواست - اش كے اسلام لا نبي وج يربني كه وه اس سينج بربيني كرحس ترسب بس اس قسم سكے غلط احكام بول. وہ مزمرسے میجی نہیں ہوسکتا ۔ لہزائش نے مندوازم کواز کے کہ دیا۔ برانے نرما ستے میں ایران سے سے مستے صلعے مزدک اور مانی اور کا خرب يسب كرعورت البسمنتركم متاع سب لهذا برعورت كومترف البتعال كر سكتاب اس من تكاح كى عدود وقيودكى صرورت مثين-ان مي مالين بيني ويخيره كالجفي كوتي المتيازينهن عورست صرفت عورست سبيها ورم راومي کی شهوست را فی کا در بعیرین کتی ہے۔ دور میرید میں اسٹنز اکیست بھی ہی رامنوں به الله الما المنظر المنظر المريث من الله الما المنظر المنت مسائده الوك مي والت معنعلق اسی مسلے خیالات اپنانے سکے ہیں بافرن قسم کے لوگ بھی عورت کومٹنز کر کھاتے ہیں سکھنے کے خواہشمند ہیں اور جا ہے ہیں ، کمر نکاح کی بندشوں کو توٹر دیا جائے۔

نکاح کی بندشوں کو آوڑ دیا جائے۔

یورب اور فرائس میں گذشتہ تیں چاہیں سال سے اویب اسی قریم کا پہلٹا کر کر سے ہیں جس سے نکاح کا بندھن ختم ہوجائے اور حلال وحرام کی تیز اطراع کی کر کرنے کی کو ولائی یا حرائی کی کو ولائی یا جائی گئے اور حلال وحرام کی تیز اطراع کی اور کی کو ولائی یا جائے گی اور کی کو ولائی یا جائے گی اور کی کا وبی کتابوں میں موجود ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ گولوں کی توجہ اسی بے جائے گی طرف توجہ نکر و فیائی کی طرف توجہ نکر و فیائی کی طرف توجہ نکر و کی کہ اللّٰہ احکم الی کہ اللّٰہ احکم الی کہ اللّٰہ احکم الی کی بین کی طرف آؤجہ کم رہای کے بیت رحب علی کرنے اور اسی کے بیائی کی طرف توجہ نکر و کرنے کی این کی طرف توجہ نے اور جو بی کی کے دیا جائے گئے۔

ایک اللّٰہ احکم الی کی بین کی طرف آؤجہ تم رہا ہی کی بیٹ شن اور دم را بی سے رحب علی کرنے اور ایسی کی طرف آؤجہ تم رہا ہی کے ۔

بندوستان من بسنے والصلانوں نے معن رسوطان باطسی کمہ یہاں کے فرم میروں سے افذی ہیں۔ میدوکسی می کے مرتے کے بعداس کی لاش کو ملاسیتے ہیں رمجے تیسرے دن لقبہ کرلیوں کو اکھالمتے من اور ان به محیول حبرها سنه بین مران می دیجها دیجهی مشکمانون سنے قبروں بري ول اورجا درس حرصانا متروس محدوس اوراس طانتي كاكام سبحف سنگے۔ مالانجراسلام من اسمی کوئی حیثیت نہیں ملی کے دھیر رہے جھول فرانے با جا در حیصا نے کا کیافائدہ۔ اگرالصال تواسب میقصود ہے توہ یہ سے کسی محتاج کو سے دو اس کے کا م مجی آئیں سے اور مرنے والے کا کھی فائرہ مِوكا . الغرض إ اس قسم كى رسومات باطلم المانون من تجيم مبور كم راست سے افی ہں اور مجھے مہنو دسکے راستے سے کبونکہ وہ جاسبتے ہیں کہ تہاں صلطرستقيم سيم مل كرياطل السنون بيروال دير الشرتعالى نيه أن کے اس زموم ارا میں کی نشائدہی فراکد الل اسلام کو اگاہ کر دیا ہے اب بہ ہاری ذرمہ داری ہے کہ مہم اللّٰری طرف جانا جا ہے ہیں یا خواہشات بہ ہاری ذرمہ داری ہے کہ مہم اللّٰری طرف جانا جا ہے ہیں یا خواہشات

بيستول سكة بيجهے۔

حصور عليه الصلاة والسلام كاارشا دمبارك سيدكه لوكول كى خوامشات

كى طرف برى رغبت بوتى سيد اور فرايا حقّت النّار بالشهوات

جہنم کی بارھ خواہش سے میں سے سے انگائی سبے۔ نفسانی خواہشات سے

مردانجلی کی آزادی ، فحاشی بحریانی ، زنا بجوا ، مثراب نوستی ، برمعاشی ،

لاك زنگ اورناج كاسنے بس- میزناقص الابمان آدمی كی خوامش انہی

چیزوں بیں جا کمرائکی سہے۔ لوگ بڑی رخبستے ما تھے اس طرف جاستے

بمن محر بحسب خوام شات کی اس بار صوکو بور کرستے ہیں تو آئے جہنے

سبے حس میں جا گرستے ہیں۔ اسی سیلے صنور سنے فرمایا کر خوام شاست

حینم کی بالرصی بی و در در در مرکی طرفت حبنت کی باطره ریجادت، تقوی .

ينى اليان ، تذكيبه ، قوانين كى يا بندى ، طلال وصلم كى نميزاو را وامر نوايى

کی پائیدی سے موسوم سے ۔ توشخص خبن میں جانے کا نوامشمند سے

أسعين المرات المعالم المعالم المونكي حبب ده اسمعار مراول الرساكا وآك

بمنت الش كالسنقيال كريكي، وه كامياب وكامران بوكا-

فرا بالكهري فوابشاست سے ببروكارتهيں راوراست سے دور

مِمَّا عَالَى اللَّهُ اللّ

الله تغالى تم سي تخفيف كمذا جام تاسب. وه تمهارى خوام شاست كومكل

طور سبرویا نامنی جا منا مکرانهی جائز صریک پول کرسنے کی اجازت دیا

الكيخوابينات كويكل ملاديا جاسك تواتسلاخ بوماس والكابين

يبيا بوگى ميوگى بنا بوگا ، جوفطرت النانی سکے خلاف سبے ۔ الدرسے نکاح

کی اجازست دیجیتم مبلعض با نبریاں عابر کردیں کران سکے اندر رہ کر

خوابه شاست كولورا كسرو الترتعالى سندانبيا كاطرلق كاراغتيار كرسن

جهنماور

جننت کی بارم

س اعتدال بيابهو -توالدرنے فرایا کہ تم رہ صرف شخفیف کی گئے۔ ہے۔ خوام شات کو محل طور برمها نامقصود نهيس عائز طرسلقے سيسے انہيں بھی بورا کدو۔ علال حرام کی باندی كرو-اس سيدانسان ترقى كرتاسه اناركى بهيشدانساني تنزل كابلحسث ہوتی ہے۔ لہذا اس کے احکام کئے تا بعے رہ کر اپنی صنروریان کی جمیل کرد فرما يا وتخيلق الإنسان ضيعيفاً جهاني طوريدانيان محمزور بيرا كاكباسب اسكى كمزورى كولمحوظ ركه وكمر السيخوام شاست مكل دست مرا كالمحمنين وبأكما بمكراش كيے ليے جا منصورتيں وضع كردى كئى ہم تاكہ وہ النظيعي تقاضول كولول كريسي اس ونياس هونياس وخرم زندكي سر كريد اورآخرت بن مجي كامباب موجاسي ببرجال الترفي كام حلت وحرمن کے بعداسی حکمت کی طرف بھی اثنارہ فرما دباسے -

النِسكَاءُ م البِت ٢٩ تا ٣٠ ٢ والمحصنت ٥ ورس بم

يَّايَّهُ الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُونَ آمُوالَكُمُ بَينَكُمُ قَعَ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ قَعَ وَالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ قَعَ وَلاَ تَعَتَّلُوا أَنْ فَسُكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿ وَلَا تَعْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿ وَمَنْ يَقْعَلُ لَوْكَ عُدُواناً وَظُلُما فَسُوفَ نَصُلِيكِ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ عَدُواناً وَظُلُما فَسُوفَ نَصُلِيكِ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ عَدُواناً وَظُلُما فَسُوفَ نَصُلِيكِ فَاللهِ يَسِيدًا ﴿ فَاللهِ يَسِيدُونَ فَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيدُونَ فَاللهِ يَسِيدُونَ فَاللهِ عَلَى اللهِ يَسِيدُونَ فَاللهُ عَلَى اللهِ يَسِيدُونَ فَاللهِ عَلَى اللهِ يَسِيدُونَ فَاللهِ عَلَى اللهِ يَسِيدُونَ فَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ترجب ملے:- لیے ایمان والو! ایک دوسے کہ آپ یں رضامندی
باطل طریقے سے مست کھاؤ، سوائے اس کے کہ آپ یں رضامندی
سے تجارت ہو. اور نہ قتل کرو ایک دوسے کو، بیٹک اللہ تعاسلے
ہمائے ساتھ مہربان ہے ﴿ اور جوشخص یہ کام کرنے گا تعدی
کرتے ہوئے اور ظلم سے پس عفریب ہم اس کو آگ یں وافل
کرتے ہوئے اور نلم سے پس عفریب ہم اس کو آگ یں وافل
کریں گے، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے ﴿

(لطآبات

گذشته دروس میں محرات نہاں اور ان محرات کی صحمت کا تذکرہ ہو جا ہے۔
اس میں اللہ تعالی نے پرانے لوگوں کے حالات اور دستور کی طرف بھی اشارہ کیا ،

اکر جمیں موجودہ شرائع اللّیہ سے تعابل اور ترجے کا موقع مل سکے اور معلطے کو سمجھنے میں
اسانی ہو۔ خداوند قدوس نے اس معاملہ میں انسان کی طبعی خواہشات کو ملحوظ خاطر رکھ کو اس
کے یہے آسانی پیلا فرما دی ہے۔ اور انہیں پور کرنے کا بہتر طراق کار بھی مجھا دیا ہے۔

پونکھ انسان فطر تا گھزور پیلا کھی گیا ہے اس میا اللہ تعالی نے اُس کے بیا سخفیف
فرائی میں میں میں میں میں میں میں اللہ تعالی نے اُس کے بیا سخفیف

محوات اللح سے کے اس عور کیا جائے تومعلوم ہوتا ہے کرکسی فلس میں ناحق طريقے سے تصرف كتراطلال نبيں ہے، لهذاجن عورتوں كياتھ نكاح حرام ب ان مي تصرف باطل ب - توسي طرح كسى جان مين احق تصرف جائدنهين بسي طرح ال من بھي تشرعي اسكام كے خلاف تصرف ردانهیں۔ اس سورة کی اتبار میں مجی جانی اور مالی تقوق کا نزکرہ آجیکا ہے۔ سخلیق انسانی کے بیان کے بعد النترتعالی نے تیمیوں کیے تی بن الفافی كرنے سے منع فروایا - مجیم عورتوں کے مہركا ذكر كیا - وراثت كے الحام بیان ہوئے کربیر بھی اکی احکام بئی۔ آب آج کے درس میں بھی النبرتعالیٰ نے الی اور عافی حقوق کا ذکر کیا ہے اور واضح فرایا ہے کہ شرعی کم کے بغير المن تصرف رواج اور منه طان بي -المن المن المنواك المنواك المنواك بير ارشاد بهواج بياتها الذين المنواك المان والولي بير سے مرادنا جائز اور حرام راستے ہیں۔ ہروہ ذرائعہ آمدنی جوشرفیات نے حرام قرار دیا ہے، وہ باطل کیں شار ہوگا۔ اس میں جوری افریتی ، خیانت ، سود ر معرکه وی و میروس ایاست می بیوع فاسره بینی وه خریدوفروست حبس سے شریعیت نے منع فرمایا وہ تھی باطل میں شامل ہوگی۔ حن انشاء کیا متجارت مثلاً مثلاً مردار، تصاویر، محسمے وغیرہ کی ممانعت، کی سب الن سرك دربع مال كاحصول محى باطل بداس مح علاوه معن با السيم بن محرك واختبار كريت سے الله اوراس سے يسول نے منع فرا ب عب کا کیا ، الات له ولعب ، جوا وغیره سامور باطله کو فهرست میں آتے ہیں۔ توالنگر نے فرطا کر ایک دوسر مے کامال یاطل زرائع سيمن كها دُ. بعض اوقات كسي كا وراثت كا ي عفرا

مالىس ناحا ئىز نىصرف لیا جاتا ہے۔ تنگرائی کا روباری ایک دوسے تق میں خیابت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی خرایا ات محل ذی حق حقیدہ ہر حقدار کو اس کا حق اوا کہ دواکر کسی طریقے سے دوسے رکے مال بین کا جائز تصرف ہوگا، تو وہ حرام ہوگا۔ السّرتعالی سنے صرف الفاظ میں منع فرما طیست کہ لیے ایمان والو آلی میں ایک دوسے رکا مال باطل طریقے سے موجو کھا و ۔

مفسرقرآن الم البرجر جهاص فراتے ہیں کرچی طرح دور سے رکا مال المائز اور المائز طور مرجی کا مائز اور المائز طور مرجی کا مائز اور باطل طریقے سے استعال کرنا عرام ہے۔ اگر ابنا مال بھی کھیل تماشنے باطل طریقے سے استعال کرنا عرام ہے۔ اگر ابنا مال بھی کھیل تماشنے میں سکا دیا یا رسومات باطلہ کی ندر کر دیا، اسراف و نبذیریمی المرا دیا توریحی ناجائز سے۔

سجارتی منارقع البته ایک صورت الیی ہے جس بی ایک دور کے رکامال کھایا جا
سکتاہے - الله ان شکون تجارہ اور وہ ہے ذرایع بہارت رخجات
کے ذریعے سے ایک فراق کو دو کے رفریق سے جو منافع عالی ہوتا ہے
اس کا استعال جائز ہے اور بچیر تجارت بھی الیی عَنْ مُنزا حن مِیْن کُومِ بِی الیی عَنْ مُنزا حن مِیْن کُومِ بِی الیی عَنْ مُنزا حن مِیْن کُومِ بِی جائے ۔ اور جو جی بی بی راضی مذہوت وہ رضائندی جو بہائی رضامندی ہے ۔ اگر کوئی فراق تجارتی لین دین میں راضی مذہوت ہو تو وہ بی سے بہر کہ مناس بلکہ زبروستی ہوگی جو کہ ناجائز ہے ۔ سی بی بین مال کا برلہ مال سے ایمی میب ادارہ اللہ مال بالمتراضی تعنی مال کا برلہ مال سے ایمی رضامندی کے ساتھ کیا جائے ۔ اس میں یقیناً منا فع عال ہوگا اور وہ مؤن رضامندی کے ساتھ کیا جائے ۔ اس میں یقیناً منا فع عال ہوگا اور وہ مؤن رضامندی کے ساتھ کیا جائے ۔ اس میں یقیناً منا فع عال ہوگا اور وہ مؤن

مفسرن کرم فراسنے ہیں کرہمی رضامندی بھی اسی صورت ہیں روا سبے جب کر سیجارت ننری صور سے اندر ہو۔ اگر کوئی سخف سروریا رشوت کی رقم دوسے رفراتی کی رضامندی سے دیتا ہے یا لینا ہے ، تو وہ لین دین

عائر نهيس بوگا - كيونكران است او كوتوالترتعالي نے عرام قرار ديا سے - اليسى رضامندی کا مجھ اعتبار نہیں۔ البتہ سی رست بیس نافع لینا جائز ہے، اور اس کی کوئی تحدید نهیں منا فع کیجی زیا دہ تھی ہوسکتا ہے اور تھجی کھے کھی میلیم سرار سی در این کی این سے اور می نفضان کھی اٹھا ایڈ آ ہے، ہیر حال سخارس بفع کا امائزے۔ اس کے علاوہ کسی کا ال استعال کونا عائد منهي - الرواؤد شركف من صور علياسلام كافراكن وتورسي لأنجل مال المن عمسليم الأبطيب نفسية كسم عمال اس وقت مک طلال نبین جب کک وه خوشی خاطرسی خود استی اعباز نه فسے يرامرقابل ذكرست كرمتارت كيعلاوه تعين دبير ذرائع محامود بهرجن سے کوئی ملکان مال عالی کرسکتا ہے۔ ان بیں وراشت میں وصول ہونے والا مال ہے۔ اگر کوئی تھی دوسے کوکوئی ال بہر کر شے تواش کے بلے علال موجاتا ہے۔ یاکوئی کوعطیہ مے دیے اصدقہ سے تو وہ مال بھی دوسے کے تصرف میں اسک سے سوال بداہونا ہے۔ کہ اببت زیر درس میں صوت ستجارت كا ذكر آياسيد، بافي ذرائع كمل كى كياجتنيت موكى - اس كے جاب من مفسر ال كالم فرمات من كم الحريب المراكزية المسارت كه علاوه حسول ال كم وبيجمه ذرا نع بحم موجود بل سر کتاب برسخارت کا ذکر اس بلے کیا گیا۔ ہے کر سب يدا فربعبر مال سخارت بهي سيد ايك اندازسي سميمطابق بوري دنيا يس کل مال تصرفت کا اسی فیصد حصر سی اور باقى سب بىلى فىصد دىگە درائعسىد سىخارت كودنىا بىي بىلى اىمىيىت كاسلى ہے۔ انیانی تمدن میں سی سی طرا فرراجی میا دلرسے۔ سیحارتی لین مین مشرق سيمغرب كاورشال سيحنوب كأبهونا دمها سيمايك مك دوسے سے تارت كرتاہے - اكا ستركال دوسے رتبر كانا ہے، حتی کر ایک معلے اور عالی نے کا سامان دوسے مقام برتجارت سے لدابددافذمت واحكام القرآن للعصاص صليهم الفرآن للعصاص المستهم الفياض)

غیریارتی فرائع کال ذریعے بنچا ہے۔ غرضیکہ بوری دنیا کی ضروریات زندگی ایک خطے سے دوسر سنطے بین نتقل ہوتی رہتی ہیں ، بہی تجارت ہے اور بہی سب طرا ذریعی محصولِ مال جماسی ہے فرمایا کہ ایمی رضام ندی کی تجارت کے علاوہ آبس میں ماطل طریقے سیسے مال نہ کھا ؤ۔

بهال براكل كالفظ استعال بواسيحس كافن كها في كابونا سبيه، تغنى باطل طرسيقے سے مال نرکھاؤ۔مگر مال صرفت کھا باہی نہیں جاتا مکر ہوگیہ صرور پاست مینی بیننے ، روائش ، سواری وغیرہ بیں تھی استعال ہوتا ہے ، تو كيا كها الته المحالة والكيماموريس باطل طرسيقة سيدمال استعمال كيا جامكا ہے ؟ اس اشکال کا جواب برہے کہ صرور یاست زنرگی میں النان کے لیے کھا نا سے اہم صنرورست ہے۔ باقی ضرور بات کوکسی مرست تک ملتوی كباجامكة بب مركز كل اكب البي جبيز ب عن بدانها في زندگي كالمخصارة بنیخ سعدی مجی گلتان میں کہتے ہیں۔ کہ انیان سیکے کے بغیرسوسکتا ہے ، ببوى كے بغیرگرارہ كرسكتاسىيے ، بھول آور نوشبوسكے بغیر بھی گزراو قاست بموسى سبع اليكن سيط اليهاظ لمرسه كرحب كساس كوني جيزوال مذكرين ، گزاره تنبس مونا ، اسى بلے کتنے ہیں كر دنیا بیط بیطی بیطی سے۔ ببید ای کی فاطرانسان طرح طرح سے وصندسے کرناسہے۔ لہذاہال ب کھاسنے کا ذکر زندگی کی اہم ترین صرورت ہونے کی وحسے کیا گیا سے اسى طرح سودكوح امكرست وقت عجى فركالا تناكسكولو لولعيى سومن محطاؤ وحالانكرسودكي أقم دسيم كامول بس تفي استعال بهوتي بيدي مقصديبي سب کر محطسنے میں استعال کی ہر جیز شامل سبعے۔

ابک دوسے رکے مال ہیں عام نصرف کا النزیعالی سنے الیا یا کیزہ کماؤٹان دل بیان کر دیاسے کہ اگراس برعمل کی جاسئے تولوری دنیا گہاڑہ امن

اصول بان کردیائی کراگراس رعمل کی عاب نے توبوری دنیا گہارہ امن بن جاسنے کسی کوکوئی تکلیفٹ نر پہنچے۔ ناجائز تصرف سے منٹروفنا و

كادروازه كهلاسي محرص الايج اطمع اخر دغرضي انفس برسني اورتعيش ونيرو سب ناجائزتصرف كانمره بن الكرسلان خاص طور بدالترتعاسك كے احکام بیمل کرستے ہوئے نا جائز تصرفت باز آجائیں تولیدی سوسکی یں أمن وامان قائم بهوجاست ببرطال فرما يكرناها يزطر لفول سيمال الحظائركمرو بكراس كے ليے عائز اور سنديده ذرائع تلاش كرو- اللرسنے فسن ما ! وَأَحَلُّ اللَّهُ الْمَدِيعَ وَحَدَّمَ الرِّلِولَ فِي السَّرَقَالَ فَي اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل علال قرار دیا سبے اور سود کو حرام - لهذا الذمان کولازم سبے کروہ عیشیت کے لیے ملال ذرائع اختیار کرسے اور حام راستوں سے بیج جائے۔ فتح مکم كم موقع مرهي صوريتي كمرم عليالصلاة والسلام سني اعلان كروايا تحارات الله ورسولك عنم بنع الخدر والميت والخذين والأصنام بعن الترتعاسك نے مردار ہمنزر اور محتمول کی خرید وفروست کو حرم قرار دیا۔۔۔ کہذا ستجارست بھی کیسی محرنی جا۔ ہے جس میں حدیث کا کہاونہ یا یا جاسئے ر عبيطرح مال مين ما جائز تصرف حرام سهد السي طرح جال بي تحي ما جائز تصرف حرامهم ارتناد بوناس ولاتقت لفي انفساك ع اورندقل کروالنی جانوں کو بعنی ایک دوسے رسکے قتل کے درسیا مست ہوکہ ریمی حاصہ ہے اور کبیرہ گناہول ہی سے سے ۔ اور بھرا نفس کھ سے یہ بھی مارسے کم کو ٹی شخص نورداین جان کوهی نگفت نہ کھرسے ، کویا خودتی مجى حامه المعاد المالم المالم المال معنى المالي المالكم المالك خودستی کھے۔ کا اسی آسے کے ذریعے اس کوجہنم سرادی جاستے گی۔ اكركسى حجيرى يا وسكرتنيز وصاراك سے اپنے آب کم ملاک كيا ہے، تو دوز ن بس اسى سى الك بهونا سى كارا كدر تهركها ياسى تووى زماس كو كول نے كوسطے كا، اگركونى شخص اوستے میناریا دلوار سسے تحیلا تک سکا كرخودكش كامركسب موتاسب تدروزن مي أس أوسي الدي عكرسط كمرايا عا

وترنفس

كاغرضيكم وبال برجزا جنس مل سيملي مقصديه سيه كرخودكتي بحوام سيد. اوركسي دوسي را دمي كي جان لينامجي قطعي حرام سب يركركس قدرا فيوس كامتفالم سب كمابل اسلام بھى مال وجان من تصرف كى بيرواننيں كرتے -صدرالوب سلمے زما نے ہیں املی میں ربورٹ بیش کی گئی جس کے مطابق صرف ایک صوب من تين سال كي عرصه من سوله منزار قال بوسية اورايك صلع من ايك سال من ایک بنرارفتل ہوسئے، حالانکرکسی ایک مسلمان کی جان کا اٹلاف دنیا بھرکے تقصان سے مرحکمہ ابن احبان احبان کی روابیت میں آیا سے ۔ نوال الدنيا اهون على الله من قت ل رحيل مسلم یعی النزتعالی کے نزدیک ایک میلان کافیل بوری دنیا کے زوال سے تجاری سیے سگراج دنیا ہیں کیا ہور طامعمولی عاتوں بیتنل روزمرہ کا معمول بن سیکے ہیں۔ علامہ ازیں خودشی کے واقعات بھی عام ہو جکے ہیں برجهالت اورنا دانی کی انتهائے کہ النان اپنی ہی جان سکے دریلے موجاناہے بمبيئي بس ميظرک سے بيتھے کے موقع بيساحل ممندر ريوفوج متعين کر دی عاتی سب الكرفيل موسن في السطاب كوخودشي سسے روكا عاسيح رجيباكر بہلے باك بهوج كلسبت ، خود منی كرسنے والا آ دمی آخریت میں سزا كامنتی ہوجانا ہے اسى بيلے فرما الك دوسے كونائ قالى نركرو، الله تعالى تمهاكے ساتھ مهريان هم إنّ الله كان سبكر رحب بما الله تعالى في تهين جان ومال کی حفاظت سکے قوابین تبلامیہ ہیں،ان بیمک کرسنے سے تمہارا ابنایی فائده سبن الشرتعالى سندان تمام المورسسة أكاه كردياسي حوتها كسيد دین، دنیا، برزخ اور آخرت کے بلے مفیر ہیں اور وہ چنزیں تھی بنا دیں ہو تهاسے بیلے معتریں اب بیرتہاری ذمہ دری سیے کہ تم ان ہیں۔ سے کون سى چيز كواختيار كرستے ہور فرايا ومَن كُفِيْ عِلْ ذَلِكَ بِوَتَحْص الياكام كريك كالمال وجاني

نامائزتھون کی سسنرا

ناجائزتصرف كرسك كاعكر فاناً تعرى كرسته بوسئے وظالماً اور زیادتی كريت ميوسنے. واضح مے كرفتل نفس عدوان بن أنا ہے بيرنشرك كے سائف اكبرالكارس شارمونا مي اورمال بي ناجائز تصرف ظلم كهلاتامي توفرا يا كر موضحص تعدى ورطلم سية احق ال كهاسية كاليكسي في جان ليكا. فُسُوفَ نَصِلْتِ لَوْ نَالُ تُوعِنْقُرِيب مِم اس كُوجِ نَم كَالُ مِن وَافَلِ كرس كے ۔ اكر وہ اس ونیا میں كسى فراح منزاسے نوج بھی كیا ، توجہہم میں اس کے لیے ابدی سزاببرطال اس کے ا انتظارم ہے۔ وکان ذالک علی اللہ کیسی کُلُ اور دوز تے میں منرا دبنا العرنفالي كي اليان اليه المان سب بيه نه محفاكر بم مملان بي اوربسر است بيج ما يس كي مكرم كي منزا صنور مليكي. ملكه اكريسي عن المحلى سي كلي الدين المريسي عن المحالي المريدي ال جادم اس کے بلے تھے گفارہ اوا کرنا کرسے گا۔ توریر کرنی ہوگی۔ النظر تعالیٰ سنے اس کے سیلے خون بہاکا حکم دیا ہے۔ لہذا زیادتی کرسکے تھے بھی سکتے كى كوئى صورت نهيس السركا شكراواكرنا على يني جس ني تنهيس وين حق ویا بمغرور ہوکداس کے احکام کی فلاف ورزی نبیس کھرٹی جاسیتے۔ بکہ ہمشراس کی اطاعت کرنی جا ہیئے۔

النساء م

والمحصنت ۵ درس بست ويك ۲۱

إِنْ يَجْتَرِنْبُولَ كُبَايِرَ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نَكُورُ كَوْرُ عَنْكُ وَكُورُ عَنْكُو سَيَّاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُّدُ خَلَا كَرِيسًا ۞ تسرحب حل :- اگرتم نیجت مہد کے ان برسے گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے تو ہم معان کر دیں گے تم کو تہارہے مچھو گناہ اور ہم داخل کریں گئے تم کو بڑی عزت کے مقام میں ا گذاشته درس بی محرات بماح کا بیان ہو جاسہے اس کے بعد اموال ورتفوس کے متعلق ارشاد بڑواکہ ایک دوسے رسکے مال میں ناجائز تصرف مست کرواور نہ ہی کئی جان تلف كرور بير مجى حام سب مريخ ف تعدى اور طلم كا الريكاب كريكا، السرتعالي سير بنم مريال كمربيكا- الساشخص مجرم تصور موكر منزا كاستحق مطربيكا- إن دونول جيزول بعني مال وجان مي ناجائز تصرف جیروگن و میں شمار ہوتا ہے۔ اسی نسبن سے الٹرتعالی سنے آج سکے درس کی آبیت میں بڑے بڑے گنا ہول کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو شخص بڑے گنا ہول سے بيخاكه كاراس كي جيوس في حيوس في كناه الترتعالي ابني رحمت سي خورسي معان فرمانا کہے گا اور حبنت کے باعزت مقام میں داخل کرسے گا۔ كبائراورصغائركى اصطلاح قرآن وسنست مي كنزت سيداستعال مونى سب

سمائراوب صفائر كبائر اور صغائر كى اصطلاح قرآن وسنت مي كنزت سے استعال ہوئى ہے
كبائر سے مراد وہ بڑے بڑے بڑے ئاہ ہیں بو بغیر توب کے معاون نہیں ہوتے۔ اور صغائر
وہ جھوٹی جھوٹی تھوٹی کھوٹی نفزشیں ہیں جہنیں اللہ تعالی الزخود ہی معاون فرما فیتے ہیں۔ بشرطیکہ النان
بڑے گن ہوں سے بچن ہے اور اعمال صالحرانجام دیتا ہے۔ آج کی آبیت کر بمیریں اللہ
فیری قانون سمجایا ہے ارشا دہوتا ہے اِنْ تجنیب واکرائی ہے فیکھٹی عندی اللہ
آگرتم اُن کبائر سے اجتناب کو ستے رہوئے ، جن سے منع کیا گیا ہے فیکھٹی عندیکی وہ

سسيات عمم مهاف كردي كيتهاري هيوني خطائي -البتريس كماكركوني شخص كبيره كنامول سب بازية آسي توكيجرنه صوت كبائركي وحسيس كنهكار مراكا مكه محصوسك كنابول برجعي وخذه موكا جيوني موثى خطائيل ورخش توانهان سيه مران صادر موتى رمتى بن نامم اكر جبيره كناه سيه ريح كبانوانتا ما اس می کامیا ہی کی امیر ہے۔ یہ النز تعالی کا خاص احسان ہے کہ اس نے مجھو سے گناہوں کو ازخود معاون کر دسینے کا وعدہ فرایا ہے۔ بشرکیالیا سي اجناب كي شرط كولود كرسه استنمن برصور عليالسلام كي بت سى مينين منقول بن مبياكراب نے فراي الحب معد إلى الحب عدة كانة لها بينها الماليمهم ووكرم الحرانان ہوستے کہتے ہیں۔ نبی علیالسلام نے ایسے ہی الفاظ ایک نمازے سے دوسری نازیک سے درمیانی عرصہ کے تعلق فرائے کرالٹر تعالی دونمازوں کے درمیا معمولى تغزنبس إلن نما زول كى بركت سيسمعاف فرا ديناسېي سورة مود مي معى السّرتعالى كا ارشا وسيد. إنّ الحسنت بده بن السّيالت فيك في في كالنادي الله المائي يا در والى سبيد ان لوكول سك بيد وخداتها لى كويا وكرست في المالي م من المالية والسلام المراش ومبارك سب من توضياً فنا حسن الوصدة المحيى من المجيى طرح وصنوكيا بعني فرائض سنن ومستخاست کی رعاببت کرستے ہوئے اور کملیف کو مردانش کرستے ہوئے اعلیٰ ورجه كا وضوكيا، فرا يا خسرجت خطاياه مِن حبسده اسك تهام صغیرسے گنا ه آس سے جسم سے بھی جاستے ہی تعنی آس سے کا کھول المن المحمول سمے المند سمی محصور کے گنا ہ خود عجود وصوری برکت سمے یا استھول سمے یا مند سمی محصور کے تصور سمی کا ہ خود عجود وصوری برکت سے دھل جاتے ہیں۔ نیزاب نے یہ بھی فرط یا کہ اگر نبدہ نفلی نما زیرصنا

تواس کے بیے جنت کے وروازسے کھل جاستے ہیں۔ حضرت يحباله للرين يحب فض سيدروابيث سبد كرصنورعل الصاوة ولهم نه فرما اجتنب في سيع المويقات الدوكر إساسيك كنابول سيربيجن كومشس كمروران بسرسي ببلاكن واثراك بالنهب یعنی النگر کے سابھوکسی کوئٹر کی بنانا ریرس سے زیادہ مہلک گناہ ہے كفراوريشرك انسان كوتياه كرسيتي من فرمايا دورساط اكناه فتل تفسيسے ـ كسى كى جان كوناحق تلف كرنا-اس كے بعد سے یاجا دو كرنا، بنتيم كامال كھانا، لرانی کے دِن رشمن سے بھاک جانا جسب کر دشمن کی تعداد مسلانول سے دکنی سے زیاوہ نز ہو۔ اگر دیمن کی تعداد مسکنے سسے زیادہ سبے نوبجر بہجھے بہط عانے سے النان گنرگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا ٹراگناہ فذون کمحصدت یعنی باکدامن عور تول بہتم سے انکا ناہے۔ عورتول یا مردول بربرکاری کی تتمدن الكانا اورسانوال كناه شها دست الزورتعني تحقوتي گوامي ونياست به تسب اكبرائكما لرمين شارم ويتين مان من سيمسى ايك بإزيا ده كنام و کے مربکے کے بیان کے بیان معافی نہیں جب کے وہ جیتے جی توربرنہ کرسے ۔ اور توبه کی شراکط گذاست ته دروس می گذره یکی بی ۔

الم غزائی اورشاہ ولی اللہ محدث ولوی فرطتے ہیں۔ کر کبیر سے گنا ہول کا تمالا کا تعداد تو بہت زیادہ ہے تا ہم اصولی طور پر ہم جو لینا چاہئے۔ کر کبیر گناہ وہ ہے جس پر اللہ تغالی نے قرآن کیے میں یا تصور بنی علیالصلوۃ والسلام کی زبان مبارک نے جہنم کی وعید فرائی ہے۔ گریا الیا ہم جرم کبیرہ گناہ میں شامل ہوگا، حس پرجہنم ہیں جانے کی وعید آئی ہے۔ فرطیا ہم الیا گناہ بھی کبیرہ شار ہو تہہ جس سرجہنم ہیں جانے کی وعید آئی ہے۔ فرطیا ہم الیا گناہ بھی کبیرہ شار ہو تہہ جس سرجہنم ہیں جانے گئا گئا ہے گئے ہوں اللہ تعالی نے پنے تحضنب کو الطبار فرطی ہے کہ الباکی سنے طرا الله کا حکمت کی سے فرط تے کے الفاظ آئے ہوں۔ اس ماعنی بھی اللہ تعالی کی سخت نا راضی ہے فرط تے کہ الفاظ آئے ہوں۔ اس ماعنی بھی اللہ تعالی کی سخت نا راضی ہے فرط تے کہا تھا مسلم صفات جو رہ فوائی کی سخت نا راضی ہے فرط تے ہوں۔ اس ماعنی بھی اللہ تعالی کی سخت نا راضی ہے فرط تے کہا تھا مسلم صفات جو رہ فوائی ۔

ہیں۔ کہ ہروہ گناہ بھی کبیرہ سہتے۔ حب کے شریکے سے میں کے میرکاری کمیسنے کا حکم ہو بطب يورى - زنا به قذفت، شارب نوشى وغيره الم عزالي فرات بي كرمراليا كاه ص بالسي خرا بي مرتب به وحكيره كناه برمرتب بهوتي سبت انوه بحكيبره كناه شار بردگا . اگر سیراس کا ذکر قرآن باک بین موجودنه بور معضرت قاصني تناء الله ما تى يني مناه ولى السميديث د الوي كسم عصر اوران کے تناکر دہیں۔ بھے بلے کے سے عالم انیک اورصابح آدمی تھے۔ أي حضرت مرزامنطهرمان مانال سيعيت تنصلحوكه عالم كراسك خاله زاد مجائى اوربهن المساير ولى الترشف و فالتاريخ و فاصلى صلى سنے دس علىرول برمعيط تفيرظهرى أبيبى كخام سينسوب كيحى يعربي زبان كي بهابيث معتبرت فارسى زبان مي لفترى معتبركتاب مالاب منه تحيى أب سی کی تصنیف ہے جوکر درس نظامی میں میصائی جاتی ہے۔ آب زما سے من من المعالم من المراح موقع صدى المراك المهايي المراك من المراك موسئے ہیں بہت نن محبری جبسی ظیم کتا ہے تھی سب اسی طرح یا فی بتی را بھی ہت برسه محدث ورفقبه ستھے۔ آب فراستے میں کرکمائرکوہین کرموہوں میں تقبیمہ كيا جاسكنا هي - كيائد كالهلا كحروه وه سيص في في خرى خرابي يا في جاتي سيد اور انسان کاعقیره فاسر موجا تاسید اس گرده مین تفر، نشرک، نفاق، ایجاد اور ارتداد وغيره جيد مرسدكان شامل من قرآن ياك يا مصور عليالسلام كسي تابست شده فرمان كوعلط معنى بيناسنے والانخص كھى إلى زمرہ بين آ تاسيے مرزاغلام احمر فادیانی اسی قبیل سے سے حس نے نبوت کا دعوی کیا ، اور قرآن یاک اسے معانی السل ملی سے مولوی عبرالتر حیالوی سنے صربیت كا انكارك وسرسير المحديث كهلاست و يود داليا بطوا كرفران يجمل غلط تفبيري اور مرعفيد كي عصيلاني - هي حال موجوده زمان ي كي برويز كالبطح نباز محرفت بورى نبيادى طور ريادس تفام كحريحة يده اس كابحى فاسر موكيا

سمائرسکے نین گرم*و*ہ

عنايب الكرمننرفي في تطبيم خاكسار تو درست عنى . وهسلمانو كسي عهر رفيه كو والبس لأما جاست تنظ مكر عقيره بجه بنبس تفاء سات سوعلماء ني اس كي مرا کافتوی دیا۔اس نے تذکہ و تھے حس میں غلطمہ الل بیان سیکے،ایمان کوکفر اور محفركوا بمان كادرجه دبریاراس فسم كے تمام لوگ كبیرے گنا ہوں سے بہلے مروه منعلق ببرجس من فحری خرابی یا لی جاتی ہے۔ كبائد كادوسرا كحدوة ظلم وتعدى سيطاق ركهنا سب كسي كي جان لعث كمه دى كى كى سيد عزتى كى الس كے ال كوناحق ضائع كيا يائس بېفبضه كمدليا ، به کبائر کے مرجبین کا دوسرا گروہ سبے ۔ اسی طرح تیسرسے گروہ میں موک بائر التيهين فالمعلق بندسيه اورخدا دونول سيه سيه ران حرائم مي قال نفس، زنا ، جدری ، شارب نوشی ترک نماز و دیگر فاکض شامل بس . ان گنامول کامترکت انسان ببک وقت اس بندے کا بھی جرم ہونا ہے جس کے ساتھ اس نے زبا دنی کی اور الله رتعالی کا بھی حبیجی اس نے صریح حکم میں افرمانی کی ۔ اس کے علامہ معصل اعتمادی کیا ٹرنجی ہیں مثلا کوئی شخص خدا تعالے كى رحمت سے بالكل ايوس موسائے -اس كو اليّاس مِن الرَّحم بَ مستعين يحضرت بعقوب علىالسلام كابيان قران كريم بن موجودس ولا ما يكسو من توج الله الله الكاكم الكاكم والله الكاكم ال اللوالا القوم الكون في أب ني ابن بيون لوفرا كرمضرت الوسعة على السلام الورائس كي يجاني كونلاش كروا وراللنزكي رهميت سي ما يوس نه به وناكيونكم الله كى رحمت سند كافرى مايوس بهرست بير العطرح امن كونجى كفرسس تعبيركيا كياسب كوئي متخص البالابروا موجاسي كمركم السي اخرست كى فكربا فى نه كسيه اور وه برسجه لك ماسك كه خدا بجه كونى منزا نهیں ربیگا، وہ جوجا ہے کرتا بھرسے ۔ برنظر پر بھی کفرسے اوراس کا حامل كبيروكناه كامريكي سبع ـ

اعتصادی مما سم بهرمال مغنری نے کبائر کی بہت ہی اقام گنوائی ہیں یصنوعلالسلام سنے
ان کنا ہوں کی ٹبری تشریح فرائی ہے۔ ان سے بچنا ضروری ہے۔ اگرانیان کبائر
سیر بیتی ہے نو بھیوڈی موٹی خطا پئی خود بخود معا ہیں ہوتی رہتی ہیں۔ نیا کبیرہ گنا ہ ہے۔ کبیرہ گنا ہ میں مار اور خوابی زیادہ واقع ہوتی ہے۔ شاہ ولی السر گفراتے ہیں کہ ان کی میں فنا داور خوابی زیادہ واقع ہوتی ہے۔ شاہ ولی السر گفراتے ہیں کہ ان کی وج سے باغلاق میں بگار براہوتا ہے اور السر تعالی کی نا رضی حال ہوتی ہے ارتفاقات بعنی لوگوں کے معاشی طور طریقے سب بھرط جاتے ہیں کبائر میں ارتفاقات بعنی لوگوں کے معاشی طور طریقے سب بھرط جاتے ہیں کبائر میں بہت زیادہ مفندہ یا با جا تا ہے۔

يهجعي مجهدلينا جاسية كربعض كبارمثلا كفراور شرك السيم كراكرزنركي من توبه نهن کرسے گا، توبیمعاف بنیس ہول کے۔ ان کے علاوہ بحر باقی کیا ٹرہیں، ان کا قانون برہے کراکر توب کرسے کا تومعا مت ہوجائیں سے اور اگر ان کا مزیحب توربریس کرنا میگر دل میں کمیان موجود سے توالی صورت بن الترتعالي قادرطلق سب وه جاسب تواسي مهرا ني سيمعا كريشي اكسى بنى يا ولى كى مفارش قبول كرسك مرعا فى تسبير مسير - البته عقيد مع في المستعلق أس كا واضح اعلان سبت السب الله لا يَعْضِلُ يَشْكُ بِهُ وَيَغْضِمَ مَا دُونَ ذُلِكُ لِسَمَنْ لینسا والدرنالی شرک بیسے رئیسے کا م کومعاف نہیں کر ہے گا،اس کے علاوه حس كن وكوريا سيصمعاف فرما فسيد بريداسكي متبدت ببروقوف سيء الله تفالي كارشا وسي كرنيك اورصام كولوك وه بين الكيد فين يجنب وركا كبابر الإشع والفواحش الاالكم ك رسورة بخر عنی نیک اورصامح لوگ وه بس حکیبرسے کنا ہول سے نیجتے ہے مگر لممرل یعنی مجھے آلودگی) کمم کا لفظ صربیث مشرلفیٹ میں تھی آیا۔ ہے محضرت

الومررة روايت بان كرسك بي كرصنوعلبه السلام سن فرا الس

البائی آھا کے گناہ الله كتب على إبن ادم حظه صن البناكيتي المرتعالي نے ابن آ دم کے کیے زنایں سے اس کا مصد تھے دیا سے۔ اور زناکی بھی مختلف اقعامهن وفرايا فن أالعسين النظر بعني انهكازايسب كم وه غير مرمى طوت نظرا كها كريسه على مرد مويا عورست اجنى كى طرف نظرا كطسني كي اجازست نهيس م الترتعالي سني سورة نورمي فرا باسب كرونو مسيكرو كغضوامن البصادهمة وه ابني نظامول كوشيك ركهبس اور عورتول سكيمتعلق بحريري مم سهد يغضضن مِنْ الْبُصارِهِنْ كر وه مجى اپنى نظرى كىيت ركھيل ترزى ئىشرلىت كى روايت مى ا تا ہے تھنور على السلام في الما ياعر في الما المنظرة النظرة النظرة العالى إ بهلى نظر كے بعد دوسرى نظرا كھا كىدنہ و بچھوفيان لک الدولى وكيست لَكَ الْأَخِرِةُ كَيُونِكُهُ بَكِي نَظْرُتُومِعا فِ مِي بُوكِي ، دوبسرى معافت نهيل بوكي ـ بهلی نظراجا بکست بوتی سبیم گردوسری اختیار اور ارا جسے بیرتی ہے اس سيكاس كيمعافي نهيس - اس كاموافزه موكا-الغرص إأ فكم زنابرى نظرست ويجيناسب اورزبان كازنااس من بن فنگو کمزا سبے انفش انسان کا زنا برسبے کم وہ اس کی نمنا کر ناسبے اور بحيراعضا كمتوروسك ورسيع يااس كى تصريق كرديناسك التكزيب اكترزناسسے بیج گیا تو تکزنب موکئی وگرز حقیقی زنا کا مرتکب ہوگیا۔ جالانک السّرسة فرائيسب لا تقدر كول الزّنا زن كے قريب نهاؤ بوري نهو مسى كونائق قبل نزكمه ويمسى بربهتان نربا نرصوران سب گنامول كي قصيل الشرتعالى ف قرأن باك من بيان فرادى سب يحضور على السالم كالرشاد، سباب المومن فسوق وفستالة كفريعي ابسمون لوكالح دينا افراتي اوركبيروكناه سيصاور شمان كوناحق فتل كنزاكفرست مسلمان لواكب 

موت بي سيسب كارس شامل بين - كل منال كزر حي سبع فلا تاك كوا ام والكو تبي كو بالب اطل ايد درسي كا الناق طريق مرت کھا ؤ۔ چوری خیانہ ہے ، سود ، رمنون ، فواحق ، کا از کاب اور فران نما ز، روزه ، ذکارة ، رسح، قربانی وغیره کی عدم ادائیگی سب کیامیس شاملی ب امنى سبك فرا ياكراكركما ترسي نسيخة ربهيسك توهيوسك يحجوسك كأهالرتعا این رحمی سی خود می معافت فرات رمیسے -المصلحين كيمتعلق فرما وكذ خولنك في مُلْدُ خلاكونياً ه ہم مہیں عزب کے مقام میں داخل کریں سکے بعنی لوکسے اعزاز سکے سا تظریب اعلی منفام می داخل کریں سے اور وہ بھنٹا الند تعالی کا بہشت ہی ہوسی ہے۔ دورک استام ہے جو کون کالفظرا کاست نعین تمہاری بر او کا در کھارت ہوگی ہوجینت ایں دہنج جائے کا اس کوابری فلاح کا ہوجائے گی عزب کے اس مقام میں صبانی اور روحانی مبرقسم کی سہوکتیں عهل بونگی ، ونخص و بال ببنیج گیا ، اش باک خطے کا ممبرین گیا اس کوبہت بر ملی کامیا بی عاصل بروگئی حس کی نفیسلات قرآن باک میں موجود ہیں۔ بهرحال الترتعالى سني كما وكاحكم ببان كرو بالمب كريه مجسه مضربوست ہیں۔ ان کی وسیسے النان کی سوسائٹی اور روحانیت خواب ہوجاتی ہے۔خلا كاعضيب نازل موتاب اسى يل فرما ياكرا كران مرس المساح كنابول سیجتے رہوسکے نوم مھیونی تھیونی خطابی خود مخودمعاف کردیں کے اور میں عزت کے مقام ہی داخل کریں گئے۔

متنع عفر کا متحام النسكاء م آيت ۲۴ تا ۲۳۳ والمحصنت ٥ ورش لبست و د ۲۲

وَلاَ تَتَسَنُّوْا مَا فَضَّلَ الله بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى المَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّ مَا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّ مَا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّ مَا اكْتَسَبُواْ وَلاَنْسَاءُ فَضَلِهُ نَصِيبُ مِّ مَا اكْتَسَبُواْ وَلاَقْرَبُوا الله مِن فَضَلِهُ إِنَّ الله كَانَ بِكِلِّ شَيْ عَلِيبًا شَي عَلِيبًا شَي وَلِكُلِ جَعَلَنَ مَوالِي مِن الله كَانَ عَلَي مُولِي مِن الله كَانَ عَلَى عَلَي عَلِي الله كَانَ عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي الله كَانَ عَلَى عَلَى الله عَلَى الله كَانَ عَلَي عَلَى الله كَانَ عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ترج ملے اور اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ الٹرتالی نے اس کے ساتھ فضیت بخش ہے تم میں سے بعض کو بعض پر - مردول کے لیے اُس چیز میں سے حصلہ ہے جو ابنول نے کھیا اور عور تدل کے لیے اُس چیز میں سے حصلہ ہے جو ابنول نے کھیا اور الٹرتائی سے اُس میں سے جر ابنول نے کھیا اور الٹرتائی سے اُس میں سے مانگر بیٹ الٹر تعالی ہر چیز کر جانے والا اس اُس مال میں سے من کو جھڑا ہے والدین اور قرابت لی اُن کو اُن اور وہ جن کے ساتھ تمہاری قسیں پختہ بموئی ہیں اُن کو اُن اور وہ جن کے ساتھ تمہاری قسیں پختہ بموئی ہیں اُن کو اُن سورة کی ابتدار سے الٹرتائی ہر چیز پر گواہ ہے ﴿

كي حقوق كانصوى تذكره سب من سكي حقوق اكتر عصدب كرسباك عاست سقع معورتول

ربطايات

مرحقوق عبى بيان موسطى من زماز جامليت من واشت كامتكرا الجهاموا تها. عورتول منعيفول اوربيول كو ورابنت سي بالكلمحروم كردياجا الخفاء الدنعالى نے وراشت کی محمل قانون ازل فراکرتمام حقداروں کوان کے عصے ولواسئے۔ اس کے بعداللہ تعالی نے سوسائٹی کی طہارت کا قانون دیا برائی اور فیجائی کے سرباب سے لیے تعزیات نافزکیں عصر محرات نکاح کی تفصیلات بیان فرائس اور ان محرات می حکمتیر کھی واضح کیس اکی قانون نازل فرات موسکے محردياكم اكب دوك كرال اطلطريق سيرت كها ومفاظت مال سے اجرحفاظست جان کا فالون کھی دیا اور تنبیر کیا کرسی فردسے بلیے جائمنہ نهیں کہ وہ دوسے کی جان کو اسی تلف کہ سے بھی کہ خود اپنی جان کوسنے می بھی اجازت انہیں مکبر پر بھی بہت بڑا جرم سے جس کامریکی سخنت بسزا مرمتن برماله السرك بعدالله تعالى نے صفار اور كبار كرا موں كا تذكره فرايا ورواضح كيا كراكمة تم مرسك كنابول سي نجت ربوك توجيوني هجيوني خطائي النرتعالى ابني رحمت اورتها رئي يول كى مركت سي توريخدو معاف كرتاريكا اس كے بعدامرہ دروس بي النرتعالی تے عورتول اور مردوں سینعلق ہرت سیمعاشری سائل بیان فرکستے ہیں اوران دولوں کے مقامات کاتعین کیاہے۔

نتان بزول

منع فرما یا کیونکرالٹرتعالی سنے حیں فرد کوحی جیس بیدا کیا اُسکی حکمست کے مطابق وہی انس کے بلے ہمترسے۔

. تفرلق جنس

ارشا دموتاسه ولأست منوا اورزتن كرو، نزفوامن كومافضل الله به بعض كم على بعض اس جبرى بس كما تقالترتعاك نے تم میں سے تعبی کولیوش بیفضیلیت دی سہے مطلب برسے کر التركي مردكوعورت بير وفضيلت بخشى سبت اور حس كا ذكر آسكے تفصيلاً ار الماسيك، أس كينعلق البيئ توامش كانطهار نه كمه وكر عورتب تحيى مردموني -مبكرية تفرلق عنس الشرنعالي في ابني حكمت سيديراكي هيداوراس مين اتسان کا ایناکونی اختیار تهیں سورہ کی انتزاد میں سے اصول بیان کیا جا جی اسے کہ الترتعالى شني نمام تسل النباني كواكيب حان سست بداكيا اور يجراش سست السركا بورايدكيا وبب منهمارجالا كرشيل ونساء أوربيراس ورس سسهبنت سسے مردا ورعورتی تھے بلادیں کسی کومرد نبا دینا اور کسی کوعورست پرا كمرنا برالترتعالى سيكلى اختيار بن سبت يسورة مشورى بن فرايا كبهك ليسكن ليشاع إنا ثاقيه لم لكن بيت الإلكور الترتعالي بصرياب بینال مے اور سیسے یا ہا ہے بینے عطا کرنا ہے۔ بیجیزاس کی کال حکمت يميني هي - الترتعالي في مردكو قوى عبمها ياسهد الهذام شفت كي كام منجكرها ووعنيره اسك فالكن بين شامل بي اسيطرح وراشت بي الدين مروكو وكان مصروبات للذكر مرشل حيظ الانتيبين فانون شاوت مي سورة بقره بس بیان موجی اسے کر ایک مردی گواہی دوعورتوں سے برابہت اكر دومردكواه ميسرنه ول فرحبل والمسرانين توييراكيب مردا وردوعورول كى ننها دست صنرورى سبت كوبا دوعورتين ايب مردسك بإبهضرس. برتفريق 

نهين كرني عاسية مكراس كايرطلب نهيس كرالعيا ذا الترعورتين لي المفيري. البنترج بينرس انسان كے لينے اختيار ميں بي مرر فوزو فلاح اہنى بير سبعة اس معامله من فروزن بابه بن مركوني سبنداختيار سيم مطابق زباده سے زیارہ محنت کرکے فضیات عال کریکا ہے النٹرتعالی کاارشاد سے اورعورت كى كوئى تضريق نهيس. مهركونى زيا ده سيے زيا ده نيمي عصل كريك ہے اور سنجات کا مراسی جیز رہے۔ اس آئیٹ میں ہی بات بیان کی کئی ب للرِّجالِ نصيبُ مِّ مَّا أَكْسَبُولُ مِول كَ لِي السِّيرِ من صرب عانول نے کا اولیسائے نوینک میں اکتسانی اورعورتوں کے لیے بھی صبہ ہے اس جینریں سے جانہوں نے کھابا۔ کویا اس معاملہ میں بحورست اور میر دیکیاں ہیں بچرکوئی عتنی زیا دہ نیکی محدیکا اسی کے مطابق أسي فضباب اوراجر وتواب على بوكا المي ضمون كودوست مقام براسطرع فرماياً وليد على درجيت مسلماع مو الواتين برمرووزك كوين اعمال كى نسبت سے درجه حاصل ہوگا . لهذا اعمال كامميان مرد اورعورت مراکب کے بلے کھلاہے بجواس میران میں جتنازیا دوعمل میں اتنابى ندانعالى كے طبی سركنديده ہوگا-

والره كار

مرك

اللّه تعالی نے مردوزن کے لیے علمہ ہ اللّه تعالی نے مرد کوفط مرا الله تعالی نے مرد کوفط مرا الله تعالی نے مرد کوفط مرا الله قوی الله تعالی نے مرد یہ کام ابنی قری الله تعالی نے مرد یہ کام ابنی وی الله می ایک وربیت کے کام النجام دیے سکے مرد یہ کام ابنی وربیت کے مطابق کر اسے ۔ ون جرکی کی خت ، مردور کھیں جا گئی ، حبال وغیرہ مرد کے ذمہ ہیں۔ بی خلاف اس کے عورت صنعت نا دک سے ۔ وہ محنت وشفت سے کام انجام نہیں وے کے اللہ تعالی نے اس کی حبانی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ نسبتا کم محنت طلب الله تعالی نے اس کی حبانی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ نسبتا کم محنت طلب

کام ہی کرسمی ہے اس کے علاوہ السرنے اُسے بچوں کی پیدائش کا ذریعہ با یا ہے اور بھیر بچوں کی جیست ، اُن کی دیجہ بھال، بپرورش اور جذبہ خدم سے ورت کی فطرت میں داخل کر دیاہے۔ المذا وہ بیامورا نجام دے کراپنی فطرت کے قاصنے بورے کرتی ہے اور اس میں کوئی دفت محسوس منیں کرتی ۔ اس طرح گویا السرق کی نے مرداور عورت کے لیے علیمہ علیمہ دائرہ کا رشعین کردیا سے جس کے اندررہ کروہ وہ ابنی زندگی گذائے ہیں۔ اس کا ظریب اللہ تعالی اندر مردکو عورت بی فضیلت بختی ہے ۔

مرحودہ نمانے میں اللہ تعالی کی اس نقیم کار کے برخلاف بحر توں اور مردوں کو برابری کی سطح بہلانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ مردول کے مراب عمل میں بحورتوں کو گھسیٹا جارہ ہے اور یہ عام برا بیگذاہ ہور ہا ہے کہ مردون ایس ہی کافری کے دو برابر ہیئے ہیں لہٰ النہیں مرمعا ملہ میں برابری حامل ہے کی وجہ ہے کہ آج بحورت کو دفتروں ، کارخانوں ، ہم بیتا لوں اور فوج میں لایا جارہ ہے۔ بہی چیز بحورت کی فطرت کے خلاف ہے بحورتی خورجی مردوں کے شانہ لبنا نہ چینے اور دوش بروش کام کرنے کامطالبہ کر رہی مردوں کے شانہ لبنا نہ چیئے اور دوش بروش کام کرنے کامطالبہ کر رہی میں ۔ مولانا جائیوں نوی فراسی مردوں کے شانہ لبنا نہ جائے اور دوش مردوں کے میانہ کورہی ہیں ۔ مولانا جائیوں نوی فراسی میں مردوں کے ساتھ کھکے عام بیل ملاپ فرروا ہے وگر ذعام عالات میں عور توں کو بھن کام تفویض کرتے جائیں معاشرتی برائیوں کو خم دیتا ہے ۔

عورت کو گھرستے بہرفرائض انجام نینے ہیں معبض مالی نقصانات بھی ہیں۔ کسی کارخلنے یا دفتر ہیں ملازمت کی صورت ہیں۔ اُسے ممل اور زجیگی کے دوران رخصت د بنا پڑے گئی اور اس کے ساتھ تنی اہ اور دیگی واجبت بھی اوا کر سنے ہوں گئے۔ اس طرح عورت ہر بار بتن جار ماہ کے بیے خطل ہوکررہ ماگئی جب کر اُسی شخواہ وعیرہ کا بار متعلقہ اوار سے کے ہمر پر موجرد ہوکردہ ماگئی جب کر اُسی شخواہ وعیرہ کا بار متعلقہ اوار سے کے ہمر پر موجرد

من اوراس طرح بحورت كى ملازمرت مردكى نبيت مهنگى بيدى - ببرعال فطرت نے مردوزن کے بیلے وارد کا مقرر کیا ۔ اُس کے اندررہ کم می اِن وسخوان کی زرزگی لیسر کی جاسمی سبے۔ بوری ما لکسے نے حورت کی مساوات کا مسب سے مہلے تجربہ کیا ہے جانجہ وال کے بڑے بڑے میں سازور فلامفرائی تنجہ میں ہنے ہیں كراس نظامه بسبت زياده خرابيال يا في عاتى بي -كبهی وه زمانه تفاجیب علیها برت اینے علط انزکی بها برعوریت کوالنان ہی تهبين تمحيقي كلتى اوراب ببرحالت بيركم كوريث كومردول سيسيحي آكے طبيحا دياست مردول کے نمام مورعورتوں کے میرد کر شیا سکتے ہیں۔ اس سکے اثرات افلاق تسل اورمها شربت بربط سب بهرصبی وسی سرحگرخرابیال بیداموری بس بخیرول (ABNOANAL) عالات من تواليا موسكة سب الكذير عالات مي صفور علياله الام كورول موجنگ میں بھی ساتھ سے جاتے تھے مگرمعمولی (NOAMAL) عالات میں تورتول الجاهليك ألا وكالي كروه لين كهرون بين كرون من ره كرامورخانز داري انجام دي اور زمانه جابلیت کی طرح اظهار زرین نه کریس -اگرمردول سیک ننانه نشانه لیلنے کی كوست ش كديني توريفلاف فطرت مركا اور غيرفطري اموركومنم وريا-فره إواست عمل الله من فضر لله بمشرالترتعالى سي المركافيل كطلب طلب كرست رمينا جاسية كروه نبك كامول كى توفيق عطافرا سنے اور بجرسيا تھے كامرانجام ميدس ان كے ثمرات طرحات كيونكوالندتعالى كارثنا دستے۔ والله يختص برحسته من بشاء الترتعالي جدعام است اینی رحمدت سکے کے مخصوص کر لیتا ہے۔ اس کی رحمدت بھی وسید ب سيد وللله ذوالفضيل العُظهيب وادرالله تعالى كافضل الماعظمية لهذا اس سے اس کا فضل طلب کرستے رہنا جا ہیئے ۔ کیونکہ اللہ تعالی ز طبیکے سے اراض ہوما اسے۔ مباکرارشاویے من کے کیسٹول اللہ

یفض بی علی انسان کواپنی عاجری پریهش نظر کھنی چاہیے اوراس کے عجزوانکار کا تقاضایہ ہے۔ کہ بندہ ہروقت اپنے دب کے نضل کا طلبگاری فرایا آن الله کی آن کی اللہ تعالیٰ مورکوم داورعورت کوعورت بنایا ۔ ووائن دنوں کی صلاحیتوں کوجی عابنا ہے اورائن کی استعادی اس کے علم میں ہے۔ اس مالک الملک نے مرواورعورت کے لیے علی اللہ عالم میں ہے۔ اس مالک الملک نے مرواورعورت کے لیے علی المالی دائرہ کا رائرہ کا اللہ کے اورائی کی ہر کوری اور اس کے میں دہ کدرندگی بسر کرمیں اور اسی دائرہ میں محنت وسکن کے ساتھ کال کی عالی کے مال کوری کی کورٹ کے ساتھ کال کورٹ کے ساتھ کال کورٹ کے ساتھ کال کورٹ کی دوست ہے وائرہ کا رہیں کم فلات سے باز

مولات محاقانون

ورانت کے مفصل قراین اسی ورة کے ابتدائی مصدی یان ہو جے
ہیں۔ عاہدیت کے نمانہ ہیں ہے اکیب رسم بھی کہ اگر کوئی شخص کسی دوستر
کے ساتھ دوستی یا بعلی بی جارہ کرلیتا تھا تو وہ اکبی بین نفع نفصان ہیں مشترک
سیمھے جاتے تھے ایک شخص کے مرنے ہید دو بلراً دوی اُس کی ورانت کا بھی
حقار ہوتا تھا۔ ابتدائے اسلام کے انہ بیاس رواج کو اسلام نے بھی روارکھا
چنا نچر ہجرت مربنے کے بعد مصنور علیا اسلام سنے ایک میا گھر اور ایک ایک
انصاری کو آکبین میں رشت بی بھی حصے دار ہوتے تھے۔ اس کے بعرجب
انسلام کو تقویت علل ہوگئی اور ملا نول کی مشکلات کم ہوگئی تو یہ قانون
اسلام کو تقویت علل ہوگئی اور ملا نول کی مشکلات کم ہوگئی تو یہ قانون
اطفا دیا گیا اور اللہ تعالی نے سورۃ احزاب کی ہدائیت نادل قسنسرما کی
والوا الذہرے امریکی میں دار ہی وراثت سے حقار میں رخیا کی ہمیاسلیلہ
فوالوا الذیرے امریکی میں دار ہی وراثت سے حقار میں رخیا کی ہمیاسلیلہ
یفی رسنستہ واراور قراست دار ہی وراثت سے حقار میں رخیا کی ہمیاسلیلہ
یفی رسنستہ واراور قراست دار ہی وراثت سے حقار میں رخیا کی ہمیاسلیلہ

ختم کرداگیا۔ ا ولادكی ایک بیصورست بھی اسلام میں روارتھی گئی۔ اگر کوئی تخص اپنے عزينه وافارب كودور دراز علاسف بسي حيوط كمسلمانول سكے پاس آعاتا تھا اوراسلام قبول كمركبة تخطا - توحيث تخض كمي كلم مخضر بيدوه ممكمان بهوما وه أدمي اس كايهائي ندلن جاتا يونكريه وإشت كاعام قانون سب لا بيهث المصسلم الكافى ولا الكافرالمسلع بعن ممكان كافركا وارت نهير موسكا اور كافرمهمان كاورت بهيس نبيا، لهذا ندكوره بالايجا بي يا مسيد بي نشامل دو مسلمان ايب دوسے كى وائنت كے حقار ہوستے تھے بير قانون اب بھي جارى سيد كراكركوني البالتخص موج وموسيكاكوني مشكان رشته دارموج ونه موتواشس کی ورانت کا مال ام البوحنیفندگیے نزدیک المسس سخص کوجائیگاجس سکے بإسريه وصلمان بهوكمه الشركا بحائى بن كيا-البتدام شافعي شيخة وكيب حستخص كاكوئي حقيقي مسكان وارث موجود نهرواش كانتركر بسيطال من جمع بوگا-اس کے بعداللہ تعالی کا ارت وسیت ولدھے لے جعلت امولی اور سرتخص کے بیاے مم وارث مقربی می می می آن آئے الی والدان والافتريق اش تركه سے بيے جوالدين اور قالبداروں سنے تھيورات جلیا کہ ورانٹ کے فالون میں بیان ہوجی کا ہے ورثا ہی سے بہلامہے ذوی الفروض کا سید-اس سے مراد وہ زشنہ دارہی جن سکے تصفے لند تھا نے قرآن باک میں مقرر فرا جیاہیں۔ دوسے منبر ریکھسات یعنی وہ قرانبرر بمن من سمے مصلے تومقرنہیں مگر ذوی الفروض سسے نہے جانے والا ال ان كومل ما تا سب - اور مجير تنبير سے تمبر ميه ذوى لائم ہيں سج دور سکے ترمتر دار بوسته بي اكرمال بهلے دوقسم كے عزیزوں سے بچ جائے لعنی وہ دونوں قسم کے وارث موجو دنہ ہوں تولیسر کے نمبروالوں کو بل جاتا ہے۔ اسی بلے فرایا کر ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال سے بیاجو والدین یارشتہ وار

. گفررصص ورایشت

تحصور كرفوت موجايس ـ

البترفرا باوالكرذين عقدت البيمان كفرجن كيساته متهاري وصيت بيخة بودى بن العنى مرالات اور كهائى عاسي كاعمدوسان موسكان موسكا انهيس أن كالتصديد ومطلب برسيد كراب وأنثث مي تواكن كاصم تنين هي البته وصيت كي طور بياني حصارا فزاني كردو وراش كاير قانون سے کرکوئی شخص کسی عنبروارٹ کے سیاے کل مال سکے زیا دہ سے زبا دہ نتیسرے سصے کی وصبت کرسکا سے۔ اُب اگر دونخصول سکے درمیان تعالی بندی کانجنتر عهر موسیاسید تووه ایک دوسی رسی کے سیلے تجحوال کی وصیت کرسکتے ہی کرمرنے کے بعد دوسے کو کل نرکہسے اتنا حصد اواكر دباجائے - اور البیاكرنا باسكل جائز ہوگا ، كيونكر ورائشت كى تقیم قرصند (اگرکوئی مو) کی ادایگی اوروصیت داگرکوئی میو) کولیدا کرسنے کے

> فرا إن الله كان على حكل منتى منهدد المرتعالى مرجيز بزنگران اور معافظ سبے منام جبزس اس کے سامنے ہیں اس بلے وہ سب برگواه بیم و مانتا بیم که کون کس تنعداد کامامل بیم اورکس کوکس تنام بدر کھناسہے لہذا وہ اپنی حکمت اور شببت کے مطابق ہراکی کا در کار مقرکر آسہے۔ اس بیان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسکا کنعمیال کریں اور غیر قطری مورسے کریز کریں یعنی الامکان نبی کریں اکالہیں فلاس ممل موسی \_

النساء ٢

والمحصلت ٥

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ فَالصَّلِحٰتُ عَلَى بَعْضِ وَيَحِمَ أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ فَالصَّلِحٰتُ قَنِيْتُ بِمَا حَفِظُ اللهُ وَالْبَرْفُ فَيْنَا لَكُونُ اللهُ وَالْبَرْفُ اللهُ وَالْبَرْفُ اللهُ وَالْبَرْفُ وَالْمَاجِعِ فَافُونُ اللهُ وَالْمَاجِعِ فَافُونُ اللهُ وَالْمَاجِعِ وَالْمَرْفُونُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

ترجہ ملہ: مرد نگران ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ اللہ نے فضیلت بختی ہے ان ہیں سے بعض (مردوں) کو بعض (عورتول)

پر، اور اس واسطے کہ وہ پنے مالوں ہیں سے خرج کرتے ہیں
پس نیک عربی اطاعت کرنوالی ہوتی ہیں اور پرپشت مخاطت کونے
والی ہوتی ہیں اس چیز کی کہ اللہ نے اس کی مخاطت کا عکم دیا
ہے (مال وابرہ) اور وہ عورتیں کہ تم ان کی نافرانی کا خوف کھاتے ہو
ان کو نصیصت کرو اور عبا کردو ان کو خواب گاہوں ہیں اور ان
کو مارو پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں پس نہ تلاش کرو ان پر
گزشتہ درس میں اللہ تعالی بند اور بڑا ہے ﴿

ہے کیوبحہ المدتعالی نے بعض انسانوں کو بعض دوسروں پرفطری طور بیضیلت بختی ہے۔

د بط آیات

یہائس مالک الملک کی محمت اور نشاء کے مطابق ہے۔ لہذاکسی ان ان کے سیے لائق نہیں کہ وہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ صدود کو توطر کر دو ہری طرف بطانے کی کوششش کر ہے۔ یہ اللہ کے مال الب ندیدہ فعل ہے۔ اگر کوئی ایسا کر کا توفق مان اعظائی کا - اب آج کے دروں کی آمیت ہیں اللہ تعالی نے مردوں کی فضیلت کی دیجو ہات اور بعض دوسے رمعا نثر تی ممائل بیان مردوں کی فضیلت کی دیجو ہات اور بعض دوسے رمعا نثر تی ممائل بیان مردوں کی فضیلت کی دیجو ہات اور بعض دوسے رمعا نثر تی ممائل بیان مردوں کی فضیلت کی دیجو ہات اور بعض دوسے رمعا نثر تی ممائل بیان میں ۔

د بطوحاکم مرتطور

فرا يا السِّجال قدّ مون على النساع مرد ورنول بيرمامم بي قوام اور قبام كامعنی نگران، محافظ ماکسی كام کوانجام مینے ملاہے كا ہونا ہے تعین مفسرين لينص ميره ولاناست المناز كلي بي الس لفظ كا ترجمه عالمحركيات دراصل حامح بمحائك اومحافظ بى موناسب مطلب بير مؤاكر مردعور أول برنگران با محافظ بین - یا آن کے حاکم ہیں - مردوں کو بیرفضیلت خودلندتی نے بحطا فرائی سیے جہال انسانی سوسائٹے ہوگی وطی ریٹس کورمرؤس کا معامله توصرور بوكا، ابب حامم بوكا، دوبه الحيحوم، ابب نيران بوكا. دوبه ا ملخمت ، توان من سيداعلى لحيثيت النترتعالى في مردكوعطا كي سيد كوبامرد حالحمهب اورعورت محكوم بهورة تقره بس الترتعالى نه مردول اورعورتول دونول مصحفوق كالمركم كالمست وكهن مست لاألذى عَلَيْهِنَ بِالْمُعُرُونِ وَلِرِّجَالِ عَلَيْهِنَ وَرَجَةُ تَعِيْ مِلْمُرَح مردول مستصحفوق بس اسى طرح بحورتول مستصحيح عقوق بن مرحم مروول كوعورتول ببراكب فاص فضبات اور درجه حاصل سے مردول كوعورنول ببضياست عطاكرسن كالترتعالى فيدووووكم

بیان فرمانی ہیں۔ ایک وحبرفطری سیے اور دوسری اختیاری ۔ تومنرمایا

فطرى يبلت

مردول كوهبض لعبى عورتول بمخضيات بخنى سب ربيفطرى برترى كمى وحره سس ب مثلاً عقل کے معاملہ بن السّرتعالی نے مردکو وافر صبحطا فرمایا سہے۔ اسي طرح دين سيم عامله بي محمر دول كوزيا وهم جوعطا كي سب يتصنور عليلالم كارشا دمهارك سبئة كدعورتهي مردول مسكيه تقالمهم نافضاست عفت ل اور افضائب دین میں۔ ایک سمجھار توریث نے تصنور تی کریم علیہ السلام کی فدمن مين عرض كيار حضور! بهارئ قلول مي نقصان كي كيا وسيط فرمایا اعور تول مین سب بان کاعنصر زباده با یاجاتا ہے۔ ویکھتی نہیں اللّٰیہ نے دو حور توں کی شہا درس ایک مردسے برابر کھرائی سبے۔ کیا برخفال کالقصا نهیں و محصرات سنے عرض کیا پھنور! ہماسے دین میں نقصان کی كبا وجهرسيمه . تواسبي فرما بكر د تحصو تورنت سرماه يستنے بران ببھی رہتی سب ىزوە نمازىم ھەسىئى سېپ ، ىزروزەر كھوسى سېپ، نىقران ياك كوھبوسى سېپ اكريد بريزاس كے كے خرافتاری ہے گھرین كانفصان نوسے۔ اسی طرح زجی کے دوران تھی تورست نماز اور روزہ سے محروم رہ جاتی ہے۔مردوں کے مقابلے ہیں ان کاریانقصان ہی توہیے م تنهري كوامى كميم عامله من جهال معض معاملات بس عور تول كانصاب اكيب مرد كيم مقايلي ووسيد كها كبيب ولمي صدودا ورقصاص كيم معامله من عوريت كي كوامي قابل قبول مي نهيس عافل وربالغ مردسمان گوامی دیں گئے توحد جاری موگی ، ورنہ نہیں ۔ اس کے علاوہ تعجاعت اورحمعكا فيام عورتول سكي ذمهبين سب ربيرصرف مردسي فالم كريسكتي بن الس مورة كى ابتذار من گرز ريكاست كرمروبكب وقت جار طورتول سيسنا دي كرسكتا سيد محركوري عورست اكيب وقت مي كيب سے زیا وہ مکام نہیں کرسکتی ۔ اس معاملہ می تھے مردول کو فذرتی فضیلت ماصل سیدے وطلاق کا می کا می مرد کوری سیدے عورت کوریوی النار سنے ہیں

ويار مورة بقره مي كزرج كلب يبيده عُقددة البنك الناك على كره محصولنا مردسك فإنحفرس سب محورت كوطلاق كاحق تفولف نهد كالا ورانن کے مصص کے متعلق اسی تورہ کی ابتداء میں گزر دیا ہے ۔ لِلنَّكِكِ مِنْ اللهِ عَظِ الْاَحْدُنْ يَكُنُ أَيْ مِرَكَا تَصِيرُ وَكُا تُصِيرُ وَكُورُتُولَ كَيَا لِمُ ب مردول كواس كما ظرسه محمى فضيلت على سب كم الشرتالي في منصب بنوسن مردول کے ساتھ محضوص کردیا سے سورۃ ابنیاء یں موجود سے ۔ وصاً ارسلنا قبلك إلا رجالًا نفحى البهدة الترتعالي سنه ومن من المال المام سي سيل جنتن كلى بني موسف فرا ي سب مرويكي عورت كوهجى بني ليا ياكيا- اسى طرح ولابيت، توليت باسريميتي بحمرول "كى محدودسەت، غورىت كوتولىيىت نهيى ملتى بىيدىكى كىكى باب ، بىيا یا بھائی موجودسیے ، وہی ولی ہوں سگے۔ کال ! اگرمردول ہیں سیسے کوئی بھی باقی نه بهوتو تولیب محورت کی طرف منتظل بهوتی سبے - اس معامله می مورد کوفوقیت عال سے ۔

کوفرقیت گالرہ تمام اعمال شاقریا اجتاعی امورا لٹرتی الی نے مردول

کے سپرد کیے ہیں۔ نظام حکومت وخلافت ٹرامحنت طلب اور ذرد کری

کا کام ہے۔ یہ عورتول کے سب کا روک نہیں۔ جب ایراینول نے کھری

کی بیٹی اوران کو بادشاہ نبا دیا توحضور علیا للام نے فربایا لکن گفرل کے قفہ کو کی بیٹی اوران کو بادشاہ نبا دیا توحضور علیا للام نے فربایا لکن گفرل کے قفہ کو کے خورت زبردی

ولگو اُم کھ کے معاملات عورت کے باتھ میں فرب نے کوئی تحورت زبردی
ماکم بن جائے تر علی دوبات ہے ورنہ وہ اس کے لائق نہیں بہی تی کوئی تو کہ بیت ہے۔

بعض فقہا کے کوام فربات ہے ہیں کہ عورت قاضی بھی نہیں بہی تی کہ کوئی میں ہے۔

بوسکت سے کہ سی مقدمہ کا فیصلہ کریتے وقت اُسکی حالت ورست بنا

كرعورت بعض معاملات بين قاضى بن كتى ہے۔ برتمام بائن فست مررتى (LATURAL) بي مالترتعالى سنے عورت كيم مقابله مي مروكورتر نيايا ب اب مرد کی فوقیت کی دوسری اور اختیاری فضیلت اس وجسے ہے ودسا الفقوا من اصوالها عركم مردعورتول بيانا الحسنري كريت تي بس بحورت كانان تفقته، ريائش، كباس وعيره مردسك ذمهت اور وه این حیثیت کے مطابق صزوریات نه زنرگی دسیا کرنے کا یابندہے جلیے فرايكا المصيع قددة وعسكى المقروقدة تعين فرالله ا دی اینی حینیت کے مطابق خراج کرسے اور تنگ دست اینی مالی حالت کے مطابق۔ اس کے علاوہ نکاح کا صریحی مردکو اواکرنا ہوتا ہے۔ مرد کھا تا سبے اور عورت بیرخری کرتا ہے ، لہذا قدر نی طور میہ اسے برتری حاصل ہو عاتی سیدعام حالات میرعورت کے ذمرلازم نہیں کروہ محدث مزدوری كريب ، البته مردك سامق بعض معاملات مين تعاون كريستى سام لا اكركوني يخبرهم ولي حالات بدا بهوجائي انواضطارى صورت بس بعض ناعاترين محص مباح مهوجاتی بین وکرنند تا دمل حالات می عورت گھر کی جار دلواری میں رہ کر تحصر انظم ونسق علاسنے اور بچوں کی برورش کی ذمہ دار سبے ر اس کے بعد الشریعالی نے اچھی اور نیک عورتوں کی تعرف تھی فزمائی من فالصلام فنت المستورتين وهبي جواطاعت گزاربي اطاعت سے مادیک النزاور اس کے رسول کی اطاعت ، پھر لینے فاوند کی اطاعت ہے مندام احدی روایت میں موجود سے سے الم اصفها في ني تعفی کيا ہے يعضور عليالسلام كاارشاد ہے اللہ ساة إذاصلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فكت دخل مِن أي أبحاب الجنب في منداء من جوعورت بارنج نمازیں بڑسھے۔ دمضان سمے روز سے مرکھے

اختیاری فضیلت

بيرعور ميراون ميراون

سيحه واهجروهن في المصناح توانيس نواب كالمول سي

علىم كردو- لبنے ما تھے مرت موسنے دو۔ ہوپکتا ہے۔ كم البا كرسنے سے

بى عورمت مجھ حاسكے كرخاوند نا راض سب السے اپنی اصلاح كرنی جاہئے

اگر بھیر بھی نافرانی سے بازنہ بن آئی سبے تومنیسری صوریت پر سب ۔

نافران *عوري* 

كاخري فجهن انهين مارومعمولي وصطروعيره مارو، بيمنزا اوب اورتنبيه كے لئے ہے، نركدانى اللے عورىم ليالىبت زيادہ ندارو، بوركانے كوعورت اس سرزنش العاعب بيرا الم ده بوعائے-مرسيث تشركفيت من أناسب كربعض لوكون في تصفور على اللم كى خدمست بس اینی عور تول سمی تعلق شکایت کی که وه بهاری اطاعت تهلی كرين - آب نے فرطایا ان كى ليا ئى كرو-اس اعازت ميلوگول سنے نافرمان بحورتول كوسيص تتحاشا مازما تشوع محدديا بهرزنش كى صرو دكوقا كالم نرجه سے۔ اسپر حورتوں نے حضور علیالسلام کی فدمن میں شکابہت کی کران سے فاوندانهين مبت زياده منزاميني بي ليمريث شركف كے الفاظ ميں و كَتَّذُ طَافَ بِالِ مُحَتَّدُ سَبِعُوْنَ إِمْ رُدُةٌ لِينَ مِمَ كَعُمْرِينَ سترعورتوں نے آکرشکا بیت کی ہے اس بیضورعلیاللام نے فرمایا ، یہ درست نهیں ہے۔ اسنے کی اعاز سن محص تبنیہ سکے بیار دی کئی تھی ۔ بهبت زياوه مارناتقصودتهي تفايحضور عليالهلام سنع يمحى فرمايكر الحمه اسنے کی نوبیت ہی امائے واضی کجو ہونے علی ملیج توالی ارمذ مارمد كركوني ميرى ليلي تُورِط ماسئے - بيرزا دني سبے -حجة الوداع والى مدسيث من عورتول مستعلق أناسيه -كرديجيو! بمہارے اور منہاری عور تول کے ایک دوسے رہین ہیں۔ اگروہ کوئی الساكام كري . توانه به ممولي حياني منه وويحورتول سي بهترسلوك كرو كروة تمهاك ياس فيركين كى اندين - تمهاك المحت بي - ال كو كھلاؤ بلاؤ، كيارين و الى كى روائش كاندولست كدو-الكروه نا فرا فى كرب. تومعمولی صنرب سے وہ جہرے میرست ما روم ا تنا ندما رو کر زخمی محدود اکوئی عضوبہ کارموجائے۔ فراي فيان أطعت كموس اكروه تهارى اطاعت بداما ده بو

عائیں فکر تبغول عکی میں سبیدا توان برکوئی الزام برائی در کرو، نه ان کے بلے کوئی راستہ یا حیلہ بہانہ تلاش کرو جب عورت نافرانی سے باز انکئی، مقصد حاصل ہوگیا، تواب کسی قیم کی زیا دتی نہیں ہونی عاصیے۔ یا در کھو الشرف تہ ہیں برتری عطا کی ہے ۔ اس کا مطلب نہیں کہ تہ ہیں ان پر ہر جائز ناجائز کا اختیار حاصل ہوگیا ہے ۔ السّرتعالی قائم کردہ صدود کے اندر دہ کہ معاملات کو مطے کہ دو۔ اِنَّ اللّٰہ کَانَ عَلَیْ کَبُدُو اِنَّ اللّٰہ کَانَ عَلَیْ کَبُدُو اِنْ اللّٰہ کَانَ عَلَیْ کَبُدُو اِنْ اللّٰہ کے اُن عَلیْ کَبُدُو اللّٰہ تعالیٰ کوئی تو بہنداور بڑا ہے ۔ اُس کے احکام کو مرفظ رکھو۔ اگر خلاف ورزی ہوئی تو بہنداور بڑا ہے ۔ اُس کے احکام کو مرفظ رکھو۔ اگر خلاف ورزی ہوئی تو بہنداور بڑا ہے ۔ اُس کے احکام کو مرفظ رکھو۔ اگر خلاف ورزی ہوئی تو مردول کو بھی تبنیب کردی کہ دہ بھی صدود کے اندر رہیں ۔

النساء ٢

والمحصنت ۵ درس سست میار ۲۴

ولط أيات

وَإِنْ خِفْتُ مِ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابْعَتُوا حَكَمًا مِنْ أهله وحكمًا مِن أهلها إن تيريداً إصلاحًا يوس الله بينهما إن الله كأن عليسًا خبيرًا الله الله الله عليسًا خبيرًا تن جسے ملے ؛ اور اگرتم کو نوت ہو آن دونوں کی آلیس بی \* مخالفت کا ، پس محطر کرو ایک فیصله کرنے والا مرو کے خاندان سے اور ایک فیصلہ محرسنے والا عورت کے خاندان سے۔ اگر یہ دونوں اصلاح کمنا جاہیں گے تو السّرتعالی ان کے درمسیان توفیق مے کا بینک النترتعالی جاننے والا اور تجر مکھنے والا (۹) گذشته درس می عورتون بر مردون کی فضیارت کما ذکرتھا۔ اور مردون کوعور<sup>و</sup> گذشته درس میں عورتون بر مردون کی فضیارت کما ذکرتھا۔ اور مردون کوعور<sup>و</sup> كانگان، محافظ اور حاكم بنائے جائے كا ذكر تھا۔ النزلعائے نے اس فضيلت كى اور وجوطى ست بھى بيان فرائيس بهلى وجەتوفطى سىپى كەنچود التىرتعالى سنے اپنى مثيت اور الدوسے سے مرد کو مرد اور عورت کوعورت نبادیا، اور مرد سکے قری میں وہ استعماد ادرابلیت رکھ دی جس کی وسے اسے عورت پر برتری حاصل ہوئی ،اور دوسری ختیار ہے کہ مرد محنت مشقت کر کے روزی کا تاہے اور بھیرعورت بیرخرج کرتا ہے ،اس سیا کھی اس کو فوقیت عال ہے۔ بھے فرمایا نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جواطاعت گذار ہول اور مزکی غیرطاصری میں اس کے مال اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کمتی ہیں۔ البتہ جن عورال كى طرف مدن افرا فى كانون بو، قراياكم الجى اصلاح كاطراق كاربر ب كرست بيلانين نصیحت کرد که درست بوجایش. اگرحالات درست نه بول توفرایا میرانیس این خواب گور سے علیمہ کردو۔ ہورکتا ہے کہ مجھ جائیں کہتم آن سے الض ہو۔ فرایا اگراس کے باوج

اصلاح منه ہوتوانہ بیں مارو بعنی حبمانی منزا دو۔ اور بیمنرا بھی معمولی دیے کی ہوجی کا مقصدتا دبیب ہو۔ بیمنرا انتقامی کا روائی کی شکل نہ اختیار کرجائے۔ بھر بیھی کر بینینوں طریعے سیکے بعد دیگئے ہے۔ استعال کرو، بیک وقت نہیں۔ اِس کے بعد اگروہ اطاعیت پرا مادہ ہوجائی تو بھی اُن کے ساتھ زیادتی کا کوئی راستہ تلاش منحرو، بکیرا ب خوش اسلوبی سے گزراوفات کرو۔

ر کرط محساحی تملی اگر فرکورہ تینول طریقے ناکام ہوجائی اورمیال ہوی ہی اصلاح بر ہوسے تو

ہیمروہ طریقہ اختیار کر وجائے ہے درس کا موخوع ہے۔ یہ صروری خدیں کے خطی

ہیشہ عورت کی ہو، بعض اوقات مردی طرفت سے بھی زیادتی کا امکان ہوسی تا

ہیشہ عورت کی ہو، بعض اوقات مردی طرفت سے بھی زیادتی کا امکان ہوسی تا

ہیسہ عورت کی ہو، بعض اوقات مردی طرفت ہیں مورست قاق بینہ ہو سے میں دونوں (بیوی خاوند) کے درمیان اخلاف کا ، تو بھروہ کاروائی علی یں لاڑ جس کا محم دیا جارہ ہو ہوں (بیوی خاوند) کے درمیان اخلاف کا ، تو بھروہ کا کر ہیں۔ پہلے نمبر رہم داور عورت کے سرمیست ، دوسے نمبر رہم جائے ہوں کا فرض ہے کہ دہ اس کی میں بین تری میں تری کا میں اور کی ہوئی ہی گئی ، محلے یا گاؤں کے لوگ ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور اگرایسی بھی صورت درمود تھے والے میں دیوی میں میلے صفائی اور اگرایسی بھی صورت درمود تھے والے کا دون کے دول ایک ہوئی میں میلے صفائی کے دیا کہ کریں ۔

میلے کا دوائی کریں ۔

فرایا میال بوی میں ناجاتی کوختم کرنے کے گذشتہ درس میں مکررہ نینول حریے اپنی نصحت، بسترسے علی کی اور مار بہائے اکام ہوجائیں تو بھر ہے ابنی سے کیا جس نے اللہ میں ایک کی بین ایک اور الیا ہی ایک اور الیا ہی ایک اور الیا ہی ایک اور ایا ہی ایک کی خور کے کہ میا گھٹ آ اور الیا ہی ایک اور میال کے خاندان سے خرکہ و اور میال کے خاندان سے خربوں ورمیان کے کی ذہمی است عداد اور اُن کے عادات وخصائل سے بھی باخبر ہوں۔ بردوادی میرو دوری کے درمیان مصابحت کی نیاد میرو درمیان مصابحت کی نیاد

تلاش کریں اور بھران کے درمیان سے کھادیں اگرخاندان سے دومنا سروى ناملىك توجيركونى ووسكراشناص بحي تقرركي جاستختاب مقصدوي ہے کہ میال بیوی کے حالات سے زبارہ سے زیادہ باخبر بھول اکرائیں مسى نتيج برستحت بين أساني بو-اس طربینے سے مقرر کیے گئے مصالحت کونیکان کے فیصلے کو مشراعيت برمع تنبر محياجا ناسب يعين والجرمعا ملاست بين تفي محم مقر كرسف كا حکم موجد دسید اس طرح کی فائم کدوه صالحتی کی فی کواگریجید علالت کا در مسر توعل نبيس بونا، تا بهم اس كا فيصله عدالت كوفيصله كى ظرح بى تابل قبول ہوتا ہے۔ فریقین کے لیے لازمی سے کراپنی مقرکمہ دہ صلی کی ا کے فیصلے کوخوش دلی سے بول کرس مل ابعض اوقات فیصلے میں کوچوہ غلطى عى مركتى سب يكسى أيك طرف طرف الرى محسوس بوتى سب توالىسى صور يس یا فاعدہ عدالہت میں ابیل بھی کی جائجی ہے۔ اور اگراصلاح کی کوئی صورت یا قی نه سے تو بھرعالت مجازے کہ فرلقین کے درمیان تفرلق کرکشے ۔ حصرت عمان کے دورغلافت میں حضرت عقال کا ایک البامی عاملہ ببينس أيا يصنرن عقيل في برمين كفار كي طرف سي نشامل بوسي أنهم فتخ مكر بالسكي قريبي زمانه بي ملقه بحوش اسلام بروسك ساسكي بعداب موقع بريضرت على سيئالض بوكر حضرت المبرعا وليرسي عاسم سيق -بهرجال حضرت عقبل نے فاطمتر بنت عتبہ سے نکاح کیا بھا۔ عتبہ البعیبر اور وليد وغيره غزوه برمب ماسي كي تھے۔ \_\_ بيغاندان نو وي سبے جو مضورعليالسلام اور حضرت على كالبين غانران عبدمناف سبص حضرت عقباط اور فاطمیر کے درمیان معن اوقات مزاح کھی ہوتا تھا اور بات مرصحی عاتی تھی۔ تو ایک دفعالیا ہواکہ میاں بوی کے درمیائی بات برگفتگی ورمی کا فاطمہ نے پرچیاائس کا باب عتبداور مبعد وغیرہ کہاں ہی نوعفیال مینے مینے ماہ کے اور مہار

ون خلافت عمان کی ایک مثال

البن جاہنے مہنی موں کے بھنرت فاطمنے میں بات کا بڑا منابا کور محضرسن عنا فی علامت می عبل کے علاق شکامت کروی کرانس کے خاوبرسنے کسے بہ باست کر کر فرمنی کوفت بہنجا تی سبے۔ حالانکر صفورعلی کلام كافرمان مهارك سبيح كمراس قسم كانداق نهيس ببؤما جاسيتي ممرني والياليني نهاجج كو ببنيج سبطح بن مراان كم متعلق كوني السي بات نهير كهني جاسمنے يس سسے ان کے بیں ماندگان کی دِل آزاری ہور فاطر شمسلمان سے اگراش کا باب کفری حالمت میں مرکبا، تواب اس کوجنل نے کی کیا ضرور سن ہے اس قسم كا مراق الحيط تهين بوتا -

دوبيوبال تحليل مأكن كى أكيس مري كلي كصطب بيط ديني كلى -إسى طرح ايمس دوسے سنخص کی می دوبیویا تخصی اوران کی حالت بھی کھیے تحصی نرکھی۔ ایک عورتول کی محمنروري

وفعداليا بؤاكر يشخص حضرت عمان سيمل كركهرا باتوابك ببوى نے لوجھا تم كهال تنفي كين ولكا من من على أن سيم ل كرار كلي بول بيوى سنه كها تا غلط بها تی کرسے ہو، نم تو دوسری بیوی سے کے کی سسے آئے ہو۔ بہرحال م نے انکارکیا اورلیل کہاکریں نے صربت عمان سے ایک مربیث تی ہے مرحصنور بني كريم عليه السلام من فرواي افعل ساكن الجت في النسباء

مسلم المنتركف كى روايب من أناب كرحضرات عمران البيصيان كى

يعنى حيث مين عايد نيه والي مبت محمورة بن بولجي كيونيمران كي اكتربت جهنم میں جائے گی میصورعلیلسلام کا ایک اور فرمان سیمی ہے کیا حمد شک

النساء ريد كالأاكان اكان العل الناريبي الصحورتول كالحروه!

میں نے تہاری زیادہ تعارد دور نے میں دھی ہے۔ کہنا خاکا خوف کیا کمہ اورصدقد نيبرات وغيره كاكرو البيعويين فيعرض كيا بمضور إعورتول كي

اكتربيت كا دوزي من عائے كى كيا وجهدے تواكي سنے فروایا تسكفون العشابی

بهرجال حب حضرت فاطرش في عليان كالميت دربارعمان مين بيشل توصوت عنا في نے فرایا كريں ان دوسكے باكسے من دو محم مقرر كم أ بول -خانجه فاطهرك فاندال سيحضرت معاوية فكم مقربهوك اورعقيل كيفاندا سے باللا بن میکسی مضرف عمان نے دولوں مصابحت کنندگان کوبلاکمر کہا کہ ان میاں بوی کے درمیان صالحت کرادھ ۔ جانجہ دونوں نے آئیں مي صلاح منوره كيا يحصرت ابن عباس كي سائے بيھي كريچ جڪوا اختنام بذيريونا نظر نهاس تا لهذا لهترسه كرمها ل بيوى من تفرلق كرادى عاسك والميرمعا ويو كيز الكے كريس عبرنا ون كے خاندان كے ووقعصوں كے درميان مفارقت مے حق بین بین بول میروولوں جانجے حضامت باتن کرستے ہوسئے حضرت بندتها اور وه میال بیوی از خو دراصنی بهرسطے نے انہیں بات کرسے گام قع بھی نے ملا اور والیں اسکتے۔ بیرواقعہ ام ابن کٹیر اور بعض دوسے مفسرین نے بھی ذکر کیا سے۔ بہرمال بروافعرنقل کرسنے کا تفصد بیرے کراس قسم کی منصابحتي كاروائي كا اغاز تصربت عنان كے زمانے بس ہوا۔ سس کا حکم الندیکا سنے اس است کرمہیں وہاستے۔ بهرمال الترتعالى في فرا كرميان بيوى كے درميان تنازعه كى صورت

ر کرط مصالحی کمپی

کی ذمه داری

میں دوار کان بیمل ایک مصالحتی تحییطی بنائی جائے یہ دونوں کے درمیان صلحصفائی کی کوشش کرسے، نام کھی کا انحصار کھیلی سکے ارکان کے فلوص برسب الروه نيك بنيت بول كے إن تيريدا راض لأحا اكرأن كالرده في الحقيقة الصلاح الوال كابوكا - يُجُوفِقِ الملك بينها توالله تعالی ان میں ایسی توفنق سرائحر شیے کا کہ وہ صلح برآما وہ ہوجا کی سکے اور مصابحت كنندكان كى كوشش بار آور موكى - الكراك كى بزين بين منتور موكا ،معامله مي جانباري كامنطام وكريسك ، نوظام بي كمملح صف في

کی بجائے تنازعدمز بیر تبریط کا۔اسی بیے التی تفالی نے فرمایکرا گرمنصفان کی بیجائے تنازعدمز بیر تبریط کا۔اسی بیے التی تفالی کوئی بہترصورت بیرا کھر دیگا، کا الدہ اصلاح کرسنے کا ہوگا۔ توالٹی تفالی کوئی بہترصورت بیرا کھر دیگا،

مصالحت مصالحت مجیم گوتبیر

جنی وجیسے میاں بیوی میں صالحت ہوجائی م السيرت الترتعالي كى دوصفات بيان كى ئى بى - إن الله كان عليد ما حسيس الأبنك الترتعالي مبسنة والااور مركفي والاسب ان صفاست كے نزاحسے سے صالحت كنندگان كوننيد كرنامقصوسے كروكھو! تهال فنصله حق وانضا ف بيميني بهونا جاسبية كسي كي سياح طرفداري نركرنا ، الكرتم نے اندروان خانہ کوئی گرطیم کی توالٹر تعالی علیم سے ۔ وہ نہاری نیتوں کو بھی عانها سبے۔ اس سے کوئی جبر مخفی نہیں اور وہ ذات جنہ بھی سبے نام جو مجيد في اورال في سيكريس بوائس كي مران اس خيرسال -اكر فیصلے س کوتاہی کرو گئے، جان توجیکر انصاف کی خلافت ورزی كروسك تواللرسك للم مجمع ل مجمع موسك اوراتسى كرفنت مي آجافت به بالمل ولسي مي تنبيرسيد طبسي كزشة ورس عاوندكو كي كئيسيد كم وتحصوا تهبين الترسن عورت برعاكم نبابا بين نواش كم سائح فحتى کی زیا دتی مست کرنیا ربیر نیم محصا که تصحیح ورنت برکلی اختیار حال بروسکتے ہیں جوجا ہوں کرتا بھرول منہ البانہ بس ہے۔ ولم ل فرمایا شکان اللہ عَلِيًّا كَيْبِ إِنَّ السِّرِيَّا لَيْ مِنْ يَكُمِّ الرَّحْظِينَ وَمُرَّا فِي كَا مَا لَكُ مِنْ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى الل اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّمُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلّم اكرتم تورست كے ساتھ كوئى زياوتى كروگے تو بھراللىرتعالى كى عاللت میں تمہیں بہرحال بیش ہونا۔ اس عدالت سے بڑی نظر فی عدالت سے اورناش عدالت سکے سامنے کسی کی جرب زبانی کام اسکی ہے وال مہدائنی زبادتی کاجواب ہولیا گیا۔ الكرمصالحتي تحيلي عي ما كالم بهوجا ك توجير التري صورت عالتي جاره جوتي ہے ۔ اسلامی عدالہت بنصلہ کر کئی۔ الندت الی نے محاست نکارے کے ساتھ ساعق بهمعاشر تیسائی تھی بیان فرامیے ہیں۔

النساء م

والمحصنت ۵ رس سن وبنج ۲۵

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْمَاكِيْنِ وَالْمَاكِيْنِ وَالْمَاكِيْنِ وَالْمَاكِيْنِ وَالْمَاكِيْنِ وَالْمَاكِيْنِ وَالْمَاكِيْنِ وَالْمَارِ فِي الْقُرُ وَمَا وَالْمَالِ وَمَا وَالْمَالِ وَمَا وَالْمَارِ الْمُنْفِينِ وَالْمَالِ وَمَا وَالْمَالِ وَمَا وَالْمَالِ وَمَا وَالْمَالِ وَمَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

ترجیسی ملے ور اللہ کی عباد کرو، اور اس کے ساتھ کسی جزکو شرکی نہ تھاؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کہد اور قاربدرو کے ساتھ اور بیتیوں کے ساتھ اور ممکینوں کے ساتھ اور قریب والے ہمائے کے ساتھ اور اجنبی ہمائے کے ساتھ اور پاس بیطے والے کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور وہ کہ جن کے تمہامے طبخ المخص الك بي ، أن كے ساتھ ، بيك السّرتعالى اس شخص كولىب ند نہیں کرتا ہو بڑائی کرسنے والا ہے اور فخر کرتا ہے ( عورتول سيك حقوق بيان فراست بجيريتيول كحقوق كالنزكره كيا- الي حقق كطوري وراشت کے حقوق اور ورثاء کے حصص بیان کیے۔ نکاح اور محرات نکاح کا ذکر ہوا۔ بهرمعاشرتی مسائل اسئے رالندتعالی سنے فرمایا کرمردعورتوں برنگران یا محافظ ہیں، ان بر عظیم ذمر داری عاید ہوتی ہے۔ اگرنگران بھے ہوگا تواس کے ماتحت بھی درست ہوں کے اور اگر نگران ہی خرابی کا شکار ہوگا تو زیر درست بھی میلیے ہی ہوں سکے۔اس کے

ربط آیت

بعدالله تعالى نے فرایکه اکر عورتوں کے ساتھ اختلاف ہوجا نے تو ایسے سطرح بیٹانا عاسية الشرتعالى ف الشركاطرلقيرتايا اور باقاعده قانون تقرفروا يا-اب اج کے درس کی آبیت میں اللہ تعالی نے سیسے میلے اس بنیا دی جیز كاذكركياسي والشرتعالي كاحق بسه كمعادب صرف اشي كي كي عاسف اوس کے ساتھ کسی کونشر کیا۔ نر بنایا جاسے۔ اگرانسان کی بیبیاد درست موجائے تو كركة تما ممعاملات ورست موجائي سكه السي ليه الترتعالي في بهليانيا عى بيان كريسنے كے بعد باقى حقوق كي فيركع بيان فرائي سبے -ارشاديوتاس واعبكوا الله الشرىء وسن كروريبنا دست عادص أكرتمام لوك صرف الترسى كي عبا درت كرست لنكين تربا في تمام حقو في تو وتجود در ہوجائیں کے۔ النزنعالی تمام مخلوق کا خالق محسن کورمربی ہے۔ اگرائشی کے تحقوق مين كوماني روارتھي گئي تولھيريا في منحلوق كالتي كيسے اوا ہوگا۔ ظاہر ہے كہ تبهب نبادي مخرور بوكي تواس ميضبوط عمارت كيس فعميه بيوسي سيم لهزاب سے پہلے اس نبیا دی تنصر کا ذکہ کیا ، لوگوالٹر کی عما ورت کرو۔ المام برجنا وی اور دیجمه مفسرین نے عبا دیت کا مطلب بربان کیا ۔ بے ہ افتصلى غاية التذل وللخضوع يعنى انتهائى درسي كم عاجزي ورثياز کے اظہار کا مام عبادت ہے اور سیمل کھی نین سے موٹا ہے مجھی مال مسيحهي قول سياور بهي عمل سيه ببرانتها في عاعبري اورنيا زمندي وفي الاسب مستى كاتصور مصفته بوسئه محض النرتعالي كي ذات كيسانه مختص سب اش کے علاوہ کسی کے ساتھ روانہیں ہجبے عبا دیت صرف النگر کے لیے غاص موكئي تو يحبر عند الشرك ساته اليامعاملكسي طرح بھي رواننيس - اگرحب به بات تود مخود فرمن بس أنى ب " نام الشرتعالى في بهال بيتاكبال به مجى فرا ديا ولافشيكي بله مشيئاً الس مالك الملك كي ساخوكسى

خالق *اور* واحب الوجوم

شاه ولى الشرى در ملور البنى كتاب سحبة السرالبالغرب فرمات من ، كه السرالبالغرب فرمات من ، كه السرتعالي كي خالق مهون اور واجب الوحج ومهون مي توكسى كوشك وسنه منه منه المعرف والمعرب المعرب المعربي والمعربي والمعربي والمعربي والمعربين والمعرب

پوری نورع انهانی پسسے در رادی کی فلیل تعارد کے علاوہ تمام ترام کے لوگ اس بات میتفق ہی کرخالق صرفت الله می خالت سے۔اس کے علاوه اورکونی خانق نهیس کی فرمشرک بهبودی انصرانی ، مینرو اسکی عینی ، بره مجوسی سے بیجے کہ دیجھ کو کہ سرجبر کا خالق کو ان سے جسب کہیں سکے۔ كرفائق توصرف الشريه - الله حالق حيل منتى النان احبوان ، جرند، برند، مجرب محولت سب كوكس نے بداك، والعرست، دائن اسان، ساسے، سنانے ، جاند، سور سے کا بیالحسنے والاکون سے جسب کہیں سے اللہ ہے۔ لہذا اللہ تقالی کے خالق ہوستے میں کو کلام نہیں ۔ جہال بك الترتعالي كے واجب الدحود موسنے كانتعلق سے اس بي كھي سب لوگ متفق بس كرالندتغالي كا وجود خود كخودسيد، يكسى دوسرى سنى كاعطا كوده منہیں۔ائس کے علاوہ کوئی السی منتی نہیں ہے جس کا وجود صروری ہواور ہجہ واحب الوجوديو - نفظ الكر كاعني بي بير في حاجب الوجود مسنجمة لجبيع صفات الكسمال مسترج عن النقص والسنوال لعنى وه واحبب الوجود سبنه اورنمام صفات كال كامامع سبه ، وه نقص اورزوال سي ياك سبع رحبب نفظ الترلولاجا ناسبے توبيرساري حقيفت سمجمس اعاتى سب وفارسى من الشرك كيد خداكا لفظرسي سي كافهوم بهی سے کرانسی سی جوخود محود موجود اور قامسے سے کسی کی مختاج نہیں ، ملکرسب اس کے مختاج ہیں۔ لہذا واجب الوجود بھی العثر می کی ذاست جیبا کہ بہلے عرض کی مشرک عبادست اور تدبیر ہیں ہوتا سبے موگ العثر

بر مسرست فی العباد/

كے سواغيري عبا درے كرستے سنگتے ہيں ۔ حاكانكر عبا درست بھی صرف الترسكے ساتقاص سب يخصيك بالعسادة بمنبرى بى واست كوعبا دست كي سائق محضوص كرست بي اياك لغيد كالجي ي طلب كوسر بيري ي اياك لغيد م النرته الى داست التي برنيز نحاق م المخلوق وجبله جودنها م تي وست كلائق صوت وه ذات جوخالق اور واحب الوجودسيد - تمام صفات كالملر كى حسب امع اور تقص اور زوال سے باک سے وہ صرف ذات خدا وندی سے ملاء اعلی سے مے کرملاوسافل بھے مرجبر کاخالق اللا تعالی سبے، ہم جس نظام شمسی میں سية بس الش كا فالق بھى وسى سيداوراس كے علاوہ سفانے كھى جہال بير . ساکے اور ساکے ہیں اکن سب کاخالق تھی النزمی سے ۔ اسی بلے توم صاحب يحفل النان اقراركته تاسي كه المصحولاكم يم فعد الحرك ولا نعب أ غے بی آئے ہم تبری ہی عبادت کرستے ہیں اور تیرسے سواکسی دوسے كى عباورى منيل كرستے ، نه كوئى اس لائق سبے رسىب فاتى بى نه ائن

اس کے باوجود بیت بھی ہے۔ کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو بجارت

میں شرک کے متر کحیب ہوتے ہیں۔ غایت درسے کی تعظیم بج صرف خوا تعاسلے

سے یک خضوص ہے ، وہ غیرول کے سلسنے کرتے ہیں کوئی بت کے سمنے

گر کھڑا آ ہے ، کوئی قبر برہ بیجدہ ریز ہوجا آ ہے ۔ کوئی ستارول اور سبارول

گر کھڑا آ ہے ۔ انہائی عجر وانحکاری جوخالص اللے کے یالٹر کے یالے روا ہے ، وہی

نیاز مزی کا فوق الاسباب مہتی تصور کرتے ہوئے جیب غیرالٹر کے یالے پیش

کر دی قدانسان مشرک بن گیا۔ السے کے علاوہ اگر کسی کو نافع اور ضار سمجولیا جائے

اور چھڑا کی خوسٹ نودی کے یا واس کا قرب حاصل کر سنے ترفقصان

ادر چھڑا کی خوسٹ نودی کے اور اس کا قرب حاصل کر سنے ترفقصان

مر حاصل کر بی گا ، یا کم از کم مرکت سے محروم ہوجا ہئی گئے ، تو یہ مال میں مشرک ہوگا۔

ہوجائے گا ، یا کم از کم مرکت سے محروم ہوجا ہئی گئے ، تو یہ مال میں مشرک ہوگا۔

مال بھی صرف اسی ذات کی نوشنوری کے بیلے خرج کیا جاسکا ہے۔ اس ال کو اور اس عربے کرسنے صالے کو بھی پیاکیا بھیرحب ہی چیز مخلوق سکے سے روارمھی کئی، توالیا کہتے والانشرک کامتر کھی ، توالیا کہتے والانشرک کامتر کھی ، منزك كالانكاب عمل مح ذریعے علی ہوتا ہے۔ بیسے السرکے سوا تحسی مخلوق کوسی و کردنسے اسی طرح کسی کوشکل کشا ، حاجب ندوا ، اور مکولی بنا والاسمحين بكسي كم منعلق برعقبيره ركحضاكه وه صفات كال كا عامل سبع -السع برجيز كاعلم بعاور ومحيطكل سه ايرب تشركه بحقيد سي محقيقت يبرسيه كمرالكركي واست مصوانه كوئى عالم الغيب سب اورى محيط كل، اس عامله میں ملاداعلی کے تقریب ، انبیا وکرام ، متہ بار عظام اور عام صالحین سب برہر ہی ر اللركي صفات مختصه من كالحجيد صهنب والترتعالي خالق سب اور بافئ سب مخلوق العب من يخلق كهن لا بجلق كيديد كريت والابلبهوسي بهري بهركذنهي لهذاعها درس كولائق صرف فات الهى ہے۔ اگركونی بخض اس كے علاوہ كسى دوسے رسكے ساتھ وہى عقيدہ . سی کھے کا بحر فرالے ما تھے رواسے توہی شنرک فی العبادت ہے۔ مشرک کی دوسری سیم بیرسی کرکوئی تخض النرسی سوانجبرول کو بھی تربيرلننره طنن سنتح من يبكرب الأمس من السسكماء إلى الأمن اسان كى بلندلول سے الے كرزين كى ببنيون كاس كون تربير كرناسے ؟ بواب بهی انتها که وسی وصره لانتریک مربهست اس کے ساتھ تربیری تجى كونى تشريب نهيس بمعا ملر حيوطا بوياطيا ترسيركننده صرف الشرسيب ممكر کتنے افسوس کامتا مہے کہ آج کے ترقی یا فتہ دور میں بھی لوگ بخیراللٹر کو مرمر طنق من عالا بحربية زما لؤ عالمبيت كالحقيره ب - أج محى يخوى سنارون كومديب طنت بهراوراك كي عما درت كريستي بهر . تفع نفصان ، انقلا باست اور ماجر یاست پومیدستارول سے والبتری جاتی ہی اور بہی مشرک فی الترسیرسے

مشكين لات امناة اورعزلى وغيره كوتد ببركننده حاسنة شقے اور ابع بهي چيز لوگ اہل قبور کے ساتھ منسوب کرسٹے ہیں۔ ان کا بحقیرہ سبے کر سرب سے مرا مربرتوالندتعالى بى سبت المهماك كاعقيده برهى سبح كرالنرسن فيجوسك مجھوستے اسے مربہ فررکر مصفے ہیں ایر توگ العرب کی کو دنیا کے یا دنیا ہول با محمتول بيرقباس كستني بب يصبطرح كوني حكومت ليني عال بانظين مقرر ممرتى سب ، ان كاخيال سب كراسي طرح الشرست يحيى اينے نائبين مقر كرر مع به اور اکن سیمے ذمر معصل مور الکامید به به بین جنبی وه تعولین شره اختیارات کے تخت انجام سینے کے ہیں پیشرکین معین نیکس اور صالح لوگول کے متعلق يرتصور سطفة بي كرج ذكروه الترسكة بطبع اور فرما نبردار بي اسبلي التغران بهالوم بيت كى جا در طال دينا هي اور مجيدا فتيارات ال كوفوين كمدونياسيد مرير بحست مشركانه عقيره يبدالترنعالي كسي ني ولي الثهبرا با صالحین میں سے کسی کو کوئی افتیار نہیں دینا کہ وہ جوجائے کرنا بھر سے ر سر مراطی بنانسے یاکسی کی حاصت روائی کرنسے میکرالٹر تعالی می اور فیوم سے وه هرانگ کی حاجب روانی اورشکل کنائی باره راست کرناسید وه فرریت نامسر کامالک ہے۔ ہرایک کی صرورت کوجانا ہے کینونکھ کیم کل ہے۔ ہرایک کی حاجست روائی هی کرتا ہے۔

بعض لوگ اللہ کی صفات میں اُس کا مشر کی بندتے ہیں۔ غیراللہ کو مختار مطلق تصور کر دیا۔ یا فلال عاصر و ناظر سے، وہ علیم کل ہے فرے ذر ہے سے واقعت ہے۔ برسب نئر کی عقائد ہیں۔ لہذا اللہ تعالی نے اکیداً فرقا دیا کہ اللہ مہی کی عبا درت کرو کہ گھ تھ کے گئے اجلا میں کے ساتھ کہ اللہ مہی کی عبا درت کرو کہ گھ تھ کے گئے اجلا کہ اللہ مہی کی خوا کہ است کے مام اور اور تشرک سے باک را اللہ تعالی کے حقوق کی اور اللہ تعالی کے حقوق کی اور اللہ تعالی کے حقوق کی اوائی کے بعد عمر برم حقوق کی اور اللہ کی بنیاد کے بعد عمر برم حقوق کی اور اللہ کی بنیاد کی اور اللہ کو بیاد کی اور اللہ کو بیاد کی اور اللہ کو باللہ کی بیاد کی اور اللہ کی بیاد کی اور اللہ کی بیاد کر بیاد کر بیاد کی اور اللہ کی بیاد کی اور اللہ کی بیاد کی اور اللہ کی بیاد کو بیاد کی اور اللہ کی بیاد کی اور اللہ کی بیاد کی بیاد کر بیاد کر بیاد کی اور اللہ کی بیاد کر بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد ک

ہوگی اور اس جہان کی بازیس میتمہارالقین ہوگا۔ حضرت معا فرخ كى عديث من موجود المعافر! كيا جاستة موكر التركايق مخلوق بركباسيم يعرض كبابهضور! التراور اس كارسول مى بهتر جائية بي، أس نے فرمایا التی كاحق بندول به به سے۔ أَنْ بَعْبُ عَدُوهُ وَلَا يُشْكِولِهِ مِنْ يَكُولِهِ مِنْ يَكُمُ اللَّهُ كَيْ اللَّهُ كَيْ اللَّهُ كَيْ كدين اوراس كيسا تحكسي جيزكونشركيب يذ كظهرائين مريج فرما ياكياتم حاسنة ہوکہ مخلوق کامن السر سرکیا ہے۔ کھرعض کیا ہصنور! السراوراس کارمول ہی بہتر جا بہتے ہیں۔ نبی کرمی کالیالام نے ضرفایا کم مخلوق کامن اللّٰریم نالم تو مجهدته سرسر السرته الى نے لینے فرسلے خود سرسی سے رکھا سبے کہ جب اس کی مخلوق اس کی عبا درت کریگی اور اس کے ساتھ کسی چبر کورشر کمیا ہیں بنائے کی توالٹ نفالی کیسے لوگوں کو دورتے میں نبیں ڈکے گا-اب مفوق العادسك من من الترتعالي في سيك بيك والدين محفوق كانزكره كياسي اوراك كے ساتھ احمان كرسنے كا حكم ديا ہے۔ ارشا وہوتا ہے وبالوالدين إحساناً البي كيسانقه الصان كروران كيسانق حسن سلوك مسي بيث سرو اولاد اور والدين كاست فري علن موتاسم والدين اولادسك فحسن بوسته بهراور بغيركسي معا وضهرك احسان كمرستے ہیں۔ الندتعالیٰ سنے آئ کی فطرت ہیں اولاد سکے بلیم مجمت طال دی ہے۔ اس سيليه وه أولاد كي سات من في ناسكوك كريت في لهذا اولاد بيازم كه وه والدين كيسا تظريمبترين لوك كريس - اورانهيس قولي يافعلى طور ميسى قسلم كى ايلانه بينيائى - جائز امورس ائن كى اطاعت كىرى، صرورت كيوفت ان كى مالى مرد كريس احبها فى طور ميدانهين راحست بهنجا بني احتى كم والدين الحسر كافرجي بول توكعي الترتعالي كالمحسب كران كاعقيره توافتيا لزكرب البشه وصاحبهما في الدّنبا معرف أمري السك ساتص التراك

والدين سمے حقوق

سي بيش اور

فرا والدين سكے ساتھ حسن سلوك سسے بيش آو كو بدى المقتولي قرابنداروں کے ساتھ احیاسلوک کرو۔ مال باب کے بعریس، معانی جیا

اور دیگیمزیز وا قارب ہیں آن کا بھی تق سبے۔ والدین کے واسطرسے تقرر

کوئی قریری سیم اسی قرراش کاحی محمد مراسکے ر السكي فرمايا والب يتميول كي تصوف الاكروران كي مربي دست

متفقت ركهو، ان كى مرمكن اعابنت كرو والسساكين اور السے نا دار لوگ جو محنت کے اوجود معانی طور بربسبت ہیں ، ان عسے جائز اخراجات

أمرني سيطمهن ووتهاسيص سكوك كمستحق مبران كالحفي خبال ركهور

الشرسنے این کاحق بھی تنہاسے ذمہ رکھا ۔ بئے۔

معقوق بى سيرضمن بى فرايا وَالْجِسَارِ فرى الْقُدْ فِي قرارِدُارْمُرُوبِي كاخسيال ركھو- اكر مريوسى ركت ته دار بھى سبنے تواس كا دہرائى سب

مديث تشركفيت مي أناسب كر مصنور عليالسلام سب دريافت كالكيصنور!

مروسى كالمق كهان كك ميد البيان فرايا جاليب للحرون كك سرب

تمہا سے تیروسی ہیں ائن کا تم بریق سبے صحیحین کی حدیث میں آ تاسیعے ۔ میا

نَالَ حِبْدِيلُ يُوصِينِ بِالْجِهَا لَجِهَا رَحَتَى ظَنَنْتُ ٱللَّهُ سَيُورِيُّكُ

جبرل على السلام في الترى عابنب سي منطح ليوك يول كي سا محص سيكوك كى اتنى تاكيدكى كرمجھے خيال ہوا شاير خدا تعالى ميروسيوں كو ورائشت بين

شركيب كريشے كا م والخبار الجنب اوراضي إدورك بدوى كما تصحير باول

كالمحم وباسب كرمه محيى تمهارى ده را نى كى مستحق بي والصاحب بالجريب

اور باس بنبط والدي البحص الوك كالمى المحقق بن - مهم عن طالبعالم بين يكي المحت طالبعالم بين يستنط بن ما من منطق بن ما منطق بن منطق بن

محيهقوق

مہیں فران ریل کاری بہوائی جازیا بھری جاندیں مہمفریں، فرانی ہیں۔ الركاني دوس مرسا مقرابه برناوكا حق محصة بن مرصاحب المتطاعت حسب صنرورت دوسے کی مروکرے۔ قابن السیکب لی اورکوئی مسافرہو خواه مهمان بویا اجنبی، اسی بھی اگرکسی جینر کی ضرورت ہے نواس کا بھی تم برين بياس كمناسب اعانت كرو- وجاملكت الشيمات كود اور وہ لوگ بھی تمہا کسے جسن سلوک کے متحق ہی جوتمہا کسے جاتھ کی اور وہ لوگ بھی تمہا کسے جاتھ کی بكيب يعنى زرخر بيرغلام بي علام محتفاق حضور علياسلام كافران ہے كم اس می طاقت سے زیادہ اس سے کام ہزلو۔ افر اگر کوئی شکل کام اس کے مرکرونواس کا م عطر بناؤ۔ جینود کھاتے ہوائی کوی کھلاؤ۔ اور وجود بنتے سپرد کرونواس کا م عطر بناؤ۔ جینود کھاتے ہوائی کوی کھلاؤ۔ اور وجود بنتے ہو، ان کو بھی بینا ؤ، ورنہ اسکے جل کرمڑواغذہ ہوگا۔ اب غلامی کاسلیر تونیس سے اہم اس سے تی توکس کا زم وغیرہ کا زم وغیرہ کھی او کیے جاستے ہیں۔ وه لوگ تمهاری خوش اخلاقی اور حن سلوک سلمے حقاریں -اس ایک است میں النارتعالی نے تمام متعلقین کے ساتھ الھے کہا و ما حكم ديا ہے۔ اگراس ايك آبيت بيني الل اسلام على كريس تو دنيا سے شروفنا دختم مروط بئے اور دین ونیا بس فلاح نصیب ہوجائے میکرافنوس كامقام المدين كري الأول نے الله تعالى مے مقوق كوادانى كى الله كالى الله تعالى مے مقوق كوادانى كى الله كالى الله كالى الله كالى الله كالى كالله ك کفراور برعاست جاری کردی بین ،اسی طرح تفوق العباد سیم عامله بری ور عالم سين من والدين كي ما خصون سلوك سين التي المورنريسون کاخیال کمیتے ہیں اُن کی حصارافزائی کی بجائے دائنگے دائن کے ماتی ہے۔ اُن کے وروازے پیرجا کہ کالی کلورجی اور توروشر بریاکیا جاتا ہے۔ بینگ بازی کے ظروس میں کوئی بیار ہے۔ کوئی طالبعام طالعہ میں صوف ہے۔ کوئی عاد بیروس میں کوئی بیار ہے۔ کوئی طالبعام طالعہ میں صوف ہے۔ الارالله الله كمرنا عابت مركداني فالكافوف نني هي دوس

ذربعبفلاح

کااحساس کمپنہیں ۔

اسب سیری کھی اس شور وغل میں شامل ہوگئی ہیں۔ وقت سے وقت سببکر محصول كميغزليس اورنعتين نترش كمددي جاتي بس اور هيراسي كارنواب سمجم كركي جاناسبے عالانکر بین مخلوق خداکو ایزابینیانی جارسی سے صفور کا فرمان سے لا تؤذوالهمومنين، لا توذوالمسلمين الم اسلام كو اندا مذہبنجا ؤسمگریهال کون تھے اسے اور کون سمجھے۔ دوسروں سکے تعوق ہم تجایہ مارنا کونسی نیج سے۔ اگرکسی کوارام سے وقت ارام میبرنہیں ،عیارت مين انهاك على نبين مورط، بهار كي نيندميل خلال رطيب إتوايس نهي كاكيا فاره محضرت مولانا سسير معنوب وليرندي أيما يريز كول من سيديس وال كا معمول تفاكر كلهمن ام كلسنه بي نوان سي خيلك خود دور عاكم بھینک استے تھے کہ کہ بن کی ویک اور کا بھٹ تنہ ہو، امساوم انہیں برجیز میس سے یانہیں۔ صاحب توفق ہونے کے باوجود اب بھے مرکان ہیں سے منصے لوگ سکھے کہ اب انھام کان تعمیر کرلیں۔ فرمایا النارسنے توفیق تو بینک دی سے مگرمیرسے میروسیوں کے مکان تھے ہیں اگرمی نے بخترمكان بناكيا توسيك والول كوكمليفت موكى سيبك داراتعام مي ما كرور ميت شف حبب زياده صنعيف بوسكة توطلبا كو كهر بلاست سطلها كوايب ابب جهرى بحرين يركر مسه في شيخ كانهين أسنه جانبين كليف فرا الله لا يحب من حكان مختال في الله الله المناس السّرتعالى نهب كين كمة نااتذ في صلح الرمياني كسين والمحوالله تعالى كوعزوا محبوب ، وه مفروراً دمی کولیزرنهیں فراتا۔ جستخص کے دِل ہی عاجزی موگی کیے فداتعالی کی عیادرت کا میمی تصور بھی ہوگا، وہ وصانبیت کا شیرائی اور منزک سے بزار ہوگا۔ الباشخص اللر کے حقوق تھی ادا کرسے گا اور مخلوق کے حقوق سے بعی تحده برآم و کا میخف مال، دولست، جاه اورا قداری وسی معزور و کا

و مسى كاحق اوانها كريكاء السامفرور اور حى عصاك نے والانحص الله تعاسلے كوم كان المانيت كے وشمن ہيں الكرنتا لي نے يہ بنيادى سيكمهم وباب كرعاجزي والانتحصن مي حقق كوا واكرسكة بعداكم انسان می عزنه عزور و تکریم تو کوئی کام درست شهر موگا-

النساء ٢٨ ١٦ ٢٨ ٢١ ٢٨

والمحصلت ۵ درس سیششش۲۲

الذين يبخلون ويأمرون النّاس بالبُخل ويكتون ما الله ما الله من فضله وأعتدنا للكفرين ما الله مهدنا في والدّين ينفِقون أمواكه عمرين عنا الله مهدنا في والدّين ينفِقون أمواكه عمر وكا النّاس ولا يقون أله فرين الله ولا باليوم الاخر ومن يكن السّيطن له قرينا فساء قرينا السّيطن له قرينا فساء قرينا السّيطن له قرينا فساء قرينا

ن حب ملے ، وہ لوگ ہو بخل کرتے ہیں اور دوسے روگوں کو بخل کرنے کا محم نے ہیں ہو اللہ نے انہیں بنے فضل سے دی ہے اور ہم نے تیار کر دکھا ہے کھز کرینوالوں کے لیے ذکت کا علاب ﴿ اور وہ لوگ ہو خرج کرتے ہیں کرینوالوں کے لیے ذکت کا علاب ﴿ اور وہ لوگ ہو خرج کرتے ہیں ایان رکھتے اللہ لینے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں ایان رکھتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر ۔ اور جس شخص کا ساتھی سنیطان ہو، پ

وه بیت برا سائقی ہے ا

گذشته درس میں السّرتعالی سنے اس بنیاد کا تذکرہ فرایا تھا جو حقق السّراد حقوق السّراد حقوق السّراد حقوق السّراد علی کی اللّہ تعالی ہے سے کہ السّرتعالی ہے سے طور برایان لایا جائے خالص اسی کی عبادت کی جائے اور شرک سے بہرکیا جائے، جب اس بنیاد کے ذریعہ السّرکے حقوق کھی ادا کرسکے گا۔ اسس السّرکے حقوق الم ہوجائیں گے تو بھرانسان بندول کے حقوق کھی ادا کرسکے گا۔ اسس صنمن میں خداوند کرمے سنے فرایا سستے جلے مال باب کے ساتھ احدان کرو۔ بھرقرابتداول کے ساتھ احدان کرو۔ بھرقرابتداول کے ساتھ حرب کوک کے ساتھ میں تاریخ کے ساتھ احدان کرو۔ بھرقرابتداول کے ساتھ حرب کوک کے ساتھ احدان کرو۔ بھرقرابتداول کے ساتھ حرب کوک سے ساتھ احدان کرو۔ بھرقرابتداول کے ساتھ حرب کوک سے ساتھ احدان کرو۔ بھرقرابتداول کے ساتھ حرب کوک سے ساتھ اسیست سے افراب ہم نشینوں مہافرو

ربطراني

اورغلاموں کے حقوق اواکہ و یجس مقام برکوئی جس فدرصرورت مندہ ، اُسی
عاجب براری کہ و ظاہر ہے کہ جس نے بندوں کے بیحقوق اوا کر شیے وہ
اللہ تعالیٰ کا لیے ندیو بندہ بن گیا اور جس نے ان حقوق کی اوائی سے دوگر وائی
کی اُس نے غرور اور تجرکی ، اُس نے مجا کہ جو کچھ اُس کے پاس مال و دولت
ہے وہ اس کی اپنی کیا ئی ہے اور اپنی مرضی سے جہال چا ہے خرسی کہ اس معاطم میں کسی ترغیب و تربیب کا پابند نہیں ۔ اللہ تعالیٰ
نے فریا، میں اللہ فخر کرنے نے والے اور طرائی کا اظہار کہ نے والے تخص کو لیند
نہ ہی کہ تا ۔

اكرصدق دل سيغوركيا جائے توالنان اس نتجربر بہنجا ہے مكر وراصل عزور وتنكبر بحل اورريا كارى كى بنياد مهوتا ہے۔ اسى عزور كى وست سے النان على كامركس موناس اورجب جائز تعقق اوانهرن كى وجبس اس کے پاس مال بھے جاتا ہے۔ تو پھروہ محض دکھلاہے کے بیاتے خریج کھنے لکا ہے اور اصل نکی سے دور طلاحا تا ہے۔ میانجیرائے کے درس اللاحات ن نے کیل اور ریا کاری کی فرمست بیان فرائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللّذِین کیا جنگائی وہ لوگ بوتیل کرسے ہیں۔ اللّر می دی مردی تعمیت کو دورسرول کرستنی مینی تنے اطلانکہ النظر نے اکن بربين عايركيا هي كراين جائز صرورت سي ذاير مال بس ضرورت منول اورمخانبول كورشرك كركس والسيالوك نه صرف فودنجبل موسنفي بلكم ررده و د و را المساس بالبعل دورسرون کوهی کالی ترین ویت و ہں۔ کہتم بھی غربا وساکین کے حقوق ادا نہ کھے۔ مرسینے کے بیودکول ہیں ہے وونوں جیزیں یا تی جاتی تھیں۔ وہ تو دیجی ہیسے درسیے سکے مبخوس ستھے اور الم اسلام موجمی مختلف حیلول بهانول سین خرج کست سے مسے مستے ہے۔
وصل اسلام موجمی مختلف حیلول بہانول سین خرج کستے ہے۔
وصل انول کے ساتھ اظہار میرردی کرتے ہوئے کہا کرستے سے کہ اگر

سخل کی سیارتی

تمسن كارس يسين كافي بغيرس ي سيح المحص ضائع كددى بها دم الكادى صرقه خیارت کرد با بخرب مسکین ، اکسی سافراور مهمان کی خاطر مالست می الكاديا توتم قلاش موجا وسكے ، كھر رئيس وقت كے ليے تمهاكے ياس تجھ بہیں نیکے گا اور تم خود کوری کوری کے مختلے ہوجا وسکے۔ اس طرح وہ تحل كي عليم بهي مين يخطي مركز الله تعالى نه فرما يا كري البب فيهج بيماري سبع حس قوم می کی پیدا موجا تاسید و ه بردل موجاتی سید اور آخر کاریخبرول کی مغلوب لموعاتى سبت مرلزا الشرك شبيه مال كومعا ننرسب كمي محمزور طيقة نك بينجنا عاسبية ناكر وولوك عي ليف يا وُل ركي والرك اور مسلمان من حبب القوم اليك طاقتور معانسرة فالحركسكين -ترمزى سرليت كي روايت مي أتاسيت اللجف يل كيو الله كيديد ومن السناس بعريد من الجسنان بين المساد من المستاح بين مجبل أدى المر سے دورہوتا سبے، لوگول سے دورہوتا ہے اورمزنت سے بھی دورموتا بكهبهم كے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح سنی کے متعلق فرمایا فریک ہے اللهِ قَدْ مِنْ النَّاسِ وَقُرِيْكِ مِنْ الْجَاسِ وَقُرِيبُ مِنْ الْجَانِيْرِسِ قَرْبِب لوكول سسے قریب اور حزیت سی تھی قریب ہوتا ہے ۔ آپ سنے بہلی فرايا المركي آحب إلى الله الله الله كازياده مجبوب موتاب صن عابد بجنة إلى الس عبا درت كذار كمنحوس سيرجو التركي رست من حربي نهين كمدنا منقصد ببركمحض فالنص كادانيك كعيدفي سبيل الشرخرج كمدن والا التترتعالى كالبسنديده بنده سيء أسكم بمازي بمطصني فليعا ولفسلي روزے درسے ورسے جوخرج منیں مرا۔ معنورعلیالسلام کے سامنے ناک کا ذکر کیا گیا۔ اسلے نے فرایا آئی داریج

ادوء من البعث لم العنى عجم المورد الله المان الدوء من البعث لم المنان الدوء من البعث لم العنى عرب المسلم الدوء من البعث لم العنى عجم المسلم المدون من المبعث لم المعنى المرب المعنى المرب المعنى فرايا الديد خل المجنث المحت المبعث المعنى المع

خدب و لا منان و لا بخب بل سین ده و کے اِز، احمال جالا اور کنج س برگرند حزنت میں نہیں ما بئی سکے ۔ تر فری شرفیت میں بر دوابت بھی آتی ہے لا بجر تبریع خصلتان فی المعرف من سوء الخلق و البخر لی سی مومن میں بڑے اخلاق اور نجل جبیں قبیح بیاریال جمع نہیں برکمتیں میرمن کی شائ کے خلاف ہے کہ وہ براخلاتی اور کجل واقع ہو۔

بنیل کی عادت بیہ ہے۔ کہ وہ ال گوئن کن کررکھتا ہے۔ کرختس کے کرنے بیرا اورہ نہیں ہوتا۔ حاجت مند موجود ہیں، ال جی موجود ہے۔ کرختس کے کرنے بیرا اورہ نہیں ہوتا۔ حاجت مند موجود ہیں، ال جی موجود ہے۔ کرنے ہمت نہیں بلی تی اسی بلے توسعدی صاحب نے کلتان میں کہا ہے۔ زر از جان کمند ن زر از جان کمند ن نر از جان کمند ن اور خال کے کمند ن کے لیے کان کو کھود نا پٹر تا ہے۔ اور خیل جب مرجا نے تو زر و مال حال موتا ہے۔ گویا نجیل کی جان کندل حصول ندکا فدلیے بنتی ہے ، وہ خود اپنی زندگی میں بینے ماچھول خرج کو بیے نیار

منيس مونا -

سنجل کی تریخیب دنیا در اصل شیطانی فغل ہے۔ بورة لقره میں گذر جا ہے اللہ میں کا ترجی ہے الفہ حسار اللہ میں کے موجود کے جو الفہ حسار اللہ میں کے موجود کے حوال کے حوال کے اور اس طرح بیجی دیا ہے۔ کرخری کرو سے تو محتاج ہوجا و کے ۔ اور اس طرح بیجی ان کے کامول کی تریخیب بھی دیا ہے۔ کھیل تماست میں خرج کرنے کی تریخیب دیا ہے اور اور اس طرح النیان کوروشنی سے دکال کر اندھیر سے کی تریخیب دیا ہے اور اس طرح النیان کوروشنی سے دکال کر اندھیر سے کی طرف سے جا ایک اللہ من فضیل کے فرایا بجی کے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے اللہ من من من کرام فراتے ہیں کر اللہ کے فضل سے دیا ہے اُسے میں معنسرین کرام فراتے ہیں کر اللہ کے فضل سے دیا ہے اُسے جھیا ہے ہیں یہ معنسرین کرام فراتے ہیں کر اللہ کے فضل سے دیا ہے اُسے حوال و دولت

علمم

فرایا واعت ناد نا للکفورین عسد ابا همی بنا مه نے کفرمنے والوں کے لیے ذکرت اک عزاب نبار کر رکھا ہے ، وحب طام ہے ، کہ نہ نود ایچے کام کرستے ہیں اور نہ دوسروں کر کرسنے میں اس دنیا ہیں تود ایچے کام کرستے ہیں اور نہ دوسروں کر کرسنے میتے ہیں۔ اس دنیا ہیں توکسی نہ کسی طرح نائی میں گر آخرت ہیں ذلب ناک عذاب اُن کامقدر

بن حیکا ہے۔

غیرالسر کی میتش کی جائے، انہیں حاجیت روا اور شکل کتا مجھا جائے رسور ق كمف مين واضح طور مراياسه في في كان يرجو لفتاء كسيه فَلْيِعْ مَلُ عَمَلًا صَالِمًا قُلْا يُنْزِي لِيُ بِعِلَا لِينْزِي لِي بِيادَة رَبِّهِ احْدًاه كمرسك اور كبنے رہ كى عبا دست ميں كونشر كيب نہ كمرسك - اس كي فنير مین فسرین کرام فرانے ہی کر را کاری نرکرسے کیونکرریا سے مل باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرسنے کے بعداحیان حبلاسنے سیے بھی عمل برباد برجا تاسبے۔ قیامرے مطلے دن النزنالی ریاکاروں سے فرائی کے اس عمل کا برکہ ان سے وصول کروجہیں وکھانے کے بلے رہی تھا۔ آج بن تنهیں اس کا کوئی اجرنہیں دول گا۔ میں سنز کاسکے سنزک سے بے نیاز بهول، بین وه عمل قبول کرونگار جوخالص میری رضاکی خاطرانجام دیاگیا ہو۔ فرمایا جولوگ و کھلافسے کے بیے خرج کریستے ہیں، ان کی تفیقن برب كرولا فيؤمر بالله ولا بالله والاخرون الاخرون الترب ایمان کھنے ہیں اور نہ قیامت کے دن میداگدوہ صحیح معنوں میں ایماندار موستے نے کی میستے اور نربا کاری - دراصل ان کی بنیا دسی علط سے جوكنرستنه درس مي بيان بوكي سبت واعسيدوا الله ولا تشركوا به منه منا نعنی عادست فانص الدی کرواورسی جبزگداس کے ساتھ مشركيب ندم الله الله المال الكول العاري كالوراس طرح الترسك سائق مشرك كي متحب موسئ - بلك مي لوكول مستعلق الشرق الى كا فيصله الصاب وأعد تذا للفرين عذاباً همها ممانين ولت عذاب بي منتلاكري سگے۔ آخرت بي ان كاحباب صرور موكرسے كا۔ ہم مہرا دمی سے صاب کیں سے کسی کو جھوڑی گے نہیں۔ مرتخف کو جہنے میں کو جہنے میں کو جہنے میں کا در ایک کے میزان کے باس حاصر مونا ہوگا، اعمال کا در

ایمانسے نال سنبيطان کا بھندا

مہتے ہیں سے

ن المعرب لا تسئل وسل عن قوبله فكل فرين بالمقارن بقتدى من المعرب لا تسئل وسل عن قوبله فكر المقارن بقتدى من المجائي المجائي المحارم فرنا تقصوم الموائي المحتل المحتل

النسكاء ۴ آيت ۲۲ تا ۲۲

والمحصنت ۵ ورس سرم منا

وَمَاذَا عَلَيْهِ مُ لَو اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلَيْمًا آلَ مِنْ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلَيْمًا آلَ اللهُ وَهِمْ عَلَيْمًا آلَ اللهُ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً إِنَّ اللهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً لِيَضِعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ فَكُنْ حَسَنَةً لِيُصْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ فَكُنْ اللهُ عَظِيمًا ﴿ فَكُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ترجہ ملے برادر کی حرج اور نقصان تھا اُن کا اگر وہ ایمان لاتے
اللّہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرج کرتے اُس چیز میں ہے
جو اللّہ نے اُن کو رزق دیا ہے اور اللّہ اُن کے ماتھ خوب عسلم
رکھتا ہے ( اللّہ نے اللّہ تعالی نہیں ظلم کمٹا ایک فرے کے برابر بھی اور
اگر وہ نیکی ہو تو اُس کو وگئ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے بڑا اجر
دیا ہے ( پس کیا حال ہوگا اُن لوگوں کا جب کر ہم لائیں گے ہم
امت ہے گاہ اور ہم آپ کو لائیں گے وہ لوگ جنہول نے کھز کیا
اُس وِن پند کویں گے یا آرنو کویں گے وہ لوگ جنہول نے کھز کیا
اور رسول کی نافرانی کی ، کاش برابر کمہ دی جائے اُن کے ساتھ زمین اور
اور وہ نہیں چھیا سکیں گے اللّه تعالی سے کئی بات کو ( )

دلطآيات

كذشة دروس بربنيا ويعقيره بيان بروج كاسبت كرعبا وست صرفت التري كى كرور اوراس كيسا عظيسى كويشر كك نرعطه الأواسي بالمجير فقوق العبا وكا ذكركيا كم والدين كي ساعظ احسان كرو ـ اور متمول مكينوں ، ميرو بيول ، مجانينول ، مسافرول اورغلامول سكے ساتھ حسن سوك سے بیش آؤ۔ اسی من ایس بھر تخل کی نمرست کی کئی کیونکر کجیل آ دمی اینے کی وسیسے رویسرول کے تحقوق ادارنيس كرتاء مكراينا مال رياكارى برخرج كرسني كسي يسار موجاناست الياتخص درم لل تبطاني كجيندسه كالثكار بوناسب بحركه أسه بنيا دى فقيدُ توحيد مع رجشت تذكر ويتسبط مى وسيد نتواس كا بمان التركي الح درست بوناسيد اور نه اخرت كى جاب دى كالفين ماس يد وهفوق مى يروا نبير كرما - ارجى كايات اسى ساكلى من بي اور الترتعالى في ايك دوسے رطر سیفے سے کیلیے توگوں کوٹو حیراورانفاق فی سبل لندی وجودی،۔ ارشاد بوناسيت في ماذا عليه في اين كاكيا نفضان بونا- أن لوكول كاكياماً لَتُ الْمُنْوَ بِاللَّهِ وَالْسَيْقِمِ الْأَخِيرَ الْرُوه المان في آست النريداور قيامت كون بروانفقوامسما رزقهم الله-اوراللرسكے مبید بوسٹے زرق میں سے خرج کرستے۔ تبلیغ سے سکے میں بیکھی ایک طرز بیان ہے۔ حبب بات عام طرز گفتگوسے دوسے كمي محجوبي نداك وتوبعض اوتات اسف سيطور بركها جاتاس كران موكيا موكيا بيد، بات كوكيول نهيس سمجين اكرمان جات تو ال كاكسيا

تقصان بوتا بهال ريحي الترتعالي فنراسيه يهي كران توكول كاكبالجطاتها

اكرب الترب اور قیامرت برایان سے آئے اور التر می کے عطامحددہ مال

میں سے کینے ہی کھائی بنروں برخری کرستے۔ الیا کرسنے سے النرکے

محركتعيل عي بوجاتى ،اسكي وحاربيت بهاورقيامست كے ون بر ابيان

سنجنز المواع مجرات كي الني سورائي كامعيارهمي لمندسوجا تا دانبي النيانيست

دعوت الى التوحيد

مرکال علل ہوتا، روائل سے نیج جانے کفرشرک، نفاق ریجھیند کی دور ہوکہ الن مي اعلى اوصا وف بدا بهوجات ايمانيات كى دعوت كالمقصدي بيس سرانیان کی بری صلتی دور موسائی ۔ اور اعلیٰ اخلاق بیرا ہوجا۔ ئے۔ امانیات میں ایمان بالٹرسکے ساتھ ایمان بالسل تھی شامل ہے اس کے علاوه الله كى تا بول برايمان ، فرشتول برايمان ، قيامست برايمان ، تقرير بر امان، الدركي صفات ميدامان سب المان مي كے اجزاب الكي أبنت مي وعصواال سول كالفاظهما سيم يدوامان بالسل تصفى طور بهرولاله ف كريت تيم رسولول كي بعث السري صفت بسے جسے اس مع فران سهد انتاکنا مرسیلین رالیغان ۵ ) تعنی رسولول کوسم می کلیمی کلیم بي-اس أبيت بي صرف ايمان بالتراورا بمان بالقيامت كافكرسه، المهم ادابانيات كي نمام حزيات بن والترتعالي في قران باك مرتعين مقامات بيدائمانيات كالجالاذكركيا هيا ويعض مقامات بينفصيلا -بهال بربونكر عبرائع كالكرطوف توجه ولانامقصود سبيداس بيلح النثر اورقبامرسن بهدامیان کا ذکه سهدانهم اسی موره بین ایک ایمانیاست کا تفصيل مے ساتھ ذكہ آئيكا ببرجال بيال برفروا كراك لوكوں كاكيا لقصاك عق المدوه التربيه اور قيامت بدايان في أشفاور ما مر وي موسي مال میں سے تحقین میرخردے کرستے ۔ فرما و في الله به مركب مركب ما الترتفالي ال كونوب جانتا ہے یکی ان سے الدوسے اور اخلاص کے سے باخیرسے کہ وہ بح مجرخه المحاسبين كس نيت كيما توكرت الي كيان كالقصود واقعى الترتعالى كى خوست نودى اورتفرب ہے المحض و محصا واسپے لنترتعا سے علم میں ہے۔ کرکوئی شخص انباہ ل خریج کریسے الٹری عطا کردہ نعمیت سخت کم اسے مراج کے انوع ان انی سے محدروی کا عذب رکھتا ہے یا

معصن ربا کاری کے طور میررسومات کواداکر را جسے ۔ کیااس کے بیش نظراخرت كاجرونواب سبع بإونيا كي نمود ونمائن محس نبت اورار وسه محسائه كوني منخص تھے کہ روا ہے ، اس کے ناہے تھی قبیرے نام ہوں کے۔ فرايا وركهو! التركا قانون برسب إن الله لا يُظِلم ومثقال ظلمن كرة ذَرّة بشكب الله تعالى ميروره برابه على ظلم نبيل كمه تأ ظلم ما زياد في اس كاظ كرانيان في كم عارته كارته كارته كارته كارته كالمراكة والتراس كورا المسال كالما كالمالي كا جرمهی دوسے سے سروال شے یکسی کی عمولی سے عمولی تی کوھی ضائع کھتے يهنيل بوسكتاريد الترسك قانون كے خلافت سب روه مالک الملک اور على الاطلاق شهنشاه سب و وكسى كى تقتلفى نبيل كميسك كا اور نركسى كے يُرخلوس على في جزاوم محمى كمرسكام عربي زبان مين ذره كي معنے كتي وره كالفظ تحيوتي موخ رنگ کی جیونی بریھی لولاجا تا ہے۔ اس کے علاوہ بر لفظ رائی سکے دانے کے یدے کے استعال ہوتا ہے۔ حبب کسی روشندان یا محفری سیسے سوررج کی شعائي اندرائين توان شعائر سي وجهوسط صحيح ذرات نظراستے بمن اور محسلے نہیں ماسکتے، وہ بہی ذرہ سے الغیض! ذرہ کالفظ تھوئی سي حجوني جيزيد بولا جاتاب اوربها م تقصديب كرالله تفالي كسي سائقه معمولی سیست محمولی شیست کی زیاد تی بھی نہیں کر سے گا۔

التركمالي

عربى زمان ين ظلم كامن وصنع الشيء في غير محل كما عالم بعنى تسى چيزگواس كے مواقع ولحل كسمے علاوہ رقصے دنیا . ظلم كا اطلاق تھے ولی سے جھوٹی کو تا ہی سے کے کر مرسے سے برسے جرم بربوتا سے۔ جسے فرا والكورون هيم الظلمون كافرى كالمهن التات الشوك كظلم عظية و"شرك ست براظلم ب المراضل الشوك كالمركم والمعلم المراكم والمعلم المراكم والمعلم المراكم والمعلم المراكم والمعلم المراكم والمعلم المراكم والمحتمد المراكم والمحتمد المراكم والمركم والم

میں داخل ہوستے وقت دائمی کی بجائے بیلے بایال یاؤں داخل کرسے یا مسى المرات وقت بائن كى بجائد دائبال ياؤل بيك كال سے تواس بيهي ظلم كالطلاق بوگا بهربيه بحى سبت كنظلم كالفظ اصناد من سب ہے۔ اس میں کمی اور زیا وتی دونول معنی بائے جائے ہی ۔ ہیسے فسنے رایا وكرية قطلِم مِنْ أَنْ سُيكًا ولال رسي جيزي مي نظر اورزيادتي مين شرك الساوف ففل ناحق وغيره اللهي بيرشمي كلي زيادتيال بي مفسري كرم فراستے بن كراس أببت بن الشرتعالی كايرارسف كه وهسى ببدذره مخطلم نبير كمرتا انساني محاور سيسيم مطابق سب، وگهرنه الدُّرتي مالک الملک سبے، وہ جو جاسبے کرسے ، وہ خالق سبے ، با فی سرب اسی خلوق هید مرط ندار اور سید جان جیزائسی کی بدا کرده سید اور حوکوئی اینی چیز مرتصوت سرراب أسطام مجمول بنين كيا جاسخة - انام ابن كثير في (هين ) في ابني تضبين مديث بيان كيسب ان الله لوعذب اهدل سسما واسب واهدل ارضبه لعد بهروهى غير ظاله لهدم اگرانسرتعالی تمام اسمان وزین والول کوبغیرسی قصور کے سزادیا عامی توبیر کلی ظلم می شارنهی بوگا، کینونکه وه مرجیز کاماک سے ۔ اوروه این چیزس جیسے جانبے تصرف کرسے ۔ فر فالله تعالى كسي كي سائقة زياد في وكلي البين والبينه وإن وت حسينة يضع في الركسي كوئي بوكي توالترتعالي لينفضل سے کے دگا کردے کا دسکتے کا قانون سورہ انعام کے احری رکوع بیں موجود ب- "من جار بالحسنة فلا عشى أمت الها بجرائي ان سسے اونی بنی بھی کر سے اس کامم از کم اجروس کنا سے گا اور زیادہ سے زیادہ بننا الترجاب، سات سوگنا، سات الاکھ کن، سات کرورگنا یا سات ارب گذا اس کے بال کوئی کمی نہیں۔ نبکی کا برلہ جنن جا ہے عطا کہ ہے۔ البتہ

كالجر

التركي المركم ال

نیکی ترغیب کے بعد السر تعلیے نے منحین کا تذکرہ منسر مایا ہے اللہ تعلی اللہ تعالی کا حب ہم مرامت سے گواہ لایش کے جب مجرمین اللہ تعالی کی علامت ہیں بیش ہول کے اور الن کو فروج مربی حربی بی بیائی منہ ور تفسیر کے اس کے بھوابق ہرامت کی گواہی اس امت کا بنی دیگا۔ اللہ تعالی مجرمین سے لوجھیں گے کیا تہا ہے کی سرامی المنی میں ہوکہ وہ انکار کریں گے تو ایس امست کا بنی بطور گواہی اس ہوکہ عرض کر ہے تو اس امست کا بنی بطور گواہ بیشی ہوکہ عرض کر سے گا مولاکہ میں ایسے انکام ان کے میں ان کی میں ان کے میں ان کی کی کے میں ان کے میں ان کی کی کی کے میں ان کے میں ان کے میں ان کے میں کی کی کی ک

هَ فَي لَا عِيدَ الرائيل الرائيل المرائيل المائيل الما حن كا واسطراب سے بڑر ماہے كويا حس طرح باقى ابنياء ابنى امتول بركوه ہول سے اسی طرح آب بھی اپنی امرت برگواہ ہول کے راس کی تفنیر صنورلیا کم مے خطبہ تجنہ الوداع میں موجودسے۔ آب نے تمام کوکوں کومخاطب کرسکے فرا ر و مر و برور مرور سر سر سر سر از دما در قاید مون میرک بالسيس تم سے قيامت كوسوال ہوگا، اور تم كيا جواب دوسكے رسب نے جواب ويا نشهد الله قد الديث الأمانة وبلغب الرِّسَالَة وَنْصِيتَ الْامْسَةَ بَهُم كُوابِي مُسِيِّح كُرابِ فَيْ كُرُابِ الْمُسْتَةِ كُرُابِ الْمُسْتَةِ وَالْمَاسَدِ ا داكر دیا دالتر كابنها مهنجا دیا اورامت كونصبحت فرا دی د له دا تصوعلبه ا مجى ابنى امت كيم مختل الموابي في بنگے كريس نے حق رسالت اوا كه ديا اور مولا كريم! ترك احكام لوسي لوسي الني امرت كاستها فيها -اور دوسری گواسی اس وقت ببتی کی جاستے گی حبب بوری بوری برین انكاركرديني كرائ كك السركاكولي صحفهين ببنجا وتو يجراسي أخرى أمرت کے لوگ سابقہ انبیاء کے حق میں گواہی دینگے کہ ان انبیاء نے اللہ کا ہفام ابني امتون كهد بهني ويا سالفرامتين اعتزاص الطائي كي كرمولا كرمم! به لوگ تواس وفت موجود می منہیں تھے ، ان کی گواہی کیسے قبول ہوتھی ہے توامرت اخرالزمان کے لوگ کہیں کہ بروردگار! ہمیں تیرسے اخری ہی اور اخدى تاب كے ذريع علم الله كمام بنيول في الترك الحكام ابنى ابنی امتون بمر بہنجامی بے لہذا ہماری برگواہی متنامر سے کی نبار برہنیں للکہ علم كى بنيادىم سے وركھراس امرت مسے حق بي بني ختم المركي كي وائ بهرگی - ان دولول گوابهول کا ذکرسورة لقره بن موجود ب الست محولوا شهداً على السناس وكيكون الرسول عكيداً عليكوشويداً عليكوشويداً عليكوشويداً على المسود المرسول على الرسول على المرسول المرسول على المرسول المرسو

يهال أكيب اوربات بحبي تعجيليني جاسيني، ابل برعست اورمشرك كيخ بي كرصنورعليه الصالوة والسلام مرتخص كے حالات اسے واقعت بي ۔ بير عفیدہ مجھی قرآن وسنسٹ کے خلاف سے۔ اگرینی علیالسلام ہرامتی سکے مالات سے واقعی واقعت ہول تو بھیروہ بارگاہ اللی میں برکبول کہیں سکے ، كربرورد كار! بن توروى باست كهول كالوشرك فيكب بندي عاليلام نے کہی کریں تو ان لوگوں کے حالات سے ہی واقعت ہوں جن کے دریا را اورجسب توسنے مجھے اکھالیا نو تھے توخودی ان کامحافظ تھا مسلم مشرکیات كى روابيت بين وجود سب صحاب ني عرض كيافعنور! قيامت والعرون اب ہیں ساری امتول میں سے کیسے ہی اس کے ۔ تواب سے ان وسٹ وا من اینی امرین کوعلامتول اور نشابول سیم بیجانول کا - اس اخری امریت کی خاص نشانی بیروگی کر آن سکے وضور کے اعضاء فیامت کے دن جیک كر من الله من المرسن كر الرحض وعليه السلام مشخص كر والاست ندانته

جانتے ہوں تو مجموعلا مان سے پہانے کا کیامطلب رہ جاتا ہے۔ ہرطال الترتعك في فرايكراس دن افرانوں كاكيا حال ہوكاجب مم ہرامست كواه لاين كا وراب كواس امست ميكواه بيش كيا عاست كا -سر کے قیامت کا نقشہ بیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کا انکار كرسنے والول كى بيان كا حال بيان كيا جار كل سے - ارشا وست كيو كيا د لَيْهِ لَا اللَّهِ يَنْ كُفُولُ اللَّهِ وَنَ الرَّوْكِمِي كُمْ وَهُ اللَّهِ مِنْ كُفَرِكِماً لَيْهِ وَهُ اللَّهِ مِنْ كُفُرُكِماً لَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وعصب النيسول أورسول كى افرانى كى بيال بركفرس مرادمطلق كفري مرکونی شخص النگر کی و حالنیت ، اس کے رسولوں ، فشتوں ، کتابوں ، تقریراور قیامرت سے دن کا انکار کر ہے۔ اور کفر کا اطلاق محض نا فنرا نی مرکھی ہوتا ہے۔ اورعام كمناه ميهي بدلفظ لولاجا تأسب كفركا اطلاق نائنكسى بيهي بوتاب جيس مرد المود الموالي ولا تشكف ون مياشكوا كم واورنا تنكي نكرف يحورنول سے بار میں صفور علیال کام فے فراج ت کفون العشب یو تم اپنے خاوندگی النكر كذارى كرتى بوء اسى طرح رسول كى اطاعت فرص المنظمة يُطِع الرَّسول ف قد اطك الله "شرس ني رسول كى اطاعت كى ، اص نے کویا النگری اطاعیت کی ۔ جنانج فرایا کرجس نے کفرکیا اور رسول کی افرانی کی وہ بندکریں سے کو ڈسٹ دھے کو الائرہ کان کوان کورار کودیا عائے زہین سے ساتھ بعنی وہ ضم ہوکہ میں مل جائیں ناکر آخریت کے دائمی عذاب سے جھنکار عاصل ہوجائے سورہ نیابس بھی آتا ہے کہ جب کوئی مافرانیا اعمال نامه میکه کا توسیه کا گیائی گیائی گیائی کانت تنایا کا کانت تنایا کا کانت می تر فری شراعی کی روایت میں آتا ہے صنور علیہ اسلام نے فرایا، و بھیوا كسى كے ما عظا كم وزيا وتى نذكيا كرو، قيامت والے دن مرحفداركوائس كاحق

کفارگی سے سبی بحری کے ساتھ نمیا دتی کی ہوگی تواش کوجی قصاص دلایا جائے گا۔ یہ جانور وخیر مکھت تونہیں ہیں۔ نمائن ہر دائمی منراہ البتہ ایک دوسے رسے بدلہ دلا سنے کے بعد الشرتعالی فرائیں گے کو فوق شراباً مٹی ہوجاؤ اور بیب مئی ہوجائی قرایا اسی طرح کفارا درنا فرمائی ن سول کھی آرزو کویں مئی ہوکہ ختم ہوجائیں کے فرمایا اسی طرح کفارا درنا فرمائی ن سول کھی آرزو کویں کے کاش وہ مٹی ہوکہ دائمی عذاب سے بچ جائیں مگران کی بیر صرت پوری نہیں ہوگی کو نکی کو نکی وہ تنرائع اللیہ کے بابتہ ہیں۔ السرت اللی نے عقل دی، ائن کی رامنائی کے سے اور کا بین ہوگا۔ اور سے ایسے اسول کی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور سے اسے اسول کی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور سے دو عذاب کے مشتی مطری گے۔

فرمایا السے لوگ خوابش کے باوجودولا کیک میمون اللہ حدیثاً الرت قالی مرجز مسلمی چیز کوجھیا نہیں کیں سے سورہ طارق میں آئے ہے کیوفر تنسب کی طام ہوگی الشہ کا میں فام میں آئا ہے کیوفر تنسب کی طام ہوگی الشہ کا میں فام میں اللہ کا میں فام میں اللہ کا میں فیام میں کے دن تمام اذر و ذریان ظام کی دید ویڈ کے میں میں ا

السُّکُونِ فَیامت کے دن نمام اندرونی رازظا ہرکرفیدے جابئی گئے، وُنیا میں انسان مزاروں کھیں جا در کا میں انسان مزاروں کھیں جا ہے۔ کیومیٹر نفسر طرح در کردیجی میں انسان مزاروں کھیں جا ہے۔ کیومیٹر نفسر طبول کا بحقی

منت عرف خاهید (الحاق) اس دن تم عاصر کے عاوسے اور تم سے تم سے تاریخ سے اور تم سے تاریخ سے

کوئی چیزر حجبین ای فران یا ک بی دوسری عگر موجود سب کرایک موقع برمشرکین اینے مشرک کا انکارکر دیں کے اور کہیں واللہ دیت اماکنا مشرکین

الترتع الى ان كرونول برمهر الكاديك الميدة من مختل الموالية الموالي

وتنگلِمنا اید به می و تنته داد جله و اور مین کے بی الله اور می اور می الله می اور می الله اور می الله اور می الله اور بی الله می الله الله الله می الله الله می الله الله می الله می الله می می الله می الله

معلی برای من می مربی مست میر فور میری است میران مربی کا اربها ب با محا مغرضی کتر اس دن کوئی جیز جیبانها سکی اور سانتی انجام کو بہنچ جانبیجہ

النسأء آبیت ۲۳ نصف اقل

والمحصنت ٥ درس لبست ومشت ۲۸

يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُولَ لَا تَقْرَبُولَ الصَّالُوةَ وَأَنْتُمُ مركاني حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا ترجم و ایمان والو! نه قریب جاؤ نماز کے اس حالت میں کر تم نشے میں ہو جب یک کر سمجھ نہ کو بوتم کہتے ہو اور نے جاہت کی مالت میں (نماز کے قریب جاؤ) سوائے اس کے کہ راستے میں گزینے والے ہو بیاں یک کم تم عل کولو كذشة دروس مي واعب الله كابنيادى عقيده بيان بويكاب كرعبا دستمر كذشة دروس مي واعب الله كابنيادى عقيده بيان بويكاب كرعبا دستم ر لط آیات الله به کی کسرواوراس کے ساتھ کسی کوئٹر کی نه بناؤ، اس کے بعد والدین ، قرابترارول اور وكيريك الوكول مست حقوق كانذكره وأاجن مست زندكي مين اكترواسط بإبت مجاللترتعاك نے بیل کی فرمت بیان فرمائی اور ریا کاری سے منع کیا ۔ گذشته درس میں تھے ایمان اور انف ق فی سبیل الله کے نکرو کے بعد الله اور رسول کے ان نافر انوں کی حسرت بیان کی کئی کرفیاست کے دِن وہ ارزو کریں گئے کہ کاش وہ ملی ہوجاتے توجہنم کے ابدی عذاب سے بچے جا۔ ہے۔ کے درس میں اللہ تعالی نے جا دست ہی سے للسلمیں نماز کا فرکر کیا ہے۔ کیزبر عبادت میں نماز کو اولیت حاصل ہے۔ نماز یو بحرنها بیت اعلی در حب می عبادت ہے۔ یہ کویا النٹرتعالی۔ سے ہم کلام ہونے والی بات ہے تواس کا تقاضا بھی بیسے کم كرانيان نهايت ختوع وضوع كي ساخدالله كي باركاه من محطرا مو - اوراكريد جيز بيلانه مو -اور النان كوئى البي حركت كربيط جوختوع كيمنا في بهو، توالترتعالى في البيي عالمت بي

نماز بيسطنے سيمنع فرما ديا۔ شاه ولى الترميريث والوئ فرائے ہيں كه نمازسكے ذريعے

نمازكي آثميت انسان مین قوع اورعاجزی پیابوتی ہے، اعضاء کے ساتھ اُ دی اُواب بجالاتا اور زبان سے السَّر تعالیٰ کی مناجات کرتا ہے۔ گویا بماز تجرکے بنافی ہے جسے پہلے ہی منع کیا جا چکا ہے۔ اور اگر انسان نیے کی حالت میں ہو گا تو اُس کے افر خورع نہیں ہو گا، انسان کی قالم انہیں رہ سکتا، ہے ہہنگہ محرکات کرنے نہیں ہوگا، انسان کی قالم انسی سانسان کے ول میں عاجزی کا پیدا ہو نامکن نہیں لہذا السَّر تعالیٰ نے الیہ حالت میں انسان کے ول میں عاجزی کا پیدا اور نامکن نہیں لہذا السَّر تعالیٰ نے الیہ حالت میں بما زرسی سے وہ طہارت ہے السَّان کے درس میں جو دوسری اہم بات بیان کی گئی ہے وہ طہارت ہے السَّان افریک ہو جا دی کے لیے طہارت شرط ہے، السَّان کی ہو جا بانسان کی ہو جا دی اللہ تھت بل صدائح ہو جو جا بانسان کے خواب ت کا ذکر سے بہات تا فوائح کے طور برسمجا دی لا تھت بل صدائح ہو جن بابت کا ذکر سے بی خطارت سے بغیر خال قبول نہیں ہوتی ۔ اس آ بیت کر بمہ میں جو جا باب کا ذکر

کیا گیاہے، وہ غابت در حبر کی نابا کی ہے۔ بہذا جنابت کی حالت میں بھی اللہ تعالی نے مناز کے قربیب جانے سے منع فرط دیا۔
اللہ تعالی نے نماز کے قربیب جانے سے منع فرط دیا۔
گذشتہ درس میں کفار کی حسرت کا ذکر تھا، کاش وہ طی ہو جاتے اور آج
کے درس میں طہارت کے لیے ملی کو بھی آیا۔ ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا

الكناشة درس كي ساته سريجي الكيب مناسبت م

بنابت کامعنی فوری ہے اس حالت بیں انسان فرشتوں اور خداتعالی جا کی جا کی جا کی جا کی ہے۔ کا بیات ہیں ہے۔ اس سلے سلسے کی تجلیات سے دور موجا تا ہے۔ اس سلے سلسے خص کو جنبی سکتے ہیں عربی نظران میں قرابیت سے دور والنے خص پر بھی ہے لفظ استعال ہو تا ہے۔ جیسے دی نناع کہتا ہے کہ استعال ہو تا ہے۔ جیسے دی نناع کہتا ہے کہ ا

فلا تحسره می نائلاعن جنابه فائی اهره وسط الفباب عزیب فائی اهره وسط الفباب عزیب محالی مجھے بیائے عظے سے محض اس بیام مردم مذکر ناکر میں تہا ہے مسلم مولا ونزم ذی مالا دفیانی ا

مارتنظر نمازسی

> جاہت کی تعربین

سائق قربی تعلق نهیں رکھتا اور میں اس بستی میں اجنبی ہوں ۔

خبابت خالی طرف سے کھی حالت ہے یصنورعلیا اسلام نے

فرمایا کہ میں عنبی آدمی کے سحبر میں واضلے کو حلال نہیں سمجھتا جیض والی عرب کا بھی

ہیں حکم ہے ۔ وہ بھی نہ سجب میں واخل ہوسکی ہے اور نہ طواف کرسکتی ہے یصنور
علیا اسلام کے الفاظ میں واقل آجے گی لے آلیون والا جنبیب ایسی حالت

میں نہ قرآن پاک کو مجھے ممالعت فرمادی ہے۔

نے نما زیر صفے کی بھی ممالعت فرمادی ہے۔

ترعی جاسب او همنویه کا اخراج یا نفس جاع ہے۔ مبائٹرت میں اگر برخوابی میں بھی اورہ خارج ہوجائے توانسان ناپاکہ ہوجا آہے بعض آمر کرام فراتے ہیں۔ کہ انسان جنبی اس صورت میں ہو تاہے حبب اوره منویہ اجھیل کر خارج ہو۔ البتہ اہم شافعی کامسک یہ ہے کہ مطالعاً اورہ خارج ہونے سے جنابت الازم اتبی ہے خواہ یہ اخراج عربایان کی وسسے ہویا برخوابی میں ہوجائے اور آدمی کوئی بھی نہ چلے کہ اورہ خارج ہوگی ہے۔ اس صورت میں بھی خال ضروری ہوجاتا ہے الغرض! بید دونوں حالتیں نماز کے منافی ہیں۔ بہلی ریکر انسان نشے کی حالت میں ہواور اسے بہتہ ہی نہ ہو کہ کیا کہ رائے ہے۔ اور دوسری صورت یہ

بن اور شاء

بوکے سے متعلق سوال کرستے ہیں، آب فرا دیں کران میں تبیت سا نفضان سے تا ہم لوگوں سکے سیائے مجھے فوائد تھی ہیں مگران میں نقصان کا ہبلوزیا دہ سے ر الشرتعالى سنه مشارب كى قاحست كمتعلق اس قدراشاره فراويار آج کی آبہت کی شان نزول کے متعلق تر مزی شریف اور متدرک حامحے میں روابيت موجودسه كصحابي سول حضرت عبالهمان بن عوف السنه بعض ووسطر صحاب كو كھانے كى دعورت دى - ان من حضرت على بھى شامل شھے ـ كھانا كھانے مے بعد مشراب کا دور تھی ہوا ، حس سے معن کونشہ جیدھ گیا ۔ اوھ نماز کا وقت تجفی ہوگیا مرحضرت علی کورا مست کے سیلے اُسکے کھٹراکیا گیا ، انہوں نے نشنہ كى مالىت بى قران ياك برصنے بى بى تلطى كى كركد أعسب ما نعب ون ين لأعذف كريسكة حسل ومسب معنى بالكل مى السط موكيا، اس بإلترتعا نے ریم آبیت نازل فرمانی کہاہے ایمان والو! نماز کھے فرہیب منه عادُ اس کھٹ بن كرتم الشهرين مور حسى تعسله المعلى الما تفولون بهان كم تم تمجدنه لوحو تحجيثهم سكتني بوسطو الناسب كي خرابي تسميم متعلق بير دوسرا فكم تفاجوالله تعالى نے نازل فرمایا ۔ اوراس کے تعرب ورزہ ما نرہ میں وہ قطعی تھے اگی جس کے طابق انزاب الميشك يك حام قرار ديري كي -بعض فرمات به کرمک کلی سیمراد مجازی نشری خوات سیے۔

معازى تشر

جب نیندکاغلبہ و باغتی طاری ہوتو نمازے فریب نہ جاؤ۔ نیند کے متعلق حضورعلیالسلام کا واضح ارشا دموج دہے۔ کرجب نیندکاغلبہ ہوائی وقت مفاری ہوتو نماز کے فریب نیندکاغلبہ ہوائی وقت مفارنہ بڑھو کی نوائی ہوست نماز نہ بڑھو کی نوائی ہوست کے نماز نہ بڑھو کی نوائی ہوست کے نماز نہ بڑھو کی نوائی ہوست کے نماز نہ بڑھو ۔ کرفی نوائی اسے لینے کہ نازہ بڑھو ۔ اگر نماز کا وقت مار ہے ہے کہ کازہ وصنو کہ و یا کوئی ایسی اور حرکت مار ہے۔ تو چھراس کا علاج یہ ہے کہ تازہ وصنو کہ و یا کوئی ایسی اور حرکت مار ہے۔ تو چھراس کا علاج یہ ہے کہ تازہ وصنو کہ و یا کوئی ایسی اور حرکت میں میں نماز اوائی اور حرکت کی وجس سے نمینہ کا غلاج یہ ہے کہ تازہ وصنو کہ و یا کوئی ایسی اور حرکت کی وجس سے نمینہ کا غلاج یہ ہے کہ تازہ و صنو کہ و یا کوئی ایسی اور حرکت کی وجس سے نمینہ کا غلاج یہ ہے کہ تازہ و کوئی اور کی ایسی اور حرکت کی وجس سے نمینہ کا غلاج یہ وگر ہو جائے اور بھی نماز اوا کی او

حتى تعساكمه المراعض والمرانول كي طرف يجي اشاره موجودست منازس

مین وجوان کی در کی

تحرفي ليم

مي شرور

قران پاک کی قراست صروری ہے۔ قرآن کہ بم وہ عهد سے جوخدا و مرکم ما وربند سے کے درمیان ہوجیا ہے۔ اور میزہ اس عمد کو دہ ا ترہا ہے۔ ایا لے نعب مدو رایالی نستنعب بن عهدمی نوسید اگر کوئی شخص سند کی مالت می قرآن یاک يره المراق المنهم المركم كرام المهار وبناك كالجال كالجال المالي المالية كرجب كونى بمنخص كوئى البم درستاويز تياركمة السيد اكوئى بمبريا بيع كمة السيد اطلاق وبياب، وصيب كرتاسي يأكوني اقرار نامه يا ( AGREMENT) كرتاسيد - تو انتحصا سبے کریں برمخر براغائمی ہوش و توس کر رہا ہول ، کویا کسی عہدکو دہراتے وقت تخفل وخرد کا درست بونا صنروری سبے ۔ اسی سبنے کا شے کارم فرانے ہیں کہ نمت کے علاوہ نیند کی حالمت بریھی نمازادانہیں کرتی جاہیے ، نشراور اشیاء میں سے يشاب ايب معروف چيز ہے جسے عربی میں خمر کتے ہیں اور خمرعل کو دھا ہے۔ لىتى \_ يەسىسى سەھىل اورموش وتواسى مى قائىمىنى بول كے توراسى كىمىلوم ہوگاکہ وہ کیا گہر وہ سے الهذا السی حالت بی نمانسسے نو فرادیاگیا ۔ بهال بدایک اور باست محقی منا بوجائے جواگر جبر ضروری توکہیں ہے منگر حقیقت کے اعتبار سے اہم ضرور سے ،عربی زیان سے واقف اوجی حب نمازین کھطرا ہوتا ہے تو وہ مجھا ہے کہ کیا بیصر رہا۔ مگرایک عجبی ا دمی قران یاک می بوری تلاوت کرے سے محی مجھے نہیں سمجھ یا تا لہذا سرخص سکے بیا صنروری سیدے کہ وہ اس قدر عربی ٹوسیکھ سیے سے اسے علم ہو سے کہ جوعہدوہ وہ ارماہے اس کاطلب کیاست ۔ انگریزی زبان سیکھنے کے کیے گئی گئی و دو کی جاتی ہے۔ آج کل بیکے کو ابتدا ہی سے انگرزی مسكول مين واخل كروا ويا جا ناسيت اكر اور تحيير آستے يا نه آستے العميري بي ومنزس على بوجائے محترنما زے محالم من المانوں كى بہت مجفالت مرالندتالي كي سامني ابنا جوعهر دم السيدي السير سمحفني كوش ہی نہیں گھے۔ نریا دہ نہیں نوسورۃ فاتھ کے علاوہ اُن چنداکی جھوٹی تھیوٹی میں میں سور تول کا ترجم ہی بیٹر صاب جا ہے ہوئی گئی نفض اکٹر نما زمیں میں صاب بیر مال یہ لازم نہیں ہے۔ فقہائے کرام فرائے ہیں کہ نما نرصر ورٹر بھی جا ہے۔ نقہائے کرام فرائے ہیں کہ نما نرصر ورٹر بھی جا ہے۔ نواہ کوئی چیز سمجھ میں آئے یا نہ ۔ اگر اس اُسے میں تفہ مول کا لفظ ہوتا تو ہر نمازی کے یائے وائٹ کو سمجھ ناصر وری ہوجاتا۔

برحال فرایا کے ایمان والو اِنماز کے قریب نہ جاؤ میان کہ کہم جان اور جنی آوری بھی نما نہ کے قریب نہ جائے اللّا عاجب کی سکتے ہو۔ وَلَا جَبْ اللّهِ اللّهِ عَالِم بِ اللّهِ عَالِم بِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

اب آبت کے اسکے سے میں مم کاطریقہ تبایا اولی ہے۔ جس کے ذرایج بنایا مارے جس کے ذرایج بنایا مارے جس کے ذرایج بنان ذرایج بنبی آدی وقتی طور بر درجب کے بانی میں ترزیو) طہارت عالی کرسکے نماز اوا کرستی ہے۔ النسساء س ایت ۲۷ نصف نی ایت ۲۷ نصف نی

والمحصنت ۵ درس میست ورنز ۲۹.

وَإِنْ كُنْ تُمْ مَنْ الْغَايِطِ أُولُمسْ تُمُ النِّسَاءُ فَكُمُ مِنَ الْغَايِطِ أُولُمسْ تُمُ النِّسَاءُ فَلَمُ تَجَدُولُ مَاءً فَتَيَسَّمُولُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُولُ تَجَدُولُ مَاءً فَتَيَسَّمُولُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُولُ بِوجُوهِ كُمْ وَلَيْدِيْكُمْ إِنَّ الله كَانَ عَفْوًا عَفَوْرًا ﴿ الله كَانَ عَفُولًا عَفُورًا ﴿ الله كَانَ عَفُولًا ﴿ الله كَانَ عَفُولًا ﴿ الله كَانَ عَفُولًا ﴿ الله كَانَ عَفُولًا خَفُورًا ﴿ الله كَانَ عَفُولًا ﴿ اللهُ كَانَ عَفُولًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا

ت بتیم ایست کے اس حصر میں الگرتالی نے تیم کا طراقیہ بیان فرایا ہے ، حضرت شاہ ولی الگر طہار نیم می می دینے دم وی فرات ہیں کہ پانی سے طہارت کرنا، تیم معنی سے طہارت حاصل کرنا، اور وشاہو الکی سے طہارت حاصل کرنا، اور وشاہو الکی سے طہارت حاصل کرنا امر طبعی ہے۔ اور میر خصاص کی اس سے طہارت حاصل کرنا امر طبعی ہے۔ اور میر خصاص کے اثرات کو محد میں کرنا ہے۔ کیون کہ پانی سے میل کی یا اور جیم کی مجاست و دور موجاتی ہے میکھ

گذشة <u>سے</u> بیوسته

منى سے طہارست أكب يوشيره طارست سيت البم بيھي ابک ورلعه طہارست ہے معنورعليالصالحة والسلام محارثنا ومحمطابق تتمحم اس امرست كي خصوصيات من سے ہے امرت اخرالنوان علیالسلام سے اپہلے سی مرت کو تم می کی جاز نہیں تھی میکرالنٹرتعالی نے اخری بنی کی اخری امریت سے سیلے طب تھی ذراف طارت بناویا - است نے فرایا جیعکت کسنات بھے اطبیق را اگریانی بهسر بنرمو باكوني سنخص ياني برقدر ركت نهر ركصابه وتوجهم كلي كيم سانخطها رت عال مرید برطهارت فنرور برکهااتی ب ناهم طهارت کا فطری ذراید بانی سے الشرسنياس كي صفعت بهي بيان فرما ني سيط وأخر في أصب السيماء دوسرى جبيزول كوهي إك كهرا بيع يحسم كطرا ، برثن وعنيره باني سيسى باك يج ما<u>ستے ہیں۔ اور حبب</u> یا نی میسٹرنہ ہوتو بھیرافتی طور ہیری بھی فرر تعیر طہارسٹ بن عاتی ہے مال العض اوتات یائی کی وقددگی سے یا وحدم ملی فرانعبر طہارت ہے منالاً الکر عبت میر نجاست لگ کئی تومنی کے ساتھ کھورہائے دورم وكهرونا باك بوجاسئ كالشرك كالشرك كالرس جرست وستحسك اندر خرسب نه بو چى ہو۔اسى طرح موزسے، آجیئے، کلوریا بھیری وغیرہ کونے ارسے لگ جاتے تومی طنے۔ سے یاک ہومانی ہیں۔ کو ہائی کی ایب ذراعیہ باکبزگی سے۔ بهرجال حضور عليه السلام سنه فرما يكراكب توننيم اس امست في صفي من سے ہے اور دورسری طومیت، بیسے جولت کی الائر صف مستجدامبرسے بیلے اوری زمین کوسی نیا دیا گیا۔ ابشرط بیر مگریاک ہو۔ جند الیسی کھیوں کو جنال عام طور مریخارست ہوتی سب ماز کے منافی قرار سے ويأكياسيت وكدرنه ماري زبين جال كوئي طاسيت نما زميره مكتاسيم وسألجت محرال کے لوگ صرف اپنے عیادت خانوں ہیں بی عیادت کر سکتے ہے ، مگراس من کے لیے ہر باک مگر برنما زیرصا دوا سے م

الممركي

وتوطرت

اس اس حصد آیت می وه وجواست بهان کی جارمی بیرس سے بدا محتے برکونی متخص مم سے ذریعے اکبرگی عال کرسکتا ہے بشط کیر کئے ہے یا نی میسرند ہو یا وہ یا تی به فا در رنه او شمیم کرسنے کے بعد کو ٹی شخص نماز ٹیرھ سے کا اسی میل جائے كا، قرآن باك كولم تحط الكاسيح كا يكونى ويجبعبا دست المجام في يسيح كا - توفرايا و ان سے نتیج موضی اور اگر تم مرجن مرحنی مرتفی کی جمع سے۔ لعبی بن اصافه كا يعسف بن محق سب ، يا بلكت كاخطره سب ، نوباني استعال نه كرست بمبريم كرسك نمازا واكرسد ووسرى صورست بهسيرا وعسالي سعفير يانم مفري مو يعض وقات مفري باني ميشرنين آنا - ذخره ختم بهوجا ناسبے اورمهلوک وورجک یا نی میسرنہیں بہوتا توالیسی صورت میں بھی يتمم كيا عاسكا سبت مسلم شركعين كى رواست من أنسب كر مضور عليه السلام صحابه لی ایسی جماعیت اسے بمراہ مفر میستھے۔ یا فی ختم مہوگیا ۔ اننے بس ایک عورت می سیے اونرط بربانی لداہواتھا صحافی اسے اس عورت سے بانی کامقام دریافت کیا،تواس نے بتایا کہ بھال قرب وجوارمیں کہیں یا نی مسرنہیں ۔ بیں چوبیس تحضیے کی مسافت سے یانی لائی ہول میری بروش میں متی سیجے ہیں حویانی کے انتظامی بينظي بين بالى الملح لير بالواضور الميلام في المرائي كوري كوري الموالي المرائي حاصل کمٹی اجازت مے دی بچانچہ کیا مسے کے میں کا کہانی علی کیا گیا مصنور علیالام سنے دعا فرمانی اور عورت سسے کہا کہ ہم نے تیرے يانى بىن كونى كمى تهبيس كى - الكترتعالى سنے بہيں بيريانى ابنى مهريانى سيے عطا فرايا ہے، تبراکی وہ اسی طرح مجار ہوا۔ ہے محصر صحابۃ ۔ نے مجھ ان اور کیر سے وغير العظاكرسك اس تورست كوشك فيه و وتورست توس موكئ اس واقعه كانزكره الس سنسين علاقه بس حاكم كما توالشرا كالى نے والى سے ما توكول كوابيان كى دولت نصبب فرائى-بهرطال سرابب معجزه مخاج ظهويزيه

ہوا مگر کینے کامقصد برتھا کر بعض و قامت انسان ایسی عکر سفر کرتا ہے جہاں دور ر دور کا بانی میسنریں ہوتا، رکھیان ہے یا کوئی بہاطی علاقہ ہے کہ ہر عگر بانی موجود نہیں ہوتا ، توابسی صورت میں السرتھالی نے پاکسٹی سے تیمیم کی اجاز ست مرتمت فرما دی ۔

تبمم كے بيت تيسرى ورم فرا اور جاء احد من مقرمن الغابط بالنم بن سن كونى يست مقام سه آيا، عالطلبست يا بجلى عار كوسكت بن اور ماوجلسنے قصلے عاجبت سے کیونے عام طور برانسان فضائے عاجبت کے یا کی اول بیات می اول میلای کا کوسی کی نظرنه بیسے بهرمال اس کامعنی سب استفراغ عن البول والبرانين بول وراز سي فراعنت توقفائ عاجبت سي الحراكر بإنى ميسرته بوتوتيم كرسك نما ذا داكى عالى عالى المحت بي منهم سے تواری توکھی وجربیا ۔ اوالیسندو النسام الم عررتول توجيعوا بهو- لمس كالغوى عنى تجيونا يا في تقديكاناسيد البتراس مع اللاك معنی میں فقہاسے کہم میں اختلاف یا یا جاتا ہے یہ صربت عبراللہ نعیا سے مرادمها شرست بيلية بل والم الوطنية والمستعلى بيم ملك اختياركيا يعض دوسي ففهاست كالمركم السي لغوى عنول بهم محمول كرستي بس اور فراستي كراكر عورت كومحض فاختد ملكا ديا تو وضولوسك جائيكا، الام شافتي الكاييم ملك بيم كايري ملك بيا والنز ابن عباس السيم علاوه عبراللرابن موفر، مصرست على وعيره اس سيدمبارز ہی مروبیلتے ہیں۔ البترام مالکٹ کا تیسام ملک سبے کہ اکہ مرد وزن ایک وسے كوشهوت كيمسا تقرط كقر الكائم تعروض وأرط جائيكا اور اكربلا اراده اتفاقا كالحظ لك جائد تو وصنونه ين توسي كار

بهرمال ان جار صور تول میں کہ کوئی بھار ہویا مفرد پویا قضائے ماجست تیم کا طرفی کے بعد آیا ہم ماری کے بعد آیا ہم ماری کے بعد آیا ہم یا بھر میں کہ کوئی میں کہ کوئی کے بعد آیا ہم یا تو میں کوئی کوئی کے بعد آیا ہم یا تی ہم کا ورشیں ہو جی ہے ہم کا ورشیں ہو جی ہے ہم کا ورشیں ہو جی ہم میں اس میں کا درشیں ہو جی ہم میں کا میں کرنے کا درشیں ہو جی ہم میں کا میں کرنے کا درشیں ہو جی ہم میں کا میں کرنے کا میں کا درشیں ہو جی ہم میں کا میں کہ کا میں کا میں کرنے کا درشیں ہو جی ہم میں کی کا میں کرنے کا میں کرنے کا درشیں ہو جی ہم میں کے درشیں ہو جی کے درشیں ہو جی کے درشیں ہو جی کے درشیں کی کا درشیں ہو جی کے درشیں کی کے درشیں ہو جی کے درشیں ہو جی کے درشیں ہو جی کے درشیں کی کے درشیں ہو جی کے درشیں کی کے درشی کے درشیں کی کے درشیں کے درشیں کی کے درشیں کے درشیں

بس قصدكرو يك سلى كا بايك زمين كار تنميم كالقطي عنى قصدا ورارا وسك كاست اورمرا وقصد الصعيد للتطهيز ميد يعني باكر ملى مسيطها رست على كرزا - اوراس كاطريقة بدفرا با فامسحوا بع جوهد كام بين علو اين يهرول كو قاليد في كفو اور اين كالحقول كواس كے سا مخدر بعنى منى بريا مخطوار كر اسے البنے جہرے اور كا مخفول بريال لو بريتميم ہو عاست كا البتراس عامل في فقها الحكم كما اختلاف سي كمرايب مي دفعه منی بر ما کند مار کر جیرے اور ما کھول بیماناکا فی سے یا جیرسے کے سیلے اور بالقول كيك على على ومارك بيراع على دوما وملى بيراع على المام المام المحرا المام المحرا المعن والجرفين اكيب مي صنوب كي الله بي كم الكب وفعه كل الكنام بد يهيركوني جابه بيئيه البندا مام شافعي المم الجوعنيفه اور ديجرفقها يحدكم دو صنرب كافتوى فيبتي ربهلى وفعملى بركم بقط الركزييري كيستن مصير بأل لياجام جتنا حصه وصنووس وصويا عاتاب بعيره وبسرى دفعه كالحق اركر دولول كالحضول كى انتكبول سے كے كركہنيوں ميت مل كيا جا ہے۔ بعض ما محقول كى كلا يُول يه مناكاني سبحصة بي اور امام زمري وعنيره بغلول كس كنت بين محرضيح قول ببلابی ہے کی کمنیوں کے مانیا ہے۔ میشرک ماممی روابیت میں صرت عابرة كيم طابق مروو اعضا كي بيكي على وعلى صرب اور مرفقين تعنى دولول كهنبول كے لفظ استے ہیں۔ روایت اگرجہ درجہ دوم كی ہے۔ فالل استدلال من واوروصنور بمحمول كرست بوسط ممهم كمنيول كس كياكيات - ببرطال بيتمم كاطرلقة بنا دياكيات اس كاتفصيلي ذكراكلي مورة ما مره مين على السين كا - وصنوكي صنور سن بهوياعمل كي اتنائيم كمدلينا كافي سبت حضرت عاظ كوشميم كاطر لقرنبيس أتا تضا- انهين شال كى طنرورت بنبى أم کیٹرسے انا رکھ مٹی ہیں لوسطے پوسٹ ہوسٹے ۔ بھیر حب بھنور کی ضرمسٹ میں ریماں برش کیا۔ توسینے فرما یا بخسل کی طرح سا مسیحیم بریمٹی ملنا صروری نیس تھا ریماں بریش کیا۔ توسینے فرما یا بخسل کی طرح سا مسیحیم بریمٹی ملنا صروری نیس تھا

بلکرمرف جهرسے اور ملے تھول میں کا فی ہو آسہ یہ بہرعال صنور علیہ السلام نے ، فرایا کو ملی فرراچہ طہارت ہے اگر دس سال کا سے بی میسر شائے قرم کی سے طہارت علی کی میں مال کا میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ دس سے کے کہ کہ اور میں کا کہ دس سے کے کہ دس سے کہ دس سے کے کہ دس سے کہ دس سے کے کہ دس سے کرس سے کہ دس س

ط ممی ذرگویر فلاح

تسنرى تشرلف بين صفور على السالهم كالرشاد سب كرخط المحقو تواس بملى مل كمروكه به ذراجه كامبا بي سب ساج كل توسير واليهابي استعال بهو تي سنت و ورا ختنگ موجاتی سے گزشته زمان میں عام سیاہی سے خطر سخھتے سختے ، جو علىرى خشك تدبن موتى تقى - اس كے اس كولسامى يوس سے جوس ساتھے تھے با اوربرمنی دال کرخشک کرسیست تھے حصنور کا پیر فرمان کر فیان کا انھا کے ہے اللَّحَاجَة منى والنا ذرايع قلاح سب يروطراني سي سبع والأيه كم الرخط تحصر فولأخط كوليبيط وياجائ توحروت مسط جاستة بس اومطلب على نهين بوتا - البنترسيا بي خشاك كريسين سي خط درست عالت بين منزل مقصوقه کسی بهنیج کمی کامیابی کاضامن بوناسهداور کامیابی کی دوسری توجید میر بنین کرام اور صفرست مولانا رست پراحد کنگیری بھی بیرفرماستے ہیں۔ کرمنی کے استعال من عاجري باني عائي ما تي سهد الشرسندان كوملى سيديد كي خلقك مِنْ فَتَلْبِ اورابنی اصل بعنی مظی کی طرف رجوع کال جبیر سبے میلی بی عاجزى اورا فكمارى كانحضربا بإجاتاب جوكرالترنغالي كومجبوب سبعه لهذاب کامیابی کی دلیل ہے۔ اپنی اصل کی طرف رہے کرسنے سے انسان کوطہا رست بھی عالم ہوتی سے اس سیار پاکیزگی کے بیام کی طرف رہوع کیا جاتاہے معن تمم كما عانا سيد م

انتكال اورجي بعض ذہ نول میں بیانکال بیرا ہور کتا ہے۔ کہ بانی کے ذریعے توطہار ملک ہوجاتی ہے۔ کہ بانی کے ذریعے توطہار ملک ہوجاتی ہے۔ کہ بانہ ہے کرم طی سے کیونکر مالی ہوجاتی ہے۔ کہ بانہ ہے کا ندکرہ فرای اللہ کے ازالہ کے ازالہ کے اللہ تعالی نے اپنی دوصفات کا ندکرہ فرای اللہ کے اللہ کے ان عقی عفی عفی عفی کا ندکرہ فرای اللہ تعالی

معاف كرسنے والاسہے ۔ بعنی لیے ناطیب ! اگرتمہیں طہارست ہیں کوئی فامی محسوس ہوتی ہے۔ توالی نالی معاف کرنے والا ہے۔ طہارت برحال ہو عائلي - اوراكركوني كوتابي ره كئي سبع توالشرتعالي عنفوي بجي سبع - وه بخت ش كرسنے والاسيد، لهذا اس معامله من فكرنزكرو يعض عالات من انسان مجبور موجا تاسب يخسل كي صرورت سيت محمديا في ميسرنيس - أو صر الترتعالي كي باركاه بين بيشب كفي بهوناسيت بمسجد بين حاناسية، قرآن ياك كي تلاوت كرنى سبے كوئى اور اليه كام كرناسبے جس كے سبلے طہارت صرورى ہے توفرای بغیرسی و سم کے شم کمرکو اور ابنے رہے کی عبا دیت مشغول ہو عافر- الترنعالي معا من كريت والأاور بسختن والاسب -

النساء م

والمحصنت ٥

أَلَمُ تَرَ إِلَى الّذِينَ أُونُولًا نَصِيبًا مِنَ الْكِتْبِ يَشْتُرُونَ الْصَيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يَشْتُرُونَ الْضَلَلَة وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّدِيلَ ﴿ وَاللّٰهُ أَعُلُمُ اللّٰهِ وَلِيّاةٌ وَ كَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا ﴿ وَلَيّاةٌ وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا ﴾ مَن الّذِينَ هَادُول يُحَرِّفُونَ الْكِلْمَ عَنْ مَّواضِعِهِ مِنَ اللّٰذِينَ هَادُول يُحَرِّفُونَ الْكِلْمَ عَنْ مَّواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعَنَا وَاسْمَعُ عَيْرَ مُسَمَعٍ وَيَقُولُونَ سَمِعَنَا وَاصْمَعُ وَانْظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا وَلَوْأَنَّهُ مُ وَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا وَلَوْأَنَّهُ مُ وَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا وَلَوْلَ لَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا وَلَوْلَ لَعْنَهُ مُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِ مُ وَلَكُنْ لَعَنْهُ مُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِ مُ وَلَا لَكِي لَا لِكُونَ لَعْنَهُ مُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِ مُ وَلَا لَكُ اللّٰهِ يَعْمُونُونَ إِلاّ قَلْمُ اللّٰهُ يَعْمُونُ وَلَا لَكُنَا لَكَانَ خَيْلًا اللّٰهُ فَي اللّٰهُ بِكُفْرِهِ مُولَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَكُنَا لَكَانَ كُنَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَاكُنَ اللّٰهُ وَلَكُنَ لَلْهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عِلَا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ وَلَاكُونَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَالْمُلْكُولُولُولُ اللّٰهُ الل

ترجسمل برکیا تو لے ان لوگوں کی طرف بن کو دیا گیا مجھ حصہ کناب سے ، خریدتے ہیں گمرہی اور ادادہ کرتے ہیں کر تم بھی بیدھے راستے سے گمرہ ہو جاؤی اور اللہ تعاملے نوب جانتا ہے تمالیے ذمنوں کو ، اور کافی ہے اللہ کاربازی کرنے والا اور کافی ہے اللہ کاربازی کرنے والا اور کافی ہے اللہ مرد کرنوالا ﴿ بعض ان لوگوں میں سے بو یہودی ہوسئے وہ تبدیل کرتے ہیں کامت کو ان کے ٹھکلنے سے اور وہ کہتے ہیں کر ہم نے شن کیا اور ہم نہیں بانیں گئے۔ اور من اور تو نہ شنایا جائے۔ اور این اور ہم نہیں بانیں گئے۔ اور من اور تو نہ شنایا جائے۔ اور این اور ہم نہیں بانیں عور کر اپنی

زبانوں کواور عیب نکاستے ہیں دین ہیں۔ اگر یہ لوگ یول کتے کہ ہم نے اس اور ہم نے اطاعت کی اور تو سن اور ہماری طرف دیکھ تو یہ اس نیا اور ہم نے اطاعت کی اور زیادہ درست ہوتا۔ لیکن اللہ تعاسلا تو یہ ان کے یہ بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا۔ لیکن اللہ تعاسلا نے ان بہ لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہے۔ بیں نہیں ایک لاتے مگر بہت کم ا

رطايت

امل کتائب کی مائیول کا مذکره گذارشتر آیات میں مجی گزر جا ہے۔ اس کے بعدالقر تعالے نے درات سے مسائل ورمحوات نکاح بیان کیے۔ بھیرعاشری سائل کی تشریح، اہل کتا سکے ال وعلم میں کا اور دورسروں کو تحل کی نرغیب کا بیان تھا۔اس کے بعدیجی بری کا انجام اور فیامت سکے مهسيه كانذكره بوار درميان من الترتعالي في خاص مناسبت سي نماز كا ذكر كيا كرفية اورجاب کی حالت میں نمازے قربیب نہ جاؤ یجر یانی کی عدم موجودگی ہیں طہارت کے بیاتیم کاطراقیۃ بتلایا، اور اسب ان آیاست میں مجرامل کتاب کی مکاری وراسلام وشمنی کا ذکر فرمایا سبے، اس ندکروسکے دو غبا وی مقاصد بین - ایک مقصد توریر سے ، کدامل سلام کو با ورکرایا جائے کر بیود و نصاری ان کے وشمن میں ، وہ بمیشر نقصان مہنچا نے کی کوشٹ شرکتے ہیں اہذام کمانوں کومحاط رہ کر مرتمن سے اپنا وفاع كمنا چاہيئے۔ الركنا مملكانوں كے اسى طرح ازلى ابدى وتمن بين حس طرح شيطان بورى نسل انسانی کا دشمن سبے اور الترتعالی نے ہار ہار اس کے تنسر سے عفوظ سبنے کی تعین کی ہے اہل کتاب سکے نذکرسے کا دوسامقصدیہ سے کہ اہل اسلام ہیود و نصاری ہیں یا تی سنے والی بیارلوں ، بخل ، حدر ، محرلیت ، کھا اِن حق وغیرہ سے مخاط رہیں تاکہ میود ونصاری کی طرح پر بهاريال أن مي هي سيامنه موجا مي -

ارشاد باری تعالی ہے اکھ ویکی آپ نے بنیں دیکھا۔ یعلمی رؤیت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کی آپ کو معلوم نہیں بڑا۔ الی الیڈین اولوا نیصیباً مِن الیک تب الیک تب کہ دہ لوگر جنہیں دیا گیا گات کی معلوم نہ کہ معلوم نہیں کا مجھ صصد، فصیب کا لفظ نکرہ ہے اوراس کا معنی مجھ صصد ہے اوراس کا معنی مجھ صصد ہے اس کے دومعانی ہو سکتے ہیں۔ کا بسکے جھ صصے سے ایک توید مراد ہوگئی ہے کہ بیٹو وصار

اہلگتاب کی علمی خامیال

مستے یاس کتا سیاللی سے صرفت الفاظہی ہاتی ہیں اور بیلوگ اِن الفاظ سے معانی ک رسائی عال نہیں کرستے۔ بعنی زبان سسے کتا سب سکے الفاظ اواکر ستے ہیں مگرنہ تو ول سے ان احکام کوتسلیم کرتے ہیں اور نہی ان پیمل کرتے ہیں۔ برہست بلی محمرابی سے مکرسی جیزر بولظام امان ہومگر علی طور میداس کی مخالونت کی جاستے۔ يربيارى اسبدامل كتاب سينكل كترسلما نول مبر يحي بياري سب ملانول كي عالهت بھی اسب بہسہے۔ کرفران پاک کے الفاظ توٹلاور نے کرستے ہیں مگر بزتوان الفاظ سيماني حاسنة بساورندان ببخل كرسته بسر ظاهر سيحكه جب كونى تخص كسى فالون كامطلب مى تهيسه جها تو اس بيل كيا كرسے كار الترتعالى سنه انتاراً الل اسلام كوهمي محجا باكه اكمهم بهي بيودلول كي طرح محص الفاظمى كودم رات يم توجيران كى طرح تمهير يمي فلاح تصير بنيس موسكتي ـ نصيبًا مِن الْكُتْ كَارِيكُ عَلَى كا دور المعنى بيست كم الم كتاب سے یاس ان کی کتاب کی تھے تعنی جند اکیس باتیں ہی سلامت ہیں باقی سب مجيها تنول سنه فور اين ما كافول بكار دياسيه مطلب برسي كم انتول نے اللے کی کتاب کو تبدیل کر دیاہے، اُس بن کے لین کے کی سے مرتی کے ب ہوئے ہیں۔ تاہم محجیر نہ تجھے باتنی صروران کے پاس موجود ہیں جو تحراف کی دست برد مسے محفوظ اور اللہ تعالی سکے فران سکے مطابق ہیں۔ عیبائیوں سکے بڑے ہے۔ بإدرى أج بهي يمم كريسته بي كراجيل مقرس مي تين مزار سي زياده اغلاط مورد من ريدانهي با دراول كي تخرلف كانتجرسي ميزمال تحرلف سي محفوظ تجير صد مستمنعاق تصور عليالسلام كاارشا دمبارك بميموج دسب كرشادي شره زاني كو سنگ سار کرسنے کی منزا آلے بھی موجود سے۔ توراست میں بربھی موجود سے کہ چخص این میروی کی بوی سے زنا کرسے وہ جان سے مارا جلسٹے گا۔ اس قسم کے احکام اسب کھی وجودیں سگریہ لوگ معنوی خراجت کی نیاریدان بہمل سے فاصرین بہرطال نصیبًا کامطلب بیرے۔ کہ اہل کتا ہے کی تنہ بیرے کچھے نے کچھے کے مصل سے کھی اُٹ کے اِس موجود ہے۔ مگران کاعمل وہ ہے جس کا مرکزہ ایب کے انگے حصے میں اراج ہے۔ مرکزہ ایب کے انگے حصے میں اراج ہے۔

يحدوه بخام

فرایا ان اور کری مالت یہ ہے کیٹ ترگ ن الضلاۃ ایمان اور اور قریب کریا ایکام اللی ہر تجاب کے گرای خرید تے ہیں۔ گریا ایکام اللی ہر تجابی کرکے نووجی گراہ ہوئے ہیں فیٹرٹ ڈون آن دخیر ارکیا ہے۔ کہ اہل کتا کے گراہ کرنا جا ہے اللہ تعالی نے اہل ایمان کوخیر وارکیا ہے۔ کہ اہل کتا کے مکر وہ عزافم سے ہونیا روہ تاکہ وہ تہ ہیں جی گھراہ نہ کہ دیں۔ وہ تمہیں طرفتی مرک مردی وہ تمہیں طرفتی میں بہلے بھی اللہ کی اس جسے حرکت کا ترک ہوئی ہے۔ ویک بیٹ اللہ بن کہ جو اللہ کا کہ اللہ بن کہ جو اللہ بن کے بجاری اللہ جو اللہ بن کہ باری مرک کے بجاری اللہ جو اللہ بن کے بجاری اللہ بن ان کہ مرک رہے جانا جا ہے۔ جو ان جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہیں ، لہذا اللہ کی مرکار ایوں سے دور سے جانا جا ہے ہو کہ کی دور سے جانا جانا ہے ہو کہ کی دور سے جانا جانا ہے ہوں کی مرکار کی سے دور سے جانا جانا ہے ہوں کی کی دور سے دور سے جانا ہے ہو کہ کی دور سے دور سے جانا ہے ہو کی کی دور سے دور سے جانا ہے ہو کی کی دور سے جانا ہے ہو کی کی دور سے دور سے جانا ہے ہو کی کی دور سے دور

الم المان کو گھراہ کر سے سے البیان کو گھراہ کر سے بیزار کر البیان کو گھراہ کر سے البیزار کر سے بیزار کر سے بین البیل کتاب ادابوں رفیع خرج کہ ہے ہیں۔ میلانوں کو قرآن یاک کی تعلیمان سے ہٹانے اور نبی اخرالزمال سے اُن کا تعلق منقطع کر نے ہے لیے اُن کی بوری نئیری حرکمت میں ہے ، اس معاملہ میں امل ہودھی ہودگوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہیں تاہم اس معاملہ میں ہیودی سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے اُن کی خصوصی فرمت بیان فرمائی ہے مہر ملک میں امل کتاب کی مشنزیاں موجود ہیں جن کے ذریعے وہ سے ک اور میتا کی افرار کر سے اللہ اور کیے رفید بندہ مرمائی کا تذکرہ مختلف میں اور کیے رفید بندہ مرمائی کا تذکرہ مختلف انداز مس مختلف سور تول میں موجود ہے۔

مشرقى علوم سسے واقعت معفرى ممالك سے باشتر سے مشرق كهلائے

ى بىر دىدگەمنىر قى علوم كىچى عربى ، فارسى وغيره كىجى كەراسلامى علوم كام طالعه كىرسەتىي بىر اور بجررسرن لعن تحقنق سكے نام برقران وصربت كى تفاميرشائع كىستے ہيں۔ اسس مقصد سکے پیلے اور امریکی می تحقیقاتی فیٹیاں بنی ہوئی ہیں جونطا ہرقران و مندت برخفیق کرستے ہیں۔ اورسلما نول براحسان حبالسنے ہیں کروہ ان کے بلے علمى ميدان صاوت كرست بين مركر دربرده مهانول من گرامى عبيلاست بير\_ السى الني سيرى تعبيرى كرست بين من سيطمان سينه دين سسيرار مومان اس من برا نهول سنے لغست (Dictionary) كوي يختر منتى بنا باسبے اور الفاظ كيفلطمعاني شانع كريسكيسلانول بيشب بنون اسنے كي سيدے عربي الكريزى وكنزى مراهنول سني عيلي كالعني ابن الشر دخدا كابيا ) كياست وكركم سرس خلط سب ميونكرعليها بنول كالباعة يروسي سب كرحضرت علي عليه السلام السرسك سبيط بن اس بيك النهول في من وكل المناسك من المكان المن المحدوبات من اكم طرح شری کامطالعه کرسنے موالے لوگوں کے ذہنول میں بھی ہی معنی راسنے ہوجائے اوراس طرح وه سبنے عقیدسے اور دہن سسے دور موجائیں۔ اسی سیاے فرایا كرمن لوكول كوكما سب كالحيوصر وبأكباسيت وه خود تفي محرامي كي دلدل بي يجفن وسئے ہن اور تمهیل تھی صاطب تقیم سے تھی کا دنیا جا ہے ہیں ، فرا والله أعلى باعد المعرف السنفالي منهاسيدان وتمنول كوخوب عانناسي - اكريتها رايتين النظر مالك الملك بيمضبوط رما ورتمه اور النزكافي سبنے كارسازى كرسنے والاتم اسى كوكارسا وسيحص ہوسے ماط مستقيمه علت رمواسى ميحبروسر رفضو وكفئ بالله نوس أ اوركافي سب الشريدد كار اكرخالى مردىم عبروسر وهوسك، بينے دين بي فائم رہوسگے تو کوئی دهمن تمهیس زگ نهیس سینجاسکتا سربراصول کی باست سیسے کردشمل واراسی

وقت كاركر بهوكا حبيب تمهايند دين سيطيل عاوسك، فداتها لي ذات

خدار کھروس حدایہ کھروس

بدائحة دمخمزور شيط سن كا، اغتار سيط النه كا، اوركناه كاارتكاب كرن كو والاسب الشرتعالى اس كي بلي صروركوني نه كوئي راسترب ويتاسب لهذا الترسيط ورستے رم واوراس کے دین برقائم سیستے ہوسٹے وشمنان وین كامقا بكركر ويدويحيو إالترتعالي نيتهي كهال كاميا بيعطاكي برونين من كيسة السباب بداكية، تبوك، بيوك اور قادسبرى جنگول مما اندل كي سطرح مروفرماني ، حبب تك معلمان ألشرك دين بيرقائم كسيد الشرتعالي كى نصرت شامل مال رسى مى مى مى سال بى بى الله مى الله م خة موكئيس، خلافت الركئ اورسكان بسطانير، امريجير اور روس سي غلوس، أو كمدره كئے برطبر ذكت وخواری كامند دیجینا برا- آج مهاری عالسن تھی ہولی سيحسى طرح محمنهي يعقا مُرْبِحُطِ بيني بالسُّرِي عظيم كمّا سب كے الفاظ كا احترا) صرورسے ملکر اس کوسیفے کی کوشش کر سنے ہی اور نہ کوئی عل سے ۔ كذشة أياست من كترريكا مع كربيودي الترتفاني كي عطاكروه فضل كوجها باستے ہم فضل سے مردوہ ال و دولت بھی سبے جسے کی وجہ سے تھیا۔تے ہی اور وہ علم تھی سے وہ اپنی ضداوری کی بناء پر دورول ک منیں بینجائے۔ اب بہاں بہرولیاں کی تحریف کلات کی تصلیت بیان ہو رسی سید من الگذین ها دواس ولیل سی سیعض لوگ سیسی س مجرسفون الكيلم عن شولضعه وكلان كدان كمواقع سے تبرل کرسیتے ہیں مہوداوں نے اپنے صدر بعض ، عنا دکی بناویراور جوم رابرط کے شخفظ کی خاطرکتا سب میں تحرکفیت کی ، عیبا بیول نے بھی اپنی كاب كي ساعق بي ساك كي مشكر كي مشكر كي مشكرين سندي اسي سيك دسول خوانوا كانكاركياكم ايمان سي كسن سيدان كى برترى عتم بوجاتى عنى انبير إطاعت سرنا بدنی هی میرود و نصاری آج بھی اپنی اسی برانی صدر براطسے بروسے ہیں۔

تحری*ت* کلات

اورز صرف تود قبول سلام سے انکاری بی مکر دوسرول کوی سینے وہ سے کرشت كمة الباسية بس بهرطال النول في البيني كتاب بس الراش تقام بريخ ليف كي حبس مين اسلام كى حقانيدن اورىنى أخرالنه مان كى أمر كي ينتحريبان موجود فقيل. عليها يول في الجيل مقدس سي فارفليط كالفظ مي مذوت كرديا اوراسي عكركوني دورالفظ فال ديا رسرياني زبان كافار قليط اورعربي كالصمر سمعنى الفاظهي بيونكر مصنور عليالسلا كى أمرى ببين كوئيال الجيل مي موجود تحقيل، اس خيك ابنول سنے بير لفظ ہي اراديا عسى ليه السلام توكيف بروغط مي فراست تصفي آني كسول الله الله الدكو مين التركارسول مول مصرة فالسيما سين سيدي من المشودية میں لینے سے بیلی کتاب توران کی تصدیق کرسنے والاہوں وحد بنتوری بركسول يأتي من كعسدى استسمه أحسمد اورسين بعد اسنے والے رسول کی بٹارست خینے والاہوں جن کا ام نامی اور اسم گرامی احمر بهوكا، بسرحال عيسا يُول سنے بيرلفظ بني الما ديا تاكر ندبيزنا مربوكا ورندالنيس آخرى بنی برامان لاما براسے کا میر طرافیت کی برتر بین ال سید ۔

گفظی میرکھیری

یہ توانی کی اپنی کا ب میں تحربیت کی تذکرہ تھا۔ اب آگے اللہ تعالیا ان کے اُس نا رواسلوک کا تذکرہ کیا ہے جو وہ صور بنی کرم علیالصلوۃ والله کے مساتھ کرستے تھے۔ ارشا دہے۔ وکیف کوٹ سے مختا ہجا ہے کہ کہ میں اگر نا بیطنے ہیں اور اُن کے فرمودات سنتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں ، ہم نے سن آلی منگران کی برختی کی انتہا یہ ہے کہ زبانی ا قرار کے ساتھ ہیں ، ہم نے سن آلی منگران کی برختی کی انتہا یہ ہے کہ زبانی ا قرار کے ساتھ تعمیل ہم سے نہیں ہوئے ہیں وعظ وہ ازیں جب وہ خود صور علیہ السلام سے فاطب ہوتے تو کہتے وار نہ سن کے دول میں عنی مست ہے اور نہ سن کے مالی المان کی عزب مالی ۔ اس قسم کے ذومنی الفاظ بول کروہ لوگ نبطام تو اہل ایمان کی عزب افرائی کروہ لوگ نبطام تو اہل ایمان کی عزب افرائی کروہ کی خباشت ہوتی تھی کاسٹ سے افرائی کروہ کو کہ خباشت ہوتی تھی کا سٹ کے دلول میں عنا و کی خباشت ہوتی تھی کا سٹ کے دلول میں عنا و کی خباشت ہوتی تھی کو اسٹ کے دلول میں عنا و کی خباشت ہوتی تھی کا سٹ کے دلول میں عنا و کی خباشت ہوتی تھی کا سٹ کے دلول میں عنا و کی خباشت ہوتی تھی کو اسٹ کے دلول میں عنا و کی خباشت ہوتی تھی کا سٹ کے دلول میں عنا و کی خباشت ہوتی تھی کا سٹ کے دلول میں عنا و کی خباشت ہوتی تھی کو اسٹ کی خواست کے دلول میں عنا و کی خباشت ہوتی تھی کے دلول میں عنا و کی خباشت ہوتی تھی کو اسٹ کی کا سٹ کے دلول میں عنا و کی خباشت ہوتی تھی کو اسٹ کی کا سٹ کی کھی کا سٹ کی کوٹ کی کھی کوٹ کی کی کھی کی کوٹ کی کھی کی کھی کوٹ کی کھی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کی کھی کوٹ کی کھی کی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کی کھی کوٹ کی کھی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کھی کوٹ کی کھی کی کھی کھی کی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کھی کوٹ کی کھی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی کوٹ کی کوٹ کی کھی کوٹ کی کھی

غَیْر مُسْمَع ایک معیٰ توبہ ہے کرصور اِ آپ ہماری بات سنیں اور آپ کوابنی مرضی کے خلافت کوئی بات بزسنائی جائے۔ گویا آپ کی عزب واحترام کرستے تھے۔ کر دین حق کا بول بالا ہواوراس کے خلافت کوئی بات آب کا سن آب تاک نے مگرائ کے دِل میں میمفہوم ہونا تھا۔ کر آپ ہماری بات توسی لیں مگرائی نہ شنائے جا بی بینی آپ کے کان ہم ضائع ہموجا بیری بن سے آب کوئی بات میں سکیں۔ غین کوئی ایجھی بات نرس سکیں۔ غین کوئی ایجھی بات نرس سکیں۔ اس طرح گویا وہ بردعائے کھا ان می کہتے ہے۔ اس طرح گویا وہ بردعائے کھا ان بھی کہتے ہے۔ اس طرح گویا وہ بردعائے کھا ان بھی کہتے ہے۔

وَدَاعِ مَالَيْ الْمِلْ الْمُلْ الْمِلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمَلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمَلْ الْمُلْ اللهُ ا

فرا ایبودلوں کی ایک بری صلات بہجی ہے وکلفنا فی البرین دین میں طعن کرتے ہیں ۔ اسلام کے احکام بہبکتہ جیسی کرتے ہیں مثلاً محرب نکاح کے سلسلے ہیں جب تہام کے امریشتوں کی وضاحت ہوئی تو ہیودی کہنے سکتے دیجھوسی اسلالوں کا دین کھیوھی کی بیٹی سے تو نکاح کوجائز قرار

دىن بىر ئىكىتىنىيى ئىكىتىنىيى

وتاسب متحر عبيى سي نظاح صام كياب يرجب شميم كاممله بيان بواتوك سنكے كم سمانوں سنے نباطر ليت نكالاسب ۔ أكمد يا نى نہ سلے توسطى مل كياكمدور كالاب طهارت ہے یانجا سرے بہرجال وہ لوگ دین ہی طعن کرسنے کا کوئی موقع ضائع نهي كيت تے تھے اسى يك الله تفالى نے فرايا قاتِ كُول آيِ سُكُ الْ كُفِل رانه و لا اكتيمان كه مربي طرك المرسي ايمان بر لندا ان سسيمقا بله اور حباكس كرو- طكن في في في نيب كمو بيتهاكسك دين بس طعن کرستے ہیں اعبیب جوٹی کرستے ہیں یہ کام آج کے المران کفر کھی بخوبی انجام مسے سے ہیں۔ بورہی منزیال ہنو داور ہیود ہمینا دہن حق کی بحب سے تی میں سکے سهية بن مه تعدد ازواج بهربه لوگ بهمیشم عشرض کسید کر دیجھو! اسلام بحیانش بید نربیب ہے۔ اس میں جارشا دلوں کی اجازیت ہے، ویجنیرہ وعنیرہ السّرتنالي نے فرمایا اگریہ لوگ اپنی ہمط وصری ترک کرے دین اسلام كوقول كرسينة - وكن أنهم فالق اوراكر وه بول كنة سكومنا واکھے نا ہم نے میں لیا اور ہم الیے اہر گے واسٹ می آب ہماری ہے سين والنظرفا اور مارى طرف وجيس كحان خدي الها الها موايا كهذا ان كے بہترہوتا وَاقْتُ اورزیادہ درست ہوتا مگرافتوس کاہو نے الیانہ کیا، جس کا نتیجر ہے وا والیکن لعنہ کے اللہ بیکونوں م كمرالله تعالى سنے اک کفرکی وجهستے اُن بہلعنت کی معندے کامعیٰ بقد من السيخت في تعنى التركى رحمت سے دورى سبے -ايان لاسنے سے انکار کی وسے روہ النزتعالی کی رحمت و مشش سے دور ہوسکتے۔ ابنول نے کلام اللی کوین نه مانا رسول کی تکزیب کی مان سے اخلاق ترکیسے۔ عقل السط كني عقى اس يع تمام كام خلاف عقل وتهم انجام سيت تص كالولى كوتيرل كيا فكر يوفون ولا فيليك يس وه تبير ايان لاستيم كريب تفورس مسيف كم وفراس كان مارك بن مريف كالموس في

بهودلول کے دس میسے عالم سفے جن بی سے صرف ایک اسلام قبول کر سکے محضور نے فرایا اگر دیا سے سکے ساسے ایمان سے آئے توروئے زلین بہموجود تمام بهودي علقه بحوش اسلام بهوجات مسطح حبيباكربها ل فرما يا بهست فليل لوكسك لاسئے۔ یہ لوگ اس وقت کھی کما نول کے خلافت سازشیں کرستے تھے اوراج مجى فحرثيا ميں اسى پاليسى برگامزان ميں۔ اور ميم كمانول سيے صرف اسى صورت ميں راضی ہوسکتے ہیں کوسلمان این دین جھوڑ کر ان سکے دین ہی مرتم ہوجائیں۔ سورة بقره مي كزر حياسية وكن تنصى عنك اليهود ولا النفيى کے تابی تابیع ملته فرای وری اور عیسائی اسے کھی خوش نیس ہول کے ، جب كسأب ال كادبن مذاخنياركه لس مهذا الترتفا للسنه واصنح فرما دياكم ان دینمنان دین سے ہمیشہ ہوشیار رہا، پر دین دشمنی کا کوئی موقع کا بخدسسے نہیں جانے فیتے۔ بیسلانوں کے اہری وشمن ہیں چضورعلیالسلام کا فنان ہیں جانے فیتے۔ بیسلانوں کے اہری وشمن ہیں چضورعلیالسم کا فنان کرستے رہیں سکے، ہے کہ یہ لوگ نرول میں بی کاس اس فنم کی رسنیہ دوانیاں کرستے رہیں سکے،

والمحصنت ۵ درس سی ویک ۱۳

النساء ٧ م

الله النين أوتو الكتب امِنُوا بِمَا كَزَلْنَا مُصَدِقًا فَرُدَّما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَظْمِسَ وَجُوهًا فَلَرُدَّما عَلَى الدّبَارِهِ أَوْ نَلْعَنَهُ مَ حَمَا لَعَنَا آصَعٰ السّبَتِ وَكَانَ آمُنُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ وَكَنَا اللّهُ عُلْمَ اللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنْ مَا الله يُولِي اللّهِ عَظِيمًا ﴿ وَكَنْ اللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنْ مَا عَظِيمًا ﴿ اللّهُ يُولِي اللّهِ عَظِيمًا الله يُولِي اللّهُ يُولِي اللّهُ يُولِي اللّهِ يُولِي اللّهِ اللّهُ يُولِي اللّهِ الله يُولِي اللّهِ الله يُولِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ يُولِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تنج ملہ ہ اے وہ لوگو اجن کو کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ اس چیز پر جب کو ہم نے اُٹال اور وہ تصدیق کرنوالی ہے اس چیز کی جو تمہائے پاس ہے اُس سے پلے کہ ہم مٹا دیں چروں کو، ہم بٹا دیں اُن کو پنتوں کی طرف یا ہم اُن پر لانت بھیجیں جسے کے دِن زیادتی کرنوالوں پر جس طرح کہ ہم نے لانت تھیجی جسفتے کے دِن زیادتی کرنوالوں پر اور السّر کا حکم تو پورا ہو کر رہتا ہے جی بیشک السّر تعالی نہیں بخت اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور بختی ہے اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور بختی ہے اس سے فیاے جس کو چاہے۔ اور جو السّر کے ساتھ شرک کریگا پیس بیشک اس نے بہت بڑے گناہ کا افترا بانماری کیا تو

نے دیکھا اُن لوگوں کو جو لینے بہ کو پاک بتلاتے ہیں۔ بلکہ اللہ پاک کرنا ہے جس کو چاہیے اور نہیں ظلم کیا جائے گا اللہ پاک کرنا ہے جس کو چاہیے اور نہیں ظلم کیا جائے گا اُن پر ایک دھاگے کے بربر بھی (اس کی ایپ دیکھیں یہ کس طرح اللہ پر افزار باندھتے ہیں محبوط۔ اور کانی ہے یہ بات صریح گاہ ہونے کے سبب سے (۵)

گذشته درس میں اہل کتا ہے کی معین قبیع خصلتوں کا ندکرہ ہوا تھا۔ کہ وہ حق وصدافت کے مقابلے میں باطل بیستی کاشیوہ اختیار کرستے ہیں ، النگر کی کتاب کی تحرلیف کے مترکحب ہوستے میں ، النداور رسول کی نا فرمانی کھرستے ہیں ، بلکہ النگر سکے بنی کی توہین سکے متر کھیں ہوستے ہیں۔ زبان كوبيج ديحه ذومعني الفاظ استعمال تسته بي اور دين بيرطرح طرح كي بحمة بييني كرسته بي وأب أج کے درس کی آیات میں المتر تعالی سنے اہل کتاب کو دعیرسنائی سہے کہ اس قرآن باک بایمان ہے اور ورند ہوسکتا ہے۔ کہ تمہاری شکلیں بگار دی جابئ اور تم کید اس طرح لعنت تھیجی جا سے حبرطرت اصحاسب بيسبي بيهجي كئ اور انهيس بندراورخنزيه بنا ديا كيا- إن آياست كى شان نزول كم متعلق مورخ محرابن أسحاق مبيان فرماسته بين كمراكب موقع برحضور بني كرميم عليالصالوة والسلام نے ہیودی عالمول کو دعوت دی اور انہیں اس طرح خطاب فرایا کر اے احبار میرو! ایمان اور، بخداتم جانتے ہو۔ جو چیزی میں کے کمدایا ہول میں الشرکی کی کتاب لایا ہول اتماس يدايمان كا ومحرب وليل ميراس فيحت كالجهوا تريز بوا، بكروه بينه باطل عقائر بهاكي ہے۔اس سی منظر میں اللہ تعالی سنے ان کی وعیر سکے بیات ایات نازل فرمائیں۔ ارشاد مراسد المادين الموتوا الكونا الموتوا المراب المادم المراب المراب المراب المراب المراب المربي ا دی گئی ہیودی اور عیسائی لینے آپ کواہل کتاب کہلاتے شھے۔عیسائی انجیل سکے مامل سے کے دعویار تھے، حب کر بیودی توات کے قرآن یاک کی اصطلاح بی معی اندیالی ت كهاكياب، كنزشة درس أوتوا نصيب أص الكنب كالفاظ عصين وه لوك

جنیں کاب کا مجھ محصہ دیا گیا بعنی جن کے پاس محض لفاظ ہیں اور روح نہیں۔ یا بیر کہ اس کمت

ربطايت

ر ت ایمان کی دعو کانچیر حسم می اپنی اصل حالت میں موج دہداور باتی گرلیف کی نذر ہو جیاہے۔
تہم اس آبیت میں مطلقاً اہل کتا ب کوخطا ب ہے کہ اُمِنْق بِسَا اُنگافُ
ایس چیز رابیان لاو میس کوہم نے ازل کیاہے کیے قرآن پاک اور وہ ایسی کتاب
ہے مصلا قا کے سام معلی می حرقصدیق کرتی ہے ایس چیز کی جو تہا ہے
پیس ہے بعنی تورات اور انجیل ۔
پیس ہے بعنی تورات اور انجیل ۔

ظاہرسے کہ ہربعیریں انے والی کتاب بہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور لعبدي أسنے والا بني بيلے انبيا عليه السلام كام صدق ہوتا ہے جانج وال یاک نے تورایت ، انجیل اور زاور کی منزل من الٹر ہوسنے کی تصدیق کی اور صنور خاتم النبيد جسلى الترعليه وعمر سالفرنما مرانبياء كم مرحق تبوسن في نصري كي البترسا بقرامتول فيضورا بني كتابوس من خرابي طوالي اور الن من خراف وسيك مزیکب ہوسئے۔اس باسٹ کا اظہار قرآن باک نے کر دیا سے رسورہ مائرہ من وجورست يا هسك الكتب قد جاء كمرسولنا سببان لَكُورِكُونِ فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمَاكُن فَي عَنْ الْكُونِ فِي الْكُونِ فَي الْمُؤْمِنُ وَالْمُونِ فَي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ فَي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل عَنْ كَسِتْ يَنْ كُولِ عَنْ أَلِي كُمَّا سِ إِنْهَا كُيْ مِنْ الْرُيسُولُ أَكِيبَ مِعْ مِنْهَا رَى بهست سی دمنے شدہ) باتول کوظا مرکرتا ہے۔ اور بعض جنروں سسے درگزر کرتا ہے تعنى تمهارى عض خصلتي السي على بمي حبيب طام زبيس كياكميا-لهذا تم قران باك بر ايان لاؤ يوتهاري كما بول في تصريق كرتاسيد- مِنْ قَدْبِل أَنْ لَطُوسِ وجوهاً اس سے بیٹرکرتہا کے بیرے ما میں یامنے کر مینے ہائی، بكاريد عايش - في حديد ها على أد بارها يس جبرول كولينت كى عاشب يهيروس الباوفن أسفي يهلي يهله ايمان سيؤوب التركا

عضرب جوش میں السبے تو تھے الیا ہونا سبے کہ دنیا میں ہی کوکول کی تعلیم سنے کہ

دی جاتی ہیں۔ قرآن باک میں متنی نا فران قومول کا ذکر سبے جن کی شکلیں بگاڑدی گئیں اور انہیں جانوروں کی شکلوں ہیں نبدیل کر دیاگیا بیصنورعلیا کسلام سنے فرایا کر دی جابئی گی رحب کسی کا فلب و ذمن باطنی گمراہی سے بھرا ہو توظام ہو تو طام ہو کہ باطنی طور بر تو اسکی شکل بجھ جی ہے اور بریشر کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کا اخری درجہ یہ ہے کہ ظاہری تکلیں تھی بجھ جی بجھ طی بین ، عام طور بر الیانہیں ہوتا ، تاہم کہیں اکا دکا واقعہ بیش ہوتا ، تاہم کہیں اکا دکا واقعہ بیش ہوتا ، تاہم کمیں ہے۔

مرسبت المحاز

فرما با ایمان سے آؤ قبل اس کے کہتماری کلیسنے کردی عائم کونلعنہم اہم ان بیعنت مجیس، رحمت سے دورکردیں کے ما لعب الماصیات السنك بشرت سبس طرح كربهم سنے ان توكوں بيلعندت تھيجى جؤ ہفتے سكے دن زيادتی كرستے شقے۔ بیکھی بنی اسٹرنگ ہی کا ایک فرقہ تھا۔ اُن کو حکم تھا۔ کہ وہ ہفتہ کے سکے دِن کوئی کاروبارنر کریں سولسنے بیاورٹ کے ممکرانہوں انے جیلے ہائے مسيع تحجلي كانتكار شوع كرديا اوراس طرح علم جبز كوملال نباسني في كوشش كاورباربار محجان كياوج دنرسجه اتخرالتكاعزاب استكلب نازل بالأرالة الترسن محمولا كولت القراق في الماليدين وليل بندرين عاد موسكر مقام بيفرايا وحبعل منهده السقردة والحن أزير بعن كى شکلیں بندرول کی اور تعبض کی خنزروں کی بن گئیں میفسرین کام فرماتے ہیں ۔ کہ ان كفاوجان بندرول كي تنكل بن تنديل م وكية اورلوط مصف خنز كرين كية وال وَحِكَانَ أَمْسَلُ اللَّهِ مَفْسِعُولًا أورالتَّركاميم توبهوكررمها سبت كويا المدتعا سنے بیودلوں کو وعیرسنائی سیسے کہ خدا کا خوف کرو، ایمان سے آؤ۔ النگر کا بنی تو بهلی تا بول کامصد ق سے - لہذائم اسے انکار کی کوئی وجد یا فی منیں - تم کیول. مفربر اصار کرسیسے ہو۔

شرک اقابل معافی جرم معافی جرم

نهبن نختااس باست كوكهاش كيسا تصرينرك كياجاسك مشرك اليبي قبيح بجاري کراس کے بلے بقائمی ہوش وحواس توبہ صنروری سبے اگر مرسنے سے بہلے توبه نهب كي توالساتخص بهيشه كے سياسے علاس كاستى بن كيا- البته وكغنو مَادُونَ ذَلِكَ لِسَمَنَ لَيُسْكَامُ مُلِكَ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ ابنی رحمت سیصمعا مت فرما جربے،الٹرتعالیٰ سنے بہ قانون سکے طور بربتلا دیا کہ شرک کے علامہ ہو جھی گنا ہ کمہ بگا، ایس کی معافی کی گنجانش موجر دسہدے التد تعالیٰ جاسہدے توبنزالين سكے بعدمعا ف كرف يا اپني رحمن كے ساتھ بغيرمنرلف يحيى معاف كريسي محمرهان بكسائنرك جيسي خظيم كماه كالعلق اس كيمعاقي كي كوني عىورت متين سولك اس كے كم النال موت طارى ہوسنے سے بہلے بہلے سے دل سے ان ہوجائے۔ فرایا وکوٹ کیٹٹولئے بالگار میں نے التركيان فقد افتكى راث ما عظلي اش نے مبت بڑے گئے و کا افترار کیا۔ بیالٹرنغالی کی شان میر گئے۔ شائی ہے كرائس كسيك ساخط سي كورشر كاب بنايا حاسب قرآن باك بس شرك كي حارج برت

تشرک کی مشرک کی وضاحست قرآن وسنست ہیں موج دسسے۔علماسے کرام سنے لعرلفيث شرك كى ترديد بن طبرى كتابين تحصى بن شاه الماعبل شهيره كارساله تقومته الايمان

ترجید و شرک سے مناکمی خوب وضاحت کدتا ہے۔ ایک اور بزرگ مولانا ما فظ احمرالدین صاحب بجبرسے کے قریب موضع بھاسٹے کے سینے سوا ہے

ستصے برولانا نناہ محراسی ق کے ننا گر دستھے۔ بچورہ سال کسب دملی میں تعلیم بائی -آب سنے آج سیے قریاً ڈیٹرے ایسنے دوسوسال سیلے دلیل مشکین

سے امسے وی زبان ہی کا سب مھی ، جس کا ترجمبراس فقیرسنے کیاسہے ۔ اس میں ما فظرصاحب سنے مشرک کی بیس قسمیں بیان کی ہیں۔ نناہ عبدلقا در محدث ہوگا نے قرآن پاک کے دوسے رہا ہے ماشیدیں ایک بھوٹا سانوسط و کریے

مسئلهمجهایا ہے، فرط تے ہیں، السّرتعالیٰ کا ارشاد ہے وکا شنیک حوالشری کا مسئلهمجهایا ہے، فرط تے ہیں، السّرتعالیٰ کا ارشاد ہے وکا شنیک کورت مشرک مرد کے نکاح میں نہیں آسکتی آپ فرط تے ہیں کراگر مردیا عورت میں مرد کے نکاح میں نہیں آسکتی آپ فرط تے ہیں کراگر مردیا عورت میں سے سے سی ایک سے سے کا کینو کم مون اور شرک کا نکاح نہیں ہوسکتا ،

مون اور شرک کا نکاح نہیں ہوسکتا ،

بعض صفات السّرتعالی کے سائھ مختص ہیں۔ اگران میں سے کوئی اللہ میں صفات السّرتعالی کے سائھ مختص ہیں۔ اگران میں سے کوئی

صعنت بخبرالترمي ماني حائے تومشرک كارتكاب ہوجائے كا مثلاً بركركسي بهر، ولی ، بزرگ ، فرنستے یا بنی کومبرسنے کا علم سے متنز کا نہ تحقیرہ ہے کیونکھ والله بحسيل شيء عليه و"مرجيز كاعلم صرف الشرتعالى كوسه المعامرة قدرست المركعي التركي صفنت مختصر سبد اكركوني بداعتقا وسطح كرفلال بزرك یا بنی یا ولی جو جائے ہے کرسکتا ہے، تو وہ بھی شرک ہوگیا ۔ قا در طلق ہونا بھی العربی کی صعنت ہے۔ اگرکونی تخص محجانا ہے کہ اس کا مرامعلاکم ناکسی دوسے کے ختار میں ہے، کوئی بنی، ولی اس کا نمف اورضارسے توبیجی تنزک ہیں داخل سے۔ اسى طرح غابيت درج كى جنعظم السرنعالي كسيسا من كحد نى جاسينے، سبيس ركوع بمنجود وعيره بهي تعظيم أكرغيراللركى كمدليكا ، نوشرك كالاتهاب بوگاينرك محجى ذاست مس بوتاسيت اور كميمي صفاست باعبا دست من مندا نعالي كي ذاست کے علاوہ کسی دورسے کو اگر خدا مانے کا توریز شرک فی النزات ہوگیا تحوسیوں کا اكب فرقه شنوى سبع البحرينيدوان اور الهمن د وخدا ماسنت بين برهجي مشركانه تحقيد سے سنرکمشیت میں بھی ہوتا ہے مینی اللہ تعالی کے علاوہ کوئی دوسری مسنى بحى البيى ما نى جائے جو جانے كرسى - ايك شخص نے تصنور على السلام كے ساسف عرض كيا صاشباء الله وصابستنت يعنى جواب عابي اور الشر

ساسف عرض كيا مناشاء الله وهاستنت يعنى جواب جابي اور الشر چاهد يهب عليه السلام في واي كي تومجه خدا كانترك بنا اجابه اسب - و كارته الله و و و اكده جوسرون الشرط به كيونكم النيرتعالى سيطوه

مخاركل كونى نهيس سے - تصرف بن شرك ير سبت كر الترسك علاوه كسى دوست كونفع نفصان كا مالك سمجه كرائس سي دوزي، اولا ديا شفاطلب كي جاسئے۔ کسی بی ، ولی با بیرسکے متعلق برمقیده رکھا جاسے کرسکسے بھی تصرف علی ہے توریعی ننرک ہوگا بعبادات میں رکوع سجود وینرہ کا ذکر آجکا ہے، اس کے علاده طوف يمى الترتعالي كي عبادست سبيح آور بريث التريشرليب كيمانظ مختص سب و الميطق في المبيت العربي الع كاطواف كرو الكربي طواف كسى قبر باسجر كي كردكيا، توريحي شرك بوكيا. كوه مرد بيكوني محمره فترسب النول سنيكوني اليي عكرناني بوي سي حسل الموا كميستى بى دىبرصرى منارك سىدد بندر تغیرالدرینی السرکے سواکسی دوسے کی ندرماننا بھی منزک سہے ۔ نذر صرفت خلاتعالی می مانی جاسمتی سب بعض اوقات منزک فی العادست موتا سبحكى كام عادست كيطور بيسيك جاسته بي جيسے زنار با نرصنا، جنيوا بانصا بلسك بسي صليمكي بطيكانا ويخبره الكستخص مليب بطيكا كوصنورعل السلام سك ساسنے آیا تو اسب نے فرمایا الق عن کے بعد ذا لوثن اس بن کواکار جینکو يرمشرك كى نشانى سبت معض نام مى مشركيبه وسنة بن جيدي المسلط معبرالرسول باعبر تحسين بمعبدس كي نسبت جميشه خالفالي كي ظرف بوني ويسية المرغيركى طرفست بوئى، تويشرك موكيام قسم الطاسنے بي بي منزل موناسب يمن اَحُكُفَ لِنَّ بِي اللَّهِ فَ عَدُ اَنْ كُلُكُ مِن مِن عَيرالِلْرَى قَيم الطَّالَى اش سنے بھی مٹرک کیا - النگر کی ذاست اور اس کی صفاست سکے علاوہ کسی دوستے۔ كى قسم الحطانا حام سبع - بعين اوقان جانور ذبح كرسنے ہيں مثرك ہوتا سبت کوئی مرکان یا دیگیرعمارست مشروع کرسنے وقت اس کی بنیا دمی جانور فری تھے۔ ہیں۔ عقیرہ برہوتا سیے کہ اگرالیا نہ کیا توعارت ہیں نقص رہ جاسے گا۔ لبااوقا کسی درخت سکے تنبیحے یا کسی نہر بہ جانور ذریح کیا جا تا ہے اور اس سے مقصود

محسى حن محبوست كونتوش كمرنا بهوتاسبت ببه معيم شركار منحفيره سبع كسى حيز منتقالاتر مانناهی شرک سبے کیونکی منتقل انٹیر توخل تعالی سے حکم میں سبے اور اکشس کی صف بن بسب الس كے علاوہ سرنا شرستعار سب استعان فوق الاسا مر محی شرک ہوتا ہے۔ عالم اسب میں ایک دوسے کی مردکمذانشرک منیں بمرية وحمهد عدا ولنواعلى البر والشقوى يم اورتقوك كے کاموں میں ایک دوسے سے ساتھ تعاون کرو۔ البتہ مادی اسباب کے علاوه غائبانه طور ميه اكركو في عنيراللرسس مردطلب كمذناسه في تووه مشرك ب زبدا بر محصی شرک بوتا ہے۔ عندالسر کو حاصر ناظر محمد کر ریکا رنا اور بی عقیدہ رکھن کہ وہ ہماری بات مسنتے ہیں، مشرک سے۔ جیسے یا بیٹنے عبدالقادر حبلانی شيئالد، يا بهاؤالحق، يا ببردستگير، ياعلى، ياحدين وغيره منب شرك سهم مانور ذبیح کرستے وقت اگرالی کے علاوہ کسی دوسری سی کا نام سے لیا تو بھی کر كالرتكاب بوكبابطي لبيم التروامم محمر طالانكه صرف لبيم التركه فاضروري اسى طرح شكون لينا بھى شرك است كوئى جانور الووغيرہ وائيں يا بائي الركايا تو عرب المصنحوس فيال كرست تصفي بحضور على السلام العالم الطبع شنوك النگون بناجی شرک سے موس میشر ذاست مناوندی پر کھیروسر کر تاسیدی وه اس اس قسم کے وہم میں منتلانہ بیں ہوتا۔ اگر کوئی الیسی باست ذمین ہیں اسے تواسعے نكال دنيا جاسيك لوك خبرم حلوم كرسني مي شرك كالرب كرستي بيدى رمال اجفار با دست شناس سيقىمست حال معلوم كرنا شرك سي صنورالبسلام نے فرمایک بیرار گئیب وال میں و عالم الغیب توصرف خداتعالی کی ذات ہے فرا اجتف تخص تجديول سي خبرس علوم كمناهد الران برلفتن كرتاسه وه محمر كى مشريعين كا انكاركنا اسب البيلى شكير باتول بيرفطعاً يقين نبيل ركها عامية بعض لوگ نصور من شرگ کرستی بی این کاخیال بے کر برگول به شاکیخ یا بدان بیری روصی این کے محصراتی بی فقالت کرام فرات بی کر الساعقیرہ یا بیران بیری روصی این کے محصراتی بی فقالت کے کرام فرات بین کر الساعقیرہ

ر محضے والا ادمی کا فرسبے ہمشرک سبے ، یہ تصور میں سٹرک سبے ۔ تعویز گذرے میں تھی تعبض اوفات فرعون ، جبائیل یاکسی جن سسے مرد طلب کی جاتی سے تعويزول مين شركيه كلمات بوسنين يصنوط لللام فيصاحا فرمايا كركے می نظامنے و اسے تعویزوں بی تھی مثرک ہوتا ہے تعض اوقات بھا کھی کی من تركيه الفاظ كالمستعال مومات عيرالترسي استعاش طلب كي جاتی ہے۔ یہ میں شرک میں داخل ہے کھجی توسل میں مشرک کا از کا سب کیا جاتاسها يخبرالله كاوسيله بجراجا ناسي كروه مرحالت بي مهاري عاجت خلاتعالی۔ سے بیرری کردیں گے۔ اللہ تعالی رصی ہویا الض بنبرگ ہارا كام صرور كروا دب كے متنزكين عرب الات امنات اورغزى كے متعلق يراعنفاد كصفرت بيوري صرمت البهيم عليالسلام كمتعلق بيى تصور منطف تنف اور شعدا م من في كورك بالمحرسة بالمحرسة بي و فريست الوك بب سسے ہزرگوں کے متعلق ہی تحقیرہ سکھتے ہیں کہ ان کی ندر ونیاز سے دی جائے تووه الترتعالي كوصرور راصى كرسيلته بن - اورمشرك كى ببيوس قسم رياسيت ، سلس الشرك اصغركها جاتاسهت أكركوني عمل دكھافت كے ليے كياجائے توسترك كاارتكا بوكا يصنور علياللهم كاارشاد مه من عرمل ببراني في قد استوك حس نے دکھلافے کے بیا کوئی عمل کیا۔ اس نے مثرک کاارتکاب کیا ، شرك كى يهمام اقعام فقد افترى إشتما عظه ما بي اقلى آگے النگرتعالی نے اہل کتاب کی نرمت میں فرایا اکسو تن إلی الذين يزكون الفسهم كيااب سنان توكول كاطون نبين دیجها جو پینے ایپ کو پاک صافت بتا ہے ہیں مالانکران ہی کفر، نشرک اور معاصی جیسی قبلے بیادیاں موجود ہیں۔ بیود ونصاری لینے آپ کسیمنرا سے سکتے ستھے۔ اور محض اس بات بہری فخر کرستے تھے۔ ان کا عقیرہ نفا کہ ان کا عقیرہ نفا کہ ان کا عقیرہ نفا کہ ان کے علاوہ کوئی دو مراشخص جنت میں نہیں جائیگا۔ بہربیاری ا دبل کے ان کا حبل کے

نورشانی خود

مهانوں میں بھی یائی جاتی سبے ، وہ ہرزادسے اور سیادادسے کہلاتے ہیں بعض في منوي على وباكر صرب فاطر كي اولاد بسيسي عورسن كا نكاح منى كے ساتھ جائز نہيں، براكب قسم كاخورساخة تقدس ہے۔ لينے أب كواعلى خازان سيمنسوب كمة ناجالانكه السينونالي كمعيار نیکی ، ایمان اورتقولی سبے محض ذات یات کی وحسے کسی کورتری عاصل نهیں ہے توفرہا کر نہیود و نصاری اپنی تعربیت آب کرے ہے ہی اورس ہی زبین داسان کے قلاسے ملاستے جاتے ہیں سگرالٹرتعالی نے فسٹ رایا بل الله بين في من يشياع ياك توالسركرتاب بسيعياب ياكرت رورسرى عكر فرايا وكل تسترك والفسي كم وهو أعلم بمن الثقى اینی باکیزگی خود نه کههنه نگس جائی، ملکه به توانسرتعالی جانباسی کهتم می سسے كون زيادة متنفى سبيداوركون زياده باك سبيد ببرخص كى بغيرسوسي سيمجه تعرب كهذا درسن نهين سيت تعرفيف الترتعالي كي سبع يا ابنيادي معصوم جماعت كى بين كم منعلق خراتعالى نيه إجازيت دى به دلقيناً وه الشرتعالى کے باک اور مرگزیرہ بندسے ہیں۔ الکرسنے این کی تعرفیت خوروی اللی ہیں کی ہے مركد كسي تحيوسة والمرك وطعى تعرليث بغير علم كم المرتهيس المرك المحارد تهيس المرك فرايا الناركا قانون برسب كراس كعلى النصافة بوكا ولا يظلمون فَتْ يَلَا أَكِ وَحَاكِمُ كِي مِلْ مِحْكِسَى مِيزيا دِتَى نبيس مُوكَى فيل السخيوكِ سے دھا گے کو کہتے ہیں جھے رکی تھٹلی کے درمیان ہوتا سبے ساسے ظمیر بھی کیتے ہیں۔ بہرطال اللہ تعالی نے فرمایا کہ حوظیانا ممل کر بھا، اس کے مطابق عطتان كرنا موكا ممرزا دتى كسى كيسا كقرنبي بوكى-فراياً أَنْظُرْكُيْفَ كِفْ تَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُوالْكُوبُ فَرا يَحْصُولِي يهود ونصارئ كسرطرح الشرمي محصوط با نرسطت بس ان بس مرمزاني موجودست مركي مي كيت بي النب أن الباء الله وأحساء فيم السرك بيطاور

التدبيفرأ

اس کے محبوب ہیں۔ ہمیں مجھے نہیں ہوگا۔ ہم نئی اخرالنماں ہم ایمان لانے کے يد تيارنيس، مم سلس دالعيا ذبالشر سيجاني نيس سيحظ ـ الشرسن وسيايا وَكُفَّى بِلَهُ إِنْ مَا مُرِّدِينًا السير المُص كراوركياكناه موسحة سيد. ان توگول میں مرفسم کی برائی موجود ہے مسکر ابنا تقدس ظاہر کرستے ہیں اور خداتعالی بر محصوط باند صفته بین اس سی بره کران کی کیا برختی موسکی نے۔ النساء ٢ آيت ٥١ ٢ ٢٥

والمحصنت ۵ درس ۲۲

اَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيبً مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُونِ وَيَقُولُونَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا هَمُّولًا عِ اللَّذِيْنَ المَنُوا سَبِيلًا ((6) أُولِلِكَ الَّذِيْنَ المَنُوا سَبِيلًا ((6) أُولِلِكَ الَّذِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ فَانَ تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ((أُنْ اللَّهُ فَانَ تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ((أَنْ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ فَانَ عَجِدَلَهُ نَصِيرًا ((أَنْ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ فَانَ عَجِدَلَهُ نَصِيرًا ((أَنْ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَانَ عَجِدَلَهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ

تنج بہلے پہ کی نہیں دکھا آپ نے اُن کوگوں کی طرف جن کو دیا گیا کچھ کتاب سے وہ ایمان سکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر اور وہ کتے ہیں اُن کوگوں سے جنوں نے کفر کیا کہ یہ زیادہ ہلیت فالے ہیں اُن کوگوں سے جو ایمان لائے (۵) ہی کوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے ، اور جب پر اللہ لعنت کی ہے ، اور جب بر اللہ لعنت کی ہے ، اور جب بر اللہ لائے اُن کے لیے کوئی مود کار (۵) کیا اُن کے لیے کوئی ہو کہ اُن ہے کیا ہو کہ کوئی چیز (۵)

گذشته آیات میں اللہ تعالی نے ہودلوں کی قباحتوں کا تذکرہ کرے اُن کی فرمت

بیان فرائی تھی۔ آج کی آیات بھی اُسی سلم کی طری ہیں، بہاں بھی اُن کی ایک سازش کا ذکرہ ہے

بواننوں نے کفار کے ساتھ مل کرمسلمانوں کے فلاف کی یحبوط ہم کراور فربیب اُن کی ہر

میں داخل تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی اور بھیراپ کی توہین کرنا اُن کا روز مرہ کا ممول تھا۔

میں داخل تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی اور بھیراپ کی توہین کرنا اُن کا روز مرہ کا ممول تھا۔

ر. رکطرایات مرکز سورة نساء کے بعد اللی سورة مائم ہیں جی یہ ذکر روج دہے کہ اہل اسلام کے سب مراب سے بڑے کے بعد کے برائ کے بعد بھر مشرک اور نصاری ورج برائے ہے اسے بڑے ہیں۔ قرآن باک میں روج دہے گئے کہ نے کہ نے اسلام رشمنی میں میرو دسرے بڑے ہے کہ اللہ بن المنافی الیہ ہو کہ اللہ بن اللہ میں میرو دسرے بڑے مے ہوئے ہیں، ایس کے بور شرکین کا نمبر ہے اور بھر نصاری کی ایست میں بیر، ایس کے بور شرکین کا نمبر ہے اور بھر نصاری کی ایست میں میں اللہ تعالی نے بیرولوں کی تشرار تول کا ذکر کیا ہے۔

شان نزول

مكرسي بحيرت كرسك درية تشزلين لاسن كي بعدصنورعلبالسلام نے مرسینے کے قابل ہن میں میروی کھی شامل نفھ ، کے ساتھ میثا ق مرہز کے نا مرسے ایک معاہرہ کیا تھاجی سے مطابق بیسطے یا یا کراہل اسلام اور مرمنے کے کرو واواح میں کے منے ماہے تمام فیائل کیے گئے دین برقائم سے ہوئے أبس بس اتفاق واتحاد كى فضا بدفرار كهيس كے اور اگر مرمنه بربالهرست مله مواتوسب مل كراش كا دفاع كري سك ربيودليال كالكب طراعالم كعب بن الترون غفا - مرمنه کے قربیب ہی اس کا اینا قلعه اور کا وُل نفا۔ صابحب علم اور دولست مندنا جرتها واس كي سجارت اورسودي كاردبار لوسه بحرسب بن بجيلا بهواتها وجونكريه بالفرآدمي خطانس بيه بهودلول كي طرف سي ميثاق يمنه بمرائس سنے بھی دسخط سکیے شھے اور اس معاہرہ کی بابندی کا عمد کمیا تھا۔ اس سے بارجو دليخص دل مسيم كما تول سمير ساته تغض رمحفا تضا اور بهيشه انهيس دريرده لقصان ببنجاست كى كوست ش من رساتها اس سے يہلے جنگ برويم مان کامیاب ہو بھے شھے منگراہ رہیکفا رکا بلہ کھاری رہا۔ اس شخص نے موقع غبيمت جانا ورسترا دميول كالبب وفدنيجة مكرببنجا -الوسفيان سيسلافا كمرسك أسع بدعنديه وبأكربهم محمرا ورامل اسلام سع فنصله كن جنگ كراجا بس بهي السب الحاري مردكس المهم مرينه كم معابره كوختم كميذا بالبين الومفا محکومب بن تشرون کی باست میلفین ندایا و است کهایس تنهاری باست کو

اس صورت بیرسیا ماننے کے لیے تبار ہول حب کرتم ہاکے بول سکے ماسف سيره كرو- اسلام متمنى كي غيظر وغضيب بي اس سندسيره كعي كرديا واس كے بعیرشركین محرسنے كہا كہ الحجاب بناؤ كہ ہمار دین الحجاسیے ياسلانون كالهم بربت الترين لطيت كم متولى بب طوف كرست بي رجانور ذبح كرستے ہیں، حاجبوں كى خدمرت كرستے ہیں، مگر محرکی ابا وُاصرادے دين كوتزك كرييجي ببرحال انهول في كعب بن تشرف سي يتصدلق كروالي كران كاطرلقية سلانول كي نسبت الجهاسية البي مزيرتسلي كي سبك اننول نے کہا کہ احیا اب الباکرت بی کریس ادمی ہمائے اور تنس ادمی تمهاسے کعتذاللہ سے ساتھ حمیط کوسیں اٹھائیں اور عمد کریں کہ دونول فراق مشكانوں كے خلافت جنگ میں بدری بوری کوشش اور ایک دوسے کے سأتحدثعا ون كرس كے مینانج كعب بن النرون سنے منزكين كى بيتنظ قبول كرلى اورفرليتن كسي تنيس أدميول في بيث الترك روبرومسكالول کے خلافت معامدہ کررہا۔ آج کی آبات ہیں اسی واقعہ کی طرف اشارہ مسکے میودلول کی نرمست بیان کی گئی سے۔

جنبت *اور* طاغوست طاغوست کے شان نزول میں بیان ہوا ۔ کر کھی۔ بن انٹرون اور اس کے ساتھیوں نے اسلام دی کی بنا برمنٹرکین کھر کے کہنے بر بتوں کو بھی سیرہ کیا ۔ طاعورت طعنوی کے اور سے ہے بہت کی بنا برمنٹرکین کھر کے کہنے بر بتوں کو بھی سیرہ کیا ۔ طاعورت طعنوی کے اور میں شادق آتا ہے ۔ بیس کامعنی مسرس کور مدسے برھ جا نا ہے ۔ اور ریسٹ پیطان بری عیادق آتا ہے ۔ بعض فرا بی کرمیشی زبان میں طاغورت شلیطان ہی کورکھتے ہیں ۔

مفسرین نے جبت کا مخی کی ہے۔ اس من من میں میودلوں کا حال موق اجترہ میں بیان ہوجیکا ہے۔ کہ انہوں نے النٹر کی کتاب کولیں لیٹنت طوال کرسی لینی عاد وحاصل کیا قراشتہ کھوا کہ اسٹ کے النٹر کی کتاب کولیں لیٹنت طوال کہ سے سے مائے کہ سیارت کی معروف کتاب سیکھٹ کی مولوٹ کا میں الجب ہے۔ سیرت کی معروف کتاب کے مولوٹ الم ابن ہشام فواتے ہیں الجب شے عِنْدَ الْحَدِب صَاعَب بِهُ مِنْ دُونِ اللّٰ و بعنی عولوٹ کن مزد کی ہم وہ جب جب کہ النہ کے سواج کی مواف کے بیا میں ماغور سے کہ النہ کے سواج کی جب بورت اور طاغور سند کی جمع جبورت اور طاغور سند کی جمع طواغور سند کی جمع میں میں اور طاغور سند کی جمع طواغور سند کی جمع میں میں اور طاغور سند کی جمع طواغور سند کی جمع میں میں اور طاغور سند کی جمع میں میں اور طاغور سند کی جمع طواغور سند کی جمع میں میں آئی ہے۔

سنن سیکورن معنی مبیکورن

الترتعالى في فرما بالمحصول برام علم كاحال سب كرطاعوت اورجبت برلفتن سنطيخ بس اور خلات كى وحدائيت اوراش كے سبح بنى كى مخالفت كركت بن سشركين كما عظم المحر محمد محاسب وكيفولون الأذين كفروا كفارك متعلق كين مه وكار اله دى من الذين المنواسب يك كاللاايان کی نسیس برزیاده راه راست بریس، نعنی میکے سے کافرول اور شرکول کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر سے ریکھیب بن ائٹرن وائے واقعہ کی طرف ہی اشاره ہے۔ کہاش نے مشرکین سے استفسار بربنا یا کا کہ کہالا دین محصلی ا علىه ولم ك طريق سے التجاب، الشخص كے نعلق ميں نے يہلے عرض كياكم بما ظالم أدمى تفار خود شاع تفا أور دوسرول سيطي تضور على السلام مي مرسوس شعركهلوانا تخاراس كي ضلالت كي انتها برحقي كرسودي قرصف دينا بخا اورعام جيزول کے علاوہ لوگوں کی عورتوں کو تھی مین رکھ لیتا تھا۔ بہرحال استخص نے میٹاق مرین كوتورا توصورعليالصلاة والسلام كي اجازيث مسطيمرابن بلمرا اوران كيسانطيو

> خ*دا*کی لعندست

لعنت كا

گذشته آیات میں گذر حیاہ ، کرصور بنی کرم ملی اللّه علیہ وہم نے ہوداوں
کوفرایا تھا یا معشی الیہ ہود الے ہوداو اتم جائے ہوکہ میں خداکا سجانی
ہوں اور جو کچھ میں ہے کہ آیا ہوں ، وہ برح ہے لہٰ لاتم ایمان سے آؤ آگر ہمیں
فلاح نصیب ہوسگر ان برختوں نے کفر ہواصر کیا ہمیں کا پتیجہ برہ وا اولیائے
الّذِینَ کَفَنْهُ مُواللّهُ اللّهُ اللّهُ هَا لَيْ نِهِ اللّهِ اللّهِ هَا لَيْ نَعْمَالُ اللّهِ هَا لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ هَا لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللل

لَعَنْدُ اللَّهِ وَالْسُمِلَ كُوْ وَالْسُنَّاسِ آجَسَمِينَ "كِيداللَّم كَالْمُ اللَّهِ وَالْسُلِّكِي اللَّه كَ اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگول کی تعنت سے - البنہ جب تعنب تعن کالفظ كنه كارمون كے ليے استعال ہونا سبے تواس كامطلب ير ہوگا كم وہ منزاكاتنى عهراكرج ابرى طور بيه بمركركن وكى منزا تحكيف كے بعد جنت بي داخله بل جانگا بهرحال بالسيخص كادرجه محمر بوكيا مالئرتعالى سند تبست برسي كامول بريعنس كالفنط استعال كياسب جيد الاكعن أللاكعن اللاعالى الظلمان

بعنى ظلم كرسك والول بم خداكى لعنت بور

من من المال المسلم من ارشا واست مين مي تعمل كامول برلعنت أنى سب بيس فرايا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَلَلْهُ يُهُ مِا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سب والديد المن الشخص مرالة تعالى كالعنت موجه النه والدين برافنس كتاسب يانبس كالى ديناسب -أب نه يهجى فرايا كعن الله المواصلة والمستوصكة اس عورست بيهي تعنت بيم ابني سبير ابني مرك يال دوسرى سحورت كوديتى سبنة ناكر ومحبى لبنے بال ليمے كرسے اور جوعورت ابساكر فى سبے في وه مجى ملعون سبع البشم يا وصائك كايدان و بناكران كولمباكرلينا جائزت ، ممكر و دوسری عورت کے بال کے کرانے بالوں کو لمباکرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کونے الكوانے والوں ياجم مينل كے داع مكوانے والول مجھى لعنت كى كى سے -المسين الله المصورين بهى فرايا بي والعن والعلى الله المسورين بهى فرايا بيئ فولد تيني والعلى ملعون و كلي و محي لعنت كاستخق بروا -

اس بان کی وضاحت ہوجائے کرکسی خصص عبن بہائش وقبت کا کیجنت كالطلاق نهيس كهذا جاسية جوب تك كدائس تصنعلق صريجاً علمه نهوكه اس كا يًا خاتمه كفريم وأسب بعيد الوهل، الولهب يأشيطان لعين وغيره - المستخفراقعي ز كافرسې منگركيامعلوم كرمنے سي بيلے وه ايمان اختياركرسك، لهذا اش ريحي

لَهُ قَرْضِي صَلِيدٌ عَمَا واحكام القرآن للجمهاص صلِّك (فياض)

لعندن درست نهي حبب كم كماس كافاتم على الكورنه موجائے اسى ليے
الم البُوفنيفر يزير بريد لعنت بيجے كوجائز قرار نهيں فيتے كيونكواس كاكفر بر مرنا
ثابت نهيں البتہ بعض افعال بر بعن نظيم جائحی ہے جيسے صنور عليالسلام نے
فرايا لَعَنَ اللّٰهُ السّارِقَ السّري ربر بعنت كرے " لَعْنَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ كرنان مورد

بهرعال فرایک السرته الی نے بیودلیل بدائن کے افعال فبیجہ کی وسیے اعزات کی ہے اورجس برالسرتالی بعدن کر دسے ، وہ ذلیل و خوار ہوکہ ہے گا اور اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ بیودی السے خبید ن لوگ ہیں ہوا بنی نفسانی اغراص ، ضداور عنا دکی وسیے راسلام کو باطل اور کفر کوحی قرار نے ہیں ، ان کو انگر تعالی دنیا اور آخرت دونوں گہر ذلیل وخوار کر دے گا اور وہ السرکے عذا ب

المُّ الْمُلُكِ كَا الْنَ كَافلَكِ فَلِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْكِ كَا الْنَ كَافلَكِ فَلِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْكِ كَا الْنَ كَافلَكِ فَلِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِ كَا اللَّهِ الْمُلْكِ عَلَى اللَّهِ الْمُلْكِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

خدائی بس محصیہ کچیوت میں تا تو تم کسی کو ایک بل سیے بربریٹی تھیجوئی سیے تھیجوئی جبریجی شینے کے سیاح میں تا تو تم کسی کو ایک بل سیے بربریٹی تھیجوئی سیسے تھیجوئی جبریجی شینے کے سیاح میں تاریخ ہوئے ۔ سیلے تیار نہ ہوئے ۔

بہرمال فرایکران کے پاس مجھے ہوتا تورہ ایک نقبریعی بل کے بابریمی کسی کو کھیے ہیں ہو تھے ورکی محفلی کو کھیے ہیں ہو تھے ورکی محفلی کے سوراخ برہوتا ہے۔ مقصد ریکہ نقبرہت معمولی جیزیہ بولا جانا ہے۔ اندج کے دانوں ہیں سے بل جی ایک بہدن محیول سے دانوں ہیں سے بل جی ایک بہدن محیول سال دانہ ہوتا ہے ، اس کا ترجمہ تل کر دیا گیا ہے . بعض اوقات محید بی جیزیہ برکا ترجمہ تل کر دیا گیا ہے ۔ بعض اوقات محید بی جیزیہ برکی مائی کے دانے سے بھی تشہیر دی جاتی ہے ۔

النسباء م

والمدحصنت ۵ درس می وسد سا

أم يحسدون الباس على ما انهم م الله من فضله فقد اتبنا ال إبلهيث الكتب والحكمة والتيانهم ملك عظيها ١٥ فمنهم من امن به ومنهم من صدّ عنه وكفي جهنم سَعِيرُ هَ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُولُ بِالنِّتِ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفُرُولُ بِالنِّتِ اللَّهِ هَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل فصيليهم نارًا كلما نضبت جلودهم بدلهم حَلُودًا عَيْرَهَا لِيكُوفُولُ الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَنِيلًا حكيماً ١٥ والذين المنوا وعملو الصلحين سندخاهم جنسي تجرى من تحتها الانهى خلدين ويها أبدًا له وفيها أزواج مطهرة وتدخلهم ظِلاً ظَلِيلًا ١٥٥

ترج ملے کیا یہ لوگ (اہل کتاب) حد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اُس چیز پر جو اللہ سنے اُن کو دی ہے اللہ فضل سے ۔ پس بینک جم نے دی ہے ۔ آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ہم نے اُن کو دی ہے بڑی سلطنت (۵) پھر اِن بین سے بعض وہ ہیں جو اس سے بعض وہ ہیں جو اس سے روکے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اس سے روکے ہیں۔ اور کافی ہے ، جہنم عظرکتی ہوئی آگ (۵) بنیک وہ لوگ جنول ہیں۔ اور کافی ہے ۔ جہنم عظرکتی ہوئی آگ (۵) بنیک وہ لوگ جنول

سنے ہاری آیوں کے ساتھ کفر کیا ،عنقریب ہم اُن کو آگ بی وظل كريں گے جب مجی ان كی كھالیں جل جائیں گی، ہم ان كے ليے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے، تاکہ وہ عذاب چھیں اور بیگ الله تعالی زیردست اور حکمت والا سبے (۵۰) اور وہ کوگ جو ایمان لاسئے اور جنوں نے شائسہ کام کیے ، عنقریب ہم آن کو باغوں میں واخل کریں گے جن کے سامنے نہریں سبتی ہوں گی اُن میں ہمیشہ کہنے ملے ہوں گے اور ان کے لیے ان رباغوں) میں پاکیزہ بیریاں ہول گی ، اور ہم ان کو داخل کریں کے تھی جھاول می (کھ كنشرايات مي هي الترتعالي في المراكم من المرتعالي المناس كي تعض قباحين بيان فرائي بي. که وه الندگی کتاب می تحریف سی مرتکب بهرست ، انهول سنے الندکی نافرانی کی اور دین برطعن هی کی بینانچہ اللہ تعالی نے وعید منانی کہ اگرائے بھی ایمان نہیں لائیں سکے ، محران برخاتنالی کی منت بریکی، بالکل اسی طرح بسید سبت بعنی به فنته کے دن والول بر الترسنے تعنت فرائی اور انہیں بندر اور خنزیر کی شکوں میں تبدیل محد دیا۔ اس کے تعالمتر تعالے نے اہل کتاب کی مزید خرابول کی نشاندہی کرستے ہوسئے فرطا بدلوک جبت اور طاغوت کی میں كرستے ہں اور ان ہیلین سکھتے ہیں بھرجیسی باطل جیزوں اورشیطان سکے بیرو کارہیں ۔ الندلے يرهيى بيان فرما يا كربير لوك المل المسك المع التحريب التنه ياكل بو يبطح بين كرمشركين سك ساتھ كظر واكر سيد بالدان سيد كت بي كمسلمانوں كے دين كى نسبت تمهال دين جا ہے الشہنے فرمایا کہ برلوگ ملعون ہیں ، السرکی رحمت ۔ سے دور بوسیطے ہیں۔ اور ص برالسرکی منت نازل ہوجائے،اس کا کوئی مرد گارنہیں ہوتا۔السرتعالی۔نے پیھی فرمایا کرکیا خلاتعالی کی بارشاہی میں ان کا مجھے حصر سے ۔ ایسا تو مرکز نہیں ۔ اگر ایساممکن ہوتا ۔ توبہ لوگ بینے بل کی وحسے کسی کو محبوتی کوری کس سینے کو تیار نہ موستے۔ آب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ سنے ہیود کی صدحبی قبیح بھاری کا مذکرہ فرایا ہے۔ آب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ سنے ہیود کی صدحبی قبیح بھاری کا مذکرہ فرایا ہے۔

اور بھے اس سیاری میں مبتلا اہل کتا سے کوجہتم کی منراکی وعیدسنائی سبے اور موسول کے بيدار مراصت كانزكره فراياس ويانخرار شاديوتاس المرتجسة ول السناس كما برلوكول كيسانفراس جنرمير صدكرستي بي على عالم ننها ننها على الله في فضيله فوالشرف انبيل لين فضل سيعطا كي سبيد اس أبيت ممير میں پیجسد فون کی شمیرال کتاب کی طرف لوٹتی ہے کیونکر ان کا تذکرہ ہیکیے سي جلا أرم سيء واورالهاس سيد ما وصنور تبي كميم عليه السلام استي صحاب كمام اور عرسے لوگ میں ۔ جنب کر گزشت ورس میں تھی عرص کیا تھا ۔ کہ مہودلوں کوالی مان کے ساتھ حسد اس باست بید تھا۔ کہ نبی اخرالزمان بنی اسٹریل کی بجاسٹے بنی اسکوبلی كبول أكياسيت مسركى إس اگ يس وه اس قدر حل سكنے كرا منول سنے نه صرف مصنور عليالسلام كي نبوت كا انهكار كر ديا مكر الراسلام كي ايرارساني من اين من اين توانائيان صرفت كردي واس باست كا فكرسورة بقره أور دوسري كمي سورتول ببن بھی وعناحت کے ساتھ آیا ہے۔ جنانچراس ایت مرکعی النٹر تغالب لئے نے بیودلوں کے اسی مسرکا تذکرہ فرایا ہے کہ برلوگ اس جیزیں مرکمتے ہیں بوالترتعالى نے ان كى خواہش كے خلاف دوسرول كوعطاكردى سے سعديهارى تشريعيت يرصي حرام سب يتصنور عليالسلام كاارشا دكرافي لا تنحاسك دو الكوا الك دوسط كرك ما تصديد كما كرو ترندئ لوث كى روايت من تاب دب الكيكم داء الأمر قبلك الحسيد والبعضاء كزشته انول كي بيار إل صداور بعض أسنه أمسة تهارى طرف آرمى بس هى الحسالية تبهوندسنه والى بس ، عيرفسنرا يا لَا أَقُولُ مَحْلِقُ الشَّعْسَ وَلَكِنَ تَحْلِقُ الدِّينَ مِن لِمِينَ لِمَا كُرِي بہاریاں بالوں کوموبرسنے والی ہیں. ملکہ بروین کا صفایا کرسنے والی ہی صفور کالیا ني يرجى فراي إليّا كُو وَالْحَسَدُ لُولُو الْمُسَدِسِيجِ فَإِنَّ الْحُسَدَ لُولُو الْمُسَدِّ فَانَّ الْحُسَدُ لُولُو الْمُسَدِّ فَانَّ الْحُسَدُ اللّهِ الْحُسَدُ اللّهِ اللّهُ الْحُسَدُ الْحُسَدُ اللّهُ الْحُسَدُ اللّهُ الْحُسَدُ اللّهُ الْحُسَدُ اللّهُ الْحُسَدُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا کواس طرح کھاجا ہے۔ ابلیس نے بھی محضرت آور معلیہ اللہ سے میں اور کھاجا تی ہے۔ ابلیس نے بھی محضرت آور معلیہ السلام سے حداور کھڑکیا تھا۔ اور حدی تعرایش کی جائے کہ کہی کے الل ونعمت کو دیجھ کمر ائس کے زوال کی تمنا کی جائے بعنی بہنوا ہش کی جائے کہ فلال شخص کے پاس بوال و دولت ، مکان ، دکان ، کارخان ، مولینی ، فصل موجود ہے۔ وہ ائس کے پاس نہ سے۔ بہی چیز حرام ہے۔ البتہ کسی دوسے شخص کی فعمت وہ کھی کہ البتہ کسی دوسے شخص کی فعمت و مناز ہے کہ البتہ کسی جیز اللہ تعالی عطا کہ دے تو یہ جائز ہے ۔ البتہ کسی جیز اللہ تعالی عطا کہ دے تو یہ جائز ہے ۔ البتہ کسی جیز اللہ تعالی عطا کہ دے تو یہ جائز ہے ۔ البتہ کسی جیز اللہ تعالی عطا کہ دے تو یہ جائز ہے ۔ البتہ کسی جیز اللہ تعالی عطا کہ دے تو یہ جائز ہے ۔ البتہ کسی جیز اللہ تعالی عطا کہ دے تو ہے ۔ البتہ کسی جائز ہے ۔ البتہ کسی جیز اللہ تعالی عطا کہ دے تو ہے ۔ البتہ کسی جائز ہے ۔ اس جو سے در سے سے بیار کی جائز ہے ۔ اس جو سے در سے سے بیار کی جائز ہے کہ در سے در سے

بنرگان دين كامقوله-ب ماخارجسد عن حسر يوي كوني جسم صدر سے خالی تبیں اکٹر مین السے لوگوں کی سے بحرکسی کامال ، خوبی بھن علم نبلی یا مال و دولت دیچه کرسے زوال کی نمناکرستے ہیں بہی صرسے اور حارم سبے بنی اسائل کی بھی ہی بیاری تھی جسب الندنعالی نے بنی اسائل کو اپنے فصل سسے بنوست ،علم، مرتب محکومت اور افترار عطافه ما انوسی اسرائی صدکی كى أك بين على النظيم كيونوكم و وبرجيزي إينے خاندان كي ساتھ مخصوص سمجھتے تھے فرطا بهم في المنت فضل سي بن اساعيل من سوبنوست كاسلامنتقل كما سبت نوریر کوئی غیر محرلی باست مهبس سب کیوبکرسی استا بار محی توحضرت البریمالیا كاولادي سعب فقد النيت أال إباهيث ألكوكت بثال بهمست الرابيم بن كتاب دى سب اسى خاندان بي العرت لي سنے كتابي نازل فرمائي وزلورا، تورات اورانجيل آل ايلهم من ائن والحسكة ك اور صحبت بعنى علم محيى أسى خاندان كوعطاكيا، اس خاندان من سلسه برسيه حجر وانش وراورصاحب عمراوكول كوسيا فرايار وانبنه عرهملكا عنطب ما اور اس خاندان كوعظيم مط نن محيى على كه جنائج بني اسرائل من سيحضرت بوسف عليا كى حكومت كا تذكره برزبان برسبت يهضرت بلمان عليه السلام كى حكومرت مثنا لي خي آب نے اللہ الملک سے دُعاکی تقی ہے کی ملک اللک الملک سے دُعاکی تقی ہے۔

لاَ حَدِينَ بِعَدْ دِي اللَّى مَجْدَ السَّى مَلَطْنُ سَعُطَا فَرَاجِ مِيرَسِ بِعَرْسَى كُو على مرد الترتع الى نيداك مي معاقبول فرا أي اورمنا لى سكانت عمطا ونسالي اس کے علاوہ محضرت داؤ دعلیا کالام اور حضرت طالوت بینے عظیم کرتب باوشاه موسئے مرسب بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اس نعرت کا ندکرہ النارتالی نے سورہ لفرہ کی ابتدار میں کھی کیا ہے۔ سی کیسی انسانی اور خلافت اصنی کا مسکرتیا كرف كالمنا المناه المنا رجه مرم را و مرح الميني ارائل ميري طاكرده نعمتول كويا وكرواور العبيمات علىب كيم الميني الرائل ميري طاكرده نعمتول كويا وكرواور يهي نوط كرلوكه اب ينعمت عظلى تنهائي خاندان سينتقل مويى ب اب تهاسے سیلے فلاح وترقی کا واحد ذرائعیریہ سے والصفول بسما آنن کمت مصد قال ما مع کوس بزرایان داوری سند نبی اخرالزمان علبه السلام مربه نازل کی سید اور حواس جیزیجی کتاب کی تصدیق کرفی ب وتهاسے پاس ہے ، بنوت ، کتاب اور حکمت اکر میں اساعل مرحاکی کی ہے ناہم سے بہرعال خاندان ابراہم ہیں النداسے میکم کو توہمیں طرح عزب عال بهونی رمهی میگانهوں نے الگرتعالی کے محمری بدوا نری اور دلیل وقور

> مهودگی طر سے مخالفت

مجى كرر جاسب اور آئده مورة بن عي أرط سب آك نزه عسو الفرسقون اكن بين سيسے اكثرنا فرمان بين رحاسر، بغيض ، حندي اور اللے ومارخ سالے بين ر دين سي سي المسكن بين مي و دونهاري سي السي اسكه بي - بيرم وقت اس كوشش میں سہتے ہیں کرسی طرح سلمانوں کوائن سے دین سے برگنٹہ کر دیا جاسئے۔ اس مفصد کے بیلے وہ اپنی نمام ترتوانائی اور مال و دولت خرج کرستے سنے مهر كركسي طرح مشكما ك البينے دين استفاق شكے ميں برجا بير - اس بلسله بي عیسائی اور بهودی شریال بوری طرح کام کهرم بی میتشرقین بی فرمرت النجام سے کے ہیں کمس فدرافسوس کا مظام سے کر دین اسلام کے نام پر بنيخ والع السين است كم المحقول ملكان عبسائي بن بيك برياني نطنے میں اس قسم کا تصور تھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ہماسے داد لیس بہلے مسلمالول حبيها حنربهالمان باقى نهيس رما - قرون اولى من اكركو في مسلمان درس بجرجاتا مخان الوتمام الله السلام بيقيامين توسط يرتى عنى وه سيحص تحدايك ر دی کے مردم در انے سے اگن کی ساری دنیا تیا ہ ہوگئی ہے۔ مگرا جے لوگ کس تعاديب عبسانی اورمرزانی ہو کہتے ہیں مگر ہم کس سے سیس ہوستے۔ بیرمال السرنغالي نے دِين تق سے روسكنے والول المحمتعلق فرمایا و سے علی ججهنت عر سعب بران کے سیاے جہنم کی محطرکتی ہوئی آگ کافی ہے وہ لوگ بھے تہیں سکتے ، آخر سکیا سے یا بیس کے ۔

فرایا النس الذین کفروا بالیتناجن توکوں نے ہماری ایوں کفار کے لے ماری ایوں کفار کے لے کے ساتھ کفرکاٹ بیرہ افتیار کیا ستوف خصر باتھ فراڈ او مرد کدر پر شاما کر کھاری کے ماری ایک کار کی میں دافل کریں گئی کوئی میں دوری دندوانی او مرد کدر پر شاما کر

جل جائے سے اُن کا کام خمتر نہیں ہوجائیکا بکراکی کھال جلنے کے تعدد وہم کھال بینا دی جائے ، وہ مجی عل جائے تواور سے دی جائے۔ اور بیمزامیننہ حاری وسي كعب احبار كى رواست كے مطابق ایک تحضیے میں ایک موجیس وفعہ محمال تنبرلي بوكى ـ گويام را كيدم نبط كيم عرصه بس دو دفعه كھال علائی جائيگا ادر دو دوفعه تنی بینائی جائیگی ریه بایت کعب احبارسنی خطرت عمره سمے ساستے بیان کی اور کہا کہ انہوں نے بہلی کتا ہوں میں ایسا ہی بڑھا ہے۔ جنانجہ مضرت عمران نے اس بات می تصریق می ا نبداویس توسر جهنبی کی شکل وصورت اومی کی به وگی گیریمنیم مين جا كمرسم من كلاني أنبي اور وه مرت طراب وجاليكا اور صبح بنا بله ابوكا اسم گرمی، سردی وعیره کا اتنا می زیاده احساس بوگا- فرمایایم آگ کی بیمنزادی كريدة وقوالك أكره عزاب مجص اس وقت وهمرت وباس كا اظهاركرين كے كراہنوں نے اللہ كى آبات كاكبول انكاركيا اوركيول ورو كول كو كمارة كري و في التا الله كان عزين المحكيد ما بينك الترتعالي غالب ب اور و مجوزه منزاسيني پر قادر سے و و مجمعم بھی ہے کہ اپنی محرت کے ساتھ کا فرول کو مقررہ وقت برصرور منزادیکا ترسب كع بعدا كر ترعيب كالبلوهي اركاب والأذب المَنفُ اجولوك التوتعالي كي وحارنين أور روز عزايد ايمان لاستي نبيول كي تصديق كى اورايات اللى كوسياتسليم كيا- اوراس كے ساتھ ساتھ وعد ملك الصّالحات نبك اعمال معى انجام شيط ينتح مجدد العن ثاتى فراست بي كرنبادى طور براعمال صائحه عاربه بعنى نماز اروزه المج اورزكواة موشخص ال كوانجام الله وه النتركي رحمت كلستى تبوعائيكا. با في اعمال ابني عار اعمال كے تابع بن . فرا برنیک اعمال انجام دی گئے سے ندخولی مرکب عنقریب 

مورنول مورنول بیرانع

قیام کسی فاص مرست کے بیان ہوگا مکر خوادین فیصا اید ا وہ و ال به بیشر به بیشد روبی سکے - انہیں و کا ب مرطرے کی ر کا کنٹی سہولت حال ہوگی اورتمام معيسر مول كى ـ

فرا با حبنت بين مومن تنها تي همي محسوس نبين كرين سكے كيونكر آراف هو باكيزويوا ويها أذواج مطهرة ولان أن كي بيره يويان بول كى مجم ان كى طبعى خوامېش كولوراكرس كى - اورياكيز دې كاببى كەنەبول ورازى عاجت مرحبص كى مجاسست اورنه ہى كوئى اور الائن مىعنوى طور ربھى ياكبره ہول كى كەنون شکل وصورست بنوش اطوارا ورخوش اخلاق بهول کی ، تمام اعلاق صندمطهره بی شامل بیں۔ انھی بیوی تو اِس دنیا ہی سعا دست مجھی جاتی سینے حضور علیالسلام کا ارشا دسبے کر سرشخص کو انجہام کان ، انجھی سواری اور انجھی بیوی میشر آگئی تورید نیادی اعتبارسیسے اور اگرہیوی تعبیت کے نشانی سے۔ اور اگرہیوی تعبیت نے کے کا کا کھر جینے معنی دس کے معاملات میں تعاون کرسنے والی ہوتو بہ مزید باعدت واحدت ہے۔ مبرطال العرب فرما المعنبي خوامنن كى تنجيل كے بيے جند ميوں کے لیے اکٹیرو بیوباں ہوں گی مجوم قسم کی الائش سے پاک اورخوش کے سنے

> مکان، کیاس بخوراک، بیوی، نیک توگول کی رفاقت وغیره ما دی متول فاعرون سب منتم يجري دنياس السي نعمست كوتي نهيس حوكرورت سيفالي بو الرم وسم كالعمنين ميسر بهول بجير بجي بغول شيخ سعدي يرفط كالونكار مها ؟ مرابك بذاكيك مزاسب اوربير يحجيفتم مواسيم كمونين مجمعان را باکم وطی کی تعمتیں ابری مرد کی جو تھے ختر نہوں گی ۔ اور تھے وسٹ رہایا۔ نالیوں پس اس کی تشریح تر فری مشرکھی شرکھی رواست بیں موجور سے کے نىت كى الكيد الكيد درخىت كاسايداتنا لمها جوزا موكا كركوني كلحقور سوار

نگان رسوسال میں بھی اُسے بجور زمیں کہ سکے گا۔ اور بیرسا بہومن سکے لیے باعث راس سے ایک باعث راس سے مرکز راست ہوگا۔ اگریچہ سایہ کا احساس دھوب سکے متفا بلہ میں ہوتا ہے۔ ممکر بعض ان محض سایہ بھی باعث تسکین ہوتا ہے۔ لہذا النگر تعالی نے انعام کے طور میر کھھنے سائے کا تذکرہ فرایا۔

النساء م آیت ۵۸

والمحصنت ٥ ورسسى وجيسار ١٧٧

إِنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤُدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حكم تم بين النّاس أن تحكموا بالعدل إنّ الله نعيسًا يعظكم به إن الله كان سميعًا كبصايرًا ١٥ تستحدد بيك الله تعالى تم كو محم ديا بيك كم تم المنتول كو ادا کرو آن کے اہل کی طرف اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ كروتوبيكه فيصله كرو انصاف كياته بنيك التر تعالى تمهيس الجيمي نصيحت كما ہے۔ بیٹک النٹر تعالی کشننے والا اور فیکھنے والا ہے (۵۸) سورة كى ابست راء سيراب بك عموماً تقوق كانذكره تما ينصوصاً حقوق العباد کے ختمن میں میتیون سکے حقوق، وراثت، نکاح اور حلت وحرمت وعیرہ کے مالل بیان ہے اس میکےعلاوہ میودلوں کی بہت سی قباحتوں کا تذکرہ موار اسب بھال سے تقریباً بارہ آبات کک دورامضمون محار المسيد سي معلق اجتاعيت سيد سيداً ورس ميرساسات محي اجاتي مي ـ وكيخ خرابيول كيعلاوه بيودلول ووثرى خصلتين بيهي تطبي كدايك توامانت كوادانهي كحست تصابكه المس من المت تعيد المروك المراد والمساء المسي حاملة في المستع تعيدل والصاف كاوامن جيور كرمانباري ورشوت كى بنيادى بيصلي سنة تصابح كي درس كى اس ايت مي الدّتاك في ابنی دوچیزول کا محم دیاسیه که امانتزار کو اس کی امانت ادا کمه و اور فیصلے می وانصافت کی بنار برکیا کرو-اس آبیت میں اہل کتاسب کو اُن کی غلطیول کا احساس دلایا گیا ہے، اور اہل اسلام کو ان اصولول ہے کار بند سے کی تلقین کی گئے۔۔۔ مرا کی حقیقت ہے۔ کہ انجی کومت بینی صالح کومت صالح کومت سے ہی الحام کومت کومت سے ہی الحام کومت کی ضروریا تی اسے ہی تا ہے۔ اسے ہی بیابوتی ہے۔ اور صالحہ جماعت یا قوم وہ ہوتی سہے جس کے افراد کا اعتماد ،عمل اور

اخلاق صالح ہو یہ حکومت کی صروریات کی دو نبایدی چیزی المنت اور عدل ہی المرت اورعد آئی ہی المرت اورعد آئی ہوں گے ، تو نظام ہم کومت الکر حکومت کے مرت ہوگا ، تو نظام ہم کا مرت ہوگا ، تو نظام ہم کا مرت ہوگا ، تو نظام ہوگا ، تو کا مرت ہوگا ، تو کا اور اور گی ہیں کی زندگی بسر کریں گے ، برخلاف اس کے اکر کا رہد ازان حکومت فائن اور اانصاف ہوں گے ، تو حکومت کا نظام درست طریقے سے نہیں چل سے گا ، مل میں بارمنی کی فضا پر اہوگ کا فول سے کا نظام درست طریقے ہوں گے اور رعایا امن وجین کی زندگی سے محروم ہو کو کول سے حقوق ضائع ہوں گے اور رعایا امن وجین کی زندگی سے محروم ہو مائے گی ۔

صاحب تفنيرخازن فرماسته بي كراس أبيت كاطلاق صحورت أورعوام رونول میم به وتاسید اطام رسید کرس کاؤں، فصیریا شهری لوک الحصے کہتے ہول اوراک سکے مفا داست مشنزکہ ہول و کا لئے درمیان تنا زعامت كابدا بهوجانا بهى عبن ممكن سب اكردوا فرادسك درمهان لين دين كامعامله ولو المنها مجي محم دباجار المسبئ كروه أكيب دوست رسي مقوق كي باراري كرستة محي اینے اپنے فعوق فرائض کی بابندی کریں اور جوفردس جیز کا اہل سے ساسے المن المانست اواکی جاستے ۔ اور ایک دوسے رسے درمیان عدل والصاف كى فضا قائم كى عبسنے- افرادسسے مرحد كررہى جيزس حبب حكومت كى مطح بربرا مول توصالح حكومن كالمجى فرض سب كررعايا مي سير وتحض مل كالم كالل سے ، وہی کام اس سے میرد کیا جاسئے۔ نیز ریک محب افراد سکے تنازعالی فيصله كسيك صحفرت كمستجين توهير حكام ميدلازم أناسب كهم مخض سے انصافت کیا جائے۔ رمٹورت، سفارش، اقربابدوری ، اور جانباری کو

الترتعالى كارشاوس - إن الله كامركم وبياس الرقالي الترتعالى الترتعالى الترتعالى المرتعالى المرتعالى المرتعالى المرتعالي المرتعالى المرتعالي المرتعا

ا فرائے اماننت اس خف سے بہروکرو، بواس کا اہل سہے۔ برعموی کم سہتے اور اس میں کی فردیا جا اس کی فردیا جا کہ کا بال سہتے۔ برعموی کم سہتے اور اس میں کی فردیا جا کہ کوخصوصیت عالی نہیں ، اندا جدیدا کہ بہلے عرض کیا ہے آ ہیں افراد اور حکومرست دونوں سکے سبلے واجب التعمیل سے کے ۔

ادائے المنت کا عام فیم فیم ہوم تر یہ ہے کہ اگر کشیخص نے دوسے رفت شخص کے پاس کوئی چیز بطور المنت (وولعیت) رفی ہے ۔ تو وہ اُسے معین وقت بروابی ادا کرے یعنو علیالصلوٰۃ والسلام کا ارشا دگاری ہے علی المدید میا اخذت بعنی جرجیز بطور المنت یا ودلعیت وصول کی ہے علی المدید میا اخذت بعنی جرجیز بطور المانت یا ودلعیت وصول کی ہے اُسے اُسی طرح والیس کرو ۔ اُلا مُلْمَنْ مُنْ مُنْ وَدُّ الْمَانَ کا اواکر نا ضروری ہے۔ اُلا مُلْمَنْ مُنْ مُنْ وَدُّ الْمَانَ کا اواکر نا عنوری المیانی ہے۔ اُلا کوئی المانت کے کروالیس نہیں کرتا تو اُس سے خیابت کی چفور الیالی سے اِذَا اوُ تُسْ مِنْ خیابت کی جوز الله کی ایک نشانی برجی ہے اِذَا اوُ تُسْ مِنْ خیابت کرے چفور علالیم اس کے پاس المنت رکھی جائے تو وہ واس میں خیابت کر سے چھنور علالیم کا بیار شاد ہے کہ اِلْ اَمَانَ لَمَانَ لَمَانَ لَمَانَ لَمَانَ لَمَانَ لَمَانَ لَمَانَ لَمَانَ اَنْ کی ایک نشانی سے خوا المانت اتنی اہم چیز ہے۔ کو یا المانت اتنی اہم چیز ہے۔ نشانی سے خوا المانت اتنی اہم چیز ہے۔

معروف طریقے برہمونی چاہئے۔ اگر کسی تخص کے پاس کوئی چیز بطور بہت رکھی گئے ہے تو وہ تو اس کی ادائی کئی میں موری ہے۔ اس طرح کوئی چیز کرائے برعال کی ہے تو وہ بھی مقررہ وقت بروالیں بینچی جا ہے جی کسی کے ذرعے وراشت کا حق ہے اش کواوا کر چاہئے کہ وہ قرمندار کا قرض ادا کر ویغ ضیا ہو تخص حس جیز کا حقار سے اس کے حالے کہ وہ قرمندار کا قرض ادا کر ویغ ضیا ہو تخص حس جیز کا حقار سے اس کے حق کا اعتراف کر وہ یہ سب چیز ہی ا ما سنت میں شامل ہیں۔

منصبي

جارخوسال

محضورعليالصلوة والسلام كارشادمبارك بدارجة اذاكن فيك الربية اندر برجار خوبيال موجود مول في الاعليات عنداله عليك في السي كوئى حرج نهير و توجود نيا مين كوئى عرج نهير و مطلب بيكران اعلى فصلتول كي موجود كي بين توكسى ويجرجيز كي برواه الم كر و فرا يا مطلب بيكران اعلى فصلتول كي موجود كي بين توكسى ويجرجيز كي برواه الم كر و فرا يا ببلى جيبز مفطا المنت كي دولت موجود ب ببلى جيبز مفطا المنت كي دولت موجود ب توبيد بين بلي جيبز مفطا المنت كي بات مد و فقا اور مفسرين كرام فرات مي كرا، انت مين وصنو بخسل ، نماز ، روزه ومخيره سب شامل مين وإن المتول كي المن طريعة مين مقرره وقدت بيادائي بوني عالم بين الله بين وال المتول كي المن على على بين على مين على بين على مين والمنافق كي المن على المنافق كي المن على المنافق كي ال

فرمایا دوسری فربی صدق مرسف بسی بعین بمیشری باست کروسخواه اس کے سلیے کتنی می محلیف بر دست کرنی بیسے رتبیسری جیزفرمایا حسن خلق ہے۔ انسان کو ہمیشہ اسچھے اخلاق اور اعلیٰ اطوار کا عامل ہونا چاہسے ۔ اور ہوکھی توبی عفست طعمہ ہے ، انسان اپنی خوراک حلال ، طبیب اور پاکینرہ بندنے بحث کر سکے جائز ذرائع سسے روزی کیا نے کا تونوراک خود بخرد پاک ہوگی اور کسیب علال نہیں ہے کسی کاحتیٰ صالع کیا ، رسورت، بچری اور خیانت کا مال ہے تو بچر ایسے خص کو باکیزہ نوراک کیسے نصیب ہوسی ہے۔

تین زرین اصول حضرت انس کی روابیت میں آ اسپے کرحضور بنی کریم علیالصلوۃ والدلام انے فرافی لا تسندال ہار و الا مُست بخت بنید برامرین بھی میں رہی جوب کہ بیت بنی زریں اصولوں بیکار بندر ہی ۔ فرایا بیلااصول برہی کریں اس فالت صد قت یعنی امرت کے افاد بات جب بھی کریں جی کریں ، اس می حجوث کی ملاوس نہ ہو۔ دوسری بات بیسے اِذَا حکمہ تُ عَدَ لَت مِس فَی بلا مِس کے مطابق کریں کی نوب انہاں میں جب فیصلہ کریں تو می والفاف کے مطابق کریں کی نوب انہاں اُن مَن کُ کُوم وَ اِلْمَا حَدَ کُم اُنْدُهُ جَارِی اُلْ اِلْمَاسِ اَن مُن کُ کُوم وَ اِلْمَا حَدَ کُم اُنْدُهُ جَارِی اُلْ اِلْمَاسِ اَن مُن کُ کُوم وَ اِلْمَا حَدَ کُر اُنْدُهُ جَارِی اُلْمَاسِ اَن مُن کُ کُوم وَ اِلْمَا حَدَ کُر اِلْمَاسِ کَ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسِ کَ اِلْمَاسِ کَ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسِ کَ اِلْمَاسُ کَ الْمَاسِ کِ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسُ کَ الْمَاسِ کَ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسُ کَ اِلْمَاسُ کَ الْمَاسِ کَ الْمَاسُ کَ اِلْمَاسُ کَ اللّٰ کَ الْمَاسُ کُولُ کُلُولُ کُلُو

ت حضران عیاں مصران عیاں کے اوصا

ام الدیجر معاص نے اپنی تفیہ برج صرت عباللہ ابن عاس کا کا کا کو افتہ نقل کیا ہے۔ کہس خص نے اپ کو کا لی صبے دی۔ اس کے جواب میں لی بہائی نقل کیا ہے۔ کہس خص نے آپ کو کا لی صبے دی۔ اس کے جواب میں لی بہائی کا برخواہ نے فرمایا واٹ کی گذشت تھے ہو تھے گالی دیتا ہے حالان کی برک می میان کا برخواہ نہیں ہوں۔ گالی تو مجھے گالی دیتا ہے جب کہ کھی ہیں دینی جا ہیں جہائی ہو ہائی ہو تھے گالی دیتا ہے جب کہ کہ والم اس کے جواب کے جاتے ہیں۔ بہلی بات یہ ہے کہ والم کو گائی عب کی الدید ، حب بین قرآن پاک سے کوئی آئیت میں حص ہوت ہوں۔ اوراس کے زرایع معانی دمطالب کے جواب ارتجھ برہنک شعت ہوتے ہیں۔ بین جا ہا ہوں کہ در ایع معانی دمطالب کے جواب ارتجھ برہنک شعت ہوتے ہیں۔ بین جا ہا ہوں کہ

وهسب محجد دوسے راوگ عبی عبان لیں نظام رہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ انتہائی شیمے کی خیرخواجی ہے بھرات عبراللہ بن بی سرخ امرت بیں رہے بڑے مفسر قرآن بی رحب وہ کوئی آمیت برصفتے ہوں گے تو آب کے ذہن میں مفسر قرآن بی رحب وہ کوئی آمیت برصفتے ہوں گے تو آب کے ذہن میں کیسے کیسے مصنا میں آتے ہوں گے ، اور اللہ تعالیات کے قلب و ذہن بر کیسے کیسے راز منک فف کرتا ہوگا ، فراتے ہیں کہ بیں جا بہ اور اللہ تعالیات ہوں کہ برسرے کچھے دوسرے لوگ جی حبان لیں۔

اس قسم کی مثال بہیں قریبی نرمانہ میں تھی ملتی سے مثاہ ولی الدمی شاہری مارگ ابنىكا سب فيوض الحرنين بي المحصة بن كرحب من فران باك كى كونى ابن مرصا ہول تربعض اوقاسند اس کے تحدیث مجھ بہلم وعرفان کے اپنے درواز۔ مخفل عاست به بر كرمين محصنا مول كربيراسية اليها وبيع سمندرسية بسركاكوري ساحل نهيس مبرطال حضريت ابن عباس فرطت بيب كرفران پاک في تشريح الناريم ميرك قلب مي دال دينا سيء مي عامها بول كرسب لوك اس واقعت بوي تتضرب ابن عباس في ني فرايا كم محجه بي دوسري خوبي برسب كرمجيك مسلمان عالمم محمتعلق سننا بول كروه انصاف كيسا تطفيصكركم اسبد. نو تحصے بڑی خوشی علل ہوتی ہے، حالانکر مجھے تھے دانی طور رہے اس کے سامنے مقدمه بیش کرندی ضرورست شهی ساورشا برا ننده مجی نازلیدت ایساموقع د استے تا ہم اس سے انصافت ہے میجے خوشی ہوتی سبے ایب سنے فرما یا کتیبری باست سيرسيخ كرحبب بين منابهول كمشكمانول كيكسى علاسق مي بالان ثميت موناسب ، توسی عالی موتی سے حالانکم میرسد یاس کوئی جا نورس سے وہاں جرسنے کی صرور سندہو: اہم سالیدں کی مطالی سے مجھے دلی س على ہوتى سبط كر بارش موسنے كى وست مالسيق كے مثل ان خوشال ہوركے بین بهرحال بنی نوع النان کاخیرخواه بهون محرکه ایب بهم موکد مجھے کا بی شینی ہو۔ ام مسن بھری سیمنفول سے کہ النیرتعالی سنے دکام سیم بین جیزول کا

میام عبد میام عبد

عدلیاسی بیلی بات بیرسید- ولا نشیع المهوی مسلانوں کے ماحم يااميرك ببلك لازم سبت كروه رعابا كيصفوق كاخيال محصاور ابني ذاتي خواتها کی بیروی مذکرسے - عام طور میراج کی دنیا میں حق کی بیروی کرنے والے بہت كمها كمها كم الناب الناب سي زياده نه لفساني خوام شاست كى بهارى بن مبتلا معقمين. تأهم الشرتعالي ني الن سي عهد لباسب كه وه ذا في خوابث كي ببروي ني كرب كي فرطيا الترسف كالمسيد وويما عهديد لياسب أن يجتنبولكه وه فداس المرين كيونكر والله أحق إن يخسش له يه خلافالي كاحق سيت كراس سيخوت كهابا عائد اكرها كم سخون خدايد بهوكما توبجري وانصاف كى صحومت بوكى اورطلم وحور كاخاتمر بوجائے كا۔ فرما بنیسری باب سے كاراندہ كمبيرى أيبول سكيه برسسك حبرطال حال نهيس كمدوسك ربها اوقامن اليانجيي بونا ي كريكام رشوت كرالترسك احكام كويج شيني بر اور فيصله في والص كے خلافت كريسينے ہے، فرايا السينے عمد الے ركھا سے كر وہ اليا كام منبى

یہ بیان کرنے کے بعدام من بھری نے قرآن پاکی بین آبات الاو فرائیں - بیلے عدر کے متعلق سورہ ص کی برآبت "لیال و ڈوانا جھ لنائے خولیف نے فی الارض فاحکٹر کئر کئی الناس بالمحرق و لائے میں اپنا تستبع المھوی نے داؤد علیالسلام ابنیک میم نے آب کوزئین ہیں اپنا فلیفر نبایا ہے لیں آپ لوگوں کے درمیان می کے ساتھ فیصلہ کریں اورخواہش کی بیروی نہ کریں - اس کے بعد خوف فراسے تعلق آننے یہ آبیت تلاوت کی بیروی نہ کریں - اس کے بعد خوف فراسے تعلق آننے یہ آبیت تلاوت کی فیس کر واور لوگوں سے نہ ڈرو و اگر خوف فرا دل سے نگل کیا تو بھر طلم وجور کا بازار گرم موجلے کا اور رعایا کی نہ جان محفوظ ہوگی، نہ عزت اور نہ ظلم وجور کا بازار گرم موجلے کا اور رعایا کی نہ جان محفوظ ہوگی، نہ عزت اور نہ

ان كامال اور كبركام كي تبيري ذمه داري كمتعلق بيرابيث بيرهي ومن لله فأوليك هُمُ لَبِهَا انْ لَلْهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْكُونُ وَنَ يعنى جو مخص الشرتعالى كے نازل كرده قانون كيمطابق فيصله نبير كرما، توليے لوگ کا فروں ہیں سسے ہیں .اگرالٹر سے احکام سکے برحق ہوسنے سسے انکار كرتاسيك توكل من به كا فرسد اورايمان تصفي سك يا وجود غلط فيصله كرتا مع توسيليس كوالتر تعالى في خاسق اورظالم توسيرهال فرمايا من -نظام حكومت عيلاناب مشكل كامريد ونيادر سي أسان ستحصر ودمه واربول كالوحجوا كطلب بيرتيام وجاستين بكيس بكرسر جائزنا جائز طريق سے حامحہ بنتے کی کوہنٹ ش کرستے ہی مضور علیالصلاۃ والسلام کا فرمان سب كرقيامسن كسي ون برصاحب افتراره محمكو برامسن ورصربت موگی راس ك وه تمنا کریکا، کاش می دنیا می ما کمرنه نبنا سرعایا سمی حقوق اورمظالم اس کی گردن بيه بول كے ناانصافیال کے بین تاہی ہوں کی منطلوم جینت بین حلاحاتے گا، اوراس کے بریے میں عامم کو دور نے میں جھینک دیاجائیگا، آج تو دنیا میں مری شان وشوکھ سے حکومت کی جاتی سے مگر حیب قیامیت سے ون جزائے علی کا وفت انساکا توصرت اور ندامت کے سوانجھ عال نہیں ہوگا۔ فرما بالمثلب الترتعالى تم كوحكم ديياست كممرا مامنس الن سكے امل كى طرفت الوا وواور حب الوكول كے درمایان فیصله كرولوانصا فت كے ساتھ كو ران الله نسب عما يعظكم به بشك الترنعالي تمين اليمي جیزی تصیحت کرتا ہے۔ اس کے احکام بیکل کرو سکے نوتمہارا نظام است بهوجانيكا- تمهارى سوسائني يك بهوجائي اور تم للاخوف وخطرخوستمالي كى زندكى سميع من وه مراكك ظاهره باطن قول كوسناسي واورتصيرسي -كرمير خص كاقول اورفعل اسى نكاه بن سب سهد سورة فجرس فسن را بالن

حاکم کی ذمرال رَبِّكَ لَبِ الْمُوصَادِ بنيك تمها لرب كُفات مِن سبد وه تمها سُا فعال وكردارس واقعت سبد وه تمها سُا فعال وديجه وكردارس واقعت سبد وه تمها سرد اقوال كوسن رط سبد اوراعال كو ديجه رط سبد وان كانتيجه وقت معين برساستندا جائيگا -

النساء ٢

لَا يَهُمَّ الَّذِينَ امَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللّهُ مِنْكُو مِنْكُو فَإِنْ تَنَازَعُتُ مُ فِي شَيْءٍ فَنَرَدُوهُ الْأَمْرِ مِنْكُو فَإِنْ تَنَازَعُتُ مُ فَيْ شَيْءٍ فَنَرَدُوهُ إِلنّهِ وَالْيَوْمِ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ فَيْ اللّهِ وَالْيَوْمِ فَيْ اللّهِ وَالْيَوْمِ فَيْ اللّهِ وَالرّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ فَيْ اللّهِ وَالْيَوْمِ فَيْ اللّهِ وَالسّولِ إِنْ كُنْتُمُ تَأُولِيلًا فَي اللّهِ وَالْيَوْمِ فَيْ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالسّولِ إِنْ كُنْتُمُ تَأُولِيلًا فَي اللّهِ وَالْيَوْمِ وَلَا يَعْمِى اللّهِ وَالسّولِ إِنْ كُنْتُمُ قَالِمُ اللّهِ وَالسّولِ إِنْ كُنْتُمُ اللّهِ وَالسّولِ إِنْ كُنْتُمُ اللّهِ وَالسّولِ إِنْ كُنْتُمُ اللّهِ وَالسّولِ إِنْ كُنْتُمُ وَاللّهِ وَالسّولِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالسّولُ اللّهُ وَالسّولُ اللّهِ وَالسّولُ اللّهُ وَالسّولُ اللّهُ وَالسّولُ اللّهُ وَالسّولُ اللّهُ وَالسّولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسّولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّ

ترجب مله:- لے ایمان والوں! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور تم یں سے جم صاحب امر اور تم یں سے جم صاحب امر ہوں اُن کی ۔ پس اگر تم کسی چیز میں حصکر پڑو ، بس لڑاؤ اُس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اُس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور پچھے دِن یعنی قیامت پر ۔ یہ بات بہتر ہے اور ایجی ہے انجام کے اعتبار ہے (اُل

ر نظراً بات

ہیں جن بڑعل ہراہونے سے سلانوں کے اجماعی اور الفرادی نظام درست رہ سکتے ہیں۔ ہیں ان عوض کیا تھا۔ کہ ریحکم ہراس خض یاجاعت سے لیے ہے، ہوکسی خکسی ظرح اصلاح مقار کا ذمہ دار ہے ۔ سب پہلے یہ ذمہ داری امیر یا حکام پر آتی ہے کیونکوسوسائی میں نظر ونسق کے فرمددار دہی ہوتے ہیں، کسی فرد یا جباعت کاحق دلانا اور فراقیین میں جھکھ طب کی صورت میں عدل فائم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسے رغمبر ریم شرخص فردا فردا بھی عدل فائم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسے رغمبر ریم شرخص فردا فردا بھی اپنے علقہ اثر میں ذمہ دار ہے اور اُس محدود طقم میں اوائے انت اور قیام عدل کی ذمہ داری اُسی پہ عائد ہوتی ہے تصفر علی ارشاد مبارک ہے ملکے وظع و کل کو مستول عن دعمید تا ہوتے ہے۔ اُسی پہ عائد ہوتی ہے تصفر علی ارشاد مبارک ہے ملکے وظع و کل کو مستول عن دعمید تا

تنم بسيسة متخص اعى سبدا ورم رايك سيداسى رعين كم يوسف محصول المايطا اس سن ملی اور علاقانی مسطح بیرها محم وقت مجی مراد سهدا در گھر بلوسطے بیرگھر کا سرمراہ بھی اسی زمرہ بیں آئا۔ ہے۔ کھے ملج معاملات، بیں مرہ بھی ذمہددار ہونا۔ ہے۔علاسقے كا ما تم مراسى ا دارسد كا مربره ، مرخص سداس كى جينيت كم طابق بازس بهوگی کرایا اس سیکے ذمیر حواما نست بھی وہ اسسے اہل کسے بہنجائی یا نہیں ،اور تنازع كى صورت بى أس نے كهان كھے عدل كيا۔

اداسية المانت كيمن من اكتزمفسرين سنه فنخ مكركم وقع بربرين ببيتنون كى جابى كا واقعربيان كياسب يسد مع بسرجب محرفتح بوكيا نوص والبلام نے بین النزینزلیب کے اطاب کونوں سے بال کیا ، بھرفان کو سے انرا طاست کااراده فرما بانوسی سند سرکے خاندان سکے جابی برداری ان ابن طلحه و کو طلب كيار جا بي أس كي مشركه مال كي ياس كفي حيل سنے جا بی شيدسسے اس ليے لمبت ولعل كما كراكراكيب دفعها بي اس خاندان مسيطي كي تووابس تي مدير حضرست عنان سنے السسے کہا کرسلمانوں کوغایہ عال ہوجی کسب اور اب اگرجا بی نه دی گئی توانس کی ابنی جان خطرسے میں سے۔ جبانچر جا بی آسب کی فدرست بس ببین کی گئی مصنورعلی اسلام نے بیت التر تراهین کا در وازه کھولا اندرتشركين سي كي اوروال بردعاى الجيرسب بالهراسية توخاندان بني كالتنم بن سسي حضرت عاس اور حضرت على السناء اليان تحويل من مصفے كى درخواست ن توصفور على الله المعرب الميت الما وست فراني الله الله المحرب عرام تُ كُوَكُو والدُمنتِ إلى الهُله العن السّر حكم دينا من كرامانين ال مے اہل سے پاس بیجیس میانج آب سنے بیت السری عابی اس کے مامل ال بن طلحه می کووالیس کردی بجراج کهانسان خاندان میں طبی اربی سے الب آج کی تلاورت کرده آمیت کرمیر می الشرنعالی نے وہ قانون تبایا ہے۔ ب کے نفاذ کے ذریعے اوالے امانت اور عدل کا فراض انجام دیا جاسکتا ہے۔

ارتناد مواسي بالنها الكذين المنها كالمان والوا أطبعها الله و اَطِيعُوا الرَّسُولَ التَّرَى اطاعت كرواورسول كي اطاعت كمرو و أولج الاهب وين الطاعب سي وصاحب امرين الن كي اطاعب كرو-يهاں براطاعت کے تین درجان بیان کیے گئے ہیں۔ سیلادرح طاعت الهى كاسب اوريه أطاعست على الاطلاق تمام النانول بروض سب مديد اطاعست مطلقه اوربالذات سب، لهذا برمالت لمي صروري سب، اس مي كوني اتن نہیں، اس سے سرنانی کرسنے والا نافرمان مجرم اور جہنی سبے، وجربہ سہے کہ الله تعالی خالق، مالک، مربی اور حسن بست - لهذا اش می اطاعنت ببرصور ست لازم سب روس منربها طاعت رسول سے اور بھی طلق اطاعت سے تأهم بيراطاعست بالذات نهيس مكرسول كي اطاعست الشركي اطاعست كي وجبسيم وتي ہے۔ النزنالی کی اطاعت کرنے اس کے محمی تعیل کرنے ادر اسی مرضیات اور المرصنيات الك ينبحن كع المنظعي وراهيني واسطه رسول بوناسب الهذارسول كي اطاعبت بھی لازمی سبے۔ قرآن پاک میں وجود ہے من قبطع الرسول فسفد اطاع اللك سي سي رسول كي اطاعين كي ،اش في كورا العربي كي اطاعست كى كيونكورسول دنياس اينامكم نافذ منهي كميزنا بكراللدمى كمصحكم كونا فذكر تأسب اس کی ظرسیے جبر کی اطاعت اس امری قطعی علامت ہے کہ کوئی بخص واقعی الشرتعالي كافرانبردارسيك

اب تبہری اطاعت صاحب امری ہے۔ اور اس سے مرد ماکم وفت علیاء و فقہاد اور مہر ذمہ دارشخص ہے مہم کمان حاکم کی اطاعت خلا اور رسول کی اطاعت کی تنم طریر لازم ہے۔ جب یہ حاکم وقت الشراور افس سے رسول کی اطاعت پر کار بندر ہم گیا اس وقت اکس اُس کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اُس کی ہر جائز بات ماننا صروری ہے بیصنور علیالسلام کا فرمان ہے عکم ہے گئے السے می طابعت کے اُلڈ بات ماننا صروری ہے بیصنور علیالسلام کا فرمان ہے عکم ہے گئے السے می طابعت کی اور اس کی اطاعت کے اُلٹ میں کا طاعت کا اُلٹ کے اُلٹ کا میری ایس کے تو اُس کا شنا اور اس کی اطاعت کے اُلٹ کا کو اُلٹ کے اُلٹ کے اُلٹ کے اُلٹ کی اُلٹ کے اُلٹ کے اُلٹ کی اُلٹ کے اُلٹ کے اُلٹ کے اُلٹ کے اُلٹ کی اُلٹ کے اُلٹ

اولیالانر کی اطاعنت

كمناتم بيلازم بيخاه تهيس بياب ليندبهو بإنه بورى على السلام سني بيهي فرمايا مَنْ أَطَاعَ أَمِ يُنِي فَ عَدْ أَطَاعَ فِي عَيْضِ الْمِيرِ الْمِيرِ الْمِيرِ الْمِيرِ الْمِيرِ الْمِيرِ کی اطابحت کی ، اش نے گویا میری ہی اطابحت کی مطلب پیرکہ جب کا اميريا عالمم الشرا وررسول مسكي محم سكيم طابق امنائي كمة ناسبيء أس كى اطاعوت فرضب وأذا أمس بمعوبة فكرسم ولأطاعة اوراگروه با فرمانی کا حکم شیر تورزاس کی باست سننا حنروری سبیدا ور رنه اس بر عمل منا - كيوكر الشبك الطاعب في المعترف في المعترف في الماعرين اورفرانبراری نیک اورجا کر اموری بی بوسی سے ایک کا بیمی فرمان سب لاطاعتم للمخلوق في عنصيدة الخالق لين الله كن المسكل كى صورت مين خلوق كى اطاعت الماعت المرتهي سهد ملكم الماعت نواس وقت كم مى بوكتى سبت صادام كيفود كمورا بكالى اللوجب تكب وه النشركى كتاب، اس كے دين اور مشركيب كے مطابق لهنمائى كرتاہے البيا تخص خاه مرسيفا مزان سيخطق ركهن بمويا حيوسك سيد، اعلى مويا ا دبي ، أقابهوياغلام، مرحالت بس اس كى اطاعست لازم بهوتى بيئے۔ حاكم الخيائي ظامرى طور برنندلويت كافانون نافير كرسن سي محدد ومددر بوست باین اکن کے باس اقتراری امانت بہوتی ہے، اختیار ہونا ہے، لہذا کسی حاکم کا تحقوسك بولنا باغدارى كرنابهست طراحرم تصوره وتاسبت العرنق للي سنه أسلفتار مهاسه وأسهد الوائس ببرلازم مسهد كم تفولض شده المانت كم مطابن شرعي احكام فاذكر باقی رسی علما اورفقهاکی اطاعسند، تووه اس وجرسسه به وتی سبه که وه حفالت طائد اورناجائد امور کی نشاند ہی کرستے ہیں۔ ان کے پاس علم کی امانت ہوتی سید سيصه وه والمحوام كمس ببنجاسته بي السنمن بن علماسته سود سنه تومين علط المسنة اختیارکیامگرعلمائے عق سنے اواس نے اطابت کے فراعیام شینے مرکبی و رورعابیت نہیں کی۔ اس سلمی انہوں نے مارکھائی، تکالیف بروانشن کیں مطابع مشکولة صالح بھوللی مشی السمندة (فیاض)

علماء کی اطاعیت

مكرحق كا دامن نهير صحيورا - الامرابع منها بعدام مالكت ، الم ثنافعي اوراله لمحره عارول برسینے اپنے وقت میں از مائن آئی، انہول نے فیدو نبری صورتی سردانشت كير، علاوطن بوسئے مگرصار قت سے روگردانی نہیں كی ، عكر بہیشر كی باست كى-لهذا علماء فقهاكى اطاعت اس وحسب كروه جائز اورناجائز برتفزلق كريت بن السخمن مير حضرت مولانا محمد فاسم نا نوتوي مخرم فرمات في كم الله كى اطاعت السينجيكيوه مالك سب، رسول كى اطاعت اس واسطى دخارتعا كابيغام بنجاسني والاسب اورعلماءكي اطاعمت اس كيكروه تبليغ رسالهت الخام مين والياب -

بهرجال بينتسري اطاعست حسي محكمه، ففها اورعلیار آستے ہي شروط سب ، اگروه البھی باست کا حکم دیں توان کی اطاعین کی جانبی اور اگرکوئی غلطین بناين نولسط يمزين كباجائيكا جنالنج علامه قاصى ثناءاللربا في بني فرماستي بس كراكركوني ففيهراليا فتولى فيرح إاليامنكه بالسيح كتاب وسنست كعظلات بهوتواس كي با مانناكن وكالرتكاسي موكاء اوراكبيسنكركتاب وسنست كيمطابق سبي توعيراش كا

تنسعى فعيان

كافقدان

راس وقبت میں باوان ملائ محومتیں ہر محرم طروت ملوکیت ہے یا وکیے طریق كهين مرايد والدنظ مرجارى سبي اوركه براشتر اكبيت كاغليه سبيد ما رشل لاء سبيس طاعوتی قوابنن توبلاحیل وتجبت نا فذکر شید جاستے ہیں مگر حب محصی تنرعی قوانین کے نفاذ کاموقع آتاہے توہ سراکھیں۔ سے کام کیا جاتا ہے۔ اور طرح طرح کی ر کا وئیں کھے گئی کی جاتی ہیں ۔ ہما کے ملک میں اب اس بات میکیٹ ہورہی ہے كراسلام مي رحم معنى سنگسارى كى مناسب يا نبيس بيالكراوراس كے رسول ك احکام کی محصلی کھلافلافٹ ورزی سے ، حال ہی میں ایک زانی کوتیس کوڑے اور ماره سال قیر کی منزا دی گئے۔ یہ کہال کا انصاحت، اللہ تعالیٰ کا حکمی سبت كراكرزانى غيرت وى تده سبت الولسي مسرعام الوكولي الكافر اكروه كورون

كى تاب ىذلاكىمىرگىيا توڭھىك سېسە ، ورىنە ئىسسە ا زادكىر دوسىلى ھەرىيىت ئىشرلىپ ئىلىمىرىيى كے الفاظ بھی استے ہیں۔ کمنے ایب سال سے بین الوطن کیا جاسکتا ہے مرکزد د باجبل من دال دو- ببرحال سورة أوربي سوكوررال كى منزا كالمحم مؤتر دسب مركزا فنوس كا متها مهب كتريه كام ابنا فرض اداكرسنے سے قاصری اسسلسلری علماء می اکتر میت تھی ابنی ذمه دارایول سی سیکروش بوتی نظر نبیس آتی ، مجھ السے لوگ عال غال ہی ہیں۔ بنهب این ذمه داری کا احساس مے

فرايا فَإِنْ تَنْ الْحُصَارَ فِي شَكَى الْرَكِسِ عَامله مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم جائے، حکام وقبت یا فقار اور علماء کے ساتھ اختلافت کے بیارہ وجائے، تو السيمعلى المتعلق فرمايا فبسردوه الحس الله والتسول اسر ادرائس کے رشول کی طرف ہونا دو کیونکہ تما معماملات، میں انتمی مرجع اوراخری

سند (FiNAL AUTHORITY) السراور رسول ميد يتقيقت في طعي سندلو أيتا کی سبید منگر رسول اس کی قطعی علامست سبے اسی سیلے فرمایا ننازعدمعاملہ ہم

اوراس کے رسول یعنی کتاب الشراورسنست رسول کے سامنے بیش کرے ک معلوم كراور اكريب لمرقران باك باسنسة فيرالانام سيصطرحنا على وكيا نوطفيك

بهي أسي قبول كراور وكريز اجتهار وكسنن طرك ببيعاء اورفقهاء سكيمبر وكرفر آ چکل کی زبان مبربه کمی صورسند کو فانون ( ۱۱ <sub>۱۸ )</sub> سکیتے ہیں ادر دوسری صورست

محصمنی فواعد (۱۵۶ م ۱۹۲۸ ع) کانام مینتے ہیں یصب کوئی جیز قرآن وسنست سے صارحنا مل گئی نواس میں کھی خیرو تبدل کی تنجانس نہوتی ، البتہاجتہا دے

فرسيعے اخذ سكے سكے (١٩١٦) م لا " بيريل عبى برسكتے من سكتے من اليس معاملات مين فقهاست كرام كي اختلافت كي وجبري سبت كرم وفقيم كركا حل فيراجه أباط

نكالتاسب يؤكرا كيسطيعي باست سبع الهم آخرى مندالعرا وراس سكے دسول كى

سے مینی فیصلہ وہی سسے ہوگا۔ فرا بالمهين النتر اوررسول كى باست بهرى متريم مرا بوكا إن كسنة عرف مواجد

بهرابان سنخصته بو-اگرانشراور رسول کی اطاعست کوفنول کرلوسکے تومعاننرہ بالكل درست بوجائيكا، انصاف كابول بالابوكا كسي تقدار كاحق ضائع نبين بوكارا وراكر البني معاملات دوس النانون كسير دكريب نويجر لوانظم دریم بریم مروجاسے گا، زبین می فیا دیریا ہوگا۔ اورکوئی کام درست طور برانجام نهبل دياجاسي كاراس سبل فرمايا كهليف تمام معاملات الكاوراس كرول کے نابع کرلو، قیامت میں فیصلے کا ماریسی چنزس ہول گی۔ ذیائی خے کی قائحسن تأوي لا يي جبرانجام كے اعتبار سي برائجام كيا اعتبار سي برائجام بيرا سروسے تو دنیا میں تھی امن و تحوان حاصل ہوگا اور آخریت میں تھی فلاح نصیب بهوگی اوراگران اصولول سسے انخراف کیا تونہ دنیا ہیں جین نصیری ہوگا اور نه انخرست کی کامیا بی حال ہوگی ۔

والمحصنت ٥ رسمينش ٢٦

النساء

عَلَى حَرَالِي اللَّذِينَ يَزْعُ مُونَ أَنْهُ مُ الْمَنْولَ لِبِمَا اللَّذِينَ يَزْعُ مُونَ أَنْهُ مُ الْمِنُولَ لِبُمَا اللَّذِينَ يَزْعُ مُونَ أَنْهُ مُ الْمُنُولُ لِبُمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبلِكُ مِرْيَدُونَ أَلْب سَّيَعًا كُمُولَ إِلَى الطَّاعُونِ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ لَكُ يُكُفُرُوا بِهُ وَيُرِيدُ الشَّيطُنُ أَنْ يُضِلُّهُ مَ ضَالًا العِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلًا لَهُ مُ تَعَالُوْ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللللَّا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رب مدرس العرب السول أيت المنفقين يصدون ما أنذل الله والى الرسول رأيت المنفقين يصدون عَنْكَ صَدُودًا ﴿ فَكُنُفَ إِذًا أَصَابَهُمُ مُصِيبُةً لِمَا قدّمت أيديهم تنه حكم المولاء كيلفون ألله إل أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِينَا اللَّهِ أُولِيِّكُ الَّذِينَ لَعِلْمُ الله مَا فِي قُلُوبِهِ مُ قَاعَرِضَ عَنْهُ مَ وَعَظَهُ مُ و قُلُ لَهُ حُرِفُ أَنفُسِهِ مِنْ أَنفُسِهِ فَوْلًا كَبِلِغَا ﴿ تن حب ملے برکیا آپ نے ان لوگوں کی طوت نہیں وہکھا۔ جو کیتے ہیں دعولی کرستے ہیں) کم وہ ایمان لاسئے ہیں اس چیز یر ہو آپ کی طوت اتاری گئی ہے اور جو آپ سے پہلے اتاری الله الده كرست بي كر الله فيل طاغوت كي طوت

لیجایی طالانکہ اتن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھز کھر میں، اور سنیطان جام تا ہے کہ آن کو گھڑہ کھرے اور گھڑمی میں

رور ہے جائے ﴿ اور جب اُن لُوگوں سے کہا جاتا ہے کہ
اُس چیز کی طون اُؤ جو السّر نے نازل کی ہے اور ربول کی طرخ
اُؤ تو آپ دکھیں گے کہ بیودی آپ سے اعراض کرتے ہیں۔
اعراض کونا ﴿ آ﴾ پس کیا حال ہوگا جب وقت اُن کہ معیبت پنچ
گی اِن کے اجھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وج سے ، پیم
گی اِن کے اجھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وج سے ، پیم
وہ آئیں گے آپ کے پاس، قسیں اٹھائیں گے السّرتعالیٰ کے نام
کی کہ نہیں ارادہ کیا امنوں نے سگر بھولئی کا اور آپس میں اتفاق
کی کہ نہیں ارادہ کیا امنوں نے سگر بھولئی کا اور آپس میں اتفاق
میں ہے۔ پس آپ اُن سے اعراض کریں اور اُن کو نصیحت
کیری اور کیوں اُن کو اُن کے نفسوں کے باسے میں اُٹر کھنے
طلی بات جیں اُر کھنے

گذرشتہ سے پویتہ درس پی الترتعالی نے دوباتوں کا محم دیا تھا۔ ایک یہ کواہنت اش کے اہل بہ بنجاؤادر دوبری برکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان بولوں ادکام کے مخاطبین اولاً مسلمان محکام جفتے ہیں اور ثابیًا عام سلمان ، پھر گذشتہ درس میں یہ ارتباد ہؤا۔ کہ نہوہ دواہ کام کی تعمیل اُسی صورت میں ممکن ہوئی ہے جبحا ہل یمان اللہ کی لھا عدیجے برس کی طاقتی اور مسلمان محکام کی تعمیل اُسی صورت میں ممکن ہوئی کا محم دیں ۔ پھر فرمایا اگر کمی معاطم میں جبکہ طوابیدا اور مسلمان محکام اور رعایا کے درمیان کسی سند میں تعلق میں اور قرمایا کہ ایسے معاطم کو والبس للتہ اور اس کے درمیان کسی سند میں فیصلہ ابنی سے لو مقصد ریکہ اہل اسلام کو دالبس للتہ اور اس کے درمول کی طوف لول دو اور حتی فیصلہ ابنی سے لو مقصد ریکہ اہل اسلام کی انتخاص کی دوبر و بیش کریں ۔ اگر یہ معاطلہ تکسی دوبری طرف لولئے گئے تو درست نہ ہوگا ، کیونکہ انجام کے اعتبار سے بھی قرآن وسندے کا فیصلہ ہی بہتر ہے ۔ قیات بیں جزا و منراکا مگر اسی پر ہوگا ۔

اكب اج كى آيات بين اسى سندكا دوسار بيوبيان فرمايا تسهد وطول ارشاد تفا، كه

رلطِايت

البيض معاملات قرأن وسننت كى طرف ب عائر، اوربها ل يرسه كرانية تنازع اور فیصلے شرعیت اسلام پرسے علاوہ اورکسی طرف نہسے جائیں اِن آبان سے خاص طور بمیناففین کی سرزنش مقصو دسیدے جسکیتے تنا زعاست التراور رسول کے علامه عنبرول كى طرفت سے جانبى كومشسش كرستے ستھے۔ السرسے رسول اورعام مسلمانوں کوچھی خبردار کیا گیا ۔۔۔ کہ وہ منافقین کی جالوں نسسے ہوشیار رہیں ۔ وہ تمين اسلام سع وابستی کا بقین ولایش کے محکوالی تعالی ان کے ولول کی بالو كرجانناها النسك الماكه المواص طريق سيريث أين-ارشا دہوناسے اکے وسر الی اگذین کیڈعمون کیا اسے ان کولا كى طرف نهيس دېچھا ، جوزعم كىيستە بىي ، دعوى كىيستە بىي اور زعم كامعنى قول تھي ہو تا ہے اور معنی میں ہو گا جونہ بان سے کتے ہیں اُنھے ہے اُمنی کروہ ایمان لاستے بن ليسماً أنول إليك أس جيزية وصفور خانم النبيين صلى الشعليه وسلم برنازل بونى سبيعين قران كريم وهما أخزل مِنْ قبلك اوروه اس جزير بھی ایمان کے دعورداروں حرامی سے بیلے نازل ہوئی تعنی آداست، انجیل وعنیو۔ مرسين كے كہتے والے اكثر بيودي شفے اور بھرائني من سے محملے لوگ بطام رابان سے آسٹے محکہ در بردہ سلمانوں سے دخمین سے۔ دخمسلمانوں کو ناکام کرسنے کاکوئی موفع کا تھے۔ سے نہیں جاسنے شیخے۔ برلوگ اپنی نسبسٹ سالفہ اسمانی کمتنب كى طرف كرسنے ستھے اور قرآن پاك كے ساتھ ساتھ ساتھ كرنىب بريمى كميان كلنے سے دعوبار شعے مسکر حبب کوئی نا زعربا محوجانا کھا۔ نوٹسے شریعیت اسلامیہ کی بجائے دانستر غیرل کی طرف سے جانے کی کوشش کرستے ستھے۔ جنانچرالٹرتعالی نے اکن کی اسی نرموم کوسٹنسٹن کے تعلق فرمایا کر دیجوسٹے ابیان سکے با وجود کردیک وا ان بيستحاكسه في الطّاعوت بهوك عاسمت بس كرسيت ننازعات فیصلہ سکے سیلے طابخوست بعین شیطان کے پاس سے جائیں۔ مبیباگہ گذشہۃ دیرس يم مع عوض كيا مفاكر طاعوت كالفظ شيطان سك علاده برحمراه كرسن والى طاست

منافقین کا دیحوسسنے

کے لیے استعال ہونا ہے۔

شان نرول

مفتری کرام نے ان آیات کی شان نزول بیں تعدد واقعات بیال کیے ہیں۔
مشہور واقعہ یہ ہے۔ کہ ایک بیمودی اور ایک کلمہ گرینا فق کے درمیان حجائے ا
پیا ہوگیا بحضور علیالسلام کے زمائہ مبارک بیں آب نود جی معاملات کا تصفیہ
فرمانے تھے ادر لعبض اکا برصحابہ جیسے حضرت عمر خامصنہ محضرت علی محضرت معافی مصرت معافی مصرت میں فاضی مقرر کیا ہوا تھا۔ تو اس تنا زعہ کے تصفیہ کے بیہ ودی
صفور علیالسلام کی فرمت میں باصرت عمر خاسے پاس جا باچا ہتا تھا۔ ور اصل
میودلوں کے مرض کو میں مالم میں میودی تی برسے۔ ہذا ہودی اہل اسلام سے
فرافین سمجھے تھے کہ اس معاملہ میں میودی تی برسے۔ ہذا ہودی اہل اسلام سے
انصاف کی توقع رکھ تھا اور اپنا مقدمہ اپنی کی عالمت میں بیش کرنا چاہتا تھا۔
برخلاف اس کے منافق دکھ گرم مالان) کا مؤتف ہونکہ کمز در تھا، وہ چاہتا تھا کہ بر

کعب بن اشرف برا تر اند از بوکر نیصلر اینے مق میں کہ اے ۔

بہر حال مفسری کرام بیان کہ نے ہیں ۔ کہ اولاً بیمعا ملہ حضور علیال لام کے سامنے

بیش ہؤا اور آپ نے بہودی کے حق میں فیصلہ نے دیا یمنافق آخر منافق ہوا یا اُس

نے نیال کیا کہ حضرت عمر ٹا میو دیوں کے حق میں بڑے ہے نہ بی ، اگر میمقدمہ ان

بیودی کو بھر راضی کر لیا کہ اب حضرت عمر ٹا سے حق میں فیصلہ نے دیں گے ۔ چا کچہ اُس نے

بیودی کو بھر راضی کر لیا کہ اب حضرت عمر ٹا سے کہ حق میں با یا کہ حضور علیالسلام اس صفر مرکی اور شائی اور سابھ رہی جب با یا کہ حضور علیالسلام اس صفر مرکی افیصلہ

اُس کے حق میں کہ چکے ہیں، مگر اس بھی با یا کہ حضور علیالسلام اس صفر مرکی افیصلہ

ہوگئے ہیں۔ یہ ش کہ حضورت عمر ٹا سخت بہم ہوئے اور فرایا تم عظہ و، میں ابھی

آب ہوں ۔ آپ مجھے رسے تلوار لائے اور منافق کا مترفلم کے دیا اور فرایا جو شخص

حضور منبی کہ میصلی المنز علیہ وقلم کے فیصلہ بہر راضی نہیں ، اُس کا فیصلہ ہیں ہے ۔

اب عقول کے وارثان نے حضور علیہ السلام کی عدالت میں صفرت عمر رش

منافقول ساتھوسٹوک

مضرت عمر الما كالموكم من فق كوركم مقل كردنا بمي كحجية مح نظر به به الما كيوكم في مح اما دميث بين بعرت سع اليد وافعات منظ بهن جن بين اليد مواقع برهضرت عمر الم اور حضرت خالد من وليز ن يعض منافقين كوفتل كرن كي اجازت طلب كي مركم حضور عليالسلام في اجازت ن مركم حضور عليالسلام في اجازت ن مركم وليت مركم حضور عليالسلام في اجازت نه دى منجارى اور ترندى نشرفي مين دوليت موجود ب كرجب حضرت حاطر في ابن ابي بمبتعد سي علطي بوكئ مني توصفر عرفر المنافق و منافق و من

تبليغ اسلام كے راستے ہيں ركا وط بن جائی ۔ جنگ فنین کے موقع برایک شخص نے کہاتھا، کے محر ! آب انھافت كرين اس به اسب كوست كوفت بهونی اور آب نے فرمایا نونا سار بہوگیا ، اكرین دنیا ہیں انصا مذہبیں کروں گا تواورکون انصا من کرسنے والاسہے ۔اس موقع بركهي تصرت عمرا بالمصنرت فالرئسن في الرئيسة عرض كما عقا كرمضنور! اجازست ديراس متخص كاكام تمام كمددين أب ني فرايا ، اس كوهيور دو، به خارجبول كاجدامي ہے۔ اس کی فسل سے بالے توگ بیاہول سے ہواسلام سے بالکل اسی طرح مكل عائين كي صفرح تيرنشكارك أريار نكل جائات اوراس كي الخط كوني الانش نهيس موتى -اكس زماسنے بين حب كسى شكارى جانور ميران وغيرہ بير زورست تنبرطلات تحصق توه والورسك سيط كما الامان كالحا اوراس كي بيك كالسه معمدلي الائش بوتي عنى بالقي المراكس المال عناف بهونا تخابيرال فرمایا که استخص سے بلیے لوگ برباہوں سے جوقران برصیں کے محرقران ان کے ملے سے پیجے نہیں جانگا۔

یہ واقعات بیان کرنے کا تقصدریہ ہے۔ کر حضرت عمر خوابدبازی میں

کوئی الیا کام نہیں کرنے تھے جس کا ذکر ان تفییری روایات میں ملاہے ،

معل طوی تر پیشہ خونو علیالسلام کے اشائے کے منتظر سے تھے۔ دیں کے

معل طیریں بیٹ سے تھے۔ گھے مگر کوئی غلط قدم نہیں اکھانے تھے۔ اس
قسم کی اجازت طلبی حضرت عمر خوکی اپنی بیٹی اور حضور علیالسلام اپنی بیولوں سے اراض
حضرت جف فور کے متعلق بھی ملتی ہے جصفور علیالسلام اپنی بیولوں سے اراض
بوگئے اور ایک ماہ کے علی گی تھے مکا کو اگر چوبائے میں بیر حضرت عمر خانے

الکے کہ حضور نے اپنی تمام بیولوں کو طلاق نے دی ہے اس بیر حضرت عمر خانے
حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے دوئین دفعہ نیچے کھڑے ہے ہوکر اجازت
طلب کی ۔ جب کوئی جواب نہ بلا تو عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کرنے کیلئے
طلب کی ۔ جب کوئی جواب نہ بلا تو عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کرنے کیلئے

نبیں مکہ تقیقت مال معلوم کرنے کے لیے ماصر ہوا ہوں کرکیا واقعی صنور نے ہوایہ کے والے ماصر ہوا ہوں کرکیا واقعی صنور نے ہوایہ کے مطلاق میں دی ہے ایک میں کار اللہ کا کہ طلاق میں دی ہے ایک میں کار اللہ کا نبی مجھے محم مے کا قومی ابتی بیٹی کی گردن خود اگرا دوں گا۔
نبی مجھے محم مے کا قومی ابتی بیٹی کی گردن خود اگرا دوں گا۔

طائوتى نطام

مولانا عديداللترمندهي فرمات بي كم طابخوت مسيم الشبطان اوركعب النفوت <u> سیسے موذی اور غالی لوگ ہیں ، وسیع نرمختوم میں طابخوت ، ہروہ سکن قوت ہے</u> ا جولوگول کو کمراه کمرنی سے اسی فرمان بیل کراس زمان سے سرکے سرکے بالے سے طاغوست فيصرا وركسرى ستطيء انهول نيد دنيا بهركي لوكول كوغلام نبار كهانحا اور وه النانول كوهانورول كى طرح استنمال كرست شخصه الشرك دين كي مخالف تنه الشرنعالي في صفور عليه السلام كي ذربيع اس طاغوتي نظام كافلع فمع كرديا بہتواس زمانے کا ذکر سے اور اسب ہماسے زمانے میں روس اور اسکیے کے نظام طاغونی نظام ہیں۔ ایک انجاری نظام سپتے اور دوسر سرط یہ دار نہ و نیا کا ایک جصہ سرایه داری کی لیسٹ میں سے اور دوسراانتزاکیت اسے جنگل میں تھینا ہوا سے ، مخرين دونول طاغوني اورباطل دربن اسلام سني بميشران سكي خلاف آوازائها ہے۔ الترسے کینم بنی کی زبان سے کہ لولی آن اعتب کو واللہ ک الجبة تبوي الطباعوت يعنى عبادت صرف التركى كمدوا ورإن طاعونوس اجتناب كدوم فسرقرآن يخجدالقا درمحدن والوي طاعوت كانعني لا بطردتها" مرسنے ہیں بہندی میں مطرونگا اس تخص کوسکتے ہیں جو تو دساخت سروار ہونا سہتے۔

كسى طريقے سے افترار برقبضه كرلية سے اور بھر طسمن ملنے طرکھے سے استعال تحرتا سب ارب توریگن اور برزنیف فسم کے لوگ بن جربر کردارادا کمد مريدين المم تقريباً ووسوسال كه المريزكوك ونيا من بي يتنيست على دي بواسي مخمزور مراكيكاب بهرمال طانورت مهروه طافتندست كالمكا أضل عن المحق وراه راست سي كمره كريث فزائع الليمك خلات يوصي فيصله موكا وه طاعوتي موكا، مارشل لاء كانظام عي استقبل سسه سبع. بها ل انسانول کے بنائے ہوئے باطل قواعد جبراً افزیسے جاتے ہیں۔ فرمایا، وه توسینے تنازعات طابخوت کے پاس کے حانا جا جنے ہی وفي د أم روا أن تبكف وابه عالانكرانين ممير تفاكر وه طانوت كانكاركردي - نمام طافؤتي نظامول كي نفي كرسك الشروعدة لا نشر كلب برايمان كَ يَنُ سُورَة لِقُرُولِي فَا يَا فَ كُونَ لِيَ كُفْنُ بِاللِّطَاعُونَ وَلِيُحُونَا لِلسَّاعُونَ وَلِيُحُونا بِاللّٰهِ فَسَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُسَرَقَةِ الْوَلْقَى جَنِ نَهُ طَاعُوتُ مخانكاركدويا اور الترميا بمان في أباء أس في مضبوط كوسكو كوليد لسيار وكيريد الشيطن أن يُضِاّه عُرضَلاً العِيدُ الوراؤم تنبطان یا طاغورت کی خوامش بیرست مرکولگ دورکی گلزی می ما تبرین ، اور منربعين اللي سيمنهم وربيطين-سيكها جانب تعساكُول إلى ما أنول الله السرجيزي طرف أوسي الشرسف الراكي به التي الرسول الرسول كل الرسول الموت الوتويم كاليث المُصنفِفِينَ المي النمن فقول كودهيس كے مقصدريكران منافقول كا مال برہورا ہے۔ کیم کون عند کون عند کودا اعراض کرتے ہیں آب سي اعراض كرنا صدف ودا مفعول طلق سبت اور اس كامنى بيسه كرابك غاص طريقے سے اعراض كرستے ہيں اكركسى كو بہتد نظل سكے كروہ در ميد ده نكري ۔

مندائع الهيم ميرنع الهيم مي بيروي منافقین نظام کلم تو میرست به می گوشتر بعب الی کوتیلیم نیب کرست اور خیلے بهانے میں اس کے احکام کو اللہ کی کوشسش کرستے ہیں۔

مولانا شیخ اله نائی ترجمه قرآن پاک کے ماشے پر سکھتے ہیں کہ اگر سلانوں میں کوئی تنازعہ پیا ہوجائے ترجمہ قرآن وسنست، کی طرف ربوع کو نا جا ہیئے ۔
کیونکو اُن کا ملجا وہ کوئی ہیں دوجیزی ہیں . فرائے ہیں کہ تنازعہ کے دوفر لقول ہیں اگر ایک سے کہ والے ہیں اور دوہر ا اگر ایک شخص کے کہ جیو بھائی اس کا فیصلہ شراجی نے لئی سے کہ والے ہیں اور دوہر ا کے کہ بی توشر لیوت کو تعلیم نہیں کہ تا تو الیا شخص کا فرکہ لائیگا کیونکہ اس نے المسلر اور ربول کا حکم تعلیم کمرنے سے انکار کہ دیا ہے ۔ سورۃ فور کے بچھٹے دکورع میں اور جو اس قرم کے بوجے اور منافق کوگ ہوتے ہیں اور جو اس قرم کے بوجے اور منافق کوگ ہوتے ہیں اور جو اس قرم کے بوجے اور منافق کوگ ہوتے ہیں اور جو اس قرم کے بوجے اور منافق کوگ ہوتے ہیں اور جو اس قرم کے بوجے اور منافق کوگ ہوتے ہیں وہ حیا ہمان کی کہرستے ہیں اور جو اس قرم کے بوجے اور منافق کوگ ہوتے ہیں وہ حیا ہمان کی کہرستے ہیں اور جو اس قرم کے بوجے اور منافق کوگ ہوتے ہیں۔

منافقین کی میع نسبی اليه به من فقين كة متعلق ف كيف الآ اصا بنه هم مريب التهديم المروسية الميدية ا

فرما یا ان کاکیا حال ہوگا جیب وہ ابنے کردہ گناہوں کی مزامین تنزام وسکے۔ مجموفی میں

فرالي تستر حرام وك بجلفون بجروه أب كے پاس تسمیں اتھا نے ہوئے أين ك بالله إن أردنا الأرحسانا و توفيه قاالترى قرم وسرى عكرمقدمسك عبست كالمقصري اوراتفاق سائح كمانا مقام مجعوتي قسيس الطائيل كهم التكرا وربيول بيرايمان محصته بي برنگرانسرتعالي سنصورة منافقون ميراشا د فراديا كران كي سمول كاعتبار نهكرين والله كيتسهد ان المنفقين كَكْذِ لُونَ السَّرْ وُرُوابى دينات كرير عبوط والكراب. المختذ وأأبها فهم بی لوگ بی الدر سان است مجھے ان سکے دلول میں سبے دان کا روگ مجال خداتعالی سے کسے تھے۔ سکتا ہے وہ تو تکلید کے بذات المصر کوئن مع منام ظاہروباطن كوجانات من العنالية العنيات العنام المنظم العنام كرمنا فضين لمبر محصوط كم مفاركياب وفرمايا ان تمام نز مفائق سك يا وحود ك ببغم عليه السلام إفاعرض عنها عراس عاعاض كمر

ہے۔ تمام ظاہر وباطن کو جانا ہے۔ "کالمے الْفنیٹ ہے۔ اسٹے کم ہے
کرمنا فقیں کہ محصوط کی تقبار کیا ہے۔ فرایا ان تمام تر تفائق کے یا وجود الے
پیغمہ علیہ السلام افقائ ہے۔ فرایا ان تمام تر تفائق کے یا وجود الے
انہیں ایجے طریقے سے جھوڑ دیں سورہ مزمل میں بھی سندوایا ہے۔
والہ ہے۔ کہ ہے کہ کہ کہ ان کے ساتھ دالط کی تخبائش باقی
حجور دیں مصدر کے کمرکوئی با مجالانہ کہ ہیں ملکہ ان کے ساتھ دالط کی تخبائش باقی
سوک کر سے ہیں۔ وق ک لگو ہے وقی الفائے کہ المان کے ساتھ داوں بہائر المان کے داوں بہائر المان اور وائی کے داوں بہائر المان کے داوں بہائر المان کے داوں بہائر المان ہو بعض فروا تے ہیں کہ اس کی طلب ہے۔ کہ اگر اُن کے جھوٹ کا بہل ظاہر بھی
ہو بعض فروا تے ہیں کہ اس کی طلب یہ ہے کہ اگر اُن کے جھوٹ کا بہل ظاہر بھی
ہو بعض فروا تے ہیں کہ اس کی طلب یہ ہے کہ اگر اُن کے جھوٹ کا بہل ظاہر بھی
ہو وہائے جھو بھی فی اُنفیس ہے۔ مراک طریقہ بیلنے یہی ہے کہ وہ مخالفین کے ساتھ نے برخوا ہی کی مؤث

بھی سن الوک سے بیش استے ہیں اور ائن کے ساتھ مبتر ہی اور مؤثر بات کر ستے ہیں تاکہ ان کی مخالفت موافقت میں تبدیل ہوسیے . النگر تعالی نے تبلیغ دین کے

ہیں ہات ی عالقہ تن تواقعہ شی میری ہوستے ، النتراف الیسائے بیانغ دین سے سیسے دین سے میں میں میں میں میں میں میں سیسلے میں میری میں میں دری ۔ النساء،

والمحصنت،

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِاذُنِ اللهِ وَلَوْ أَنْفُسُهُ مُ جَافِوْكَ فَاسْتَغْفَرُولِ أَنْفُسُهُ مُ جَافِوْكَ فَاسْتَغْفَرُولِ أَنْفُسُهُ مُ جَافِوْكَ فَاسْتَغْفَرُولِ اللّهَ وَوَاللّهَ وَوَاللّهَ وَوَاللّهُ تَوَابِلُهُ وَاللّهَ وَوَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ

ترجہ ملے ، اور نہیں جیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کیے اگر ہُس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے ، اور اگر یہ لوگ جب کہ انہول نے لینے نفسوں پر زیادتی کی ، آپ کے پاس کی اور اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے اور بخشش طلب کو اُن کے لیے اللہ کا ربول بھی ، البتہ پاتے وہ اللہ تعالی کو بہت ہی توبہ و تبول کرنے والا اور نہایت ہم باب کی بہت بی توبہ و تبول کرنے والا اور نہایت ہم باب کو ایک بیاں پس تیرے رب کی قیم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے بیاں پس تیرے رب کی قیم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے بیاں بہت ہم اُن کے دربیان کی اُن کے دربیان بین بین اُن کے دربیان بین ایس جیز میں جو آئی کے دربیان بین بین کے دربیان بین ایس جیز میں جو آئی کے دربیان بین بین ایس جیز میں جو آئی کے دربیان بین بین ایس جو آئی کے دربیان بین بین بین ایس کو کھکے دِل کے قیملہ کی اور سبول کریں اس کو کھکے دِل کے اُن کے فیملہ کی اور سبول کریں اس کو کھکے دِل کے اُن کے فیملہ کی اور سبول کریں اس کو کھکے دِل

برن المارية ا

ر دبطرآیات اس کے رسول اور اولی الامری اطاعت کا حکم دیا تھا ، اور بھر پیھی واضح فرا وہا تھا کہ اگر حکام اور رعیت کے درمیان کوئی اگر حکام اور رعیت کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہوجا کے تو ایسے معاملہ کو النّد اور اُس کے رسول کی طرف لوا کا صروری ہوجا تا ہے۔ مقصد برکہ کسی معیم معاملہ میں آخری اور حتی فیصلہ کتا ہے و سندن سے ہی جہ کہ کرنا ہوگا اگر خدا اور قیام ت بہا کیا ن مخینہ ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نرمت بیان فرمائی اور واضح کیا كرجب انهبس كهاجا تاسب كركتاب الشراور اس كيول كي طرف آفر توب لوگ اعراص کریت بی اور خدا ورسول کے فیصلے کوٹسکیمکر نے کی بجائے لیے لینے مقدمات طائخوست کی طرفت ہے جاستے ہیں۔ یہ پیما ری کمنا فقین مرینہ می فیالوقع موجودتھی، وہ ابنامعاملرحضورعلیالسلام کے پاس سے جاسنے کی بجاسٹے کعب بن النوف بجسے كافرا فاہر، سود خور اور براخلاق ببودى سكے پاس سے جا نے كو تنهج سينت شفه اسب اس كها باست من اطاعت كابنيا دى قصر ببان كباكيا ، اور ده بهركه بنی نوع انه ان سیمے بیلے ضروری سینے كه وہ النترسیے دسول كی کی سین تمرس ركزشنة درس من باست واصح هو ي سيدكه اطاعت بالزاست توفقط فداتهالي كي مونى سهد اور وبي مطاع مطلق سهد منگررسول كي اطاعت بالذات مندر ہوتی مکراسکی رسالت کی وجہ سسے ہوتی سبے کروہ الگر کا پیغام علوق کس ببنجانا ہے، اور اس ابلاغ میں تقیم کی علطی بیٹ برکا امکان نہیں ہونا۔ ران آیات میں النگرنعالی تے اطالحسن رسول کامرکزی کھنڈ بیان فرمایے

اطائحیت فرضسیے فرضسیے

كى بعثت كالمقصدان كى بديعت تها ، اوروه يمي باذن السّري السّرتعالى كي محمم كى تعبيل مى داس كحاظ سەرىسول كى اطاعدىن كو درجه فرطىيىن على سەپ اور براس ببلے کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت مہوتی سہے رہ بات اسى سورة بى آكے دوسرے طریقے سے جی تھجائی گئی سے من گیطع الرسول ف قد اطاع الله یعی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در قیفت الله مى كى اطاعست كى - اورالله تغالى كى اطاعت كسب بينجنے سكے بيلے ديول ہی واحد ذرابیہ سبے۔ رسول کے یاس کسی شکب وسٹیرا ورغلطی سیم برقطعی ورشنی علم ہوتا سے۔ بنی سکے علاوہ البسی کوئی دوسری ہنی موجود تہیں حس کے اخذ اور بیان مین شیر کا امکان مذہرو بنی کواس بات کی کا رنی عال ہوتی ہے۔ کہ وہ الند مے احکام تھیک اخذکرتا ہے اور مھرانہاں آگے مخلوق کے سامنے بلاکھ مرکا بغیرسی ننبراورعلطی سے بیان کر دینا سے بنبی سکے بیان اور اولیاء الند کے تنف میں سے بنیادی فرق سے کر کر کھیے کے براہیہ وجی افذ الش کا ضبط اور بھیر بیان ٹنگ تغبرسه باک سوفیصدی درست بموناسی حبب که صماحب کشف سیکے تنفی با كوري قطعيب على نهين مهوتي ولى كشف كوسيطفي المسي صنبط كريا ورجير بيان كميسني مي خطاكم امكان سب الهذابيسوفبصدى قطعي اورلفتني نهيس موتا -بنی کی اطاعست در اصل اطاعست اللی کی قطعی علامریت ہموتی ہے اور ہرنی کی اطاعیت الندہی کے حکم سیے ہوتی ہے۔ دنیا میں اُنے والے ہر بنى ئے ہے کہا اُن اعب بلا والله الود اعبادست السرى مرم و واطبعون ادر اطاعدت میری کرو گویاسخی عبادست صرفت النگری ذاست سهنے ، اور ميري اطاعست سے بغيرسي كوفلاح تصبرب بنيں ہوئئى كيونخطعى اور تنينى علم کے محصول كالمي مبي واصر ذريعيه بول يحضرنت ابرابيم عليه السلام في يحلى في باليه مع كما تما يا بت راتي قد حادي من العسلم مالم كاتاك فَاشِيعِنْ أَهُ دِلْكَ صِكَاطًا سُويًّا "كَ بِبِ إِمبرك بِاسَ

الیاعلم ہے جونیر ہے پاس نہیں ہے، اسی سیانے میں کہنا ہول کرمیری بات مال لومی تنہیں صاط مستقیم کی منزل دکھا دول گا۔ بہال بھی اللہ تعالی نے اطاعت کا یہی مرکزی مضمون مجھایا ہے۔ کہ بنی کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ لہذا میر فرمن ہے اور اس سے سے ای کھر ہیے

طلب عافی مرکز میراب

فرما که لوگول کا فرص تھا کہ وہ النہ سے رسول کی اطاعت کرستے۔ خداکی نازل کردہ ہرایت کی طرف رجوع کرستے مگریہ لوگ اپنے معاملات الٹرسکے رسول کے یاس لاست کی بجاسیے طاعوتوں کے پاس سے جاتے ہیں۔ وکو اُنھے حواذظکموا الفنسي و اورجب كران توكول سنه لينه نفسول ببطلم كما يعني كناه راور زیارتی کا از نکاسے کر بیکھے ، نورا دھم اُدھر جانے کی کیائے جانا کو آئے اسیکے بإس اعاست فاستغف والله اورالترسيخش طلب كرست واستغفى كه و السّه و أوران الرائد كارسول مي ان كي سبي خشش طلب كريا. كَوْجَدُوا اللَّهُ تُوَاياً رَّحِدِيًا تُوالسَّوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ كميك والااور نهايت دهرمان باستے كوباطلى يخت شن كے سيا يرطرافت اختیار کرسنے کرالٹرسے بنی کے باس ایاسنے ،خودھی الٹرسسے اپنی لغرسس كى معافى الشخة الشرك رسول سيحمى درخواست كرست اورو وهي الن ك کے بارگاہ رسب العزمت من کا مقراعطا میتے ۔ توالٹرتعالی توسیدی توالٹ اور رضم، أن كى معافى كانتظام موعاتا ـ

السّرسك سواكون سب يوالنان كي غلطيول ، كومًا بهيول كومعا صف فرا يسه اورتميري بات بيركه التركارسول معى انكى معا فى كے بياللئرنغالى سيسفارش كرسے -اور الياكرنابني كے سبلے عين رواسيد - ارشا دبارى تعالى سب واست فيف لِذَيْكُ وَلِلْصُوْمِنِ بِنَ وَالْمُوعِ مِنْتُ رُسُورَةُ مَكُمُ ) يَيْ ابني تَغَرَّمُو كي هي الشيسيد معا في مانكي اورمون مردول اورمون عورنول كم يليح يخبشن کی دعاکریں اسب کے اپنے متعلق تواللہ نعالی نے سورہ فتح بس تو تنخبری شادی لِيَعْ وَلَكُ اللَّهُ مَا تَفْكُو مِنْ ذَنْبِلِكُ وَمَا نَاحْسُ رَ الترتعالى سنع حضور عليه السلام كم ثمام الكي تجيلي خطابين فرط دين نابهم مونبين أورون المخبث ش طلب كرسن كا قالون وجرد ب اسى بيد فرما باكر اكروه لوك أسب سے باس احاستے، وہ خود بھی اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کرستے اور العرکارول بھی ان سکے کیے عافی کی درخواست کرنا تولقینا وہ النگر کونوا سے در رسم بالے مولانا عببالترسندهي فراسيس كراس أبيت مي مركوره نبي علبالصالية والما كحظرف سيطلب معافى كى دينواست نظام آب كى جابت مباركه كيماعظ میختص معلوم ہوتی سے کر جوکوئی علطی کا منز کھی۔ آب کی حیاست مبارکہ میں اكب كى خدمت من ما صروفكيا ، خود تھى استىغفاركى اور الندكے ديول سے تھى ، طلب معافی کی درخواست کی ، نوانسرسند معافت کر دیا ، نایم مولانا فرانیه به کر اس کانعانی عالمهرزخ میر محمی فائم سب معرض اعمال سیم معلق جمیح احادیث موجود بب حن كم مطابق امن سلے اعمال ملاد اعلیٰ برحضور علیالسلام می خدمت من بيش كي حاست بن اورشاه ولى الشرمىديث ولموى كيم طابق الاعالى مسي ممبان بس تنبي محرون شامل بس مهلا محروه الانكه مقرب اور وبكيد المبتدياب فستتول سما ہے جس میں حاملین عرش فرنستے بھی ہیں۔ دورسالگروہ بھی فرشتوں کا ہے ، جو ووسط منبرميه اورنتيا كروه بني أوع النان مي افاضل الأوميدين كاب بعنی وه کامل الابهان لوگ جوابئ زندگیاں دین کی خاطروقت کرتے ہیں اور

عرض عال

بنی نوع انسان کی اصلاح کا فرلینه انجام شیے ہیں۔ اس گروہ ہیں تام انبیا کیم اور الشرك ديجيرنيك بنديد فأمل بوساني براوران ممبان ملاءاعلى كاكام کیا۔ ہے ؟ ان کی بہلی صرفیت یہ سبے کران کی نگاہ ہروقت خلانعالی کی تعلى عظم برمركوز رستى سب اوران كا دوسار كام بيسب كروه الترك نيك بندل کے سیالے بیشن کی دعا بیس مسکتے ہیں۔ حالمین عرش کے تعلق تو تو دقران یا میں وجود ہے کہ وہ ایمان والول کے بیلے بیٹ ش کی دعا بی کرستے ہیں الّذِ بُن يحد ملون العرب ومن حوله يسر بعون بجمدرية وَلَيْ مِنْ وَلَا مِنْ الْمُرْدِينَ الْمُدُونَ الْمُدُونَ الْمُدُونَ الْمُدُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُدُونَ اللَّهُ لِلْمُدُونِ اللَّهُ لِلْمُلِينَا لِلْمُدُونَ اللَّهُ لِلْمُلْكُونُ اللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُدُونِ اللَّهُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْكُونُ اللَّهُ لِلْمُونَ اللَّهُ لِلْمُ تومولانا عديالله سندس فرط تعين كرصنور عليالسلام كى اس دنياست رحلت كے بعديهي امت كے اعمال انكى خومت ميں ملاء الحالي كے مقام بر بہت سے جاتے ہیں اور وہ است کے سبائے شش کی دعاجمی کسے ہیں سرکیوںکم اس گروه میں شامل ہوسنے والول کی ایک مصروفیت طلبخشش کھی سہے۔ مصرت مولانامفتى محرشفيع ابني تفريرها روت القرائ سيحضة ببركر اسرأست كريمير كي الفاظ سي صفور على السلام كي حياست طبيب أب سع استفاع تو بالكل واضح سب يحبب كوئي تنخص علطي كمرناء كهرافسي ندامست بهوتي تووه صور تفتى رسالت كى خدمست ميں ما صرب وكر الله سے كيا ، بجراب سي خيشش طلب كرين كارخواست كريا توحضور عليه السلام اس سے یہ مافی ما بنگتے توالی تھالی معا ون فرا دیتا ۔اس قسم کے واقعات بہت سيصحان كشيعلق احاديث مي آتے ہيں مثلاً حضرت اسامر سيعلطي وكئ تواب نا راض ہوسکئے ، بھراسا مرا سنے عرض کیا ہمضور میرسے سیلے شن کی وعاكرين تواسي ستدالياكياتا مهمفتى صاحب فراسته بم كرابيت كاعموم بنا تاسبے کر اگر صنور علیہ السلام کی دفاست سے بعد بھی کوئی شخص اسبنے موصنہ اقدیم میت اقدیم میں میں اسبالی کی السر سیام ما فی طلب کر سے اور بنی علیہ السلام کی خد

روضه رمول براستشفاع

لمن تعي طلب معافى كى درخواست كرسات تواليها كرنا جائز سب مولانا رشدا حركه الحرمي فراسنه باركم تمام ففهااس باست مبتفق ببركه صفورعليه السلام سيراستنفاع مي دعا كمزا جائزيب يصلوة وسلام عرض كريت كي بعدبنده صنورعلي السلام سي درخواس كرسك كروه النتركى باركاه ملي سفارين كحريب كرالكرميرسك كناه معاف فرامس مبرخاتمه بالايمان بواورس آب كي ملت مين نريب رمول ـ سماع مونی سے متعلق تصنور علیالسال کی میں صحیح صربیت موجود سے ۔ من صلى عَلَى نَابِبُ الْبُلِفَ عَلَى جُومِهِ لِي ورسه دور در نزلوب بيلها سب وه بنظر الما الماسية ومن صلى عكى عِند قد برى سمعتار اور جو کوئی میری قبر میا کدر درود رئیسطے نومی اس کوستنا ہول مولانا گنگوئی فرانے بب كه عام مردول كے سننے كے متعلق علما بس اختلاب بابا جاتا ہے۔ تعض سماع سکے طق میں ہیں اور تعین منا لفست میں مگرصحائے کو ام سکے دورسے لے كراج تكسير اختلافت ضخرنهين بوسكاء لهذا اسمتلهمين زيا وصختي كااظهار نهين كمرنا جاسيئے۔ تا ہم ابنيا عليه السلام كى ساعب كے متعلق كسى كو انتلاف تهيس اكريم على السلام كي فبراطهر مي جا كرسلام عرض كيا جاست تواسين فسافس كسيساعس فرماني أي الماسة داورند المحمل كم مطابق تعي مينكه متنفق عليه سيص صفرت بحبراللرين عمرا كمنعلق الاسب كروه مفرم بروانكي سسے بیلے اور مفرسے والبی میصنورعلی السلام سکے روضرافندس برحا صنر موکر سلام عرص كرسك وطابرسه كروه سيحطف تنطيح كدفر برنرلف برعاصر بوكريل محمنے سیے صورخورسنتے ہیں اگرائیسی باست نہ ہوتی تو انہیں وکل قبر مہر جانے كى كيا صرورست عفى، درودسلام نومېرهامسسه آب كى غدمت بيرېنيج مى جانا، اس من میں ام ابن کیٹر اسنے عتبی والی روابیت بھی نقل کی سہے۔عتبی سکتے ہیں کرہیں روصنہ رمبول میموجود منظا کہ ایک اعرابی قبرمبارک بیطاصر ہوا اور ہی آیت

تساع موثي

علطی کا اعتراف کرتا ہول اور الگرسسے معافی انگا ہوں ائب آب کے پاس آیا تهول، آسپ بھی خراکی بارگاہ میں میرسے سیکے ششش کی دعاکریں ریرکہ کر دہاتی علاكيا عتبى سكيته بن كه وبن تجيم بينه نالسب أكني نواسب بن مضور علبالصلاة والملا کی زیارت نصیب به دئی اور آپ نے مصحصح کم دیا کہ دوڑ کراس اعرابی سے بیجھے عاد اور است خوشخری سے اور کر الترنے اس کے گناہوں کوسمان فرا دیا ہے الكى أبيت بس ارشا دمواسي ف كرو ريبك ببرسد رسب كي نسم \_ بهاں برات اکبرنسم کے بیاے کستعال بواسی اور اس فسم کی شالیں قرآن باک من دوسے مقامات برمعی موتود ہن مثلاً لا أقسس عربی مالی اور لا اقسی مربط ذالب کوتومنی بیموا، تبرل کی قسمرلا فيغمنون يهلوك ايما نزازين وسكة حتى يجركه وك فيديا سن کے اس مر وبر ہو موجہ کے کہ دو اسپ کو سینے تنازعاست ہی تعلیم استصف مفرر نذکرس به متنصب میں مرقسی سکے معاملات اور تنا زیا شامل بین خواه وه احکام میں ہول یا عقائد میں بہرمعا ملمیں الظرکے رسول کو منصف بناؤ اور بحيراك كے ارشادات ميں جو جبز مل عبائے اسے صدق ل

ن رنه ک ساک و

. سینے ل رضار مضاربو

> اس آیت کریم کی شان نزول کے تعلق تر فری شرلیب اورصحاح کی دیگر کتب میں حد سین موجود سبے سجسے معنسر بن کوام نے نقل کیا ہے کے متعلق تنازع پریا اور ایک انصاری کے درمیان کھیںت کو سیراب کرنے کے متعلق تنازع پریا ہوگیا یصنرت زبیخ کا کھیت بانی سے ساستے میں پہلے واقع تھا لہذا وہ بانے کھیست کو پہلے سیراب کرنے تھے اور لعد میں بانی انصاری کے بائے کھیوط میرانی کا حق بہلے اسے ملن چاہیے معاملہ صنور علیہ السلام کی خدمت میں بیش میرانی کا حق بہلے اسے ملن چاہیے معاملہ صنور علیہ السلام کی خدمت میں بیش موالا ہے نے اخلائی طور بیر زبیرظ سے فرما پاکھ اپنا کھیں سے اعقور البریت میراب

كريك بإنى النارى عهائى كے بلے چور دیاكرو الصارى صحابى كور فيصله بهندندایا، کینے لگا که آمید سنے حضرت زبیرہ کی رعابیت کی سپے کیؤیکہ وہ آمید كالحيوي كابلياسيعه واس مير حضور عليالسلام مختت الطن بوستے اور حضرت زبيرا سيد فرما يا كرتم البين محصيت كوخوب مبارب كي كروحتى كرباني دلوارون كمسهره عائے اور اس کے بعد انصاری کے میں مطالح کے بعضرت زبیرظ فرا تے ہی كريرابيت كريمير بهاسيداس معامله كي بالسيدين نازل بهوئي وانصاري صحابي هي بها سجامسلان تما مكر بدري صحابي تخام گريهالسن بس اليبي باست كر دي شيخ خي عاليما كوكوفت بہوئى بهرطال الترتعالى نے فرمایاكر تبرسے رسب كی تسمیر لوگ اس وقت كى كى ملى الايمان مورنهي بهوسكة جسبة كاس كه مبرمعا مله بي السيكو بحمر خورنوكية ، فرما كامل الايمان بوسنه سك سيديلي باست توبيسه كرم معامله يصنوالي مى كۇ كىم بنايا ماسئے - اورجب أب فيصله فرمادين - نشه الله ينجه كول في أنفريد في حرب المسلم الفضيلة تركيراس فيصل كم فيصلح كم متعاق البنے داول من كوئى تنگى محسوس مزكر بن مكر وكيس كه وكيس كه وكيس كوئى الب سے فیصلے کونوشی سے قبول کرلیں راسی ہیں الٹار کی رضا اور ہماری ہمری سے خواہ اس قیصلے سے کوئی نقصان ہی کیوں ندا کھانا بیسے۔ ببرطال صنور کیا۔ كافيصله انجام كي كاظر سي لازاً بهنر بورگا جيباكر گذرت ته است مرحي محذر سيكات وَالِكَ خَدِينَ لِي آحُسَنُ تَارُوبِ اللهُ .

دوسید العدارت المحالی و السلام کے ہر فیصلے کو قبول کرنا بین اعذبارست ہوگا میلایہ کہ النا ان کا اعتقاد درست ہوا در اسے اس بات بہاعتما دہوکہ حضوظیہ لاکم کا اعتقاد درست ہوا در السے اس بات بہاعتما دہوکہ حضوظیہ لاکم کا فیصلہ بالکل مجمعے اور بہت ہے۔ دوسری باست یہ سے کہ النان نبان سے میں کہ فیصلہ کی صحبت کا اقرار کھر ہے اور تنہ ہے یہ کہ کہ کا حصور بہانیا معاملہ حضور رہے افراد کے سامنے بیٹ کر دل سے تسلیم کرتا ہے اور زبان سے اقرار میں کہ رہے ۔ اگر دل سے تسلیم کرتا ہے اور زبان سے اقرار میں کہ رہے ہے گا ہے معاملات دربار نبوی کی طرف بنا ہی جاتا ترجی میں کرتا ہے میں کہ رہا ہے میں کہ رہے ہے اگر دل سے تسلیم کرتا ہے میں کہ انہوں کی طرف بنا ہی کہ میں کہ رہے ہے اور زبان سے اقرار میں کہ رہے ہے گا ہے میں کہ اور زبان سے اقرار میں کہ اور زبان سے اقرار میں کہ کہ رہا ہے میں کہ دربار نبوی کی طرف بنا ہے میں کہ دیا ہے میں کر دیا ہے میں کہ دیا ہے میں کر دیا ہے میں کہ دیا ہے میں کہ دیا ہے میں کہ دیا ہے میں کہ دیا ہے میں کر دیا ہے میں کہ دیا ہے میں کر دیا

د ترضا دری میم و وترکر دالمی تنم

نبوي

فاستى مصور ہوگا كيونكراس نے كيلم ورضا كے تين درسات مكل ہيں گيے۔ مضور على الصالوة والسلام الشرنع الى عانس مي عاكم نوببرطال بين - اسب تنازعات اب کے پاس لاناہی اس کے جیم کا قیامہے۔ ایمان کا تفاصل بھی ببی ہے۔ کہ تما معاملات حضور سی کے سامنے بیش کیے جائیں اگرالیا ہیں كرين كے تونفاق تابست ہوگا - اب علیالسلام می حیات مبارکہ ہی سالے معاملات ذاتی طور برای کے سامنے بیشنس ہونے کے اب اسپ کے بعد میں معاملات آہے کی سنسن اس العیت اور تعلیمات کے ساسمنے بت كريك فيصله صل كيا عاست كا رسول كى اطاعت كابى طلب الله اس بیدا بین مبارکه می فرایگیاست کربرلوگ اس وفت کمک کامل لامیان نهين مهوسيخة جب كيف البنام عاملات بين اكرم كومنصف ندمفركس اور مجراب کے فیصلہ پرسٹنسلم خم نزکرلیں۔

النساء م

والمحصنت ۵ درسی ورشت ۲۸

وَلُوانًا كَبَنَ عَلَيْهِ مَ أَنِ اقْتُكُوا أَنْفُسَكُمُ الْحَادُةُ اللَّهَ وَلَا الْحَدُجُوا مِنَ دِيَارِكُمُ مَا فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِلِهِ مِّنَهُ مُ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِلِهِ مِّنَهُ مُ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِلِهِ مِنْهُ مُ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَلَوْ الْمُنْ قَلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

ترجب مله باور اگر ہم ان بر فرض کر شیتے کہ اپنی جانو كو قتل كرويا بينے تحصروں سے بكل جاؤ، تو يہ لوگ اليا نه كرستے مكر ان بين سے تبت تفوشے ، اور اگر يہ لوگ كرتے اس چیز کو سس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ یہ بات ان کے عق میں مبتر ہوتی اور زیادہ ثابت رکھنے والی ہوتی 🛈 اور اس وقت ہم البتہ ان کو مینے اپنی طرف سے بہت برا اجر ﴿ اور ہم ان كو صاطب تنقيم كى بابت شية ﴿ گذاشته سسے پیوسته درس میں نقین کی مزمرت میان ہوئی تھی کرمب انہیں کہا جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعیت، دہن اور کتاب کی طرف آؤ اور اس کے زبول سے کینے تنازعات کا تصفیہ کراؤ تو وہ اعراض کرستے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ حجو گئے ہمانے کتے بن ميں المحاسقة بن محربيجيزي النجام كے اعتبار سبے ان سے سبالے بنابیت بي قصال ٥٥ نابست ہوں گی۔ اس کے بعد گذشتہ درس میں رسول خداکی اطاعست کی فرضیست کا تذکرہ

ربطآيت

تقا- کیونکہ خدا تعالیٰ کی سرضیات اور نا مرضیات معلوم کرسنے کا واحد ذرایجہ النارک بنی اور رسول ہو سنے ہیں ، لہذا ائن کا اتباع صروری ہے۔ اس کے بغیر نہ خدا کی تہ طال ہوسکی ہے۔ اس کے بغیر نہ خدا کی تہ طال ہوسکی ہے۔ اور نہ النان کا میاب ہوسکتا ہے۔ اب آج کی آباست میں للنارت کا میاب ہوسکتا ہے۔ اور سائے سائے منافقین اور اس کے دسول کی اطاعت کے فوا نربیان ہو ہے۔ اور سائے سائے منافقین کے غلط رقیہے کی ذمرت بھی ہے۔

البلام الكتر

ارشادم والسبع وكوانا كتب أعليه عليه واوراكر سم المحص في ان منافقين برفرض كرشيني كتب كالغوى عني الحصاب وناسب للمحرمطلب بي ب كر فرض قرار مينة وسي ووسك مقام برفراً كُرِّت عَلَيْ كُوواً اللَّهِ عَلَيْ كُوالْقِتَالُ تم ميلائي فرض كي كن سب - ياكتب علب كوالعسب الم تم موات فرض ميك سيك بب - اسى طرح فرايا كراكران ميدفرض كردباجا أن افتنافوا القسب كموح كرسينه أسبب كوفنل كهرو - يعنى نؤدكتني كدلو - جبباكه بني اسراثل كوحم دما كيار حبب النول نين تحيط كوعبود مناليا. نوم در علبه السلام ني ان سي كهاتم سن محيط سے توقع ورناكرائي جانوں بيظلم كيا ہے ، لهذا اب اس كا ازاله برسب كركب سي نوب كرواور فاقت ملكا أنفسكم عن بين طانول كومالك كروستوفرما بااكرسم تم يهجي خودسني فرض كريشت أواخش حجق مِنْ دِيَارِ السَّيْ عَيْ الْبِينَ كُفُرُول السِينَكُل جَالِيْ كُومِرُورِي قرار السِينَ . مَا فَعَلَمُ وَلا قَلِي قَلِي مِنْ مِنْ فَي مِنْ فَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل میں سے بہت مقور سے لوگ م

بنی اسمائیل کوخودکشی کا محمی ہوا اور اہنوں نے لید ، ولعل کر سنے کے بعد کا محمی کی محمد ہماری شرکی ہیں۔ میں خودکشی مزام ہے حضور علیہ السلام نے فرطا ہو کو کئی خود سنی کر رہی السلام اسے برزخ اور آخرست میں وہی سزا ملبکی جوطر لیت والی سے خودکشی کے سامے اختیار کیا منالا کسی سنے زمر کھا لیا یا کسی تیز وصار کے سے یا گولی مار کر خودکشی کی ، کسی ملز مرتفا میں سے جوالی کسی سے یا گولی مار کر مزود کسی ملز مرتفا میں میں طروب مراء

فراني كأتم

توفرما بالنرست میں جسے اسی قسم کی مناوی جانگی اور وہ اسی طرح خودشی کرام کا الناب كى فراني بين كمناظر المسلك كالمسهد - اس سياللنونعالى سفى اليا حکم نہیں دیا اور اگریسے دیا توہب خطور کے لوگ اس کی عمیل برتیار ہوستے۔ التار كافالون هي لا يستطيف الله نفسه ألا ويسعها كروه كي كواس كالله سے زیا وہ اوچھے نہیں ایھواتا ، لہذا اللہ تعالیٰ نے جانی قربانی بہیث کرسنے کا مسلم نهیں دیا ، صاحب روح المعانی اور دوسے مضرب کام مصرب عرض کاقول نقل كريستے ہيں كراكر الشرنعالى مرين كمرشتے كرہم ابنے آب كواس كى رامي قربان كهدين توسم لينيا البياكركرزت في مكر المحدللر اللرف البياس مهين ويا يحضر الويجرصدين فيستطي اسي قسم كاجواب منفول سب فرنست بمركداكر الترتعالي لتحم دیتا تومی این اورسینے بال بجول می جانیں اللّری راه می قربان کردیا بحصنور عالیا فيصدين اكبر كايدم دبرس ناتوفرايا صركة فت بالكباكر الساكر الداكور سبح كها، تنهار ايمان واقعى انتخاعلى درسي كاسبے،

وه آرالداوراس کے رسول کے فیصلہ کرتیا کہ کہ سے کے لیے تیار نہیں وہ جہاداور ایس سے رسول کے فیصلہ کرتیا کہ اللہ فرض جہاداور ایجرت بطیع شکل امور سکسے انجام دینے ، حالانکر اسلام نے انہیں فرض قرار دیا ہے اسی لیے فرمایا کہ اگر اللہ نعالی ان دوا آبدل کا حکم دیا ہے تواس بہ بہت قبیل تعداد عمل بیرا ہوتی ۔

بہلات میں صروبس چروہوں۔ ہجرت کی اہمیت کے متعلق آتا ہے ان شکان الْہ جُرة کَشَدِدید معلی ہجرت یعن ہجرت کا معاملہ ٹرا شدید ہوتا ہے۔ حب کسی علاقے میں کفار کوغلبہ ماسل ہوجائے اور اہل اہمان کے بلے شریعیت برعمل کہ ناممکن نہ سہے توالٹر اور

ہوجائے اوراہی ایمان سے بیا سرنعیت پریس سربان سے واسر اور اس کے رسول کی خوسٹ نودی کی خاطر دابل سے بجرت اکرنا فرض ہوجا ناسیت سالیے حالات ہیں جوشخص ہجرت سکے سبلے تباریز ہو، وہخنت گنر کا رسیت اور

اس کے لیے ہم کی وعیدائی ہے۔ اسی طرح النترسکے دین کی افامت سے کے لیے

قاردی گئی۔ ہے آگرجہ وہ تمہیں الب ندہو۔ اس بی جان کا خطرہ صرور ہے مگر اسخام کے اعتبار سے اس بی تمہارے بلے بہتری ہے۔ جہا دسکے علق مگر اسخام کے اعتبار سے اس بی تمہارے بلے بہتری ہے۔ جہا دسکے علق

اجرا کے بیے جہاد صروری سہے ، عام حالات میں جہاد فرض کفا بہ ہم وہ اسیے اکر مہالوں کی ایک جہاعوت اس فرنسینہ کو اداکہ رہی ہے تو بہتمام امل اسلام کی طرف سے

اداتصور ہوگا، اور اگرقوم کاکوئی فردھی جہا دیے بیے تبار نہیں تو گوری کی بوری مسلمان قوم و مگرت کے بیار نہیں تو گوری کی بوری مسلمان قوم و مگرت گنہ گار کہوگی۔ قال سکے علاوہ دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ الثان اور تقریبہ و تحریم جہا و جی کا ایک حصہ سے۔ قال کی طرح یہ فریض مجری فرض کفایہ اور تقریبہ و تحریم جہا و جی کا ایک حصہ سے۔ قال کی طرح یہ فریض مجری فرض کفایہ

مى سب اورسلانول كى البس حماعت كو يد فرايضه مينداداكرست رسا عاب بيني ، اكراسلام كى تبلغ بالكل رك كئي تو تعير بجى سارى قوم كنه كار موكى -الغرض التدنعالي نيارشا دفرا بإكراكه بهم جها داور بجرست ان لوكول برفض قرارسيت تواس كم كالعبل كرسنه والديست كم لوك موست معنسري كام فرات بب كراس فيل تعادمين صحابه كام توسب كيسب داخل بب كيوني والمرحكي تعبیل کے بیار سے الباتہ مخردرایان سے اورمنانی لوگوں کے بیا يە دولول جېترىي كىيىنىڭ كىلى بىي. وەنۇدغرضى اور ارام كىلى كاشكار موجاستى بىي ، لهذائيم شكل كام اكن كي لبس كاروك نهيس ميت-منافقین کی اس ممنروری کا ند کرد کریائے کے بعد السرنعالی نے فست رہایا وَكُوا نَهِ مِنْ فَصِلُوا مَا يُوسَظُونَ بِهِ الْمُربِيلُوكَ مِمَا سُرْحُمُ كَي تعیبل کر سیلتے ہیں تعین حس بالی تصبحت کی جاری ہے ۔ اُسے کر گرزستے، المتراوراس کے رسول کی اطاعت اکرستے ، اپنے تمام معاملات رسول خلاکے باس لاتے ، قرآن وسنست كوابئ الري بناه كاه بناسيني ، توفرها كهيكان خبيل لهده يه أن كريد الديمة من العني اكرالله تعالى ك الحكام ميمل ببار موعات دنياس مجى كامياني عال موتى اور اخرست كى فلاح توبېرحال ليتنى سب واست تنتب بيت يا اور محمد من كي عبيل مرحمتي كي دليل بهويا مولا ناشاء الشرن على الدي فراست البی کردین بیری کی کسی کے اعتقاداورایان کی بیکی کی علامن موتی ہے دین کے احکام سیس قرمیل ہوگا اسی فرراعظ داور ایمان می طول ایکی اور عمل میں

کوئی کام دنوارنہیں سے گا۔ روایات، بی آتا ہے۔ کرحنورنی کریم علیالصلاۃ والسلام نے فرایا کریم علیالصلاۃ والسلام نے فرایا کریم اللہ میں لیکھوستے ہیں لوگوں سے ایمان زمین میں گھرسے مہوستے ہیں الوگوں سے زیادہ مضبوط مہوستے ہیں

حِن قدر كمزورى أليكى ، اعتبا و اورائهان تعيى التي قدر كمزور مهوكا -ظاهر سهت كمر اكرائهان

میں چھنگی آنگی تو انسان جہاد اور تجرب اسے کیے تیار موجائے گا۔ کھراس کے لیے

تعمیل م میلرم کانمره

> ایان کی سفال معنقی

آب سنے کامل الایمان لوگوں کی مثال بہاٹروں سکے سابھردی ۔ ایک شاعر نے سنے کہا سب سے

تنول الجبال الرسيدة وقلبناعلى العهد لا ديوى ولا يتغير مطلب يه سه كرانسان كاعقيره اس قررضبوط بونا على العهد لا ديوى ولا يتغير مطلب يه سه كرانسان كاعقيره اس قررضبوط بونا على بيئ كرمضبوط بها طرحم توابئ عكرست نرجة على ما يأم محمر بها والتهدوي ان ابن عكرست نرجة على ما يأم محمر بها والتهدوي ان ابن عكرست نرجة على ما يأن كرسه بي سه مد سنة بي بات كي سبن مد

میخود خزیده و می کیم چول کومسارای زمی چول نفس منری که کهداشد و شعاریا کرمت چول خس منری که کهداشد و شعاریها کرمت

بعنی ستقل مزاج بن کربها طرول کی طرح زنده رمور تنکول کی طرح زندگی منت گزار و کربه وانیز به اور شعله بدیاک مطلب می کداکر مقیر شخصی بن جا ور شکے تو بھیرنہ ہوا کے سامنے عظم سکو سکے اگر عزیت و ناموں کی زندگی سامنے عظم سکو سکے اگر عزیت و ناموں کی زندگی مکندا زنا ہے ، تو بہا طرول اور چیا نول کی طرح مضبوط بن جاؤ۔

آئ کی سوسائی بی لوگ ڈوانوال ڈول کھر سے ہیں۔ چارول طوف گرامی اور
اس کے اسب ب پھیلے ہوئے ہیں جب کی وجہ سے ابیان کی پنتی باتی نہیں دی
لوگ معمولی سی آذمائش برجی بورا نہیں اتر تے بکہ قدم قدم برچیل جاتے ہیں۔ رحمو
دواج اور برعات میں غرق ہو بہو بچے ہیں میشرک ، کا فر، اور دہریہ اقوام نے دنیا
میں بالسے حالات پیا کر شیا ہی کہ لوگ گھراہی کی طوف فوراً راغب ہوجاتے ہی
لہو ولعب ، کھیل نمائش، عربانی ، فحاشی اور بے حیائی کے کامول برفوراً تیار ہو
جاتے ہیں ، امیان بالک کمزور ہو چکا ہے ان حالات کے متعلق مصفی علیہ لیک
کاارشاد ممبارک ہے الصاب علی الدین کے المقتا بھن علی الجب
یعنی دین برخابت قدم رہنا اتنام شکل ہوجائی گا جیسے جلتے ہوئے کو الحربی بھڑ الم سے بیسے جلتے ہوئے کو الحق میں بچرشا مشکل ہوتا ہے کہ بوجائی گا جیسے جلتے ہوئے کو الدی کی حربے ہیں۔ سب سے سب رسومات اور برعاست سے بیسے سبکے ہوئے ہیں،

السے وقت میں ایک صفحے مومن کے لیے گزراوقاست کس قررشکل موگی ۔ فرمایا اگریدلوگ احکام خداونری برجمل بیرام و حامی و إذا لا تینه هم سه من للدنا احب العظيم الهرانس البغطيم طاكرست يعناهم بہ لوگ الشراور اس کے رسول کے احکام کی تابعداری کمیتے، تقولی کی راد اختبار کرستے، مرمعاملہ میں شریعیت اسے اپنائی حال کرستے اور تمم معاملات من دين مي كومفرس محصة تو آخرست بين السرتعالي انهيس مهدت براصله عابت فرمات وكهاد ينهم هر صحاطاً مستقوساً اورانهي دنيامي صلطستفيم مح طرف المهنماني تجبى علل مهوتي مفضدريه كمر تعيل صحم كي صورت بي انهب دنياب صاطبتقيم حال بهوجا تا بحس بيا كروه كامباب الزندكي كرارسكة، اوريجرا خرست من اجرعظم كمستحق ہوستے۔ اس طرح دنیا اور اخرت دونوں مقامات بیکا میا اب وکامن موستے دوسے مقام میفرایا قالدین اهناک وا دادهد مرهدی جوکوئی مرایت کے راستے بیان کا سے الگرنعالی اس کے ایک ارابت مين احنا فه فرما ديباسيد صرط منتقم مرمون كاطلوب محقصود سيد عبس محصول کے بیے ہرنمازی دعامی عابی ہے اھد ناالقباط المستقيد وسي اللرابي صراطمتقيم بيطار جسي يونزعان ہوجائے اس کے لیے بہت المری کامیابی ہے اسی سیال المترتعا کے نے فرمایا کرصراط سنفتیم استخص کو عالی مہوتا ہے۔ جواس کے احکام ہم عل ببرا بروعا تاسم ر

دنیا واخریت می کامیا بی النساء م

والمحصنت ۵ درسسی ونه ۹۹

وَمَنَ يُّطِعَ اللهَ وَالرَّسُولَ فَاوُلِيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشَّهُدَاءِ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشَّهُدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسَنَ أُولِيكَ رَفِينَةًا ﴿ ذَٰلِكَ الْفَضَلُ وَالصَّلِحِينَ وَحَسَنَ أُولِيكَ رَفِينَةًا ﴿ ذَٰلِكَ الْفَضَلُ وَالصَّلِحِينَ وَكَفَى بِاللهِ عَلَيْهُمَا ﴾

تن حب مه بداور عوشخص اطاعت كريكا التركياد رسول كي پس بی لوگ ہیں آن کے ساتھ جن پر الگرنعالی نے انعام کیا ہے، انبیار، صدیق، شہدار اور صالحین میں سے اور بہت ہی اچھی سبے ان لوگوں کی رفاقت (۹۹) یہ السّرتعالیٰ کی طرف سے فضل ہے۔ اور کافی ہے اللہ جاننے والا ﴿ گذشته آیات برمنافقین کی ندمت بیان کی گئی کمروه التداوراس کے درول کے رکھاآیات بسط براضی نہیں ہوستے اور اپنے معاملات کو طاغوت کے پاس سے جانا پند کمتے ہیں۔ اس کے بعد النتر سنے ارشا دفرایا کہ انسانوں کی فلاح کا دارو مار السراور اسے رسول کی اطاعت بیسهد، حبیت کم وه الشرکے رسول کواپنا محمقرر نه کریں۔ وه كامل الايمان نهيس بهوسيحة ، بجرفرايا ، اكر الترتعالي ان بركو يُمثكل احكم نازل فروديّا جدياكم بن المائل كى توب كوان كى جانول كے قتل كے ساتھ مشروط كرد یا تھا۔ تولوكوں كے بلے بررى وشوارى بهوتى - الشرتعالى في برى مهر بانى فرائى كركوئى اليا محمنين ديا جوتكليف مالابطاق میں داخل ہو، لہذا اِن لوگول کی بہتری اسی چیز میں سہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی تصیحت پیمل بیار ہوجائیں۔الیا کرلیں گے تو انہیں بہتری ،ایمان میں بیٹی انجامیم

اورصاط ستقیم نصیب به جائیگا. الله تنالی نے اِن جارانها اس کا برکرہ فرایا - ہر بنگی کندہ سے کے اندانہ است کا برکرہ فرایا - ہر بنگی کندہ سے کے لیے اخریت میں اج ظیم تو الاست بہت ، اُسے دنیا میں بھی وہ صاط تقیم نصیب به جائیگا بیس کی دُعا ہرومن ہر نماز میں کرتا ہے۔

ا کے سکے درس میں النگر تعالی سنے اپنی اور سلینے رسول کی اطاعیت کرنوالوں سے یہ پانچوں انعام کا ذکر کیا ہے . بیر مبند ترین لوگوں کی رفاقت اسے بوکر مری بى فضيلت والى جيزله و فراي وَصَنْ جَيطِع اللَّهُ وَالرَّسُولُ مَعِمُ للسَّرُ ادراس کے رسول کی اطاعت کر کیا ۔ اللہ تعالی توسطاع مطلق بالذات سہم تا بهم رسول کی اطاعیت بالدات نونهین سنگروه بھی رسالت کی وسیے مطلقاً فرض ہے۔ ایسے لوگوں کو فوٹنجری سنائی گئی ہے۔ فاولیات مع الذین أنعت م الله عكبيه حران لوكول كوالسُّركة أن كالمين كي عيست نصيب بوگي جن برالترتعالي ني انعام فرمايا بي اور برانعام يافت گروه و جار س مِن النبين والصِّد يقِين والسُّه داء والصَّالِح أَن يعنى ابنياء ، صديق ، شهدا اور صالحين بن بهامنى لوگول كى رفاقت كا تذكره ب من كي من ازي مورة فاتحرين دعاكه تاسب إهدنا السري اط المعسلقيم العاللة المهرس السنة برملا وصلط الذين العمت عليهم اور وهسد يبرها راسته ال توكول كاسب حن برتوسن العام كياسورة فانخرمي تو انعام بافته لوگول کی تنسر سے بیان نہیں کی گئی ، اُن کا تذکرہ اب اِس ایت کریم ہیں ہو رہے۔ منعم علیم مرورہ جارمعیاری گروہ ہیں۔ ان کے علاوہ باقی لوگ اِن سسے محم تر

انعامات دوقسم کے ہیں بعنی مادی آوررومانی - اِس دنیا ہیں مادی انعامات
ہیں تدمومن اور کا فروغیرہ سب تنمری ہیں۔ البتد رومانی نعتیں النگر کے قبول
ہندوں کو ماصل ہوتی ہیں۔ اور اِن ہی سرفہرست انبیاء علیہ مالسلام کی جباعت
ہے المحالی میں ستقل فن ہے جس سے ذریعے الجھے اور ہر سے قائم

انعام یافتہ لوک

انبياطليم

کی تشریح کی جاتی ہے۔ تواس فن کے اہر بن نے عقائد کی کتابوں میں بنی کی تعرایت

بی لی ہے کہ بنی ان ان ہوتا ہے ، جیے اللہ تعالی لینے اسکام بینی نے کے لیے

بنی نوع ان ان کی طرف مبعوث فرا تا ہے۔ انسانوں کے علاوہ بنوت کا نصب

کسی دور سری مخلوق کو عالی بنیں بہوا ، فرشتوں یا جنات میں سے کوئی بنی مبعوث نہیں

ہوا ، البتہ لینے بیغام بہنی لینے کے بلے اللہ تعالی دسالت کا فرایشہ ان نول کے علاوہ

فرشتوں کے سپرویم کی رفیقے ہیں۔ جبیا سورۃ رجی بی فرایا اللہ کی قصط فی مِن الْمَدَلِدِ کَا

دُسْدُرٌ وَ مِنَ الْسَنَا مِنْ اللّٰہ تعالی فرشتوں اور لوگوں میں سے رسول منتخب فنرا

لذتا ہے۔

انسان کی تعریب

ابل منطق نے النان کی تعربی کی ہے ، کہ النان کیا ہے۔ برانے زہ نے
کے برنانی کہتے تھے کہ النان حیوان ناطق ہے۔ بینی ایسا بانڈر ہے جو برات ہے
اوراد داک رکھتا ہے بحضرت اہم شاہ ولی النہ کے سلسلہ کو طانے والے النان کی
تعربی ہور کرتے ہیں مکا یک فلک کی گئے واللہ لاہت بعنی جو بخور و فکر
کرتا ہے اور کا لات کو استعال کرتا ہے۔ یہ بہترین تعربیت ہے جوشاہ رفیع الزہ فرزند شاہ ولی النہ استعال کرتا ہے۔ یہ بہترین تعربیت ہے۔ قرآن پاک ہیں آتا ہے۔
فرزند شاہ ولی النہ استعال کرتا ہے۔ یہ بہترین تعربیت ورائی ہیں آتا ہے۔
فرزند شاہ ولی النہ استعال کرتا ہے میں کی ہے۔ قرآن پاک ہیں آتا ہے۔
فرزند شاہ ولی النہ استعال کہ النہ تعالی نے انسان کو لو تفر سے بیار کیا
اگراس ہیں علم وشور اور دین اور ایمان ہوگا تو وہ بی محتول ہیں انسان ہے ، ورنہ وہ
لوخط ای ہے ہے۔ سے اس کی بیدائش عمل ہیں آئی ہے۔

بنی لن ن مونسسے

يعنى المريخير عليه اللهم إ آپ سے پہلے ہم نے بعقے بھی ربول بھیج سب مردتے و رحل مرد انسان یا بشر کو کئے ہیں انسان یا ببشر ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے ۔ اس بات کا اظہار الترتعالی نے فرشتوں کوسامنے کیا بھا اِنْ خالق کہ کشکہ من وطبین میں اللہ بیشر کو پیا کرنے والا ہوبشر تو اللہ تعالی کی قدرت کا شام کار جو بیا کر سے والا ہوبشر تو اللہ تعالی کی قدرت کا شام کار جو بیا کی سے اللہ سنے دانیان عبیا شرون کسی اور محلوق کو مصل نہیں ،

بهرمال بنی کومنع علیه میں سے بہلادرجہ علی اور میعصوم ہوتا ہے بنی کی مصومیت اسی قصوصیات میں داخل ہے اس کوگار نئی عاصل ہوتی ہے کہ اس سے گناہ نہیں بہر روہ ہونے دیا جائیگا۔ انشرف المخلوقات میں سے یہ شوف کسی دوسری ہن کو چال نہیں ۔ لائیکہ مجمع مصوم ہیں کہ النّہ تعالیٰ کا فرمان ہے ۔

لا کید کہ قوق نہیں مکبہ وہ تطبیق اور آورانی مخلوق ہے ۔ تاہم النا نوں میں سے صرف مخلوق نہیں مکبہ وہ تطبیق اور آورانی مخلوق ہے ۔ تاہم النا نوں میں سے صرف ابنیاء کی جاعدت ہی معصوم ہے ۔ ائن سے جومقوطی بست کوتا ہی ہوتی ہے وہ لینزین کہ لاتی ہے ۔ میں مولی جنرین زلات میں ہی تھولی میں میکر بجون اوقات معمولی میں میں ہوتی ہے ، مالانکے الیبی کوتا ہی مجبوریا کہوگان می کونون ہی ہی ہی بہر کی الم بین کہ الم بین کی اطبی کو تاہی کو جو ہی ہے ، کا پر تنفقہ منا ہے کہ منوب سے اس کی وجہ ہے ۔ اگر اور بی کا ہرفیصلہ قابل عمل ہے لہذا بنی اور بی کی اطاعت مطلقہ فرض ہوتی ہے اور بنی کا ہرفیصلہ قابل عمل ہے لہذا بنی سے کوئی غلط بات بھرزد نہیں ہوتی ۔

تر ندی مشرفیت کی روابیت بین آناسے کہ کوئی نجے یا قاصنی تخصے کی حالت بین فیصلہ مذکر سے کیونکر اس حالہت مین غلطی کا امکان سہتے۔ اسی طرح اگرکوئی فاصنی کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلاسیے نواس کا فیصلہ درست تبیم نہیں مہوگا۔ بہ صرف الطریح بی کوشرون عال سے کراس سے فرمردات تخصے اور مزاج کی حالت مصرف الطریح بی کوشرون عال سے کراس سے فرمردات تخصے اور مزاج کی حالت

یں در موس اور کا فروجیرہ سب سنرای ہیں ، البتہ روحای عمیں الترسے عبول بندول کوحاصل ہوتی ہیں ۔ اور ان ہی سرفہرست انبیاء علیہ السلام کی حاعدت مہد العقائد العقائد ایک سنتقل فن سہے حس سے ذریعے الجھے اور ہرسے عقائد

بنی معصوم ہوتا سیسے یں ہی بہتی ہیں صحابہ نے عرض کیا برصنور البعض اوقات آب ہما سے ساتھ مزل فرائے ہیں۔ فرایا اِنِی کو اُنھے کی السے میں جی بہتی سے کہ فرائے کو گی فیصلہ عضے کی حالت میں جی کیا ہے تو سوا مجھ نہیں کہنا۔ اسی طرح اگر آپ کو گی فیصلہ عضے کی حالت میں جی کیا ہے تو مجھی برحق اور قابل فیمیل ہوگا۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ اگر اِس سے کوئی لغزین ہم وجائے تو اُسے خبروار کر دویا جاتا ہے مگر ایک عام النان کے لیے بیرضروری ہیں مبروال بنی معصوم عن الخطا ہوتا ہے اور اس کی الماعت مطلقہ فرض ہے۔ موسل بنی معصوم عن الخطا ہوتا ہے اور اس کی الماعت مطلقہ فرض ہے۔ کے بلند ترین تھا مر ہم ویت ہیں۔ وہ مرکوال سے بڑھ کر مرکو کی آب ہندی ہوئے ہوئے ہیں۔ کر دہ تا مرا وصاف حمند اور افعلاق فاتلہ ہوتے ہیں۔ اُن ہیں ہرخو بی بڑاتہ موجود موتی ہے۔ بنام اوصاف حمند اور افعلاق فاتلہ کہ وہ تنا مرافعات میں اُن ہیں۔ اُن کے رفعت تھترس کے بیت سے نظر ہم یوں کر سے ہیں۔ کر وہ تنا مرحائی ایا ملکوت وجہ وست کا قریب سے کہ وہ تنا مرافعات میں اُن ہوتے ہیں۔ اُن ہوتے ہیں۔

مران کی تعرفی

صدیق آست بازاور سیحانان کوکت میں مسلم شریف ، تر فری اور دوسری کمتب اماویث میں آتا ہے لا بنال السعب سیم میں المصدیق مومن قول ، فعل ، وعده عرضیکہ ہر حتیٰ یک تب عبنداللہ المصدیق مومن قول ، فعل ، وعده عرضیکہ ہر بات میں سیائی کی کوششن کرتا رہا ہے حتیٰ کہ السّرتعالی کے جل وہ صدیق تعمد دیا جا ہے۔ اسی طرح محبوطے آدی کے متعلق بھی آتا ہے کلا بنال الدجل سیحدی الحصد بالک الدجل سیحدی الحصد بالدی کے دور اللّہ کے نزدیک کذاب کوئی شخص سل جبوط بولیا رہا ہے ہیال کا سب کے سب صدیق ہوتے ہیں الکہ وہ اللّہ کے نزدیک کذاب میں کہ قران پک میں کئی انبیاد کے متعلق کا تا ہے آلی کی کا بیا کہ قران پک میں کئی انبیاد کے متعلق کا تا ہے آلی کی کان صدیق ہوتے ہیں میں کہ مدہ صدیق ہوتے ہیں ، معمدوہ مورسے مدیق ہوتے ہیں ، معمدوہ مورسے مدیق ہوتے ہیں ان ہیں مرد میں ہوتے ہیں اور عورتیں بی معمدوہ مورسے در سے میں آستے ہیں ان ہیں مرد میں ہوتے ہیں اور عورتیں بی معمدوہ مورسے در سے میں آستے ہیں ان ہیں مرد میں ہوتے ہیں اور عورتیں بی معمدوہ مورسے در سے میں آستے ہیں ان ہیں مرد میں ہوتے ہیں اور عورتیں بی معمدوہ مورسے در سے میں آستے ہیں ان ہیں مرد میں ہوتے ہیں اور عورتیں بی معمدوہ مورسے در سے میں آستے ہیں ان ہیں مرد میں ہوتے ہیں اور عورتیں بی معمدوہ مورسے در سے میں آستے ہیں ان ہیں مرد میں ہوتے ہیں اور عورتیں بی معمدوہ مورسے در سے میں آستے ہیں ان ہیں مرد میں ہوتے ہیں اور عورتیں بی معمدوں مورسے در سے میں آستے ہیں این ہیں مرد میں ہوتے ہیں اور عورتیں بی معمدوں مورسے در سے میں آست ہیں ان ہیں مرد میں ہوتے ہیں اور عورتیں بی مدلال میں مورسے میں آست ہیں این ہیں مرد میں ہوتے ہیں اور عورتیں بی مورسے میں آست ہیں این ہیں مورسے میں این ہیں مورسے میں آست ہیں مورسے میں آست ہیں این ہیں مورسے میں آست ہیں این ہیں مورسے میں آست ہیں مورسے میں آست ہیں مورسے میں مورسے میں آست ہیں مورسے میں مورسے

به فضیات کا اعلی مرتبہ سے ۔ صدبی ظاہرًا اور باطنا کھال سے کا اطاعت کرار ہوتا ہے ۔ وہ لینے فول ، فعل اور بحقید سے میں ہمیشہ سجا ہوتا ہے ۔

منه بدر کامعنی گواه سید اورکسی معامله من گواهی عموماً مشابره کی بنا برموتی سید

مگریجی علم کی بنیا در میم می موسکتی ہے۔ اسلام میں فانون شہا دست طرا اسم فانون

ہے۔ گواہی کے تعلق فران یاک میں تعدد مقامات بہایا اقتیمواللہ اللہ ا

رللونعنی السرسید بلائم وکاست گوایی دو-

انگریز سنے نوفانون نها دسنے کوعبی بربا دکر سکے رکھ دیا سبے موجودہ اول بعد انگریز سنے نوفانون نہا دسنے کوعبی بربا دکر سکے رکھ دیا سبے موجودہ اول

کے تخدمت علالتوں میں گواہی دی نہیں جاتی ملکہ طیطائی جاتی ہے۔ لیلیس اور ریاں میں میں ایسان کی میں کواہی دی نہیں جاتی میں میں میں اور

وكبل كوا ہوں كو انجي طرح سكھاستے ہيں كہ لوں كوا ہى دينا ورنہ كيس خراسب ہو

جائے گا۔ بیکیسی گواہی سہے۔ جیمے گواہی توبیہ سے کراولاً گواہ مومن ، مشرکعن

بوسط ما ما برای ما برای می بر

ے کہ جو چھے اس نے دیکھا صافت صافت عرالت ہیں بیان کر سے مقدمات

کاعیجے فیصلہ اس قسم کی گواہی بیہ ہی ہوسکنا سے ۔اگرانگریزی فانون تنہا دست سے

مطابق كراسية كواه مبى كوامى شينے كسب نوتجى درست فيصله نبيس موسكت .

بهرجال بیاں بینہ پرسسے مراد نبی اور صدیق سے بعد ننیسرے درہے سکے وہ

مونین میں جرحتی وصدافنت اورا بیان کی خاطرا پنی جان کی بازی تھی نگادیں ۔انہیں

مقائق كامنام و مروتاسب لهذا وه ابني عزيز نترين مناع جان كى قرابى سيطي يغ

نہیں کرستے وال میں صدر لقبین علمی قوست تونہیں ہوتی منگر ان کی علی قوست

سكامل شبح كى بهونى سب جوكدا بنباء كى قوست عمليد كاعكس بموتى سب ربير تنبير فسي

مصنعم عليه بوستے ہيں۔

انعام یا فتر لوگول کا پوتھا گروہ صالحین کا ہے۔ بیصلاحیت اور بیکے کے حامل لوگ ہوستے ہیں۔ مامل لوگ ہوستے ہیں۔ مامل لوگ ہوستے ہیں۔ اور النگراور اس کے رسول کی اتباع بیں کامل ہوستے ہیں۔ انہیں بزنوش پیروں جبیبا مشاہرہ عامل ہوتا ہے اور نرصد لقیوں جبیبا کھا لیکم ۔ بیر

منهب<u>ارور</u> شهادرت

صالحين

دوسرول سب باست است است المست الكرات المعالي المعالي الما المعالي الما المعالي الما المعالي الما المعالي الما المعالي الما الما المعالي المعالي الما المعالي الما المعالي ائن كا ذمن ننكب وترد درسس باك موتاسهد اوروه عمر محركال درسه كي نبي بب عمل ببارسية بن رياص الحين كاكروه ب ، جويوشط درسي بن المسيد \_ فرآن وسنست كى اصطلاح بين صالح يخص وه سبي جوهوق اللر اور سفوق العباد دونول كوا واكرسي رحقق سسد روكرواني كرست والأتخص صاليح نهيس بهوسكنا - ابھے اور نيك لوگ إن جاركم ومول سكے علاوہ تھي ہيں مگروہ ان سے محمور حبرين بوست بي - الشرتعالى سك الغام يا فيتر كه هه به جاري بي رسي لوگ صراط تيم کے راہی ہیں، وہ صارط تنقیم سی بیسیلنے کی مرمون دعا کرتا ہے۔

سامه والمنافق

شاه عبالقا در محدمث دماری فرطنته بی کرنبی بروسی نازل موتی سیداور کسید مدوري كا قرب علل بهوتاب لهذا وه عالم بالاى جيزول كا قريب مثايره كرست بي وفرات بي كرصرين من عابيت درسي كالبي مفائي بوتى سبيد إش میں فضائل کی بہتا سنے ہوتی سے اور دزائل اس سسے دور ہوستے ہیں بنی بجوری نازل ہوتی سبے ، صدیق شہا در نے قلبی سے اس کی تصدیق کرتا سہے ، اس کے سید کسی دلیل کی صرورت نہیں ہوتی جبیاکہ مضرست ابو بجرصدیق واقع بم محود سب عزض کامشام و قربب سد بوتا سب اور صدبی کامشام و دور سے۔ اس سکے بعیر کا در حبہ سے کسے ہے ورجہ دلائل وہ ابن سکے سامقر کا میں اورها دست كرسن سيدعل بهوتاسب راورصلى وهسير سي فلب مرقب کے ساتھ اطبینان بیا ہوتا سے ،حس کے ذریعے وہ اللزاور اس کے رسول كى اطاعست كه تأسيد المم ميضا وي سنه يول تعينا وبل كى سبير.

تشری صربیت شرفین میں موجود سب - اور وہ اس طرح کر بلند سے والے اور منجلے ورجے والے جنتیوں کی آبس ہیں لاقابین ہوئی ایک سر کی صاحب عال ہوگی ادر ہیں میں فقت کو ہوگی ۔ میں میں آئے ہے کہ ہفتہ میں ایک دن بعنی حمد کے دوز اطاعت کو انعام یا فتہ لوگوں سے ملاقات کیا کریں گے۔ اس ملاقات مسے بنجلے ورجے والاجتیٰ بھی اس قدر مطمئن ہوگا کہ وہ اپنے آب کو اعلی ورجے والے منع علیہ کا مائ برائیں کی فیصیت طاری ہوگی کہ وہ اپنے آب منع علیہ کا ہم اعزاز ہی سمجھے گا ۔ ائ برائیں کی فیصیت طاری ہوگی کہ وہ اپنے آب کو کھنا ذبین اور ملبند تر شاکسے سے درمیان فرق ہے۔
گا جتنا زبین اور ملبند تر شاکسے سے درمیان فرق ہے۔

بہرمال کال البے کی اطاعت کرنے والوں کونوع کی محیت نصیب ہوگی اور انجھی سوسائی کا مل جانا بزائے فود مبت بڑی سوارت ہے۔ دنیا بی انجھی سوسائی کا مل جانا بڑائے کوئی کی نعمت نہیں مگر اخرت کی یہ پاکیزہ سوسائی تو جنت ،علین ،خطیرہ الفترس اور طاواعلی میں نصیب ہوگی۔ اس دنیا بیس تو اس انعام کا انسان تصور بھی نہیں کرسکتا۔ اس کے لیے تو انبیاء نے بھی دُعاکی میں بیٹ و المحیولی میں نواز کی مسلما تو المحیولی بالمصر کے اسلام بربروت اور مساکیوں کی رفاقت نصیر بی فرما۔

ہماں پر بربات مجھی واضح کردی عبائے کہ قادیا بنوں نے اس ایس کر کہ بربہ سے علط است لال کیا ہے۔ بیرلوگ کا فراور مرتد ہیں اور بہ طعون فرق ہے۔ انتوں نے اس ایست کا تد مجہ رکیا ہے۔ کر جو کوئی السراور رسول کی اطاعت کر بھا وہ نبی ، صدیق ، شہید یا صالح بن عبائیگا۔ اس طرح وہ مرزا غلام احرکی نبوت کونا بہت کر میں کا مطلب واضح ہے۔ کونا بہت کر میں کا مطلب واضح ہے۔ کونا بہت کر میں کا مطلب واضح ہے۔ کہ السراول کے اطاعت گذاروں کو ان جا رانعام یا فتہ گرد ہوں کی رفات نصد بروحائی ۔ انتہ کہ وہوں کی رفات نصد بروحائی ۔

حصرت توبان صفورعلیه لصلوة والسلام کے آزادکردہ غلام شھے میرث مشرکعیت میں آناسیے کہ ایک دفعر محت بے مینی کی حالت میں بنی کرمیم کی خدت شاين سمل

میں ماضر و نے اسے اصطرار کی وجہ دریا فت کی توعرض کیا ہمضور اجب
میں اس دنیا میں بانے گھر رہ ہونا ہوں اور بے جین ہوجا تا ہوں تو اب کی زیار
کر کے سکون مصل کر لیتا ہوں ۔ اسکے جہاں میں نہمعلوم کیا صورت حال ہوگی ۔ اقل
تومیل حبنت میں جانا قطعی معلوم نہیں اور اگر میں خلا کے فضل سے و کا لی پہنچ کھی ۔
تومیل تومیل نوکسی او تی در سے میں ہوں گا جب کر اب عزت کے بلند ترین مقام میں
ہوں گے ، تو و کا اس کی زیارت سے ابنی انگھیں کی خفظی کر کول گا۔
اس بریہ آبیت نازل ہوئی ۔

خصرت ربیوب کعب المی حضو علیالسلام کے خادم تھے یسفر وصفریا اور نماز

اب کی خدرت انجام نیتے تھے۔ ایک رات صنور علیالسلام نے وضوکیا اور نماز

پڑھی ۔ کھرربوٹر سے فرایا ، کوئی خواہش ہے نو بیان کر و عرض کیا ، حضور ابمیری تمتا

یر ہے کہ حبات ہیں آپ کی معیت عال ہوجائے۔ آپ نے چرف سنرمایا۔

اکھ تھنی فرات اس کے علاوہ محجہ مطلوب ہو۔ بھبرعرض کیا تمیری خواہش صرف

یر ہے کہ آپ کی رفاقت عال ہوجائے ۔ اس بر آپ نے فرمایا آبھ ۔ بی عالی نفیس کے فلاف سے مرول کی کثرت

عالی نفیس کی رفاقت عال ہوجائے اور بھی میں کرول کا نوالس تعالی تمیں بیا ہوجائے اور بھی میں کے ماکھ و تاکم تنہا سے اندرلطا

میری دفافت نصیب کردیں گے۔ بہرعال اس قدم کے بعض دیکرواقعات

میری دفافت نصیب کردیں گے۔ بہرعال اس قدم کے بعض دیکرواقعات

میری دفافت نصیب کردیں گے۔ بہرعال اس قدم کے بعض دیکرواقعات

السُّرتعيك كافضل فرما المرائ الفَضَ الله الله المياء اصدقاء شهدا اورصائحين كامعيت عالى الله تعالى كل طون سفضل مديد ، جيد نصيب بوج يد السرى خاص مهرياتي اورانعام من وكفي بالله عليث ما اوركافي به الله تعالى جائد الله تعالى جائد الله تعالى جائد الله تعالى جائد العرب العزب كعلم من من كام الله تعالى جائد والا الدين يزرب العزب كعلم من من كردن شخص كام المن شخص كام الله تعالى جائد كام عيم كل فقط ذات فرا ونرى منه المحافية يتم كل فقط ذات فرا ونرى منه والحكام المن على منه والمناق المن على من المناق المن المناق المن

يَّايَهُا الَّذِينَ المنولِ خَذُوا حِذْرَكُم فَانْفِرُوا شَاتِ أو انفروا جيميعاً (١) وإن مِنكُمُ لَمَن لَيْبَطِّئَنَ عَمَا لَمُن لَيْبَطِّئَنَ عَمَا اللهُ الله فَإِنْ أَصَابِتُ كُوْ مُصِيبِ لَيْ قَالَ قَدُ أَنْعُ مِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِذْكُ مُ أَكُنُ مُعَهِمُ شَهِيدًا ﴿ وَلَإِن أَصَابَكُمُ فضل هِن اللهِ لَيقُولَنَ كَانَ لِلهِ تَكُنْ البينكم و ببينة مودة لليني كنت معهم فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِلْ عَظِلْ اللهِ فَلَيْ قَالِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشَرُونَ الْحَايِوةَ الدُّنيَا بِالْآخِرَةِ طُ وَمَنَ يَّقَاتِلُ فِي سَلِيلِ اللهِ فَيُقْتَنَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوفَ نُوتِيكِ أَجَلُ عَظِيمًا ﴿

تن حب ملے بالے ایمان والو ! کپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرلو بچر کوچ کرو جُرا جُرا گردہوں کی شکل میں یا سب اکھے ہو کہ (ا) اور بیٹ بیٹ بعض تم میں سے البتہ وہ ہیں جو تابیر کرتے ہیں۔ پس اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر اندام کیا ہے جب کہ میں اُن کے ساتھ حاضر نہیں تھا جہ اور اُن کے ساتھ حاضر نہیں تھا جہ اور اُن کے مالت اللہ کا فضل بہنچتا ہے، تو وہ کہتا ہے دبھر اُس کی حالت الیہ ہوتی ہے) گویا تہا ہے اور ایش کے درمیان ووستی کا کوئی

تعلق نہیں۔ رمیر کہتا ہے) کاش میں بھی آن کے ساتھ ہوتا، تو میں بھی کامیابی عاصل تحرتا بڑی کامیابی ( پس بیا ہیئے کہ لڑیں النر کے ماستے میں وہ لوگ جو بیجتے ہیں دنیا کی زندگی کو انحرت کے برسے، اور جو شخص بھی لڑے گا النٹر کے راستے ہیں، بھروہ مالہ جائے یا غالب آئے (مرصورت میں) عنقریب ہم دیں گے اس کو انبرعظیم آ كذشته أيات من التدتعالي أورأس كريول كي اطاعت كيك لزوم كابيان تها. اور سلسے کامیابی کا ذرایعر بتلایا گیا تھا، بھراس اطاعت کے فرائد گئولئے سکے کہ اطاعت كذارال كونبيول، صدلقيول، شهيرل اورصائحين كي معيت نصيب موكى جوكم الترتعالي كابهت برا انعام اسب اس مسينيز اطاعت بي كضمن مي منافقين كا اعراض اوران كي منت بیان ہوئی کم وہ النزاور اس کے ربول کے قیصلے برراضی نہیں ہوستے لہذا وہ اپنے نازعات کا کرخ رسول خدا کی بجا۔ کے طاعور شیط فرمیستے ہیں۔ بھیر پر بھی بیان ہڑا۔ کرمنا فعین کے ساتھ کیا روشس اختبار کمہ نی جاسہیئے۔ اس سے بہلے اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کر نے کا حکم دیا کیونکر تقولے ہی مونین کا تفصورے اس من بس طلال وحام کا امنیاز واضح کیا گیا محوات نكاح كى وصاحت ہوئى ، وراثت كے مسائل بيان ہو ہے ، حقوق اللّٰراور حقوق العباد كا تذكرہ بئوا اورخاص طور بيديمول كے حقوق كى حفاظت كى تاكيدكى كئى۔ اہل كتاب كى قباحتوں كوبيان کمہ کے ان سے نبیجنے کی گفتین کی گئی، بیسب تقولی ہی کی جزیات ہیں بھیرار میں میں دہنے وتمنول كي سائه مقابله كابيان بيه مخالفين كيسائه واورقال بعي صول تقوي بي سط فرليره وكيونكراس كوزيع التركافكم غالب أناسب ابذائع كي أيات سيرجها د كالسلسلة شوع بوراج مسيحس كمضابين اومتعلقات الهذه تقريبا بجدركوع مك بيان بوشكي ارشاد بوتاسه بإيها الذين امنول العصاصب ايمان لوكر إحد وا يحذر كي حرسين باو كاسامان كراد مدر كامعني احتياط بوماسه بعن ابنى مضاظست کابندولبت کرلو، کبونکراب وشمن سے تحدلنیا صروری ہوگیا سے۔ بیاؤیا دفاع کے سلسلے

دفاع کے سیستیاری

ربطآيت

بمن حن حن به تقيارول يا ويحدلوازمات كي صرورت بين س آتي بيت الترتعالي نے ال سبب كودهم كدسنه اور ابني قولي كوجمنع كرسنه كالمحمر باسب السفهن ميمفصل احکامات سورہ انفال اور توبیس بیان ہوسئے ہیں کیونکہ ان سورتوں کاموضوع بى« اسلام كا قانون جنگ اور صلح بسيد .. و مل بيرالنتر تعالى سند بين محم إن الفاظ كرساتدراب دواعد واكورة ما استطعت عرص في إ و من رباط الخسيل تعنى التي يوري طافت كيسا تروثمن سي مفايل کے لیے تیار سہور وطوں برگھوڑول کا خاص طور میر ذکر کیا کراس نامنے میں ان ایک میر سامان حرب کے علام الحسوروں کو کھی خاص اہمیدندی حاصل ہوتی کھی پھنور علیدالسلام کے فرمان کے مطابق اس زمانے میں تیراندازی کئی نہایت می مواتند طريقة حباك عفا بنامخير تنبازلاني سكحت صرورى اور سيحد كريسا وينا بعني اس كيمشق ترك كروبياكناه نها بهرحال من قوة بس حرب وضرب بسكة تمام وه ورائع أجاتي میں جو سنگ سے کے ایک صنروری ہوتے ہی ۔ائس زمانے میں تلوار، تیر، نیزہ و مخیرہ تنے اب گروش زمانہ کے سانخد سانخد اوزار حیا ہے تاہم کا اور است ہیں تبریل ہوسے ہیں۔ تیر ناوار سے بعداتشیں اسلحرا بجادموا ، بندون آئی ، بھرتوب بنائی کئی۔ بم تیار ہوستے اورى انبى كېينكنے سے يائے نير دفئار ہوائی جباز انجا د ہوسے اس سے عمل کے مرص كرراك طي اورميزال بناسئ كي يون كي ورسيع تحصر بنيط وتمن برواركيا جائمة ہے۔ ببرحال مقصد سے کہ وہمن سے نبرد آزما ہونے سکے بیاحس نا نا مین هبرس سامان دفاع می صنرورست هو، وه سب همه کدیداور این تام فوش اور وسائل اس كامهر الكادور

خذوا حدد دست من بات بھی آتی ہے کہ ہرزمات میں کامیب جنگ اور کا سے میں کامیب جنگ اور کا میں ہے کہ ہرزمات میں کامیب جنگ اور کا صول بھی صروری ہے ۔ اس کے بغیرکو ئی قوم ذیمن کامنا بلہ نہیں کر کھی ۔ اس نیمن میں ما قوام تضریباً گذشتہ جارسوسال سے انحطاط کا شکار ہیں۔ ترکوں نے بڑی کو مشتن کی مجمد وہ کامیاب نہ ہوسکے ر

جرير سينالوي

م می ضرور

اکب اِس دور بی حبر پر ترمین حبی طبیخالوجی مرطامنیه ، فرانس جمرمنی ، روس اورامریجیه کے پاس ہے۔ انہول سنے ٹری کوشن اور محنت سمعے جدید کیا اور عاصل کی سے اور ایب دوس سي مره چره کونظراک سي خطراک اللحه تارکر سيدي و اينم م مينيد محا داس بخبره امریجه درسری حباک عظیم می کردیکا بیداسب روس اورامریجه درمه با دولار میزانگول کی دور سی ہوئی ہے۔ اور ونیا میں بیخطرہ محسوس کیا جار طی ہے کہ اسب اگر عالمی جنگ ایجیشرکئی تو اس نسم سکے خطرناک مجھیار دنیا کو نناہی سکے منہ بن وصحبل دس کے اس کے مقابلے بی ممالک کی حالت زار میسے مرکم مالک کی حالت زار میسے مرکم میں طاقتوں سے بیائے کیے متحسارون كى تجبيك مانكس كسبت بس اورانهين فقين ولاكست مي كريم فلاك فلاں سامان حباک مے دور کسی صرورت کے وقت ہم بھی ٹمہاکے روائے مہو کے مگر غبرسلم کری عالمی طاقتیں (Super Powers) عبریزندین اسلحم مالک كوينيف كي بيكيمي تيارنهي بوني ، انهين خطره سبي كرية بخفيار نؤد ان كي فال بھی استعمال ہوسکتے ہیں۔ آج اسلامی دنیا سکے باس دسائل موجود ہیں مرکھیکنالوسی نهین و و و بهنی طور میفلوسید مرویجی بین مری طاقتول کے انہیں غلام بنار کھا ہے۔ان سکے دل و دماع برالیا جا دوکر دیا سے کران میں حربیت کا ما دہ ہی ختم ہو چکا سے۔ ان اسلامی دنیا کی سے بڑی ضرورت پرسے کر دوسب مل کر سانے وسائل جمع كرليس اور حبر بيرسكنا لوجي عال كريس اس سكے ذرسيعے سامان وفاع تباركه ب "اكر بوقت صرورت وتنمن بريحبرلور واركيا جاستكے ،

سلف ہے کارنا ہے

ہما سے اسلاف سنے تمام ممکن ذرائع استعال کیے اور جان برجھیل کرئری بڑی سنتوجات حال کیں مصر کی فتح میں صنرت زبیرغ نے عظیم قرابی بہیش کی قلوم صنبوط تھا اور سکر بہونے میں نہیں آتا تھا آب نے ساتھ بول سے کہا کہ مجھے ڈرکھر سے میں ڈال کر قلعے کی دلوار سے کس طرح قلعے کے اندر مجھ نیک دوکھ اب میں آیک طراحتہ باتی رہ گیا ہے ہم ہے ساتھ بول نے ایسا ہم کہا آپھیا قلوم میں داخل ہو ستے ہی اندھا وصند — الوار عبلانی مشروع کردی مرصری سمجھے قلوم میں داخل ہو ستے ہی اندھا وصند — الوار عبلانی مشروع کردی مرصری سمجھے کسلانول کی پوری فرج قلعہ میں داخل ہوگئ سبے لہذا اہنول نے بجائے کے لیے
قلعرکے دروازے از خود کھول شیے۔ یہوگرام کے مطابق مجام بین قلعرسے باہر
منتظر تھے، جوبنی دروازہ کھلا ابنول نے بیجارگی حلہ کر دیا اوراس طرح میں خبروا قلعہ
فتح ہوا۔ یہی صفرت زبیر جنبول نے شاہیوں کے سابھ حبگوں میں اپنی بھر اپر
صلاحیتوں کا مطاہرہ کیا۔ ایک ایک لاکھ دہمن کی صفوں میں تن تنہا گھٹ جائے ہو سے
سیطے ابمیر سے مہم کی کوئی ایک اپنے عگر میں زخم سیے خالی نہیں۔ میں نے برطبی
سیطے ابمیر سے مہم کی کوئی ایک اپنے عگر میں زخم سیے خالی نہیں۔ میں نے برطبی
برمی آئے گئی۔ ایک بموقع ہر دہمن کا نیزہ آب کے حبم سے آر بار مہوگیا، اگریجہ
برمی آئے گئی۔ ایک بموقع ہر دہمن کا نیزہ آب کے حبم سے آر بار مہوگیا، اگریجہ
نرخی مندمل ہوگیا، مگر وہاں بہرایک کھڑا سابن گیا تھا، حب میں ابھ ھڑال کھے۔ روہ گ

بهرحال التزنعالى سنے فنرما ياكه ابنى فورىت ، سرطنے اور دیگے ورمائل كے انھ سينكس كى تبارى كه ومسلمان مأدى كحاظ سيداكر يركم زور من المهراكر قوت إمان هجى وجدم وتوجيج بمسلمان ناقا بالتسخير بموتاسب منظرا فنوس كمسلمان أسسيري محروم بس اس سے با وجود الله تعالی کا حکم ہی سے کر ایمان والو البنے دفاع سحے سیلے مم مطلوب سامان مہاکہ و ، مدید ترین الاست حرسب سیلیس موسے کی والمرسن كروا وركيرمنا سب حبى محمن على كصفحت وهمن برجمله أورموراور السلامين فانفِروا تبانِ أوِ انفِروا حبيعًا تكل كالمحمر ہوگروہوں کی موریں باسب الحظے ہوکر مفصد رہے۔ کہموقع کی مناسبت سسے خواه مجبوست مجبوست المرتمون من ممله اورموبا بهرم لورى قومت اورنشكر محبوبك دورس طرسيقسس كاميابي كالمكان مو، وسيطر نظراستعال كرور بعض اوقات متحقط عام محرسين كالمجاسئ كوربلا وارزبا ده مناسب حال موتى سيدوبرطاميو سنے امریجی کے خلافت دس سال کھ گور بال جنگ لطری صبی میں ننیس لا تھے آ دمی لاک

ىتىنىڭ ئىمىت عملى ئىمىت مىلى ہوستے اور بالاخرامریجر کو وہیٹ نام سسے جانا ہی بڑا۔ ہرحال فرمایا کہ بوری تباری کے بعدمنا سب طراقی سیے جنگ کا اعاز کرو۔

منافقین کی رویش

جہاں اہل اہمان کو حباک کی نریخیب دی عارسی سے وہاں نافقین کے نفاق كايرده بهي عاك كياما را المسب - قان وسن كعول من البيط من اورتم میں سے معین کے ایسے ہیں جو تا خبر کرستے ہیں۔ لعبی جب مجامرین کی روانگی كاونست أناسين نومنا فق لوگ جيك بهانے سے روانگي مي ديركرست بن ناكرسي طرح جنگ میں شرکب میوسنے سے نیج جائیں اور جنگ کے بیتی میں البامجی موناً الما أصابت كم صحيب الماكرة مربعي مثمانول ميكوئي مصبيبيت أنى سبت يسكست العانى سبت بإجانى اور والي قصان موجاتا سبت انومنا فن كهناسه - قَالَ قَدْ أَنْعُسِمُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّال كياسه إذ له و اكن هع هه و شهد داكبران مجامرين کے ساتھ شامل نہیں تھا۔ اگر ان کے ساتھ جہادیں شرکیب ہوجا تو مجھ بریجی مهی آفت آئی جوان برآئی سبے-اور اگراس کے برخلاف ولسیون أصاب كم فضل أرمن الله تهيس السرتعالي كافضل على موعائد فتح حال بمويا مال عنبمت والمحصر كم تومنا فن كى عالىن بيهوتى سبئر . كبيفوك كان للم تكن كبيب كم وببين مودة الراتهاك اوراش کے درمیان دوستی کا کوئی معلق می نہیں۔ کسسے تمہاری کامیا بی برفطعا کوئی خوشى نهيل موتى اور محير بالكل اجنبي بن كركهنا سبت بلكيدتني كذت معهم مُ كَاسْ كَرِينَ عِي مُحَامِرِينَ كَيْ مُركابِ فَا فَوْزَ صُوزًا عظريت ما ترسط على مان على بوتى اوربي بي ايمان والول كم مارمة فا وحصل كريا .

ظری نے کی ہے کہ تون اولی من منان ایک من بوط توم کی تیاب سے

زمرہ تے بہب جنگ کے بیتے ہیں قدیمو نے لئے قیدلوں کا تبا وارکیاجا تھا

تواندیں اختیار دیاجا تھا کہ وہ چاہی تو کا فرول کے ساتھ والیں چلے جائیں اوراگر
وہ سلمان ہوکمہ بمانوں کی جباعت میں شامل ہونا چاہیں تواندیں نوش آمریکہا جا

کستے ہیں کہ اس طریقے سے اگر کوئی کا فرقیدی سلمانوں کی جباعت ہیں شامل ہوجا تا

تھا تومٹ کمانوں کو اس قدرخوشی طال ہوتی تھی گریا آنہیں دنیا وہ فیہا کی مرچیزی براگئی۔

اوراگر کوئی ایک میں مان تھی کی فار کے ساتھ جا بمائھاتو مسلمانوں بچنم وافروہ کے بہار سے اوراگر کوئی ایک میں میں بیٹھ توگ دائرہ اسلام سے نمکل اور کی جاری ساری دنیا ہی گھ گئی ہے میمکرائے ہم دیکھ ہے کہ ہمارے سے نمکل کی سے اور مرزائیت کی انوش میں جا چکے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ کئی ایک واقعات سے ہمارے کان بہوں تھی۔ حب زیاں کا احماس کے ابنی در نہے تو اس سے بڑھ کر بہنے تکیا ہوگئی ہے۔

ابنی در نہے تو اس سے بڑھ کر بہنے کیا ہوگئی ہے۔

مسلانول كوتعرولت سي نكاسك كي ليدفرا ا فلب قاتل في

کامیالی مرکعید

سبيل الله بس عاسية كرالترك راست من لئري وه لوك الكذين يَسْ مُونَ الْحُرِي الْحُرْفِي الْدُنْيَا بِالْارْحِرَةِ بُونِيَيْ بِينَ الْحُرَالُي كوآخرين كي برك بن متقصد ميركه المل ايمان محص اعلاست كلمة التركي فطسسر جنگ، بس کور جابش- ان کابیهها د، دولت ، منهرت اور بطنت کے بیایس مبكه الترکے دین کی لمبندی کے سیار ونا جا ہیں ۔ اسم صنمون کوسورہ توریب مراسطرح بيان كباكياسيد. إن الله اشترى مِن الْمُعَمِنِ بِن الْفسهم وأص المهاسي بأن لهسم الجبشة الترتعالي نيمونول سے ان کی جا ہیں اور مال حبنت کے برسے میں خریرسیلے ہیں مومن مال اور طال کی بإزى اس بلے سكاتا ہے كرائے ابان ميں كال حال موجا ہے، اور اس كى ذات میں قرآن کا اخلاق بیل موجائے۔ وہ اس طریستے کی ہرم کا وسطے کو دور کر آجلا را تا ہے، بہی ایجہ مومن کی شان سے۔ وہ اپنی جان مرمال کا نزرانہ بہت کمسکے عزسيع ابرى مقا مهنت كالمنكه طاء عاصل كرناسب راس كست مي ركاوسط طرالخ النے اللہ ما تو کموک مہوستے میں اغلط قسم کے مولوی اور ببر رہی طابخوست ہیں۔ كيونكر فران باك كي اصطلاح بين مروه طافت طاعوت سين حرابياني اور قراني اخلاق کی تحمیل میں رکاورط بنتی ۔

مصر مليگارجهاداس قدر ملندمر تنبر جبزے - آب سنے يریمی فروا دروه سنامه الجهاد العربي اسلام كى لمندى حما ديس سي صرود الكرها وسك فررسيع مى قائم. ہوسکتے ہیں رجب کے مسلانوں میں حزر جہا د زنرہ کیے گا، وہ غالب رہی کے رجب صرورت بیسے گی میران جنگ میں کونے سے دریع نہیں کریں کے اور خور اپنے دفاع کومضبوط رکھیں گئے۔اسی مملی اتن سکے لیے دنیا کی عزت اور آخرت کی فلاس ہے۔

النساءم اکیت ۵۷ تا ۲۷

والمحصلت ٥ درس حیل و کیب ان

ومَا لَكُ مِلْ نَقْتَ اللَّونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ لَقُولُونَ رَبِّنَ الْمِنْ الْرِينَ لَقُولُونَ رَبِّنَ أخرجنا من لميذو القريخ الظالع ألهسكها واجعل لنا مِن لَدُنكَ ولِسَّاجُ والجيارُ للنامِن لدنك نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ المنوا يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَ وَالَّذِينَ كُورُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّاعُونَ فَي سَبِيلِ الطَّاعُونَ فَقَاتِلُوا وَاللَّاعُونَ فَقَاتِلُوا أُولِياء الشّيطين إِنْ كَيْدَ الشّيطين كان ضيعينا ۞ ترجب مل ؛ اور تہیں کیا ہے۔ کر نم اللہ کے داستے یں تنیں کیستے حالانکہ مردول ، عورتوں اور بیجول میں سے کمزور کیتے ہیں، کے جاکے پرور وگار! ہیں اس بتی سے کال کہ اس کے من واله خالم لوگ برادبنائے ہائے سلے اپنی طرف سے کوئی سریتی كرنوالا - اور بنا نے ہائے كے اپنى طون سے مدكار كايان ملے لوگ لیستے ہیں اللہ کے راکستے میں اور وہ لوگ جنول نے كفركيا، وه كليستے ہيں طاغوت كے رائستے ہيں۔ بس راہے ايان والو) کرو سشیطان کے حائیوں سے یہشک شیطان کی مربیر کھروہ ہے كذمشته أيات بي الترتعالي في التراور رسول كي اطاعت كو فرض قرار ديا و ونيا مطايت اوراخرت کی کامیابی کا انحصاراطاعت ہی ہے۔ سب سبے سن لوکوں کو اطاعت نصیب مہوماتی ہے، ان سکے دین میں جنگ اجاتی سبے، اجرطیم کے تی مطرستے میں۔ اور مجرالدر تا اسلیہ

انتين صاطرت عيم كي طرف رامناني كرناه اس كے بيتے ميں اطاعت كذار لوكول كو المندسيس ابنياء ، اصدفا ، شهدا اورصائحين كى رفاقت نصب ، وجاتى سيئے۔ معاملات كي منه الترتعالي في بتايا كم تفرونشرك كي علم الول كي سايط كس طرح سبين الماج سيئه عيرال ايمان كوضوصى خطاب فرطايا حدد واحدد كمح لعنى دسمن سير الما وكالمراب الما المراب الما المراب الما المراب ا علی سے متعت نواہ کروہوں کی صورت میں متمن بہلدا ور ہوجاؤیا اوری طاقت کے سائف كياركي مراجاؤه حالات محمطابق دونور تصورتين روابس مع بعدالندتعا نے دہمن کے مقابلہ سے کریز کر نے والول کومنا فقین کے زمرہ میں شمار کیا اور فرایا كالمربيطة كم بالمروبعن لوگ منافق بن رفرا با مفاسلة بن اكرسلمالول كونقصاك ہوجائے تومنا ففین نوش موستے ہی اور رہے کے کتے ہیں کراہے امرا ہمان کے ساتھ ش مل تهیں شخصے، ورنہ ہم جھبی صیبیت میں گرفتار موجائے۔ برخلاف اس کے اگر مسلمان دخمن مسيم قلب للم المراب الولمي أوريالوك كفنه الفنوس ملته بس، اور سيرت كيسا تخديمين بي كان كه مهم على مال غنيمت اور ديجيم فا ديس محاور مے سا تھ منز کیب ہوتے۔

جها دفی سبیل

تهين كيا بوكياسه كم مم الشرك راست بي لطا في نبير كرست بيهلي باست مهد في سبيل الله كا ذكر قران باك من كثريث سي من است من است و اوراس سے یہ بات محصانی گئی سے کہ اہل ایمان کی دخمن کے ساتھ جنگ نے کسی ذاتی مفاد کے سبلے سب ، ننم ہوس مکس کیری سبے اور نرنسلی ، وطنی بازبان کی نیا دہرکسی کی نخالفت مقصود سب ، مكرجها دفى سبيل الشركا واحترفصد اعلان كالمنزالة رسب واللرسم دين تمام إديان بيغالب أجائي اورامل ونيابي البيت موجائي كرك ليك الله هي العب ليا برمقام برالتركي باست كومي برتري على سبيد - اسي موضوع كو سورة فنح بين بيان كياكياسيت هسوالذي أرسسك رسوكه بالهدى يسول كومارس اورسجادين وسجر بجيجا سب كاكر كيسه اويان عالم مبيغالب كياجا سيسح بينامج حبب کامیان جها دسکے سیلے کمربسترسے ، کامیاجی ان سکے قدم جومنی رہی پرہنز عفان كيشا دست كمسمها نول من حزيبها وقائم بقا لهزامشانول كوميريران برجرت يتر كاميابياك على بوئي -اش وقت نه كوئی فرقه تھا ، نهار تی اور نه اہل اسلام مراخی ا رائے تھا رشاہ ولی النیم محدث دہوئ فرط تے ہیں کے مصنور علیال الم کا ابنا زمان مرارک بيرتينين حصرات الديجر صديق فاورف روق عظم كادورخلافت اورصرت يحتان مسك ابتدائي جيدسال كاعرصة ناريخ اسلام بم بمورنسك طور بمحفوظ سبع بجوامولس بمونه سکے مطابق انجام میں جابیس گے، وہلی درست ہوں گے، اس منونہ سے مسط كرانجام بإسن ولسه اموركي كارتني نهين دي باسخة بتصريب على اورميات مسلح درمیان حباک صفین مک بیاس سال سے عرصه میں سلمان اوصی دنیا برجھا کئے سقع، دلیل اور حیست سے اعتبار سسے توسی میشه نالئب ہوتا سے ، ناہم مرکورہ بجاس سأكه دورس الم اسلام كودنيا مي سياسى غلبه كلى عاصل تطاراس كاظراسي جها وکویجا دست کا درجه عاصل بے فقالت کے کارم باب با نرح کرم جھاتے ہیں کہ عقید سے کی درست کی در

فرض بین رعام طور مرجها وفرض گفا بیری آناسیدے حبیب مسلمانوں کا ابک گروه جادے کیے سروقت تیار ہوتو بھے تمام ہوگوں برجہا وضروری نہیں رہتا۔ اور بعض اوق ت الرحالات كاتفاضا موترجها دبرسلمان بيفرض عين هيما أحي ران ایاست می اسی باست می توجیر دلائی گئی سیمے میمسلمان بوقیت ضرورت التدكى له مى كيون مى راطستے، دين عن كى تبليغ كافريضر كننے لوگ اوا كمرسيم ہیں۔ ذاتی مفادت کے لیے کتنے کہا کہا سے مانے ہیں مگر اعلائے کلمۃ سے یہ کی مجھے کیا جا را کم ہے۔ کفراپنی بوری فورسٹ سے ساتھا سلام کے راستے بس رکا وسط بن کر کھواسے مگرمشکان لهوولعب اور میبل نما ننے بی مصروف ہے۔ وہ دین حق کونالب کرسنے سے سیسلے ہیں اپنا فرض ادا کرسنے سے میں گرمیا مولانا عبيراللرسندصي بهاسي انقلاب لينداكابرين مسسين الب انظرنيك سخست خلاف تنصے . وہ آسب سے اس قررخوفنردہ شقے کہ تجاز کے قبار سکتے دوران مولانا سكي بستجع عاسوس بحصين تنصيبا كمعلوم كما عاسيح بماسي فلاف كلب تدبير كريسي بمولانا فراستي بس كرجها وك لأسف بب كرا وط سنن والابرفر من فق ہے ہنواہ وہ مولوی مہدیا ہیں سلطان ہویا بادشاہ اسرای دار مویا دہرہے۔ فراتے ہیں۔ كمعوك وسلاطين اكترجها دسك لاستنت بس ركا ورطب بننظ بس را ورانهول نيفي مبيل كانظرية بى خراب كردياب - الن كن نزديك جيح اورغلط كاكونى معيا مقرنه بربيت كوباب أداى عاكبر محيكرابني من مانى كارروائيول برصرف كرسته بهب انهول في دین کا نظام می در بم بریم کردیا ہے۔ ان کی جمامیت علمائے سوکر سنے ہیں ، بسرانو ببنت بهموت به اوراس طرح وه غط مط فتوسه على كرسك ابن فالام بایر تنجیل کرسی بینجاتے ہیں اور اس طرح عوام بیجا مسلطلم کی می بی بینے کے ہیں ہے ہے ہیں صاحب افتدار ابنے افتدار کی بقا کے بیے ہرطائنہ ناجائد کام کرگندہ تا ہے اور معرفا سطے ریافتداری جنگ متنوع ہوجاتی ہے۔ آج دنیا ہیں روس اور امریکی سکے درمیا ا كيا بور وإسب محص افتزار كي بوس ب مركوني دنيا من ابني جود صرابه ط عامتاسه

جهادیاه میرسط میں رکا و نطسرب

حق وياطل

بین اور روس ایسبهی استراکی نظریه سکے حامل ہوستے سکے باوجود ایک دوسے رکے ساته دست وكريبان من محض اقتدار كي معوك سبت كركسي طرح دنيا من مرتري عال م طاستے زیادہ سے زیادہ ممالک ان کے مہنواہوجائیں۔ بیسب ما دہست مینی کا نیتے سبير كافرال و دولهن اورا فتزار كے بلے جنگ نظرنا سبے مگر ايک سيج سيان النر سے دین کی فاطرحہا دکرتاسیے۔کضرواسلام کاببی طرو انتیاز۔ تاریخ علی برنظوالنے ہیں تومعلوم ہوتا سے کر غیراقوام می ذھباک بیرجانے سالے سبابيول سكے يانے عيانى سكے تمام سامان دسباكرتى بى كيونكران كالفنصر مك كجرى بهوتاسب - دوسری جنگ عظیم می مزاردن شناب سیابیول کوبلانی کنی معنی کوانی عیانتی سے سیاع ورندر محمی مہیا کی گیش اس جنگ میل مریجر سکے جایان مرحملہ سکے سنتجمين موالا تحصرا مي سبح بها بموسئه ، اتنى منبرنف ادمي عابا في عورتن امري بهاب كى بوس كانشائر بنين ميكوالفت توصرف بها بهوسنه صلي مامار بجول كيم ر اس کے علاوہ کیا مجیم ہوا ، وہ تو النگر ہی کے علم میں ہے۔ بہلی حباک عظیم میں انكريزول اورفرانسبيول سنه النحورنول ميسبك انعال سنكا علان كما يقابح فوی سیابیول کی خوش طبعی سے بیلے لینے آب توبیت سے کریں دورسری طرف فى سبيل النزكانظرية سب كوئى بركارى اورعيانى نبير محص النرسك دين كيمرانى مطلوب سيص حبب محدين فالمحمله أورموا تعميروول كيسبن زين كمطك التعقال كے کیے وجود تھیں مگرکسی سیاہی کو انھے اکھ کے دیکھنے کی حراکت نہیں ہوئی ۔ احرک وہ تعى ان كالبيب مى شن تھا اور وه بر دين اسلام كودنيا مين غالب كرنا سبے اور اُسكى تعلیمات کو دنیا سے کوسنے کوسنے کہ بہنجاناسے۔ وہ جاسنے سکھے۔ کہ اہنوا سنے اننا لمبال فرالسرك دين كى خاطركياسېد، مذكر ذانى مفاد اور نود ونمائش كے سيلے۔ مرسب سنرلفيت مين أناسب كرونياكي فاطرحها دكرسة والداري بياواني كالسكر بخطست ملك مجام كوالترتعالى فراست كا واؤتها سيد سيد ميس ياس تحيد اجرنين مسنے دیا کاری کے بلے جہا دکیا تھا ،میری رصن مقصود نہ تھی، مجرحکم ہوگا کہ اسے کھا

اغیارے بمروگئیم

کرمینم میں بھینیک دو۔

ہوں جوں مہمان جہاد کے فرلیفہ سے غافل ہوئے ہیں ،غیراتوام نے اسلام

میرسٹ بنون مارنا منروع کر دیا ہے ، وہ تو کفر کے پروگرام کو دنیا میں غالب

ویجین پاہتے تھے ۔ اس کے لیے کفار کی تنام طافتیں شکر کھور پرکوٹ شن کر درہی ہی

میمانوں کو عیدائی اور مرزائی بنایا جار ہا ہے بچھی تھیائی اور کچھ دہری ہو ہے ہیں سیکول

اور فری شفاف نے قائم کئے جائے ہیں اور فدمت خان کی آٹر میں مامانوں کے ایمان

اور فری شفاف نے قائم کئے جائے ہیں اور فدمت خان کی آٹر میں مامانوں کے ایمان

پر ٹوا کے ڈوا نے جاسے ہیں اس کے بر فلات سمانوں کی حالت یہ ہے کہ ابنی تم میں

ٹری ٹری کاروں اور کو طیبوں کی رئیں بگی ہوئی ہے ۔ ہرایک دوسے رسے آگے

ٹری ٹری کاروں اور کو طیبوں کی رئیں بگی ہوئی ہے ۔ ہرایک دوسے رسے آگے

میکانے کی دوٹر میں عجاگا جار ہا ہے ۔ اعزیار انہیں دین سے برگشت نہ بنانے میں کائیا۔

ہر سے ہیں ۔ جہاد سے منہ موٹر چکے ہیں ۔ نتیجہ ظا ہر ہے ۔ کہ عالمی سطح پر ٹری طافتوں

رفع النظالم منطلوم كى مر

ا ج دنیا می لا کھول مظلوم کلم کی چی میں بس سے ہیں مگرکسی سے کان مربون کا منيس منطقي كنرشنزتين سال مين دس لا تحفر كا بلي بلاك بموسيطي بين وس مزار زيزه بانزو كوكم طول ميري المراوم ملى والرميم والمراوم المال وي كني اور وره بيجاست زنده دركور موسكتے - ان برموسنے والنظام کا جارے کون فسے رہا ہے۔ ای کی تکلیفٹ کاکس کواس اسے عالمي طح ميركانفرنسين نوم وني بن محدان ك ومحدكاك ماوا بوسكا سيميلان ماك ان کی کیا مردکمہ یا سے ہیں محض بیان شینے سے سے کسی کی کملیف رفع نہیں ہوسکتی۔ اس کے بیائی قدم کھا اہو کا حب مصرابی المصیب سے بیاط کوسٹے تو عالمه اسلامه سنے کیا مردکی - بیودنویل اورعیسائیوں نے نہرسورنہ بیسوالا کھے مسرلوی كوملاك كمدديا البرل سيلي مالى نقصان بخوا ميكركون لويجيف والاسب محمترورول كى امرادمها لم حبرورين بهي بخضور عليالساكم كافرمان سب الا تظلى ولا نظله على من فوركسي بنظم كرو اور مسي كي كالمروري كمدور آج نسي بجاس سابط سال ببلے والا منرمسلمانوں میں باقی نہیں آط امیر تنكيت ابني كأب سحاضى العسالع الاسسادى بين يحصاب - كه حبب المالين طرابس بي سلما نول بيظلم وستم دها سيد تحص توبي سنے لينے قربيب كياس مح قربيب السي نوجوان الميصيح في كالكل وصورت عراق اسس منابرند تھی۔ میں نے دریا فٹ کیا، تم کون لوگ ہو۔ کھنے سکتے ہم کابل سے بینے مسلمان عجائيول كى مردسكے سيلے آسائے ہيں فلمسكے خلافت حزب النانی ميرردي انهیں کابل سے طرابس سے گیا ممکراب وہ جبرکہاں ؟

مکتر سکے مظامِمیان مطارم

ہجرت مرینہ کے بعد میں ما اول کا ایک محمز ورطبقہ محریں رہ گیا تھا ہو ہجرت

پر فاور نہیں تھے اور کھار سے ظلم کا تختر مشق سبنے ہو سئے ہے ۔ یہ کون لوگ تھے

والحمد شخصہ عنوف یُن مِن المور جالِ والدِّن آغِ وَالْمِولَدُ اِن الَّذِیْنَ بِہِرُوں
عور توں اور بچوں بیٹ مل ایک نہا بیت ہی ممنز ورطبقہ تھا بحقرت بحالی ہن
عور توں اور بچوں بیٹ میں اور میری والدہ اہنی لوگوں میں شامل تھے کا فروں نے

انبين زنجيرون مين حجر ركها تها اورانبين طرح طرح كي تكاليف وي عاتي تفين سلمدين بهنامة، ولهيرين وليرط اورالوعندل وعيره معي ابني توكول مي بشامل في -قیروبندسکے دوران کیفٹو گون وہ ایران دعائی کرستے تھے۔ ریبا آخر جنا ہمیں اس نستی سے نکال سے میں۔ کے باشنہ سے ظالم اوگ ہیں اور ساتھ ہے عبى كنتے تھے۔ المعرلاكريم! وَاحْبِ عَلْ كُلُّنَا مِنْ لَدُنْكُ وَلِي اللَّهِ عَلَى كُلُّنَا مِنْ لَدُنْكُ وَلِي اللَّهِ ابنی طرفت سے ہمارکوئی حایتی ان نسے ۔ جو ہمیں اس ظلم سے نجاست ولاسسکے۔ وَاحْبِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا یے کوئی مرد کارنا سے ۔ اپنی حالات میں الٹر تعالی مسلمانوں کی توجہ اس طرف ولائے ہیں کہ تہیں کیا ہوگیا ہے۔ کہ تم اللّٰری لاہ بین قنال تنہیں کرتے۔ الأرالله تعالى سنعان كي دعا قبول فراً لي يخرد وسيالسلام هي مرسيني أن کے یہ دیکا ئیں کرستے تھے اور نماز میں شنوت نازلہ میر صفے کھے بیانچرہ لوگ قيدست ازادم وكهرمرسين بهنج كي مضورعليالسلام في فنوست نازله ميصى عيور و یکھتے نہیں جن لوگوں کے لیے دعائیں کی جارہی تھیں ان میں سے این مہنا مرق وليرا ورالوجبرل ويحيره مربنه بنهج سيحيم اور كايرحب محترفتح موكم إنوالتدنعاك نے اپنی طرف سے حایتی ہے ببار کر دیا۔ آب نے ایک اٹھارہ سالہ نوجوان کومکم كاكورنرمقرون يا ينتاب بن استظر طبه في الربنيده قسم النان تنفيد النول في مظلومول كي فوب مددى اوراصن طريقے سے اس والمان قائم كيا،السر سنے ان کی ہے دعا بھی قبول فرالی ر

مرکے بھروہی بات دمرائی جارہی ہے الّذین امنوا یقارت و مرائی جارہی ہے الّذین امنوا یقارت و مرائی جارہی ہے الّذین امنوا یقارت و مرائی جارہی ہوتا ہے۔ وہ السّری راہ میں لٹوائی کرتے ہیں ، ان محق و و مطاوب محض رضائے اللی ہوتا ہے۔ وہ السّرے دین کوغالب کرنا

التراور للخوست مست للخوست

عابة من برخلات اس كے والّذِين كفرول كفار كانبوه يہ سب كريقانهون في سربيل الطباغون وه طاغوت كراست براطيت براط اغوت كالمعنى بى يەسى كەلگى ما اضلى عن سىسىبىل الله بروه طاقىت بو الترسك لاستنے سے دوكتی ہے، وہ طابخوت ہے - اس میں وہ ملوك ہلاطین وغيره سب أجابت بي جواعلات كلمة التركيم فحالف من شيطان بالسز انورطاع سبے اور اس کا ہی تن سہے السرسنے لینے تمام انبیاد مرہی دھی جی اُن اعبد وا الله كالمشرك والمستنبق الطاعوت بعي التركي عباديث كروادرطواعيت كو سجيور ددر دنيا بين جوكوتى جهال محبى كسى بيظلم كامرتكب بهوناسب طواعيت كي فهرت مين ننامل بوجا تاسيد-اس كامفصرطاغوتي بيدوكرام كاغليهسيد-الترتعالى ارشا وفرط ننه بي و ليه ابيان والوا في قارّ الحل الولي عاميا الشبيطين شيطان سك ووسنول سيضفا بلركرد وان كمصفلاف جها وكروكيويكم وه اس کے حمانتی ہیں اور گفتر کے بہوگرام گوغالہ بے کرنا جاسے ہیں ، اور یا در کھھو ابيان والعرد إن حصيد الشيعطن الصان ضبعيفا شيطان كى تربرالل كمزدرسي أكرج بتبطان كميمكروفرب كاحال بهبت وبيع سيصمحرالترك نزدك اس کی کوئی تدبیر کارگرمنیں ہوئی -النزنعالی نے سورۃ بوسٹ میں عورتوں کے محرر فرميب كم متعلق فراياران كسكيد كن عرظب و كرتهارى كاريان نه با دهېں رشيطان عورتوں ہي كوانيا جا لياكم لوكول كوكمرہ كليسے لهذا وه عورتوں سے مجى طرا وصوكه بازا ورم كارسب " المهاكر ومن صحيح راستنے بر كامنران ہوجا بيل ۔ دین کے غلبے سکے بلیے محمر مبتر ہوجا ہی تو بھیرالنگر ان کا حمائتی بن جابیگا۔ اورجس كاحمائتي خود النترين جائے ہست بطان اُس كا تجيد نہيں بھاڑ سكتا ۔ اسی بيكا فرما یا- کرشیطان کی تربیر کھنرورسے سورۃ العمران میں گندر کیاسہے ۔ "را ن يُنْصُرُ كُمُ اللهُ هن أَوْ عَالِبَ لَكُمُ وَالنَّهُ عَالِبَ لَكُمُ وَالنَّهُ عَالِبَ لَكُمُ وَالنَّ يَجْ ذُكْرِ مُ فَاللَّذِي بَنْصَرْ فَاللَّذِي بَنْصَرْ فَي كُورُ مِنْ بَعْدُمْ "

اكرها تعالى مدرتمها كسي شامل حال بهو كى توتم بيكونى غالب نهيس أسكتا اور الكه تہاری برعقبرگی اور برعملی کی وسیسرسیے ضافتہیں رسوا کرسے تواس کے علاوہ كوني تمهاري مرزيس كريكنا عمرال محصد نهاكي طافتول بريحبروسه كررواس كالمحجد فائره نهبن موكا، تهبين عزت وأبه وطاصل نهبن موسكتي - لندا الطرتعالي كي جمايت اور مدد حاصل کرست کے لیے صافط سنقیم میگا مزن موجاؤ۔

النساء بم النساء م

والمحصنت ٥ ورومهم

الدُّم تَرَالَى النَّانِينَ عِتِيلَ لَهُ مُ كُفَّوًا اَيْدِيكُمُ وَالْقِيلَ الْمَالُوةَ عَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمُ مَ يَعْشَوْنَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمُ مَ يَعْشَوْنَ النَّاسُ كُنشَية اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشُيةٌ وَقَالُوْ لَلْ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشُيةٌ وَقَالُوْ لَنَّانَ الْمَقْتُ وَلَا تُعْلَمُونَ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشَيةٌ وَقَالُوْ لَلهَ اللهِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشُيةٌ وَقَالُوْ لَيَا الْمَقْتُ وَلَا تُعْلَمُونَ اللهِ قَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ باک نہیں دیکی آپ نے اُن لوگوں کو کہ اُن سے کہا گیا کہ روکو اپنے باعقوں کو اور قائم کرو نماز کو اور فیتے رہو ذکواۃ پس جب فرض کی گئی اُن پر لڑائی، تو اچانک اُن بیں سے ایک گرہ ایس جب فرض کی گئی اُن پر لڑائی، تو اچانک اُن بیں سے ایک گرہ ایس جب جو ڈرستے ہیں لوگوں سے ، جیساکہ اللہ سے ڈرنا ہو ہے یا اس سے بھی نیادہ ڈر ۔ اور اُن لوگوں نے کہا ، لیے ہا سے اور لڑائی پرور دگار! تو نے کیوں فرض قرار سے دیا ہے ہاسے اور لڑائی کو ۔ کیوں نہیں تو نے مؤخر کیا جبیں محقوری مرت کے ۔ لے پینجبر! کو ۔ کیوں نہیں تو نے مؤخر کیا جبیں محقوری مرت کے ۔ لے پینجبر! آپ کہ دیجئے ، فائمہ وینا کا بہت محقورا ہے اور آخرت بہتر ہے

اس شخص کے لیے ہم طرآ ہے ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک دھاگے کے بابر بھی کی جہاں بھی تم ہو گئے پالے گی تم کو موت ، اگرچہ ہو تم متحکم قلعول ہیں .

> ر. ربط آیات

برآیات بھی جاد ہی سے علق ہیں اور پہلداس سورة مبارکہ میں وورتک جلا جائے گا۔ كنرشنزركوع كى ابتدار ميں اہلِ ايمان كوبينے دفاع كى تمقين كى كئى تھى اور حكم ديا گيا تھا كەموقع كى مناسبت ہے گھوہوں کی تکل میں حملہ کھویا بجیار کی بوری قوت میدان میں سلے آئے، وہمن کامقابلہ بہرمال کرنا ہے۔ بچرجباد سے اعراض کرسنے والوں کا تذکرہ فرمایا کرمنافق لوگ جیلے ہا نے سے جهاد میں منزکت سے گریز کرستے ہیں ۔ اسباب قال بیان کرستے ہوسئے فرمایا کراس کا ایک مقصدتوالترك دبن كوغالب كزنا اور دوسسامظافوول كوظلم سيدينات دلاناسب اس کے بہرجہا دکی غرض وغایت بیان فرائی کرامل ایمان السرکے راستے میں ، اس کے دین کے قیام اور آسسے غالب بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ برخلات اس کے کا فرہمشرک، منکر دین د توجیر شیطان کے راستے ہیں لطستے ہیں ۔ وہ دنیا ہیں شیطانی بروگرام کوغالب كرنا چاہتے ہيں۔ ملوكيت يا وكيسرشب اسى طاعوتی بروگرام كالحصترسب شيطانی بروگرام الشريك دين كى بجاسك انسانول كے بنائے ہوستے قوانین نافذ كرنا جام اسے بن كى نباد الک گیری،نسل کیستی، زبان یاعلاقا پئیت بر ہوتی ہے۔ اور مقصود مال و دولت، افترار اور شہرت ہوتی سہے مسلمان صرفت خدا سکے دین کی مبندی سکے سیاے جہا دکرتا سہے اس سکے بیش نظر بهيشه كلمة الله هي العب ليا بوتاب. فتنزُ وفيا دكي بيح كني اومظلومول كي مر اس كالمطمح نظربونا بيد ميئظيم قصدانيا عليه السلام كي بعثت كيمقاصدين تصى داخل سبيد بهرجال وفال برجها دی ترغیب اور اس سیسے میں آسنے والی رکا ولول کو دور کرسنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور آج کی آیات ہیں جہا دیکے ہادی کا فرکھر کیا گیا ۔۔۔۔

منی زندگی کے تیرہ ، چروہ سال اہل ایمان کولٹرائی کرسنے کی اجازت نہیں تھی ، کیونکر عش وقت مسکمان کمنزور تھے اور الیبی حالت میں طاقتور دشمن سید مقابم مناسب حال نہیں

جهاد کی ت مدم اجاز

تھا۔ بنانچرارٹنا دہوتاہے اکے ترک کیا تنیں دیجھا تمرنے لیے مخاطب ایریت تعص گذمشته دروس میں تھی بیان ہو کی سے کربیال مستحق سے مرا در وہیت کھی مهیں مبکرروسین قلبی ہے حس کی بنیا دعلم بیہونی سبھے۔ امام ابن جربر اور بعض دوستر المل لعنت ني مجي من فرط إسب كرر دُسبت المهينات من مربي منه بري نهاب موتى مكريها اوقاست يه علمي رؤيس بي مجي بهو تاسيح و اس كي كئي ايسه مثناليس ليهل كلي گذر سي بي اور آنده بھي قرآن پاک میں آتی رہیں گی جیسے اکسے تک رائی الّذین حک حق من دِيارِ هِدَ مُرْسُورة لِقَرْف) ياسورة فجرم ليل أناب الله كاك كبفت فَ عَلَى دَيَّكُ رِبِعَ إِدْ سُورة فيل مِن مِن الْكُمْ تَنْ كَيْفَ فَنْ عَلَى الْكُمْ تَنْ كَيْفَ فَنْ عَلَى رقبك بأصميب الفيب لأسى طرح إس أبهت مير هي اكسفرت ل كالفظري اورمقصرال ثمام كاروبيت قلى باردبيت علمى سبت نهكميني مثايره بهرطال فرمايا كياآب سن منبس ديجها إلى الذين وشيل كه في الدين والدين والدين المولال كى طرف كرمن كوكها كيا كليفي أيد لي كيم الني المحدروك لو- الهي وسمن كے مقلب میں ما بھوا کھا۔نے كى اجازت نہيں مسكى دورميں ايمان والول كو مركى بری تکالیفت مرداشت کمزاجری، وه ال صائب سے تنگساکر و تنمنان دین سے للمحلطا فإسهت يخض تحكراللرن فرما باكرابهي فنال ي اجازت انبين سبية مرفري والم كى دوابيت بس آناسې كەخىنى سىدىن الى وقاص خىسنى فىراياكىراس امرىت بى ين اولين تخص بول سنے ايك كا فريد كا خطراتها! وا فعدلوں بواكر صوراليلام النفسانظيول كے بمرامسى در ہے ہيں نماز اوا كرستيے ، كرايك كافركوعكم ہوگيا ، وہ نماز کی حالت میں ہی سلمانوں بیجمله اور مہوما جا ہمانا استفریت بسطی فریب ہی اوندھ کے جین کے کہ کی بڑی گئی ۔ اسب نے اطا کی کا فرکے مربہ فسنے ماری میں سے اس کامر زخمی ہوگیا اور وہ والی سسے بھاگ گیا۔ نامم مکرسکے فیاس کیے دوران صبروتجل ہی کی ملقتن كى جارى عنى مسلمانول بېغرصۇرىيات لىنگەكىيا جارى بىغا دابنىس دو دفعى ججربت ببرهمى مجبوركياكيا ،إن مهاجرين بس صنرت الويحرصدلي ظبى شامل تعے ،مگر

طبری وابس آسکئے - اس کے باوجود الٹرتغالی نے سکمانوں کے ملحظروک سکھے شجھے اور اس کے بیان سب ہمورقع کا انتظار تھا۔

ابتدا في تربيت

كسى انفلابى ببدوكرم كوعملى عامر ببنان نے کے بیات تربیت یا فتر سماعیت کی تشکیل صنروری سب : تربین کے بغیر کا مہنٹروٹ کرسنے سیے کامیابی سکے ام کان روشش نهیں ہوستے مکی وورمیں اگر حیکسلمان ظلم وستم کانشانزین سیسے تحصر اوروه كفاركامفا بلهي كمرنا جاسية شفي منظر الترتعالى النبير مبدان حباك میں لا نے سے بیٹنزائن کی تربین کرنا جا ہاتھا تاکہ جس وفت اصل مقصد کی طرفت رحوع كرس توانهبرنا كامي كامنه نه ديجين البسيد وجانج الترتعالى سن تربيب كه الديم دواصول بنائے واقت يُمولالصلوة والولاكون بعنى نمازقا كمركر واورزكاة ميت ربو كوبابيتها لاتبين نصاب سي حب ان بكاربندم وجاؤك وتهاك اندراكك تربيت بافية حماعت تبارموجات كم بورشن سيط تحريب يستحي يهورة مزمل مي زرتري كا تبداني سورتول مير سيسب والم المجمى مين باست محماني كئي سب أفي السيار الكيال كراب الست كو المط كرماز رطيط كرين كرابندائي نزبريت محمل بوسيح بحبب بيتزبريت محمل موجائی تومیر ونگ کرسے کی اجازرے بھی دبیری جائے گی ۔ ساتھ بہھی وزمایا لاراك رالاً هو فا بخنده وكيسيلامعبوديبي التري دات اوراسي كو كارساز بحطونامهاس كيرسا تقدما تحفظهري سباس فعلل كي بحضرورسط رسافان صنرب و تعديب عي المطاكمة ما جوكا، فاكر وشمن بريحيرلور وأركبا جاسيك اور اسفمن من فسندمايا خُدُول حِدْرك عُرْك مِن عُكسان كريو وَاعِدُ وَ الْمُهُدُمُ مِنّا عَلَى اللَّهُ وَاعْدُوا لَهُ مِنْ ا استطعت ومن فقي عي فرمايا كه بورى طاقت كے ساتھ وشمن كے مقابلے کے کیے تیار ہوجاؤ۔ بہر حال می زندگی میں سلانوں کی تربیت برہی ندر دیاگیا۔ عام ما دی زندگی می تربیت سسے مراد فوجی تربیت ہوتی سے یعی کا اہتمام دنیا ا کے تمام مالک اپنی فوج کے لیے کرستے ہیں۔ ان کے نزدیک اولین ترمیت یارٹنگ

وردى بين كرخاص قسم كى ورزش بابر بركزنا بوتاسيد اس كے ساتھ الكحرسكے ال كى شرينك بوتى بياس شرينيك كالسرائد الماكات الماكات الماكات الماكات المربيام وسكاب اور د می طلوم کوظلی سے نجاست ولاسنے کا جذبہ رحبب کس بہ دوجبزر کسی فوم میں نہیں یا ٹی جائیں گئے، امن کا قیام ممکن نہیں۔ امریکی اور روس جیسی ٹری طافتیں ونیایس امن فائم کیوں نہیں کرسکیں ؟ وحبریں۔۔۔۔ کمرائن کے تربیتی بردگرام ہیں وہ چیزین شامل می تهلین جوامن وامان کاپسینست تهمیرین کمی بین ان سے قیام امن می مهیر محصن عبین سے میر لوگ نربین سے سبالے لا محصر کاریج اور لونرور طیا ک لیں ، نورج جمع کرسکے اسلحہ کے انبار نگالیں مگر فیا مرامن کا خواب منتر مرز تعبیر تہیں ہوسکا۔ قرآن باک کی اصطلاح بیں سی غیر دہنرسالوگ ہیں، کیونکر النگر کے نزدیک دمندس وه قوم اور جاعست بوگی جواش کے مفررکرده ندبنی نصاب کا كورس مكل كمريجي واسي سبير الشرتعالي في فرا باكرنماز قائم كرو، اس كے ذربیعے تعلق بالترقائم بهوكا ورمجرزكاة ووكراس كي ذرسيع نهاك اندر تحقين كي "فيليه مذروى بدا بوكا مرب تمرين تربيت مكل كراوك، توعيراس قابل بو عاؤك كرونا سيطلم وتم كافاتم كراك الترك وين كوفالب كرووا ورظاوم ظلم سی مخامن ولا دو ان دو اصولول کے بغیرانیانی ہمرر دی بیابنیں موسکتی، دنیا میں ننروفسا دکا بازار گرم رہیگا، برکاری اور عیاشی ہوگی اورنسل بھطسے گی، لہزا الگر کے دین کے قیام اور دنیا کمی امن وامان کے دور دورہ کے لیے النٹر تعالیٰ می تقر محدوه ترسبت كالحلل كمذا صرورى سبد رببرحال سلما نول كي منى زنركي أن سكف بلي ترببتي دور بها تأكرا تبراني مربنيك عال كريك جباعدت المسلمين كومضبوط نبايا حاسيح جواسك بالكردين كفلبه كم العلى قدم المفاسيح

املعبادا نماز

نمازانسان کی برنی عبادیت اورجامع العبادات ہے۔ نمازکو امرانعبادات المقرب الی الٹریجی کما گیاہے کہ الٹرکا قرب دلانے والی عبادات کی جڑاور نبیا ہے یہ حباعث میں النی دفتھ بریرا کرتی ہے مسلمانوں کو مظیم اور طرب کی درس دیتی ہے

بهی نمازاجها عبیت مساوات طهارت اوران نی مهردی محفاتی سید-الترتعاسك نے سورہ حاقہ بی فرما یا سہے کہ قبامت کے دن جب موافزہ ہوگا، تونا فٹالول سے بوص جائيگاكرتم دوزخ مي كيسے پہنچے ہو، تو وه كهيں گے۔ إنك كے ان لا يُومِن بالله الْعُظِيدِ مِ وَلَا يَجُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ بَهِي اللهِ الْمِسْكِينِ بَهِي اللهِ الْمُوسِكِينِ توبه كه خدات عظیم برایمان نهب تفا-اگرایمان ضبوط بونا تونماز او کرتا-اور دوسسری باست بهكرمساكين كونؤ وكها الحيال الوكياكسي كولحيلان كي ترغيب عبي تهين دينا كفاء كوبا خدا كالحصى وثمن اورانساني سوسائل كالحبى وثمن يسورة مرثته مرسحي استقسم كالفاظ ا نے ہیں کرجیب اہل جنٹ مجرمین سے بوجھیں گے کہ نم دوزنے بیں کسرطرے کئے توده كهيس كي تست منك وسن المحمولين بهم تناونهي بيسطة تص وَكَسِمُ نَكُ مُطَوِّحُ مِ الْمِسْكِينَ اورسكين كوكها نانير كهلاني تھے۔ بہرحال نماز ابک، بنیا دی عما درن اور اہل ابھان کی اولین ترمیت کا ابک تصديب منكرا فسوس كامفامه ب كرسلانول كي ايك كثيرتورد عمرهما زادانين مرتی دس بس سال گزرجاتے ہیں مگرنماز کاخیال کمت نہیں آنا۔ دنیا کے باقی تنام امورشان وشوكت مسانجام فبضائب الماست بمرسم كمرخداتعالى كيوس كالمجاب مى عالى منجاب توالسرتعالى كے اختیار بسب اگرامان وجود سے نوہوسکا ہے كم كرمنجاسند عاصل ہوجائے محرم حرم اور باغی ہونے میں توکوئی نشک بنیں۔ نمازتعلق بالتركي استوري كالهنزين ذريعهها النان اس كي بغيرطها رست برقائم نهبر روسكتا محب كولى شخص نما زبير صناحات كرتاسي فرأن ياك مي تلافر بمناسب الوكويالل تفالي كي صفيت كي ساخطر ما تاسب اسي لي نمازين قرآن يا بر صفے کا تواب سب سے زیارہ ہے۔ نماز کے علاوہ قرآن باک بیسے کالوا صرق نیبارت سیے بھی زیارہ سبے میکرنفلی روزسے سے بھی تلاوت کا نواسی زیادہ سے۔قرآن باک ایب وردھی سے اور ہالمہ کی وگرام بھی -اس کھاط سي نمازكى ابميست ببست زبا ده سبے ـ

ر اور ارکون کی

ادائيكي

تربین کا دور اور در داوان کی ادائی سے بیای دور سکے ابتدار میں ہی فرض ہوگئ تقی مگراس کا نصاب مرنی زندگی سے دوسے رسال ہیں مقرم واسمی زندگی ہے زكوة كى الأبيكي عسرف اس مديك على كرايني مال كالمحيطة صورياء ومساكين وروسير فیلی کے کاموں بہ حرج کیا جائے۔ مالی عبادات میں سے زکواۃ اہم ترین عبار ہے۔ کبونکریہ بنی نورع انسان کے ساتھ سمرر دی کما ایب زرلعبہ سبے۔ اگر الترنغ لي سے تعلق مطلور ب سے انواس كى مخلوق كے عقوق اور كرمنا يمي لازم بين - اس سياع الى عبا داست مين ذكواة مسرفهرست سيه الشرتعالي سنے سورۃ توب ہیں ارنشا وفرہا یاسیے کہ اکسریہ لوک کفٹرنٹرک سسے ، شہرہ ہولامیان مين داخل بوما بين تو يحيران كو دولحاظ سس بركها ما سئة كا فيان ست الجوا الدوه تربير كريس وأفسام فوالصب لموة والتوالذكوة فاخطنم في الدّينين أورنما زيرسط الكير اورزكواة اواكري المرتبي تووه تهار وبنى عبائى بس ربيهي فزما يا فحنسكولى سربت كالمسته سجھوڑ دو۔ بداسب نہاسے بھائی ہیں۔ اب بہ تہام ی سوسائی کسکے دگن ہیں۔ ران كى جان ومال محفوظ سب مقصد ببكرنماز اور زكوة ابمان لانے كى ظامرى علامات ہیں ۔ انہیں علامات فارقہ بھی کہاجاتا ہے کیونکراننی کے ذریعے مسلم اورغیرسلم می انتیاز کیا جاسکتاسید. انناه ولى النظر محدست وملوئ فرمان في كرزكواة مح ورسيع النيان

سنل سے ٹرھوکرکونسی رومانی ہماری ہے۔ بواس سے زیج گیا وہ کامیاب ہوگیا ،
فرایا قَمَنُ کَیُونَ مُشَعِی کَفُسِهِ فَاوَلِیْکَ هُسُهُ الْمُفْلِحُونَ فَرَایِ تَمْنِ وَرَی ہے۔ کوئی انسائی فن ایجے لبس ، ایجے مکان ایجی سواری کے ذریعیر شائستا اور دہذر بندیں بن جانا مکم مہذر ب وہ ہے جسے شریعیت مہذرب قرار درے وے اور وہ ایس شخص ہے مہذر ب وہ ہے جسے شریعیت مہذرب قرار درے وے اور وہ ایس شخص ہے میں روائل کی مگر پاکیزہ خصائل پیار ہو جائی اور پر جیز زکونہ کی ادائی سے طریق احس علل ہو جاتی ہے۔

طرائی سے اعراض اعراض

راذًا فَرِلُقَ مِنْهُ عُو يَحْسُونَ السِنَاسَ لَحْسَدِيمُ اللَّهِ اللَّهِ " تواکن میں سے ایک گروہ لوگول سے اس طرح قرر نا سے جیسے النرسے ڈرنا طابه منے اق است کے خوشت کے ہااللہ کے خوشت سے بھی زیا وہ ڈرنا سے مقصد بیرکداب حبب کرالوائی لازی فرارسے دی کئی سے۔ توایک فرلن کوبر ماند ناگرارگذرتی سے ۔ بیان سوال بیاب و تاسی کر وہ کونسا کروہ سے جوجہا دسے گریز كمهرر لم سب مینا نقین مستعلق توسیطی بنا باجا حیاسید. كهجها د كا اعلان ان به كرال گذرنانها اوروه هر عبلے بہانے سے اس میں منزکت سے کریز کرسنے شکے الهي بجهل ركورع من كترريكاسه وإن منت عُمَ لَ مَن لَيبط عَن الله تمهر سي سيد السي عبى بن موانيجيره ماسته بن يا تاخير كرسنه بن كبونكر وه مهاد میں مشرکت بیدۂ اور نہیں ہوستے: 'ماہم اکٹر مفسرین کلیم عن میں امام الومنے میں وائدی<sup>کا ہ</sup> اور صامحت بمعالم الننزل بحبی ننامل ہیں، فرنسنے ہیں کہ اس ابیت میں ضراق کا وكه كباكياسه اس سيم او كمزورايان فطه لوگ بن اكري وه منافق نهيم محران السيقتال اوروه كتيم بي ليه باكت برور دكار! نوسن بم بدلطاني كبول فرض كردى ہے۔ زبان سے السا کھنے كامطاسے برسے كروہ ول سسے لطًّا في كوتبرانهب سيحق مكه السيم مشكلات كوديجيكر تؤون زوه موجات بي - اور ان كى زبان سے بيرساخة اس قسم كے الفاظ تكل جانے ہيں اور اگر جذا منه جها دیر ان کا اعتقادی پیس رما، تو الهول نے ایک فرض کا انکارکردیا اور مربین کی فہرست میں ننائل ہوسکتے میکرالیا ہی ہے۔ تعبض اوفاست بات زبان کہ بھی نہیں آئی مکہ محض دل میں وسوسسے براہوتے بهن كه نشا بدمهم ونتمن كامتفا لمهرنه كهركيس اومغلوب بهوجا بن با ما تسه جائيس است مربيض كنفرس اوربر قابل واغزه نبي هيد - نامم البي بانوں كوي مين نبين لانا جائے۔ مجروه لوگ يوهي كنفر بين كنولا أخس نائر الى أحبى الله قسريان

اے اللہ اجمیں تحجیر مزید ملت فیے دی ہوتی اکر جمیں شمن سیے تھا بلہ نہ کرنا پڑتا مریز کراس میں مال وجان کا ضباع ہے۔

لوكوں كے اس تسم كے خيالات كے تعلق حكم ہوا ہے لے اسے بخير!اپ كهريكي مناع الدين فكي فكي وناكى زندكى كافائره توبالكل تصور ليه ع زندگی کتنی لمبی مردیکی سبے، دس بیس برجیاس باسوسال ، مطب آخر کاراکیب دان حتم مهونا ہے ۔ مرر دوسے اس مون سے فاہرسے کی خاطر اخرسن کے اجتماع مست کے اس به واجاب من بوريو! والاحدة خسي لي ركسون السقى خد ما بی <u>سے توف کھانے ط</u>لے، کفر، منزک اور معصیرت سے بینے والے سکے سے است بن رہے ہے۔ کمر سینے است بن رہے ہے۔ اس ونیا کی مجھ میدول نہیں ۔ وہ جانیا ہے ۔ کمر جھے ان رس میں بہزی عالی ہوگئی اسے بری رحت نعیب ہوگئی ۔ ولا مِ و ر و د ر بر سر حیلاً اورتم بیرایک وهاکے کے برابر بھی طلم نہیں کیا جائے گا۔ فیطلم ون فسیت بیلاً اورتم بیرایک وهاکے کے برابر بھی طلم نہیں کیا جائے گا۔ ايمان اور مها وكابورا بوله دياجاني كاءاس بينم جها دسس روگرداني تحسك الناهم مركمي كيول كرسته بهو بهرطال التكرتعالى سنه ليبات تطيعت بيراك میں بتا دی ہے۔ کہ ول میں برے وہوسے نہ آسے دو۔ اگریم ان کاموافترہ نہیں هيه بجري الامكان إل كوفريب من بخطيخة دو، ملكهما دبه في ليستر بوكرالتركي دائمي تحمست میں واخل مہوجا ؤ۔

 موت مخر نهیں

وشابه فابله

أخرت

اكرجية تم صنبوط ا وستحكم فلعول بس كيول نربند جوجا وْ حضرت مولانا الورث وصاحب كالميرئ فران برمضبوط دلإرس اور فلعے فرشتول كے سامنے ہوا ميں اطرف والے بدندول كى مانندى يصب طرح بيدندول كوم والجيرسني بي كونى دفنت تبيش نهيس اتى اسى طرح مكس الموست اور دوست فرستنے بلاروک بهرفاس بیبنی جاتے ہی لهذا تنهين موت سيدم كرننوف نهيل كها ناجا سيئے اور جها دسكے بياني اور ورمنا جائي

النسكاء ٢

والمحصلت ٥ رسي سهم رسي

تی حب ملے ہ اور اگر پنچ ان کو عبلائی تو کستے ہیں کہ یہ اللہ کی طوف سے ہے اور اگر پنچ ان کو کچھ برائی تو کستے ہیں کہ یہ ہیں کہ یہ تیری طوف سے ہے دئیری وجہ سے ہے ) لے پیغبرا آپ کہ یہ دیجے ، سب اللہ کی جانب ہے پس کیا ہے ان لوگوں کو نہیں قریب کہ یہ مجھیں کسی بات کو ﴿ جو بنچی ہے تجھ کو عبلائی اپن وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور جو بنچی ہے تجھ کو کھلائی بیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور جو بنچی ہے تجھ کو کھلائی بیل وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور جو بنچی ہے ہم نے تھے کو کھلائی بیل وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور جو بنچی ہے ہم نے تھے کو کھلائی بیل کی طوف سے ۔ اور بھیجا ہے ہم نے تھے کو لوگوں کے لیے خال کا پیغام بہنچانے والا اور کافی سے کو لوگوں کے لیے خال کا پیغام بہنچانے والا اور کافی سے

السّرتعالی گواہ ہے جس شخص نے اطاعت کی رسول کی ، بیٹک ایس نے اطاعت کی رسول کی ، بیٹک ایس نے اللہ کی اور حس نے دوگردانی کی تو نہیں بھیجا ہے اللہ کی اور حس نے دوگردانی کی تو نہیں بھیجا ہے اللہ ایک نے دیگر دی کی در کی دیا ہے۔

ہم نے آپ کو نگہاں بنا کر ﴿

گذشتہ کوع میں منافقین کے متعلق پر بایان ہو چکاہے۔ کہ بعض لوگ ایسے ہیں لکھن ڈ

گذشتہ کوع میں منافقین کے متعلق پر بایان ہو چکاہے۔ کہ بعض لوگ ایسے ہیں لکھن ڈ

گذیط بھی تی جو ہا دہیں شامل ہونے کے لیے اخیر کر تے ہیں یا بامکل شرکیے نہیں ہوتے

امنوں نے بظاہراسلام سے بول کر رکھا ہے مگر ان کے دِل ایمان سے خالی ہیں ۔ گذشتہ

درس ہیں بعض یاسے لوگوں کا ذکر ہُوا تھا ۔ جو قبال کو ناپ ند کر ہے ہیں اور وہ لوگوں سے

اس طرح ڈریتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیا دہ خون کھا تے ہیں

اس سلسلہ ہیں مفترین کے دو قول ہیں یعجن فراتے ہیں ۔ کریے آیت بھی منافقین کے باسے

ہیں ہی ہے۔ بوب یک جہا دفرض نہیں ہُوا تھا ، وہ اس سے بیچے ہوئے تھے مگر حبب

بر فرض ہوگیا۔ تو وہ گجھرانے سکے ، بعض دوسے رہفسرین کا خیال ہے کہ یہ آسے منافقین

یہ فرض ہوگیا۔ تو وہ گجھرانے سکے ، بعض دوسے رہفسرین کا خیال ہے کہ یہ آسے منافقین

ربطآيات

ی از اس کی نامیسندید کی ایک طبعی اسان علیم طور برجمزور واقع ہوا ہے۔ اور اس کی نامیسند کام ہے۔ انسان علیم طور برجمزور واقع ہوا ہے اور ای مخرور کی ایک طبعی مرہے ، انسان علیم طور برجمزور واقع ہوا ہے اور ای مخرور کی وجہ سے جہا دسے بچکیا ہے ، تاہم بیرلوگ ایما ندار ہیں۔ بعض محمزور دِل لوگوں کے وجہ سے جہا دسے بچکیا ہے ، تاہم بیرلوگ ایما ندار ہیں۔ بعض محمزور دِل لوگوں کے

دلوں ہیں بھی وسوسسے پیدا ہوتے ہیں ، وہ جنگ بیسے شکل کام مین ہیں ٹینا چاہتے تواس کے سواپ ہیں اللہ سنے فرایا کر ڈنیا کا ساز وسامان تو باسکا تھوڑا ہے اور اس کے مقابلے میں تین سے سواب میں اللہ سنے فرایا کر ڈنیا کا ساز وسامان تو باسکا تھوڑا ہے اور اس کے مقابلے میں تین سے

بر بہت ہوت ہوت ہوت ہے۔ مونیا کی زندگی تو ہائکل مختصر ہے ، اصل تیاری تو اخرت کی دائمی لیے اخریت ہوت ہوتی ہے۔ اور بیر زندگی ایچھے اعمال سے ہوگی، لہذا جہا داور دیگر اعمال صالحہ

سے گریز نہیں کرنا چاہیے بوت تو اپنے وقت پر ہیرصورت آئی ہے تم اسے صبوط قلعول میں بند ہو کر بھی نہیں طال سیکتے ، لنا بزدلی کا اظہار معنیہ نہیں سہے . ملکہ آخرت سے صحیحصول

یں بدہر مردی بین ماں مسل مستر بیستری مہمات ہے۔ ایک میں ہے۔ بہہ مرسا میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں سکے سیاری میں سکے کے بیلے مردھ جیڑھ کر کام کرنا جا ہے۔ التارتعالیٰ سنے تبدیدہ فرما دی تاکہ اہلِ اسلام دین سکے

معامله مي مخمزوري نه و محطائي -

حسة الركسنير

النزام مرستي

ا بر کی آیاست میں مجی مہودلوں اورمنا فقابن کے تعین قبیح نظریاست کا مرکز کیا گیاست يه لوگ فيراور شركومختلف ذرائع كي طرف نسوب كريت شھے اس ابيت كريم برجست اور بینی کے الفاظ استعال ہوسئے ہیں بعنی اگرانہ بیں کوئی عطالی بینی سے تو المسانفا في قرار شيخ بير اوركسي كليف كي صورت بي التركي بني كوالنهام مينے بين منسرفران المهبيضا وي فرنسته بي كرسنداطاعيت اورنيج كوكها جا تاسهاوراس كالطلاق احيى مالت بهمي موتاسيد اگركسى كونصبيب موجلت و مسرمبزى دولتمند، صحبت وغیره صند میں شمار مہدستے ہیں قرآن کی زباب سے بہی دعاسکھلائی گئی سیسے ۔ بهترى يا بمطلائي بحطا فرما ، بعنى البيى بهنزاور العجبى حالهت بحطا فرما جوتيرسد يوندندكيس بهدندیده مرور مبرخلاف اس کے سیمرسید سراو مبری حالمت انگرسی مبراث فی قط سالی ، فقروفاقه ، بیماری اورسکست وغیره کی حالت ہے - ان دولول کالتول محا بزكره الندتعالى ف اس است ميركيا ب وأوراس تمن مين فقين اور سيح تظريه باطل كابهده وجاك كباسية

ببر تحلیف تنهاری ب نرمبری با العیاذ بالتر تخوست کی وست بهنیجی سب مفسرت کم فرمات بب كربيور ومنافقين مراننه كون تفي بيسته ينطيح و تحطيها لي واقع بهوكسي ، بارمش وك ا کئی ایجال کم آیا توسکتے۔ کہ بران کی تخوست کی وسسے البیا ہؤا ہے۔ بہلے ہم رمیز میں بڑسے وشحال شعصے رحب سیسلمان بہال اسنے ہیں، ہم طرح طرح كيلمصائب كانكار بوسك يحضور عليلصلوة والسلام فينكون كوسي عجانكرك سيتعبرفرايب الطيرة من الشيك مالات كالأرجرط أبا أربكاط توالتركي شبيت اورادا وسيه سيه تاسب النامور كي نسبت عبرالتركي طرف تنرك ب ما الغرض إبدادگ اس قسم كے نظر است كا اظهار كرسكے اپنی خاہنے كانبوست فراهم كهست شفيه اورىنى لميالنام ناسني كرست شفيه اس کے جواب میں الترتعالی نے اپنے لی ذبان سے کہلوایا قبل کے ل رص عي خادالله الب فرا مسيح كرير جيز الناري كي طرف سي ،كيوركم تحقيقي موجدتو وبي سبع اوراس كي فررت اورشبت كي بغير مجوبنين موسكنا اسودگی مویا برهالی ، فتخ مویانسکست جمعت مویا بیماری مبرجیز کاخالق خلاتمالی مے، لہذا سے مجھالتی کی بیانب سے آتاہے۔ منکرین کی فرما بالن مفائن سكه با وجود هنه كمال هسف كذبر المسقف مران توكول كو ببرعبتي كاموكيات لا يكادون كفقه في حديثًا يكوني بسته ہی نہیں۔ اس طرح بہود ومنافقین کی زمست بیان کی گئی۔ ہے کر ہولوگ کیسی لکی باتن كرت بن ركوني لهصت بنج تواسيدانفا في امر كيت بن اور تكليف كا سامنا بوتو الترسك يسول برالزام فيبنغ بن مالانكرمبران اصربب ونقصان المكانا برا، وه الترکے رسول کی ہے تربیری کی وسیسے رند تھا۔ آب نے توہبنزین جنگی منصوبه مندى كي محك محك محريع عن مرين سيدكونا بي موكني حس كي وحرسسي الوركي فتح شكست بين تبديل بوگئي . لهزا الترسك نبي بدالزام نهي الكانا جانسيني بهرمي فيني با ہے۔ یص طرح الترتعالی کی ذات بہا اعتراض مصلب السانیت کے خلافت ہے

اسی طرح رسول خدا برانها مسخست گشناخی اور سبالے اوبی سبے۔ بیرباب ایست اسے

فرایا وی اصابات من سید آن هنگر هن الفیسات اور به مرای وی اسانی کوتابی کرتابی کا اختیا دالنان کودیا ہے ، البتدائس نے کسب کرنے کا اختیا دالنان کودیا ہے ، اگر کوئی تکلیف ہی اعجال کانتیجہ ہے ۔ اور جب کوئی نعمیت ملے توسمجھ لینا جا ہیں ۔ کرمی السّرتعالی کی خاص مرا بی ہے وگر زم مرا فرائس کے ایکن سی می ایکن سی می ایکن سی می المی کانتیجہ کر اس کے فائد سے کی تمام وگر زم مرا نہ کا می میں اور اس کے فائد سے کی تمام نعمین اللّٰ تعالی نے من کوئی میں ایکن کوئی مشکل پینی نعمین کرتا ہی کانتیجہ ہوتی ہے ۔

اسے تو دورہ انس کی اپنی کوتا ہی کانتیجہ ہوتی ہے ۔

اسے تو دورہ انس کی اپنی کوتا ہی کانتیجہ ہوتی ہے ۔

اسے تو دورہ انسان کی اپنی کوتا ہی کانتیجہ ہوتی ہے ۔

 برائی از نضران نی

ہیں۔استسقا والی روابیت میں آناہے کہ حبب مومنین بارش سکے ہیلے دعا کی ظامر بالبركليس توكسي كافركوسا تخصه منرسه جابيس كه وه لمعون سب اس به خدا كي لعنت بستى ہے الدا مزات الی کی مین کومنوں کر سنے کے بلے السے لوگوں کا بمراہ ہونا درست نهين بهرمال فرمايكم كا فركوتوشكل بينس آنى هيه وه لازماً اس كى كونامى كانتيجه بوتى ت البنه نیک اوگول میصیبرت کا آنا، اکن کے گنامول کی وجرسینی نبیس ہوتا، ملک بيرا كيب تعميت بهوتى سبي واكن كى لمندي درجاست كا ذريعبنى سبيرا بنياء كليهم السلام كم منعلق توريب المل واضح سب كرمذاك سيط يفي كناه مرزوم وتاسيت اور رائه اي انهيس فيفى منزاملني سبدء انهيس تهكيب صنرور ببنجني سبيم محكه وه الن سكے فعصت درجا سے بیے ہوتی سے اور اس کے ذریعے ان کی تربیت مقصود ہوتی ہے۔ الكيلياني معمولي سيعمولي فنرش بيهي كرفت أجاتي بيه توبيال برببي بالمحجاني الرئيسي اكرتمهين عطاني سينيج توسي الترتعالي كأصل محبور اور اكركوني فكليف اما سئے توا دسے کا نفاضا ہے سیدے کہ اسے اپنی ذائی کوتا ہی ہم کول کرو \_\_\_ فَأَرْسُلُنْكُ لِلنَّاسِ رَسُولًا بَمِنْ البِ كونمام السانون داورجنات اسك بياسك المحصيجاب والتكركار سواح فيفت بس ابنی اطاعه منه این که اتا مکه وه الشرات ای فرانبرداری کرانا سیم به سول تواهم كلابيغامه استي مخلوق بمستهجانا سبيدا ورخودتهي اس بجمل كمة ناسب نامهم المركوالتانعا ہی۔ بہاں میرنیکہ بھی مھیا رہا کہ سنخص کے لیے روانہیں کہ وہ خداکے نبی كامعاره فركها بالشرب الزام الكام الكاسي السانيت اور تنز فن كانقاصاب کرانسان میشکل کوراینی کونا می مجمول کرسے ۔

امرار محے لیے

ورخاعاليه

كذنته سورة من صحيب باست محجا في كري كالمجيب أسيكو في تكليف ببنج تحدالي توبود احنسابی سیکے مل سے ذرسیعے اس کی وجو است تلاش کرسے تاکہ سی کردہ کوتا اور نغزش كااذاله كما علسكے - اس عمل كى واضح منال جنگ فادسبه سميم وقع مرسانے

اني هي يجب العض محا واست ميلمانول كونقصان المطانا بلانوسالارك محضرت يعر بن ابی و قاص نے سے امرین کو جمع فرمایا اور کہا کہ لوگور! ہمیں تعین محاندول مجیکست كاسامنا سب ، مين محينا بول كراس كي وتبريب كعين أدمبول كے ولول ميں تودغرصنی بدیر ہوگئی سیے، و م مفا درسی کافلکار ہوسیکے ہیں۔اگرانسی باست سے توالتدنعا لى سكے روبروتوربركرو-ابنى تغز شول اوركونام بول كى معافى الكوركونام البيابى كيا - بلينے دِلول سسے نمام كرورتيں صافت كرديں - بھيرتين دان راست متواتد جنگسه مونی اور النگری مرد سے می طلیم محرکر مسر بوا اور ایران فنخ ہوگیا۔ بهرمال إن تمام مقالق كهرب نقالب كرف كالمان لوكول كو كما مروكها بيد كربير باست كونهين سيحضة بهال بمير كفرقت هو في كالفظ استعال بوا سبي المحاديث المحها الوحداور فقامست سب ربير لفظمنغدر واحاديث مين عي أنا مع يصنورنبي كريم عليه صلاة والسلام في حضرت عبدلترين عباس معالي من دعا فرائى اللهـ عركيد عركيد الكذب وفيقة أرفى الدّبن ليه الله! اس بینے کو قبران یاک کاعلم اور دین میں مجیوعطا فرما ، الگرنعالی نے اسب کی دیا قبول فراكى اورحضرت يحبراللركو فرأن كا وبيع علم اورفقا مست فى الدين عطا فراكى -اسيك سزارول لوكول كوفران بإك كي عليم دي سيخاري شركفي كي رواسي عليم بن السب الدين الترتف للحبر كيما تطر عوالى كالرو فرانات السيد دين بسمح وعطاكتيب سيستخص ميالترتعالي كي خاص مهرباني بوتي سيد مستدا احد منظر لفيف كي رواسيت من أأسب كرالترتعالى دنباتوم إنسنخص كوديناسب سبص وه لبندكمه تاسب يأنالبندكمة ميم الدين من أكسي الدين من أحس الحس وين كي مجدات كوعطا كراسي وه مجهوب مجباسے۔ قران وسنست من تحفیق کا ام فقریب رید ایس بند با به جبز سیص مرارد

كفف

في الدين

علوم میں رئیسرنے کرسکے اس علم کوکسکے تبرصا تھے ہیں ۔ اسی طرح قرآن وسنست ہیں ربيراج كرسك اس علم كو آسك مبرهاست بن اسى طرح قران وسندن بس ربيرج کانام فقرسے۔ تحقیق کنندگان (RESEARTH WORKERS) اس کے ذریعے قران وسنست سيد است است المرسك المستح المن المام كامل بسنس كرست مراورتن نساول سکے سبلے دین کی مجد کے بلے اسانیاں براکر سنے ہیں۔ بين توكول سند فران وسنست من تحقق كا فرلين انجار دياسه و ان مرا ما مخاري اورا ماس مقبان نورئ مجى شامل بين محكران كى فقرام الوعنيفة محمص مقسيلي بس محمز دركتني محسى لوجيئة والصهناكرا مامهمفيان نوري طرك فقبه ببريا مام الوحنيفرار تو بواب ئيد سن الكاكرسفيان نورئ متفقد مي العني اب بالكاف فقيم عبب كرام الومنيفه ومعتفى فقتهن والترتعالى في الأي كلبيت كالبياوا فسرما دره ركھ ديا ، جوكسى دوسے كے تصبے ہيں نداسكا. امات ثنائعي فرستے ہيں ۔ السَّاس عَـ كَيالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَ لَـ تُعِنَى فَقْرَ كَمِعَامَلُمْ مِ انْي سربُ. لوگ امام الوعنب فند مستح بنب وان سسنے اہم صاحب سے بی فقد کا علم بیکا بعض لوگ نادانی با تعصریب کی وجهدسے سکتے ہیں کر امام الجونیفر مربث كونهيس ملنظ - بيرسيسي موسكانسيد . فرأن وسنست مي فقر سك اصل ماخنه بي أور ان کے بغیرتواجبہا ممکن نہیں ہے ، لہذا صربت کوٹرک کرسے کوئی تخص فقیہ کے متصبیب به بیسے فائز مرسکا ہے اب کو شرار اما دسن یا وخصیں ، فران ان م کا اوٹرمضا بھیونا تھا جن کی نبا ء ہمہ وہ اجہنا دکرستے تھے ایب کے مٹاکرد دیں نے بھی يه فرلصنه المنام دیا اور فقة صنفی کے بارہ لاکھومسائل مدون کیے اگراکھ بنیان کروں لغصن ماكل ورست بهب بن توانه بن توانه بن توانه بن المان بيمل نهب كياء ان بيمل نهب كي تيكا بعض غلط بانبی توصر بین کی کتا بول بس تھی موجود ہیں۔ لہذا اہم صاحب کی بعض اغلاط کوبنیا دنبا کرفقه کا انکار کرنه ورست نهیں اعلامی سنے پاک توصرف بنی کی دا سے مرکز کرنی انسان اس سے محفوظ نهیں لهذا انصافت کما تفاضایہ ہے بر کرمرزر

باست كوتسا كمرديا جائد اورنا درست كوترك كرديا جائد يهرطال الم الوعثيفه وكو الترتعالى سنه المبذفهم عطاك تفارعبا وريب ورياضه مين عبى أسب كاكوني مقابلتي سے اپنی تحقیق کے ذریعے قرآن وسنسٹ سے سمجھنے ہیں اسانی پیدا کی پیضنورہ كى اما دست مباركه كوفعترى صورست مرسهل كياس كولوكون في دمتورالعمل بناليا . الغرض فسرايكم النينا ففنين اور مبودلول كوكما بهوكياسيد كربيحقيقت كوسيطف می بیاستے بنی کی ذات برالزام تراشی کرستے ہیں اور اپنی کوتا ہی کوتسا پھنیں کرستے ۔ فرها يهم النها كورول باكرسب الوكول كاطرون بجيجاسي انهيل المب كى اتباع كمرني جاسيني و اوراگريد ابني مبط و صومي بيمصري تدفراي و سنت فلي بالله شهد گا النرتعالی کافی آره بے وہ سب مالات کو دیجھ رقع ، اور المنكرين سينودي منيط ليكار فرا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فُ عَدُ أَطُاعُ اللَّهُ مِن يُولُ کی فرانبراداری کی بھیفنٹ میں اس نے الگری کی فرانبرداری کی کیونکر رسول نود امزیں ہونا مکہ اس کا کام اسکام اللی لوگوں کے بہنی نا ہونا ہے۔ وہ ملغ

رسول کی فرانبرداری فرور

ہوتا ہے۔ وہ الترکے اوامر پنجا نے کا قطعی ذریعہ ہوتا ہے۔ اس واسطے
اس کی اطاعت صروری ہوتی ہے۔ اور اس سے جبکر اکرنا اور اس بر الزام
نگانا فیج فعل ہے۔
فرایا قَصَدُ کُونَا جَلَیٰ جب نے سول کی اطاعت سے روگر دائی کی ۔
فرایا قَصَدُ کُونَا جَلَیٰ جب نے سول کی اطاعت سے روگر دائی کی ۔
وَسَمَا اَرْسُلُنَا کَ عَلَیٰ ہِ جَبِ اَبِ کا کام صرف بینا مرہنیا دنیا ہے
ان کو پچ طبیح کے کہ اور است بولانا آپ کا کام نہیں ہے آل ما علیات البُلاغ باقی اِن لوگوں کی گرفت کونا اور انہیں مزادیا ہمالا کام ہے۔ مر انہیں مقرص وقت بر پچ طابی کے کمیونکہ وکے فی باللّیہ سی ہے کہ اسب مجھ لیٹر تعالیٰ وقت بر پچ طابی کے کمیونکہ وکے فی باللّیہ سی ہے کہ اسب مجھ لیٹر تعالیٰ کا نگاہ میں ہے یہ میں میں کے کمیونکہ وکے فی باللّیہ سی ہے گرفت کی نگاہ میں ہے یہ میں میں کے ایک اور ایک کام میں ہے یہ میں گرفت کی نگاہ میں ہے یہ میں گرفت کی نگاہ میں ہے یہ میں کام کام میں ہے کمیں گرفت کی نگاہ میں ہے یہ میں کرانے کا میں ہے یہ میں گرفت کی نگاہ میں ہے یہ میں کہ دیکھنے والا ہوتا ہے کسی میکم وکی کے نگاہ میں ہے یہ میں ہے یہ میں گرفت کی نگاہ میں ہے یہ میں ہے یہ میں گرفت کی نگاہ میں ہے یہ میں ہے یہ میں کہ کو نگاہ میں ہے یہ میں کہ کو کہ کام کرانے کی نگاہ میں ہے یہ میں کہ کہ میں کہ کو کہ کام کرانے کی نگاہ میں ہے یہ میں کہ کو کہ کونک کو کہ کام کرانے کا کہ کام کرانے کی نگاہ کی نگاہ کی نگاہ میں ہے یہ میں کرانے کو کہ کرانے کا کہ کرانے کیا کہ کرانے کی نگاہ کی نگاہ کی دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کو کہ کو کیا کہ کرانے کی کرانے کیا کہ کو کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرنگاہ کی کرانے کی کرانے ک

کالفظا باسبے کہ بیں ولی فرا باسبے کرسپ الٹرکی صفات ہیں ۔ آب آن بردراوغد نہیں ہیں، آپ نوالٹرنغالی مرصنیات اور نامرضیات کو پہنچانے ولسے ہیں۔ روگردانی کر نیوالول سے الٹرت کی خود نیسٹ سے گا۔

النساء ٢ ١٦

والمحصنت ۵ ورس میل وجهار ۲۸

تن جسم ہاور کتے ہیں یولگ کہ ہالا معالمہ اطاعت کا ہے پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو رات کے وقت اُن میں سے ایک گروہ مشورہ کرتا ہے اس کے خلاف جم آپ کتے ہیں اور اللّٰم تعالی سکھنا ہے جو کچھ وہ مشورہ کرستے ہیں بی آپ اُن سے اعراض کریں اور اللّٰم تعالی کی ذات پہ مجروسہ کریں ۔ آپ اُن سے اعراض کریں اور اللّٰم تعالی کی ذات پہ مجروسہ کریں ۔ اور کافی ہے اللّٰم تعالی کام بنایوالا (آ) کیا یہ لوگ قرآن میں عورنیں اور کافی ہے اللّٰم کے موا کسی اور کی طوف سے ہوتا ، تو البتہ کریت اور اگر یہ اللّٰم کے موا کسی اور کی طوف سے ہوتا ، تو البتہ وہ صرور یاتے اس میں بہت سا اختلاف (آ)

وہ حرور بات ہون فقین اور مہود کا ہر روب بان ہوا کرجب انہیں کوئی تکلیف بہنجی کے اس کا الزام حضور نبی اکرم سائی عیروکی کا دات بر لگاتے ہیں کہ آپ کی ہے تدبیری کی وجہ سے الدام حضور نبی اکرم سائی عیروکی کی التے ہیں کہ حضور علیالسلام اور آپ کے صحابہ کی وجہ سے السا ہوا ہے یا بھر مراشگون یا ہے ہیں کہ حضور علیالسلام اور آپ کے صحابہ کی مرجہ سے السا ہوا ہے یا بھر مراشگون یا ہے دونوں مربینے آمری وجہ سے آئی برخوست بڑی ہے دالعیا ذبالسر) السرف فرایا یہ ونول

ربطآيات

گذشته درس میں بیری بیان ہوجی ہے کہ البٹر کے رسول کی اطاعت البینے اللہ اللہ کارسول کی اطاعت البینی بیا اللہ تفالی کی ذا ہے ، رسول تو مبلغ ہو آسے یہ بیواللہ کا بیغام ، دین اور شریعیت لوگوں کے مبنی تا ہم اور خود کھی اس بیمل کر کے منوز بیش کر آ ہے ۔ اللہ نے فرما یا کہ ان حقائق کے اوج منافقین کر ہے اعراض کر بی تو انہیں اُن کے حال بیر چھوٹ دیں ، کیوں کر آ ب منافقین کر بین بیری کر ایک مائن بیری کر ایک منافقین کا بیری کر ایک کے اس بیری وال میں منافقین کے اور مہد کے دوری کے اس بیری والی منافقین اللہ تعالیٰ خود اکن سے بازیریں کر ہے کے اس بیری کا ور مہد کے وصری کے متعلق اللہ تعالیٰ خود اگن سے بازیریں کر ہے گئے۔

قول فعل محاتضا د اب آج کے درس بی الطرت الی نے منافقین کی ایک اور ہڑی خصل سے اعراض کریں فرایا ہے۔ اور آپ کوتسلی دی ہے۔ کر آ ب فکر مند نہ ہوں ملکر ان سے اعراض کریں ارت اور آپ کوتسلی دی ہے۔ کر آ ب فکر مند نہ ہوں ملکر ان سے اعراض کریں ارت اور آپ کو گئے گئے اور منافقول کا عال بہہ کے کہ جب آبیکی مجلس میں آتے ہیں توسکتے ہیں کہ ہا اسما ملر تواطا عرت کا ہے ، آ ب جو کھے فرا اس کی اطاعت کریں گئے ہی گئے اندا میں ڈول مون عید نیالی جو بہت بھی میں ماس کی اطاعت کریں گئے ہی گئے اندا میں ہم اس کی اطاعت کریں گئے ہیں گئے ہی گئے ہی گئے ہی گئے ہی کہ اور کری تا میں ہم اس کی اطاعت کریں گئے ہی گئے ہی گئے ہی کہ اور کری تا ہے۔ نیالی اور کی تا ہو گئے ہی کہ اور کری تا ہو گئے ہی کہ بھی اور کری تا ہو گئے ہی کہ بھی اور کری تا ہو گئے ہی کہ اور کری تا ہو گئے ہی کہ بھی اور کری تا ہو گئے ہی کہ بھی اور کری تا ہو گئے ہیں کہ بھی میں ہم اس کی اطاعت کریں گئے ہی گئے ہی گئے ہو گئے ہی کہ بھی کہ بھی کریں ہم اس کی اطاعت کریں گئے ہی کہ بھی کہ بھی کری اور کریں ہم اس کی اطاعت کریں گئے ہی کہ بھی کری کری اور کریں ہم اس کی اطاعت کریں گئے ہی کریں ہم اس کی اطاعت کا میں کی اطاعت کریں ہم اس کی اطاعت کریں ہم اس کی اطاعت کو کریں ہم اس کی اطاعت کریں ہے ہو کری ہو کریں ہم اس کی اطاعت کریں ہم اس کی اطاعت کریں ہم اس کی اطاعت کریں ہے کہ ہو کریں ہم اس کی اطاعت کریں ہم اس کی اطاعت کریں ہم اس کی اطاعت کریں ہے کہ ہو کریں ہم اس کی اطاعت کریں ہو کریں ہے کہ کریں ہو کریں

سينكل كريك ماتين كيت كالموت ومنه وموعي الأذى تعقی این سے ایک گروہ راست کومشورہ کرتا ہے، اس کے خلافت جم بات اب نے کہی ۔ ببت کامعنی گھرہونا ہے ۔ بیٹونٹ رات گزار سنے کو مہتے ہی کیونکر ران عموما گھریں گزاری جاتی ہے۔ اور تبدین ران کے وقت مشوره كرين كويكت بن منافقتن كى برروش ببان كى جارى سب كرجب الكراب کے بال بیکے سہتے ہیں، آئی فرانبرداری کا افرار کرستے ہیں۔ بھرحب اُنظر کرسیلے جلتهم وتورات كوعلجاركي مي أب كم من كيفلا من منوره اورمنصوبر بندي ست ہیں۔ کہ اسلام اور امل اسلام کوکس طرح نقصان بنیا یا جاسئے ۔ اپنی اپنی سازشوں کی وتب مسيمنا فقين أسلام كي خلاف في خطرناك ترين كروه كها، اس بيد الترتعالي ني ال کی میازمتنول کو وفتاً نوفتاً سب نقاسب کیا اورانهیس بخنت سنراکی و بحیرمنیانی مر مرکور <u>ه</u> منا فقین حو محجیر شوره کرستے ہیں ،الٹرتعالی اس کو سکھتا سبے بعینی اس کے فرسنے ا کن کی مهرم حرکت کو نورطے کر سے ہیں مجھے قباہمت سے دیان ہی نوشتہ ان سے سله منے کمہ دیاجائے گا-ایس دن تهام راز فائش ہوجا پی سکے اورمنا فقاین بخست منراسك منحق بحضرب سك مركم كاتبين توميرخص كالبرقول وتعلم متواته نوسك كسب ہیں۔ اور ان میں منافقوں کی سازشبر بھی شامل ہیں۔ بھیر بھی نوشیۃ اعمال نامہر کی صورت میں ان کے سکے میں بھ کا دیا جائے گا۔ الترني فرمایا کہ ال کو گول کی تمام ترکم تونوں کے باوج در فاعر ب ما عنها ع سب ان سے اعراض کریں ، ان کی طرف توجیر نہ کریں ۔ اور بہاں اشار تا ہی کھی سمجھا رباكه منافقين بيرنهمجيس كهرائن كاراز فاش منهي بهدا - بمكه المترتعالي سيضني كولوقت ضرورت أكاه كهرنا رمهمسه بيعنب وتوعالم الغيب نهين محرالكرتعالى جب عامه

ہے۔ ابتے نبی کوعزیب برمطلع کر دبتا ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مرتھا است برموج بوسیے سر اللہ نے بیغی معلیہ السلام کو دھی کے ذریعے بہت سی بابنی تبلادیں ۔ نوبہال جمیف و يبى سب كراب فكريزكرين، بهم وفي من مقرر ببرصروران كويجدلين سكے اور تھير

انهين سبن سيك كي سزا كالمكتنا بهو كي.

فرما يا أسب منافقين كى طروف توجه نه فرما ميس ممكمه كالمتح الملك الملواللة تعا

كى ذات بەلھىروسىرىكىلىن كىنوكىرمۇن كىشان بىي سەھىلىكى دوسىكىرمقام موفايا عكيه وفكيت وسيكل المستوكي تعول تعنى معروسه رمحف صليه فظ فلازرت

كى دات بېرى كى وسەسىڭى بىر يەلىمى ئىزىيە كىم تىغىدىم قامات بىرلىنىڭ قىكى اللا قىلىتىن كىل

المهر و قور من المعنى الم ايمان الشربي ترجيروسر كمينييس - بهال بحق مغمر عليالسالام المهر و هرسون بيني الم ايمان الشربي ترجيروسر كمينييس - بهال بحق مغمر عليالسالام

کوری تصبیحت کی حارمی ہے کر آب منافقین کی سازمتوں سے مریش ان نہوں

بكرالتربيج وسرر فحص وكفي بالله وسيحيلة كارساز التربي كافي سبت ـ وكيل كامعنى الكام بناف والام والسبع برجيز توقيضه فدرست بسب لهذامنا فقول

كى كېيى كامياب ئېيى موسكتنى الله تعالى لينے رسول كوصرورغالب كريكا اس

بببغة لفنبن بهونا جاسبيئ يسورة مزمل مبريهي اسي طرح فرما بالذرالك رالا تصسه

فَا يَخِيدُ وَ وَكِيدٍ لِلهُ اسْ كَي سُواكُونُي معبود نبيس، لهذا كارساز كلي التي كو

كسك الكرنغالي في اس بات كي طرف الثاره فرما ياست كم من فقين كي يمم قبهج حركات قرآن باك من غور وفكر كے فقران كى وسيسے رہيں۔ اگريہ السركے ياك

کلام فران پاک کو مجیسے مانسے سمجھے اور بھیرائس میمل کرستے تو نبی کی ذاست کے

متعلق شکوک وست بهاست میں نربیستے واسی بیا قرمایا آف کر بیا کہوں

القدان يه لوك قرآن مي فوركيول شي كرست - التا كارسول دين كا به وكرام

توقران باک کی مکل میں بہشر کرتا ہے ، بھراس کی تشریح اور وضاحت بھی کرتا ہے ، اس بچل کرسکے خود منونہ بھی نبتا ہے ۔ اگر ریر قران میں بخور مستے

پیچرور کام بنانے والا وہی سب منافقول کی جالوں کو وہی ناکام بناسے گارہال

الترتعالى تنصنا فقبن كى سازشول كاعلاج بيرتاباكم الترتعالي كى ذات بيركيم وسركصي

تدمرفي لقراك

توصنور بنی کرم صلی الله علیه ویلم کی ذات اور دین کے پروگرام کے متعلق ان کے ہم میں سخبہات دور ہوجائے ۔ انہیں قرآن کی حقا بنت کا لیقین اجا نا، وہ جان لینے یہ اللّٰہ کا کلام اورائس کی پاک صفت ہے ، بیکسی انسان کا کلام نہیں ۔ اس میں بمبین کیردہ نظام تمام عیوب سے پاک ہے ۔ یہ چیزیں قرآن میں بخر و تدر کر رف سے ہی عالل ہو سکتی ہیں مگر یہ لوگ قرآن باک کی طوف متوجہ ہونے کے لیے تیا رنہیں ہوتے میں ۔ اگر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیدہ و والنت اللّٰہ کے دین سے اعراض کر سے میں ۔ اگر الساکسی علطی سے ہو تا تو علی دہ بات ہے ، انسان کی طوف می کھی دور ہوجاتی الساکسی علطی سے ہو تا تو علی دی ہیں ، ان کا منتها نے مقصود می لفت بہ کے دیافت ہے کہ اللہ اللہ علی السلام کو درگزر کرنے ہایں ۔ انسان کی کی ہے۔ ۔ بہ نہ البیغ برعلی السلام کو درگزر کرنے ہایں ۔ انسان کی گئے ہے۔

قرآن پاک میں غور و فحر سرالسان سے لیے لینے لینے درجے بیں منروری ہے مجتہدین اور علما مے کرام ہی اس میں تدبیر سے ہیں ۔ مجتہدین ایس ایک آمیت سے ہزاروں میں بل استنباط کھی ہے ہیں اور علما دائن کی تصدین کرتے ہیں ۔ اگن کے معانی فنہ میں بھی اضافی ہوتا ہے البتہ عوام کا تدبیراتنا ہی ہے کہ وہ قرآن پاک کے معانی ہی مجولیں ۔ اس سے اُن کے دلول میں السرتعالی کی خطمت اور محبت بدا ہوگی ۔ موامیان کی جڑے ہے توگویا ہرایک سکے لیے قرآن ہی غور و فیچ کرنا ضروری ہے ۔ اس کو سمجھے کا توعلہ حاصل ہوگا اور پھرائس بھی کی نویب بھی آئیگی علم کے بغیر عمل کا درست ہونا ممکن نہیں اور مذہی اعتقاد صبحے ہوسکتا ہے ۔ لمذاقران پاک کا کم از کم تدبیر ہے۔ ہونا ممکن نہیں اور مذہی ایک عالمی تربیب ہے۔ کہ اس کے معانی ہی تھے ہوسکتا ہے ۔ لمذاقران پاک کا کم از کم تدبیر ہے۔ کہ اس کے معانی ہی تھے ہوسکتا ہے ۔ لمذاقران پاک کا کم از کم تدبیر ہے۔ کہ اس کے معانی ہی تھے ہوسکتا ہے ۔ لمذاقران پاک کا کم از کم تدبیر ہے۔ کہ اس کے معانی ہی تھے ہی ہونا ہی گی بات ہے ۔

قران تضاد

سے پاکسہے

مضبوطيه الدراللرك علاوه كسى مخلوق كاكلام موا تواس م مكرمكه كفاديا جانا منگرالیانهیں۔ جس فاسٹ پاک کابیکلام سے وہ علم محیط کی مالک۔ اور مېرقسم کے نفض وعبب سے پاک ہے۔ لہذا اس کی مہرباب سی سے مخلوق میں سے ال صفات کی عامل کوئی مہتی نہیں۔ اس بیا اگریم غیرالگر کا کلام ہوتا تھ اس میں صنرور نقوص وعبور ب اور تضام ہونا۔ قرآن پاک کی تمام آیاب نے عبر الحجازب داخل بین ، میعجنه می اور مخلوق میں سے کوئی تھی اس کامعار صند نہیں کرسکتا رندالیا قصبح وبلنغ كلامم بيش كرسكة سب اس من اصنى المرتبط كى مبنيما رعنيب كى باتىن موتودىم مىڭگەلىن درە بھرتھى نفا دىت نهيس باياجا تا ،اسى سبلىرەسلىرا با كربه كلام اختلاف سے باك سے

قرأن پاکسنے بونظ مہین کیا ہے۔ ایسا سرلوط نظام پین کرناکسی مخلوق قران مجزہ کے بس میں نہیں ۔ مذکورٹی فرد واصرالیا کرسکتا ہے اور کوئی حماعات ، قوم ،انملی عجه تمام انسان اور حن ملكه يمي فران باك كي نظير بين سي كريست من موقع وفرأن باك العابيه المحال بعضهم البعض طبه الكرديروه سب ایک دوسے رہے میروشعا وان ہی کیول نربن عائیں، فران یاک کی ایک أبت كامعارضه هي محال ب الدنعالي ني الكراب الباست المراب الماست الماست المراب المراب الماست المراب ال رکھی ہے۔ اس بیے فران کا نظام بھی مجزسہے اور اسکے تعلیم معجز ہے۔ اسس کی صداقت کی بیر بھی ایب بین دلیل ہے کہ اِس نے جرسماعت بیا کی سے اور سيس في اس ميمل كياب، إس مير الخنفا در كهاسيد، وه دنيا بين بي نظير جماعست سبے ریوصحابر کارم کی حماعوت سبسے ، حبنول سنے فرآن ہم، ندمرکیا اوراس بيرحقيقة أعمل كيا-انساليت كي لوري تاريخ صحابه كي مثال ببيث رئيس كهر سکتی، بینحور قرآن پاک کامجزه ہے۔ بیرساری چیزیں توروفکرسے نیتجریں عال ہوتی ہیں۔ اسی سیلے قرآن باک عور و تدریر کی دعوست دیائے۔ بہ قرآن باک میں تدریکا نینجبری کا کو عراد ال جیسی عامل قوم سنے دنیا بھرکی قیاد<sup>ت</sup>

سنبهال بي ربيراسي فراك كا اعجازتها بكراغلا في طور ميرانتها بي كري بوني قوم اغلاق کی ملبندلوں کسب بینے گئے اور ناوان اور سے تھے لوگ علم و حکمت سے دریالہانے سلطے - يه سب قرآن باك كى بركات اوراس كا اعبازتنا - ذلك المكت لا ربیب ونیار بینک وشهرسے بالاکتاب ہے اس میں جن توگوں سنے شک وننبر کا اظهار کیا وه این کی این کی فہمی کا نینجرتھا ۔ بھینگے اومی کو ابب جبیز دو نظراتی ہیں۔ برقان کے مربین کومبرجیز زر دنظراتی ہے یہ ان کے دماغ ونظر کی خرابی ہوتی سے محرور تقیقت مرجبزات اصل حالت بہمی فائم ہوتی سے۔ اسی طرح قرآن باک مین مک کرسنے والوں کی اپنی عفل وفیکھیجے نہیں ہوتی ، ورنہ وه كلامه مباعتراض مي حالت مذكرين ركوني على صاحب علم وعل اس مب غور كرسي كا تواسي كوئى تفاوست نظرنهين آسئ كابهر طرح فرأن سك الفاظ فصاحست وبلاعث كى لمبدلا كوهيوسيه بس اس طرح اس كانظامهمي بيامثال سب اس كى حكمت وداناني كاكونى مقابل نبیں ریسب بانیں نرمیسے تجھیں آتی ہی مگرمنا فقین اس کے بلے تیا ر تهیں ہیں وجہ سے کراس کی حقانیت برانہیں بیٹین نہیں آتا اور وہ السیکے رول كى فئ كفست بركمرلستى سين بى -

النساء م

والمحصنت ۵ درس بنج ۲۵

وَإِذَا جَاءَهُ عُمْ أَمْرُ مِنْ الْأُمْنِ أَوِالْمَا عُوابِهُ وَالْمَا عُوابِهُ وَلَوْلَا فَالْمَا مِنْهُ مَ لَعَلَمُهُ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَمْتُهُ لَا تَبَعْتُ مُ الشّيطُنَ إِلّا قَلِيلًا قَلِيلًا هِ وَرَحَمْتُهُ لَا تَبَعْتُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ فَوَالِلّهُ قَلْمَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحِمْتُهُ لَا تَبَعْتُمُ اللّهِ لَا تَكُفَّ اللّهُ قَلْمَا اللهِ عَلَيْكُمْ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ فَاللّهُ وَحَرِضِ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تَكُفَّ اللّهُ اللهُ اللهُو

ترحب حمل ہ اور جب پہنچتی ہے اُں کے پاس کوئی بات امن کی یا خون کی تو اُس کو پھیلا جیتے ہیں اور اگر وہ پٹاتے اُس کو رسول کی طوف اور اُن میں سے جو صاحب امر ہیں اُن کی طوف تو البتہ شخفیق معلوم کرتے وہ لوگ جو اس بات کی شخفیق کوتے ہیں اُن میں سے اور اگر نہ ہوتا تم پر اِس کو نکالے ہیں) اُن میں سے اور اگر نہ ہوتا تم پر الس کو نکالے ہیں) اُن میں سے اور اگر نہ ہوتا تم پر الستر کا فضل اور اسکی رحمت تو تم شیطان کی پیروی کرتے ، مگر بہت تقویٰ کے اللہ کی راہ میں لڑیں نہیں شکلیف دی جائیگ مگر تیرے نفس کو ، اور برانگیختہ کویں نہیں شکلیان والوں کو ۔ اُم یہ سے کہ اللہ تعالی روک نے برائی اُن لوگوں کی جندں نے کفر کی اور اللہ تعالی سخت لڑائی والا اور سخت مزا

مینے والا ہے س

مستسيري

ممالعيث

گذشته آیات برج نافقین کی ذمت بیان ہوئی تھی کہ بدلوگ حضور علیہ الدام کی مجلس ہیں بیٹے کر آپ کی اطاعت کا اظہار کہتے ہیں گرجب والی سے اٹھ کر جائے ہیں تواسلام اور اہل اسلام کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور کوہ قیامت کے دن سزا کے متوجہ ہوں کے فرای کہ اُن کی تمام بابنی تھے لی جاتی ہیں اور وہ قیامت کے دن سزا کے متوجہ ہوں گریں ، اور خل کی ذات بری جھروسر کھرتے ہوئے اپنا کا مرستے رہیں آپ کے لیے السی تعالی خوان کا مرستے رہیں آپ کے لیے السی تعالی خوان کا مرستے رہیں آپ کے لیے السی تعالی خوان بیا کا مرستے رہیں آپ کے لیے قرآن پاک ہی خور وفکر کیوں نہیں کرتے اگر اس طرف توجہ فیتے توجان لیتے کہ بہ السیکو کا کلام ہے اور اس میں کوئی تعارض پاسخا گھٹ نہیں پایا جانا ۔ اس کے معارف بنداور تمام اطوار صبحے ہیں۔ یہ علم وفحی ہوجائیں تو انہیں نبی کی ذات سے معلی کوئی بیمثال ہے ۔ حب یہ جینے میں واضح ہوجائیں تو انہیں نبی کی ذات سے معلق کوئی ترد د باقی نہ رہ آ اور کلام پاک میں کوئی شک نز کرہے تے۔

اب آئ کی آبت میں اللہ تعالی نے ہرخمر کی بلاتصدیق و تحقیق تنہر کرنے سے
منع فرایا ہے - اسلام کی ابتدائی جبکوں کے دوران لوگ محاذوں سے آنے والی جبوں
کے منتظر سیتے تھے ۔ اور بھر بہنی کوئی خبر پنچنی آسے بلاتحقیق مشہور کرفیتے ، حالاتھ
جبگی حکمت عملی سے پیشن نظر بعیض چیزوں کی شہر نقصان کا باعث ہو کئی ہے ۔
اس معل طریس من فقین اور بہو دیسیش سین تھے ۔ اور کمزور دل سلمان بھی اُن کے
ساتھ شامل ہوجاتے تھے ، لہذا اللہ تعالی نے ایسا کرنے سے منع فرط دیا ۔ ارشاد
ہوئی خبر آئی ہے ، امن کی یاخوف کی ۔ بہال آمن کی خبر سے مراوخ شخری ہے ،
مسلما فوں کو فی خبر آئی ہے ، امن کی یاخوف کی ۔ بہال آمن کی خبر سے مراوخ شخری ہے ،
سین جبر کہا گیا ہے ۔ اس کے برخلاف اگر شکسست آگئی ، جانی یا مالی نقصان ہوگیا تو
سین جبر کہا گیا ہے ۔ اس کے برخلاف اگر شکسست آگئی ، جانی یا مالی نقصان ہوگیا تو
سین جبر کہا گیا ہے ۔ اس کے برخلاف اگر شکسست آگئی ، جانی یا مالی نقصان ہوگیا تو
سین خرف کا نام دیا گیا ہے ، مطلب یہ کرجب کوئی الیہ خبر بنجی ہے ۔ نومنا فقین

اور كمزورسكان أذاعوا بها إس كوكيلا فيتعبن، عام كرفية بن ، طالا يحرابي باتون كى تشهير بعيض اوقاست مناسب منهين بوتى اورامل سلام اور دين سكے سيلے نقضان كابعن بن ماتى سب رمبر باست كو بالتحقيق آسگے کہنے وہا درست نهيس بهونا يحضور عليه الصلاة والسلام كاارتنا ومبارك مي كالمت والسكوع كُوناً أَنْ بَجْدِدْتُ رِبِ فَي لِسَالِمُ السَّامِ مِعَ يَعْنَكُسِي أُومِي كَيْحِمُوا مُونِي کے سیلے اتنا ہی کا فی سبے۔ کہ وہ ہرشی سنائی باست بغیر جیان بین کے ایکے عیلامیے۔ فرایاجب محی کوئی السی خبرسینے تواس کے بلے بچے طراق کاربہ سے م ببشكي تحقيق ويوردوه إلى السيسول ادراكرير لوكسته ابسي باست كورسول ي طرف وإلى اولى الأمر منه وأور لبني بسي صاحب امركى طرف - تواس كافائره يه العلك الذين كيستنبطونك منهدم كران برسطون و لنخسس كمدني فالمن كي حقيقت كوجان بينته مقصدريب كركمسي فبركوعام كرين سي بهلے لازم بيے كركيسے ذمر دار توكوں كے ساسين بين كيا جا سے ـ وه اس کی با قاعده تحفین وتصدیق کهیں اور محفر فیصله کریں کر آیا اس خبر کی نشه پاسلام محصفاديسه بانقصان مي السضمن مي فرما يا كسيمعامله مي فيصله الرسك رسول کا ہوتا سے اگرالٹر کا رسول اس مقام ہم وجو دسیے . توالیبی بات فور اس کے نونس ميں لاؤر اور بھرائس سے فیصلے سے طابق عمل کرو۔ اور اگر رسول خداموج د تہیں ہیں تو پھرایسی بابت اسب کے ایب یا اولی الامرے باس سے عاؤ، تاکہ وه حالات مسي بيش نظرفي صلى كرسي كراس كي تنبير فيرسب يا ننيس ـ اولى الامركالفظ بيحصاسي ورة كے الحصوب ركورع بس تھى الحيكاست وال مجى تحمير والمقاكر التراور اسك رمول كى اطاعت كرور اور ابني بن سب صاحب المرکی اطاعست کرو۔ والی بیھی اس باسٹ کی وضاحست کی گئی تھی کہ صاحب امرسيد مرادمسلمان حكام تحيى بي اورامرت كيمياء وفقهاء تحجى -اكرمعاملا انتظامی نویجین کاسے - تو وہ حاکم وقت سے پاس جائیگا، کیونکہ فوج کی تنظیم ، انتظامی نویجہ فوج کی تنظیم ، انتظامی نویجہ مسلم میں ۔ او فیاض )

498 منهری دفاع اور دیگه ملی نظم نوسق کی ذمه داری حکام به بهرتی سیدی اس کید سایسی معامله من وی بهترفیصله کمه سطخته بین اوراگه معامله حلبت و حرمیت کاسپ یاکسی با سے جائن امائر کا ہے ، اور اس میں شرعی فتولی کی صرورت ہے تو بھے الیہ امعاملے ملا وفقهاء کے سامنے بیش کرنا جاہے گئے اکر وہ ابنی علمی تھین و میسسس کی روشی میں کہ كالم المين كريكين - المام البيجية جماع فرمان في كراولي الامرم حكام وفت أور علىء فقها وسكے دونوں گروہ شامل ہيں۔ جيها كه عرض كي ، مهرنانه ك معامله كي ميشگي تحقيق از لس صنروري مهوني هيه ، وكرينه مسي لطونهي ياغلط خبري وسي بمطيع سيربط بيان فاضان كاخطره تعي بوسكتاب روابيت من أناسب كرمضور على السلام في سيخض كوابيب قوم كي إس زكوة کی وصولی سے کیے علیجا ہے۔ پیخض اش سبتی سکے قریب پہنچا تو وہ لوگ کسسے مضور على لسلام محصور نما من محيد كراستفهال كي بليك بني سسه بالبرسك . المستخص كى كاول والول سيحجير دبرين عاورت بقى، ومهجها كهنا براسس

عاروست کی نیا ہم دید لوگ مجھے بلاک کرسنے کے بلے شکامی ۔ اِسی علط فہمی کی وجرسي صنور كالمحشل اأن توكول كوسطى بغيروالس أكبا اوراكر ميشهور كمروياكم وه لوگ مذصرف دین سے بھیر گئے ہیں اور زکوہ کی اوائیگی سے انکار کر دیا ہے مبكر مجھے ارسنے کے لیے منگے تھے معاملہ مرانان کی عادامل اسلام الب قوم کے ارتداورزکوۃ سے انکارکومردانش نہیں کرسکتے تھے۔ اکیطورتال می تحقیق زکی جاتی تو قریب تھا کہ اتن لوگوں کے خلاف کوئی فرری کارروائی ہوجاتی اورسلمانوں کے کم تھوں ہی سلمانوں کا نقصان ہوجاتا۔ اسی بیات تعالیے نے فرایا کہ جب کوئی الیسی خبر سہنے تو اس کی تحقیق کرلیا کہ ویسورہ تھے اُسٹ میں عجى الترتعالى ف البهامى ارشا و فرا بسب كرك بايان والو! إنْ جَاءً كُورُ فاسِقَ بِنَبِياً فَتَدِينُوا "اكركوني السي دسي ضربيني تواس كي عين مرايكوليس فاسِقَ بِنَبِياً فَتَدِينُوا "اكركوني السي دسي ضربيني تواس كي عين مرايكوليس

نادانی اور حیالت کی وسیسے کوئی نقصان مذاکھا بیطو۔ اسی سورۃ میں کھے تیرحوں

رکورع میں محبی میر نفط آیا ہے۔ ولی مجبی الترسنے فرمایا کہ سی محض کوغلط فہمی کی بناء پر کافسرم جھرکرفتل مذکر دیا کرو ملکہ اسکی مخفیق کر لیا کرو۔ الیا نہ ہوکہ سبائے کن مسلمان تہا سے ماحقوں مارا جائے۔

دوران جنگ بعض الیی خبرین جنگی با پکینداسکے طور پرخبی بھیلائی جاتی ہیں۔

اکر دشمن بہاس کا منفی اند ہو بعض او قاست اپنی کامیا ہی اور شمن کی اکا می کو برجا

بیر صاکر بیشت کی جا باہے اکر منالفت فریق کی فوج کو اعصا ہی طور برجم ور کیا

عاسیکے اور عوام میں بد دلی جیبلا دی جائے سورۃ احذاب میں المر نے وسن رایا

مرمنا فقین کا حال یہ ہو تا ہے کہ مسلما نوں میں صحف پرا کر سنے سے لیے غلط

برا بیگندا کر سنے ہیں کہ ہم نے یہ کردیا یا وہ کر دیا موجودہ زمانے میں انگر بزنے

برا بیگندا کے ہتھیا رکو مئو تر طور بر استعال کیا ہے۔ الغرض ا اللہ تفالی سنے

فرایا کہ ہر خبر کو بلا سوچے سمجھے شتہ رہ کہ دیا کہ و بکر طسے اس کے اہل لوگوں کے

فرایا کہ ہر خبر کو بلا سوچے سمجھے شتہ رہ کہ دیا کہ و بکر طسے اس کے اہل لوگوں کے

بیش کہ دیا کہ وادر میر وہ ہو کھیے فیصلہ کریں ، اس کے مطابق عمل کو و۔

بیش کہ دیا کہ وادر میر وہ ہو کھیے فیصلہ کریں ، اس کے مطابق عمل کو و۔

ناهٔ استناط مسائل مسائل

 گویاکہ اللہ تعالی نے بہاں استنباط کاعظیم اصول بیان فرایا ہے۔ استنباط کا لفظ نبط کے اور سے ہے اور اس کامخیا زمین کی تہ میں موجود مخفی یا نی کو آلات کی مدر سے نکا لذا ہے۔ بیال بھی استنباط سے مراد قیاس واجبتا دے فرسیعے کسی مسئلے کا استخراج ہے۔ بہمجند کا کام ہے کہ وہ سئلہ کا استخراج ہے۔ بہمجند کا کام ہے کہ وہ سئلہ کا ماری خور وفکر کرے بیش کر مدہ مسئلہ کا حل بیش کر دو کا ہو ہے۔ بھی ائس میں عور وفکر کر سے بیش کر مدہ مسئلہ کا حل بیش کر دور کے بیش کر میں میں میں مواجب کے بیش کی مدہ مسئلہ کا حل بیش کر دور کے مطال ہوتا ہے۔ کو جہد کے پاس قطعی علم آدنیہ بیں موتا کے دور اسی بیر وہ مسئلہ کا حل بیش کر تا ہے۔ لذا مجتد کا اجتما دخان غالب بر مبنی ہوتا ہے۔ اور اسی بیر وہ مسئلہ کا حل بیش کر تا ہے۔

الم رازی فرط تے ہیں۔ کہ استنباط حجت بشرعی ہے۔ اور پر شرخص کا کام نہیں۔ ظاہر ہے کہ نیا مٹلہ الم علم کے آگے بیش ہوگا۔ اور حب وہ اس کا حل پیش کرنے تو بجبر عام لوگوں کا فرض ہوگا کہ وہ اس بیعمل کریں ، اس طرح گو با اہل کم کی تقلیم عوام پر واجب ہوگئی۔ اسی ہے الشر نے ایسے مسائل کو اہل علم کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ تا کہ با تی لوگ ان کے فیصلے بر سر لیم خم کر لیں ۔ سی قتید ہے۔ امام ابو بجر حصاص فرماتے ہیں۔ کہ استنباط نبی اور استی دونوں میں پایا جا تا ہے۔ یعض اوقات جب وحی نہیں آتی تو نبی خود صبی شائم کا استنباط کر تا ہے اور کھیر آب کے علاوہ انتظامی امر میں ذمہ دار موکام وقت اور بشرعی معاملات میں اہل علم ودانش استنباط واستخراج مسامل کے ذمہ دار ہیں۔ اہل سنت کے ایک افادیت کو ڈائی سے کر دیا۔

استنباط کے قانون سے ہر بات بھی واضح ہوجاتی ہے۔ کہ استنباط یا استخراج مسائل غور و فکر کمانین جر ہوتا ہے۔ اور غور و تدمیر میں آراء کمانحت ہونا مجی عین ممکن ہے۔ لینزا رافضیوں کا عصم سے ایم کمانحقیرہ درست نہیں ہے معصوم وہ ہوتا ہے حبی بات قطعی ہو، اور وہ صروت بغیری داست ہم تی ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے حبی بات قطعی ہو، اور وہ صروت بغیری داست ہم تی ہے۔

منانباط شرعی محبت سید

المم اور معصوبیت اكرا بم كى بات بحق قطعى بونو بجرامسة ننباط كامقصدي فوت بهوجا تاسبت . استنباط تو والها الموال المحدر وفكر كي صرورسن سب اورحبب كوني جيز توروفكرسك ورسيع

نكالى جائے تو وقطى تهيں موكتى، لهذا تا بت مبواكم الم معصوم نہيں ہونا۔

مامېرىن اصول فقىسكىتىمى كەدلاپلىشىرع جارېب ئعينى كتاب الىلىرىسىنىت تول

اجماع امست بعنى اتفاق صحابة اور قياس ميفصد سيه يسكر تسبي كرسب ملكم كاحل نه قرآن يك مصعلوم ہوا ور رز مدیب رسول سے اور حس بر اہماع صمایہ کھی ٹابت نہو تو اس كاحل فياس كے ذرسيع علوم كيا جائيگا۔ المراملجرسنے لا تھوں مال كاكسل فیاس کے ذریعے بیٹ کیا اور وہ سب کے سب حق پریں ۔ اُن کے درمیان تعصن مسائل میں فروعی اختلاف یا یا جاتا ہے۔ سمگر دین سمے بنیا دی مالہ میں کو ٹی اختلاف نهيس- فروعی اختلاف فهم اور انتخاج سے طریق کار ہیں اختلاف کی وجرست موناست مجنه كريخور وفكر كمانينجر مهوناست واس بيالانرك رسول تے طب امرنت کے بیلے باعدیث رحمت فرمایا سے بہرمال ولائل متزع

من مسير يوسي وليل فياس به اور اس كى صرورست مرز مان اور مرمكان م

موجود مراكلي - اس مسك بغيركوني جاره كارنهي .

فرا ولولا فضل الله عليك عليك وكرح مثال الرالترتعالى كافضل اوراس كى رهمت شامل منهوتى لا مبعست شعر السبيطن إلا فيكارًا توحيد كيسواتم مسب شيطان سي يبجه على بنكلته مشيطان النيان كي دلي وم طرال کر گھارہ کر دبیا ہے وہ گھاری کی باست کو بڑا مزین کر کے بیب س کرتا ہے ، یمیں کی وتبرسسے تم علم لوگ اس کی بیبروی کرسنے سکتے ہیں۔ البتہ مجھیدارا ورامل علم ۔ لوگ اس کے حال سے نکے شکلے میں کامیاب ہو حاستے ہیں۔ نوفروایا کریہ اللہ تعالیٰ كى قهربانى سب كراس نے تمهارى بارست سكے بيلے تمام سامان مه باكرسية بيس ـ 

جهاد کی گذشند آیاسند کے ساتھ می مرابط سے گزمشنز آیاست بی گزر جا ہے۔ الدُّذِينَ المستول ليقارتكون فحد سربيل الله تعبى اياندار لوگ محض النرکی رضا سے سیلے میدان جہا دیں اُستے ہیں۔ اس سے پہلے فسنہ را مَالَ مِهِ لاَ تَعْقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ النَّالِيَهِ مِي مِي بُوكِيابِ كُمُ السَّر کے راستے ہیں قال نہیں کہ تے ، حالانکے کھنزور مردول ہخورتوں اور بحول کو وتمن کی قبدست ازادکرانا صروری ہے۔ فبل ازیں بول بھی ارشا دہوا کہ ایا میان والوا خدوا حديث كما والعظما ما الم كالكركوا وركير كروتول كالكل سحكررد باسب كسيس بجاركي وتنن كامتفا لمرو اس معامله برليت ولعل اور تا خبر کرسنے مطبعے منا فق شمار ہوں گئے موت اور مباوسے محروم سبنے والے متہادیت کی مویت سے حروم رہ سکتے ہیں۔ اب اس است من هي ارشاد الله في قائل في سيديل الله الصغيبرا الترى ده مين فنال كرس في سبل التركي تشريح بيلے عرض كردى كئى سب كرمون كى حباك محض إس بيه يونى سب أليظ بهائى عسك الدين كالماكر السرك دين كوتما مراديان ببغالب كرفي الس كاطلوب مخصوب مکے گیری ال و دولت کا کھلول باشی عست وبها دری کی شہیریں ہوتا۔ متكراعلات كالمناللة موتاسب يمضور على السلام خود مباكب كم وقع ببدوعا فرا يميت تعاللهم مدنل الكتب ومجبرى السحاب اهزم الاحدناب كتاب كونازل كرسن والساور بادكون كوجلا في فالساء فرا المرمان والمراد والما المرمان والمراد والمرد والمراد والمرد كومغلوب كرسي اوريه بن فتح نصيب فرا-بهال هي بي بات سمجاتي كئي کمیلان کی جنگ کسی دنیوی مقصر کے بیان ہوئی سید ملکرائس کا آب کے بروكرام كوغالب بنام مقصود بهوتا بي حوخود السرت الله تعالى ني ازل فرائي ب معرفرايا لله فنكلف الله نفسك نهين تمليف وي عاليكي مكراك نفس کو مفصد میسے کہ اگر لوگ جہا دے معاملہ میں سی کمیستے ہیں تو آن کاموافادہ

اب کی ذات سے نبیں ہوگا مکہ اب سے سوال آپ کی ذات ہے متعلق ہوگا۔
لہذا آب الترکے داستے ہی ہمیشرم نعدرہیں ۔ جبائے حضورعلیال لام نے بعض ما فع بر فرایا کہ کوئی دو ملرمیرسے مہارہ جائے یا نہ جائے ، میں تنها بھی دشمن کے مقابلے کے سیاے ضرور مکول کا ۔

شرخمن بیه گهری نظر فرايا في حريض المسمى حيث بن أسبهانول كوجهاديرا ما ده كري اور اس كي بيسن الرم عسى الله أن يكف اس الذي كفت وا قريب ہے كہ اللّٰرتعالى كفارى طرف سے لڑائى كوروك شے مقصدرہ ہے كہ اكراب تمه وقسن من نعدر من سك نودتمن براس كارعب بربط اوروكسي مكنه معلىسى بازائيكا سليع بتبرجل جاسئ كاكر دوسا فرلق غافل نهب ككرم ووسار فرلق غافل نهب مكرم وقت أاده حبكب سب تو تحبروه موج تمجير كرحمله أور بوكابتا بيرجار المسب كرنساا وقات فرلق نا فی کیمتعدی کی و سیسے کھی دہمن حبال سے گریز کرما تا ہے۔ عرب سكنتے ہيں إذاحوص سنقط ديمن كامحاصره كروسكے تواس كوشكرست ہوگی اگر سمست بوجاؤسگے، حہادی تباری می فالست برتوسکے تو دخمن کوجملہ کر سے کی تریخیب ملیگی، لهزا اسپ مبروقسند من برومی تاریب ر فرايا فالله النسكة بأسك الترتعالى سخنت كرونت والاسبع والمشكا تنسر کیبالا اوراس کی منزاجھی خدت ہوتی سے گرفنن نولیا او فاسنہ دنیا میں ہوجاتی سبتے اورمنز اکنے سنے سیے مقرکہ دی جاتی سبے۔ حبب مومن الداکا ہم كرالسرك دين كي قيام كي بين كليس كي الوديمن كودلت الكال موي . ونیلنے ویجھا کہ بررسے مقام ہیرکفارکوکیسی محست ہوئی۔ وہ نمام ترسا مان صرب وہد سکے با وجود مبدان سسے عباک محصر سے بوسٹے، وجد بہی تھی کمسلان الدرسکے دین کی بلندى كمصيلي المخفيلي ميرركو كمرميدان مي الرسا في عقد

النساءم آیت ۸۵ تا ۸۸

والمحصنت ٥ درس جیل وسش ۲۲

مَنْ لَيْسَفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً لَيْ نَصِيبً مِنْهَا وَمِنْ يَسْنَفِعُ شَفَاعَةً سَيِّكُ لَّهُ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى حُلِ شَيْ مُقِيتًا ١٠ وَكَانَ اللهُ عَلَى حُلِ شَيْ مُقِيتًا ١٠ وَإِذَا حَيِيتُم رِجَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَإِذَا حَيْثُهُ مِنْهَا الْمُسْتُم رَجَيَّةً فَحَيْدًا الله عَلَى عُلِ شَيْ حَسِيبًا ١٠ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْ حَسِيبًا ١٠ الله لا إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيمة لا ربيب وفي م ومن أصدق مِن اللهِ حديثًا ١٠٠٠ لا ربيب وفي اللهِ حديثًا ١٠٠٠ تن جے کہ جو متخص سفارش کریگا انجی سفارش اس کے لیے ہو گا آس میں سے مصہ ، اور جوشخص سفارش کریکا بری سفارش تہ ہو گا اس کے لیے بوجھ اس سے اور اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے (۸۵) اور جب تم کو دعا دی جائے سلام کے ساتھ، تو تم بھی دعا دو اس سے بہتریا اسی کولوما دو۔ بینک البرتعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے (۱۸) اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اله نہیں ہے وہ ضرور جمع کرسے کا تمہیں قیامت کے وان جس میں کوئی سٹیم نہیں ہے۔ اور کون زیادہ سیا ہے بات بی اللہ تعالیے سے (۱۸) كرنسة درس مين جها د كے سلىلە ميرمنافقين كى ندمىت بيان كى گئى تقى ، اور

اس بات کا نرکرہ تھا کہ امن وجاکس کے زمانہ میں غلط بات کی تشیر نہیں کرتی جائے۔

منا فقبن كاطرلفیزی که وه سرایسی باست كوعهم كمرسین شخصیس سیدامل اسلام كو نقصان يهنجني كامبرموا وركبراك كيسا تطحمزور دامسكان تعي شامل موجات كي توالله تعالى نے ایسا كرنے نے سے منع فرمایا، نیزریہ فرمایا كرجبب كوئى الیمی باست پہنچے تو السي المجفنق أكے علانے كى بجائے رسول فداسكے سامنے بیش كردو با بجیرا كونت کے نوٹس میں لاؤ، جولوری فقیق و مجسس کے بعد فنصلہ کریگا کر آئندہ لائحہ عمل کیا ہمذا جاسيني بحيراسي ممن مل وفقهاء كا ذكه يمي أياكم انتظامي الموربلاشبرانتظامي حكام كے سامنے ہى بيش كرستے ہا ہمين، الهم تشرعي عاملات علماء وفقها كے باسس يبيا نے جامئيں - مجھ تق کے بعد عورہ افيصلہ کریں اُس مجل درآ مرمونا جا سپنے۔ بجرالترتعالى في احمان حبلاياكم اس في النه فضل سيمهين مرائي سيريجن کے تما مرسامان مہاکریشیا ، ورنه تم میں سے اکٹر لوکٹ بیطان کا انباع کرستے ۔ مجراتر عبب جها دمى كيسلسرس الشرتعالي في صورتبي كميم ليلهاؤه والم كوخطاب فرما باكراك النيركي داه بين جها وكرسته ربي - السيع صرف السيب كي ذات كے منعلق ہی واغزہ ہوگا۔ دوسروں كے نعلق آب سے از تربس بنیں ہو گی . نیزفرا با کدائب امل ایمان کوجها دکی ترعنیب شینے رہیں اور متمن کے خلاف بهیننه مستعدر من اثم برسب که اس سه وتمن مبر رعب طاری بوگا اور و با اسلا<del>م</del> خلامت كوئى كارروانى كرسنے سسے دگ عائبگا-البتر بير فرما كر النترتوں لى كا فرول كريخت گرفت کرسے گا اور بھرائس کی سزابھی بھری خست ہے۔

الجعى ورميرى اكب أي كالم الما كالما المنتون المنتون المنتون المحمى المرام كالما المنتوا ورام الما المنتوا وركا سفارشب

اس سے بنائج کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتر درس میں جہا دیمیر برانگیختہ کرسنے کا فرکسرتھا اوربیر بھی ایسے انجھی سفارین سے۔ تو اس منمن میں الٹرتھالی سنے انھی اوربری عاش

كى ديضا حست فرما أي سبت ارشاد موتاسب كر من كيش فيع من فاعلى حساناك جوسخف سفارش كريكا كونى المجيى سفارش يكن لك نوميي منها تواس كواش مي سنسے صب مليگا. نعنی انجھی سفارش كرسنے اور بھراس بيعملدرا مر

سے جو اچھے منامجے مرتنب ہوں گئے ، ان کے اجرو لواب میں سے سفارش کنندہ بعنى اجھے كام كى تريخب سينے والے كابھى حصر ہوگا يحضور على الصالوة والسلام كا ارشادست -الدّال على كالخسب كيرك فاعله تعنى يحوست حبنے والا البامی ہے جیسے اس نیک کو انجام مینے والا۔ اسي طرح علط كام كى تريخيب كم متعلق فرايا و من كيشفع شفاعية سيئة عروني بري سفارش كريكا كيكن لك ركف ل صفها أواس مں سے اس مفارش کنندہ سے سیا کھی کوچھ ہوگا ۔ بعنی برسے کام ہراکسا نے ا در کھیراس بجل درآ مرسے جو بہرسے نتائج مرتب ہوں گئے ، الساسفارینی تھی اش کن ه میں مشرکیت سمجھا جائیگا، و تھی محبوم تصور ہوگا اور سنوجیب سزا تھی۔ اور اليام واخذه كدرا الترتعالي مح قبضيه فدرت اس بي يوبحه و الله عَلِي شَيْ شَيْ مُعِيدً مِنْ اللّٰهِ تَعَالَى سِرَجِيزِ بِهِ قَادِرَ اللّٰهِ عَلَى جِيزِ اللّٰهِ عَلَى اللّلْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّ مے احاطہ قررت سے باہرتیں۔ لہذا ایھے اور بھے۔ کام براکھار نے والوں مستحدانی جاسی کران کی کوششیں رائیگاں نہیں جائینگی اور مکر حسب حال ان براجهی با بری عزا صرورمرترب برگی منجله بری سفارش ست کے ایک بریمی ہے کہ کسی کوجہا ومیشمولیت سے فرایا جائے۔ اور اس قیم کا میابیکنداکیا جا سئے۔ عبس سيمشانون بين خوف والس بيرامواور وهجها دسكيم عامله بي مخمرور تربيابي -مسى مومن عها فى سكے سياس كى سب نئيست دعاكمة مالحيى الجھى اور جائند سفارش من \_\_\_ شامل سب يحضور عليالسلام كافرفان سبك ردعوة السسوم السيورلاجي بظهر الغيب مستعابة كسى ومن كى اينے تھائى كے يہ بس لينت وعا قبول موتى ہے برہى الب سفارش ہے۔ کہ اللیز ۔۔۔ میرسے بھائی کی فلائن شکل اسان کریٹ یا اس کی فلاں جائنہ صرورت ہوری فرانے اس کے علاوہ مبرجائنہ کام ہیں کی مردخہ نيكى كاكا مرب - اورس قدرنواب أس كام كے اسى مرب والے كو ہوگا، اشى

مانزسفاش مانزسفاش بهرنواب

سيسفارش كرسن والدكا بمح صهر بوكا اور وه مح محروم نهي رم يكا منى عليه الصالية واللم كاير الما وسب المنسعة على كالشي جن قل عالم المورم ينفارش كالحروة ين اجرميكا. أب تعريبي فرايا وكيقين الله على لسان نبس ماشائر الترتعالى اينے نبى كى زبان برجو جائے فيصله كرتا ہے۔ كهذا انجى باسته كى ہميشر تریخیے۔ دسی جاہیے۔ اور اس کی انجام دہی کے بلے سفارش کر ٹی عاہمیے۔ اگر كامرند بحى بهد، توسفار من كرسنه واليكوببرامال الجيمي سفارش كالجرمل عاليكا -ا جائز سفارس اجرو تواسب كاموجب سب توناجائنرسفارش معصبت میں شامل سب معمر من کرکم موط تے ہیں کر جائزیا ناجائز منفارش کی احسب لین حرمه بهے و جائز میں اس کیے کہ بیری دست کا درجہ رکھتی سبے اوری وست كى اجريت لينا حرم سبے اور ناجائز سفارش كى اجرت اس سيلے حرم سبت كروہ زات خودمعصیت ہے مگرمفام افنوس ہے کرائے کے دورمیں اوگے۔ عائزونا عائزى عدو دكو قائم نهيس مسحصنے- اس زماند من اکتر سفارشات باعائر برقی بن أبك متخص كسي محده كالمل نهير ملكر و المده السيسفارش كي فرسيع ولاباجاتا ہے، یہ سیسے ورسن ہوسکتا ہے۔ آج ہما سے گردور پیش میں سکتے معاملات بهب من مرسوفيصد غلط كام كي سفارش كي عاني ميه اس كالازمام واخذه مبوكا - أج کے دور میں حکومریت کے اکھڑ محکے رسٹورن اور سفارش کی نیا دسے السے ہیں۔ اس کے علاوہ رشتہ داری، دوست نوازی اور افتر با بیروری کی بنیا دہیے غلط ملط کیا م کی مفارش کی جاتی ہے۔ سفارش کے ذریعے صریح مجرم کو سجایا جاتا ہے ، اور بے کنا ہ کویمنرا دلوائی جاتی سب اخراس طلم کا وبال صنرور میسے گا۔ یہ حبب زی تهذبب وتمدن كوتباه كرسنے والى ہيں مصباب حالات السے ہوجائي تولوست معاشركا امن وسحون تباه بوجا تاسب اورسكي لاعطي مجينس والأماحول جنم لیتا ہے۔ کیفن اللّٰہ ۔۔ کُنُ الولٰی تجیدِ نَا مَجْرِم کونیاہ مبنے ملکے بہر اللّٰری لعنب بہنی سبت بیخص تفیقی جررے کے کا تھونہ کاسٹنے می سفارش کراہے

ن**ا جانز**رسفانش بهرعتاب ظاہر ہے کہ وہ تھی اُس جرم میں شرکب ہے۔ اور اس ترائی میں سے اُسے بھی اپنے سے میں کے بینے میں میں اُسے بھی اپنے سے کا برحجم اُلطانا ہوگا۔

سلام کام اخلاق

معائنه تي معاملات مير مركارم اغلاق كواعلى حيثيت على بيه اورسلام مكارم اخلاق بى كا مصيب مسلام كرنا أيب ورك ركي حق ميسلامي كى دعا ، اوراس کما ظرسسے بیریسی ایک انجھی اور ماکنز سفارش سیے کہسی بھائی کو ایمان اور ر مركحا ظهه سي سلامني نصيب بهو- تواگلي آمين كريميرس النزتعالي نے ايک دوسير كوسلام كرين كى تريخيب دى سب دارشا دبهو تاسب وَإِذَا حَدِّد مِنْهُ مِنْ اللهُ جب بمهين دعا وي عائه اسلام كي ساتف هيكيوا باحسب منها توتم اسسے بہتروعا در آؤی ہے والے کہ اس کے ایک اس کو لوٹا در بہ تحسیب کے اور کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ا اور حسی کے زندگی کے بیے دعا کو کہا جاتا ہے ۔ زمانہ جاہلیت ہیں توگ ایول کہا . كريت شخصے حسياك الله يا حيست بعنى تم ديم كن زنده رموتهي الله سلائتی کے ساتھ زندہ سکھے۔ اس زملے میں انعیب کو صب باحث رتهاری مبیخ نوشگوار مو) کے الفاظ مجھی لوسلے جاتے نتھے۔ آج کل کھی - Mo Mo RNING-(صبح بخير) من الفاظ استعال بوست بين. تا بماسلام ني بطرلفته عاري كيا -كرجب نيهي كوئى سلام كي نوتم اس سيد بهناسلام كهويا كم از كماشي كولوا دو صرف لوما نابير سبين كرحبب كرفى السلام عليكم كي توتم جواب من وعليكم السلام كم دوراور برسلام برسي كم السلام عليم كي جالب بن وعليم السلام ورحمة التاركهو-مصورعليه للام الع فرما بالكركوني تنخص صرف عليكم السلام كهنا سيئ ترسي وسس نيكيال علل موتى من اور الكركوني اس كے ساتھ ورخمتد التاريكي كر فيد توبيين كيول كاحتدارين ماتاسب اسسطره كراكركوني وكبوسات كالفظ بمهاف تنبس نيكيال اور ومغفرته كااضا فركسنے سے اس كے نامراعال میں جالبس نيكياں مجھ ومي حاتي بن أوكو يا بهنترسلام بيهاؤا وعليكم السلام ورحمة الدكر وركماته، ومغفرته، ياتم

صحيحين كى روابيت بن أئاسيد كرسلام كاطرلقة الترتعالي في مصرت وعلياً سي جارى فرابا الب كوريد كرسف كي العداللرت الي ن فرايا كرب بنيت بي فرشتوں کی ایک جها عست سے ،اس کوجاکرسلام کرو پیجواب وہ دیں سکے وہی حوات تمہائے کے اور تنہاری اولاد کے کیے ہوگا۔ جبانجے آ دم علیہ السلام فشتوں کے باس حاکرانسلام علیکم کا انواہنوں نے جاسب میں السلام علیکم وثریما كها منالنج رسلام كالبي طراعتريني أدم لين رائج بوكيا ..

سلامهمكى تشهير

يه بات محصين عاسهية كرسلام كرناسنت سبداوراش كاجواب دينا واجبي - اور ميريهي سب كرونخص سلام بن بال من اسب رأس كوزباره اجر الناب يحمورنى حريم عليه الصلاة والسلام كافرمان بيك راستول ببرنه بيطاكه و اكريبي المرابي المراسي كالن بهي الأكياكرو الدراسية كاحق بيرسي كم امر بالمعروب اور بنى عن المنكركباكده، بنطيخ بوسية أومى كوله وقطاع اور أي جاسنے والوں كو سلامهو أسب نفيري فرايكه بن تم كواليهي حينرنه با ورس ميمل كرستهم أب من مجدث كريد في الوراكين محبث كروسك تواسك برسك بالترتعالى تهيئ شبت عطاكمين سكے فرايا وه جيزے افتدواالسادم بين کو يعنى البن سلام بيبلاؤ- ايك دوسي كوالسلام عليم كهاكرو- على من عَدُهُ فَ وَمِنْ لَدُمْ لَعْرِفُ مِنْ الْعِرِفُ مِن كَيْ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ الْمُ مجى سلام كهوا درس كے ساتھ تعارف نہيں ہے ، اس كو تھى سلام كرو بريازو كالبهترين تسخير سيء

مفسرين كرم فراسته به كراس أست كم عاطبين الل اسلام بن ماور سلام كمين كالتحماني سم بي بي بي كروب أبين الوتوايب ووسك كريولاه كياكمهوا در اس كالبتر جواسب ديا كهوبه بيهم كا فرول مسكے بيان سب بهذا حتى الامكان كفاركے ساتھ سلام بى ابتداء نم كروكل نتب دوا البھود والنصى ابتداء نه كروكل نتب دوا البھود والنصى بالسلام وفق السكى مكس بى ائى كى بالسكان مى بالسكان كى بالس

زیرا تررم باسید - اورسلام بزگرسند سیدائی نقصان انها نے کا تحطرہ ہے تواسے سلام کرنا مهاج بهوگا، گنه گارنبیس بوگا میگرعام حالات میں ابتدار نبیس کندنی چاہیئے۔ اور اگر کوئی غير ملم خورسلام من ابتدا محرسة تواس كے جواب میں وعلیم كه دینا كافی سہے - اسسے زیا ده داسی اکرکسی محلس میرس اور کافرسلے جلے ہول توسالام کرنے وقت مومثول كيى من زيت كرويا فرشتول كاتصوكريك السلام عليم كهو-إرسي كربعض عالتول بس سلام كرنام كروه بوجانا الب مثلا بول والبركي كات میں سلام نہیں کرنا جا سے ۔ افران انماز انلوست یا دیجی علمی شاغل کے دوران سلام مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی معصیت کا کامٹال کبوٹر! زی ، بینک بازی ، بیسربازی اگانے بجائے کے دوران سلام کرنامگروہ سبے۔ ا واب سلام کے سلسے میں حضورعلالسلام نے تغلیم می دی ہے کہ محیوطا ہو کوسلام کرسے ہوار میرل کوسلام کرسے ، جلنے والا بینے مالے کوسلام کرسے ، بہ مكارم اخلاق كى علىمىسەت ئاكەلۇلول ئىن كىتىرىپداىنى توسىخىس كولائق نىبىل كەروە ووسك شخص كي سلام كانتظريب سيكر سنخص كوسلام من ابتداء كي كوشش كوني عادست وعليالسلام كمي عادست مبارك متى كراب سلام بربهل فرست سقع، جسب اسب کابچوں برگزر ہوا۔ توسلام کیا ،عورتوں کے باس گزیسے توول کھی سلام كما . فقها منے كرم فرط تے ہم كر كوري ابنى اعزه وافارس ميں سيے ہول يا عمرسيده مول توان كوسلام كما عاسكتاب فيوان تورتول كواجنبي نوجوان كالاه فتنزكا باعت بوكتاب لنزاس سيرينه يركمنا عاجية من من المالام نے بھی فرایکرجب کینے تھے جا کہ توب میں کمور کا کا میں کا کا میں کا کا میں کا می اس ميں الله تعالى تمها لمسے سينے فيرو كركت طوال مسيے كا- اكركسى خالى كھوم كافر تووط ب بعى سلام مهروا وراوي كهواكست كرم عَلَيث مَا فَ عَلَى عِمَا فِ اللَّهِ اللَّهِ الصب الحان أمم بيه الام مواور التركي نيك بندول بيسلام مو وفرا وكال التذكى كوئى ديگر مخلوق فرشنے كوغيره مول كے تو وہ مجى اس سلام كميں شامل موجاً.

ر ا دارسطام کے ۔ یہ تمام باتی احادیث میں ان میں اور فقہا کے کوئم نے ان کی تشیر کے بیال کردی ہے

ببه کارم اخلاق کا حصیہ ہے۔

تمام التي لعين سلام كي تحبيل مصافحرست مونى سب ي صور عليالسلام كاارشا دست

الترتعالى مصافحه كرست والول كانهول كوكرانا سب مصافحه الب في هدوس المخصب السنے کو کہا جا تاہے۔ اور میں نون سبئے۔ البتہ مصافحہ کی تنمیم دونوں ماجھہ سسے ہوتی سبے یعض لوگ دولوں ما تھے بلاسنے سے گریز کرنے کر بیاب بیاب میکالے نہیں

مصافحه فی ممیل دونوں ماعقول سے سے تاہم بیضروری هی تنیں راس کےعلادہ معالقه کی تھی امازرن سے یخضورعلیالام نے تعین ورقع برساینے صحابر سسے

معانقه بھی کیا بھی سکے سیانہائی محبت والفنٹ کی علامت ہے پینے طلیم

كسى فتنزي متبلا بوسنے كانحطره نزمود.

بهرجال فرما يكرجب تنهيس سلام كيسا كقد وعا دى جائے تواس سے بہتر

جاب دوباجم زمم من كولوا دو والت الله كان على كل شيء حسيبًا بينك الترتعالي برحيركا حساسب لين والاسب وهجوتي سيطوني نيكي كوهي

ضائع نہیں کر بھا۔ اورخلوص ومجست کے ساتھ اکیب دوسے رکوسلام سکتنے ہے

جزنت تصبہب قرما وسگا۔

قرابا الله كله واله و الترك والترك وأكوني ميراسلام كى بنيات

اور بهشد مرتظر منی جاسهنے - اگر نباید درست ہوگی توتم معاملاً درست ہول سکے اکرینیا دسی غلط ہوگئی، تواس برتعمیر موسنے والی اوری عمارت خواسب موگئی ۔

بهذا اسلام سے نبیا دی عقیدہ توجید کو ہمیشہ ذمین میں رکھنا جا ہے، اسی بینما کم عمال

محاداره مارسی میاری عیادات ، جهاد، سلام، ملاقاتین سب اس بنیا دی عقیده کے آیع میں رہی تھا را نظرین (iDEOLOGY) اور حب اس بیافین محمل ہوجائے

تويادر كهوليب معنكم الخل كفي المقالي شمر المساكر

قیامت کے دِن اکھا کرسے گا، والی محاسیم گا، لہذا سینے بچاؤ کاسا ان کرلو۔

اسلام کی بنيا وتوصير الیانه ہوکہ وہ اس مہاسے امراعال میں کھیے نہ نہا وہ الی سے محاسبے کے بلے ابھی سے تیاری نٹروع کر دو۔ اور وہ قیامت اور محاسبے کا دِن الیاسبے کا دَن الیاسبے میں فی اسلامی کوئی گئی اُنٹی نہیں ، وہ ہم صورت اکر سبے گا، النر تعاسلے حبر میں باتیں واضح کے دیں۔

فرما بالترتعالى سنه برباتن محصول محصول كمرسان كمردى بي وهن اصدق مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا اور النّرى بات سے مُرحم کرنجى بات کس کی ہو سكتى ہے۔ وہ اصدق القائبن سے - اس كے تمام الحكام اور فراين مبحق بن بهذامرانسان كافرض سب كروه بلاجدان وحباران ميمل ببابلواورائس سسله ميركسي تمك وشبركوكيف ول مي مكرن في الترتعالي سنه ما وسك بيمانان كامت لماور كجير سلام و دعاكي تفصيل سيه عن اكاه كدديا مكارم اخلاق كى نرببت بھی شب دی۔ اسب اندہ جاد کا وہی سلسہ آگے جا گا جگذافتہ مرکوع سے بیان ہور داسے۔ اورسا مقدسا مقدمنا فقین کی نرمت کا مبلوجھی سید بیسلم اسکے دورتك علاجلسك كام

على كلام

والمحصنت ۵ ورس جبل ومفت مه

النساء م

تن جب ملے باب کیا ہو گیا ہے تمہیں (الے اہل ایمان) منافتو

کے باسے میں کہ تم دو گروہ ہو گئے ہو۔ مالانکہ السّرتعالیٰ نے
ان کو اُلط دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے

کھائے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ راہ راست پر لاڈ اُن کو جنبیرالسّر
نے گمراہ کر دیا ہے اور حب کو السّر گمرہ کو کے بیں ہرگذ نہ
پائیگا تو اس کے لیے راست (()یہ تو چاہتے ہیں دلپند کستے ہیں) کم تم بھی
کفر کرو جبیا کہ انہوں نے کفر کیا اور ہو جاؤ تم برابر دسوتمیں برحم دیاجاتا
کفر کرو جبیا کہ انہوں نے کفر کیا اور ہو جاؤ تم برابر دسوتمیں برحم دیاجاتا
کمیں السّر کے ملستے میں اور اگر وہ دوگردانی کریں لیں اُن کو پکھو اور مارو جہاں بھی اُن کو پاؤ اور نہ بناؤ اُن ہیں سے کسی کو اینا دوست اور مرکم (() ()

منا فقول کی دونسیس

منا فقائن كى ندمست كاسلسله تيجي سي جلا أرابيسها وران كى مخلوبساز منول كابرده جاك بورم سب - استنمن مي حبار في سبيل التداور ديگر شروري مها بل عبي بيان بو سبيح بير- أب كي أبات تحقيمنا فقين بي سينعلق بير- إن مير امل اسلام كوننبه كي المحرى سب كروهمنا ففين سك بالسب بين مختلف الروسي بيهنزكرست بهوست كسي ا کیب را میرین منفق را بر اورانه بن کوئی ایسا موقع نه دین کرده الط تمهین گراوگین معسرين كرم سنه من فقين كي دفسيس بيان كي بي يهلي فيهم اعقا ديم نفين ى سبت اور دوسرى عملى نافقين كى - اعتقادى منافق وه سبت حولظا سركار مليه هد اسلام میں داخل ہوجا تاسیے مگراس کا دِل کفریہ جارہنا سے۔ نزول قرآن کے زمارزس مرمنه بس اكثرمنا فعتين كاتعلق اس قسم كے ساتھ نفاء و چھول مقصد يا مسى ممكنة نقصان سے نبیخنے کے بیک کمینہادیث زمان سے نوا وا کر لیتے تھے منگران کا باطن ایمان سے خالی ہو تا تھا۔ منا فقین کی بیر برترین قسم سے ہوں کے متعلق الترتعالى في السي تورة من واضح فرا دياب أن المنفوق في رفى الدَّرِيْدِ الدَّسِفُلِ مِنَ السِّارِيْمَا فَقِينَ مِنْ السَّارِيْمِ الْفُلِينِ مِنْ الْسُلُورِ برترين فيصي بب بول سے يحضور عليالسلام كے زمان ميں اكثر منا فقبن بيود لورس سے سے منا فقین کا تذکرہ فران باک کی کخنف سورتوں میں موجود سے ۔ سورة بفتره العالى اوراسي سورة نساءي ان كے بيسے خصائل كا نركره سيے منافقين كے امر سے كمل مورة بحد موجدد سب سورة نوبر مرحمی ال معتقلق بهدن تحجدا ياسيطقص رسيس كرامل ايمان ان مرمختول كي سازشول سي ہوننار رہی اور ان کے دام فریب میں نر بجنس مائیں۔

منافقول کی دورسری قریم کمی منافق ہیں۔ بیسے منافقین کا ذکرا عادیت میں کشرت سے ایا ہے۔ اِن کو اخلاقی منافق میں گرسکتے ہیں۔ کہ دل میں نور ایمان موجود ہے ، توجید کی تصدیق میں کہ سکتے ہیں۔ کہ دل میں نور ایمان موجود ہے ، توجید کی تصدیق میں کہ سکتے ہیں کہ دل میں کو اور اخلاق اس کے خلاف ہے حضور علیالصالی و الله کا ترجید کی تصدیق کی نشانیاں بیبتائیں اِذَا حَدَّثُ کُدُ کَ جب بات کرے حجوط

متعلق ابل ابمان می دورائیس ہوگئی تھیں یعیض کھتے ستھے کہ ان کے ساتھ بالکل

كافرون جبباسكوك بنونا جلهب اوربعض دوست ران سكے سیلے قدسے نرم كورش

تفییروے المعانی میں بہات بیان گرئی ہے۔ کراس آبیت بن کورنافین انفیدروے المعانی میں بہات بیان گرئی ہے۔ کراس آبیت بن کورنافین سے وہ کفار مارد ہیں جو مسکے سے رہنے آئے ، اسلام کے ساتھ اظہار ہمر دی بھی کیا اور بھیر تخاریت کے بہا نے سے دائیں مسکے چلے گئے۔ درال این توگوں کو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق تہیں تھا ، بلکہ بہ لوگ جابوسی کی غرض یاسی دیگر سازش کے تھے اور بھیروایس چلے گئے این کے متعلق بھی اہل ایمان و منحلے ہیں تکھر کسی وہ نمان لا چکے ہیں تکھر کسی مجبوری کی وہ ایمان لا چکے ہیں تکھر کسی مجبوری کی وہ سے دائیں تھے کہ جب کہ دورے راوگوں کا خیال تھا ، مجبوری کی وہ سے دائیں جلے گئے۔

اس این میں مرکور میں مافقیس محضرت شاہ ولی اللہ محدست دماہوی فرطتے ہیں کہ اس بوسے دکوع بیں جن منافق ہا فقیب این محض حن منافق ہا فقیب این محض منافق ہا فقی ہے۔ اگن سے مارو دراصل کافر ہیں۔ اور منافق کا لقت این محض لغوی اعتبار سے دیا گیا ہے۔ اکی خرمنافق فی ذی وجہیں لینی دور خرج ہوتا ہے۔ اوصر محج بات کی اورا وصر محج پارسی بنائی۔ بہر حال شاہ صاحب کی تقین بھی یہ ہے۔ کہ یہ آیا مسلمے کے اُن کا فرول کے متعلق ہیں جر مسینے آکہ والبس جلے گئے۔ تھے ، نہ کی مرینے کے ای کا فرول کے متعلق ہیں جر مسینے آکہ والبی جلے گئے۔ تھے ، نہ کی مرینے کے اعتقادی منافق ۔

بونه المرابان ال كفت من ومختلف الخرائي الكرتفائي المرابي المرتفائي المرتفائي المرابي المرابية فرايا اوركها هذه المكافئة في المدفوقية وكروه بوكة بو والله الكرائكية كا بهوكيا ب كرمها فقول كے باسے مين ثم دوگروه بوگة بو والله الكوالك الكرائلة تعالى نے انہيں الكر دیا ہے الله الكوائلة تعالى كا بائل كا الكرائي كا الكرائي الكرائي كا الكرائي كا الكرائي كا الكرائي كا الكرائي كا الكرائي كرائي كا فرن المرائي كا فرن المرائي كا فرن المرائي كا فرن المرائي الكرائي الكرائي

میحرت بین اف امر سے ہے۔ اِسکی بیلی قیرم توفرض ہے۔ قرآن پاک بی برود ہے کرحب سی علاقے بیں کفار کا اس قدر علیہ ہوکہ اہل ایمان شعار اسلام اور شعال این ادا نہ کرسکیں تو والی سے ہجرت، فرض ہوجا تی ہے۔ چیا نجیا تبدائے اسلام برجب کفار مکہ نے مسلما نوں برج صد حیات تک کر دیا تو اُن کھے لیے ہجرت واجب ہوگئ چنا بچرم کما نوں نے در دند حبیشہ کی طرف ہجرت کی اور تیسری دفعہ مرنیہ بیں اکر قیام پربہ ہو کئے اسوفت کیان کامعیار ہی یہ تھا ، کہ کھا دے نریق مطرب نے والا مے کہان

ہمجرت کی مین قسمیں مین قسمیں

جب الما بجرن بهي كمة اأس كے اليان كا فجھ اعتبار نہيں ۔ ظاہر سے كم اليا تخص مسي يجي وقبت كفارك غلبهسي غلوس موكرابان كادام رحفور سكاني اس سورن بین بھی اور دیگیرسورتول میں بھی اس معاملہ بی سخسن وعیرا تی سبے اسی مورة میں بہلے گنزر جیاسہے کر محجد کھنزور مرد ، تورنیں اور نبیح مکرمیں رہے گئے تھے۔ كفارسك مظالم مرواست كرت تصميح بجرس كم يباط قت نهيل رسكف سنعے ابیجار سے بورستھے۔ ایسے لوگول کوٹوم عذور بھیا جاسکتا سبتے امراک کوٹی صحبت جوان اور جرت کی استطاعیت سکھنے والانخص انگر ہجرست نہیں کرتا، توانس کے ابان كالحجد اعذبار نهبس كيا حاتا كفا البجرت ببرصوريت الب مظل كاسها وراس معتعلق صور علياله الم ارش دسب إلى شان المهد حبرة كست ديد بجرست كامعامله مرا وشواركي وبهرال بهجرت ابتدك اسلام كے زمان سب فتح مكتكب فرض محى يجب مكر فتح بموكيا توحصور عليالسلام سن فنوا الأهديرة بعدك المفترج لعنى فتح سك بعد بجرت كى صرورت نهير ألال الكريم كما عكم كبيه مالاسته بدا بهوما بمرسطية محريس سطعه كفارسك غلبرى ومسي الم ابمان بینے ایمان کو فائم نه رکھ سیجتے ہوں ، توان میروم کی سیے بجرست، فرض موجائیگی۔ بهال برمسيند لمعنى باوركهن جاسبيني كه تؤسخص ايك دفعه دارا مكعزسه بجرت كرك والاسلام أكيا اور دوباره والانكفزين عبلاكيا ،اسكى بجرت باطل مجربات في كي ـ اسى سيك صنور عليالسلام صحابه كرام كم تعلق دعاكبا كرست شحص الله هست المرص رلا صحابی هاجب ته اسه اساله ایمرسه صحابه ی بجرت کو جاری فرمایسی کی بهجرست باطل نه به و منگر حضرست سعدا بن خوارخ کی بهجرست یا فی نه مهى كيونهكر وه مجتزالوداع كميموقع بداونكني سي كركميشير بوسكر تنظير يحضور سنے اُن کی وفاست میہ اظہارا فسوس کیا کہ وہ جہال سسے ہجرت کرسٹھے اُن کی موت اشی عبد واقع بهونی- بهرمال بجرت کامعا مله طرا دنوارست کیمونیم اسمیل محصر بار ، خاندان ، قبیبه ، ممکان ، زمین اور مبرقسم می ما ندادی قرما نی دبنی مراتی سب

المها وكطرح يدمي عنرورى ب اوركونانى كرسن والدك كي بليهمك وعيراني ب -بجرست كى دومسرى قىم بىرسى كەرادى يىلىللىلىلىلىكى سالخىرچادىن ئىركى ہوجا سے من فقیں رسنہ سے لیے ہے ہی دننواری ۔ وہ جیلے بہانے سے جہا دسسے الريد كريد كريد المع المعلى ال بن! بی نین سوادمیوں کی عباعیت اسکے ساتھ اس سیلے والیں آگیا کم ان کی سے کا احترام میں کیا گیا تھا۔ وہ مدنیہ میں رہ کسر مٹن کامتھا لمرکزنا جا ہے۔ تھے حب کہ صحابہ بعض مهان التي النبيال سفيت يخطي كربه كلمه كوبن منازس بله صفيح بن مرحبس من شامل ہوستے ہیں ۔ لہذا ان کے متعلق برگھانی نہیں ہونی عاسبے مگرالٹرتعالے نے فرمایا کرجیب کے ساتھ میں اور کے ساتھ میہا ومیں مشرکب مذہول والن کا مجهداغتبار منهب - كهذاان كي بجبرت بيمظي كروه حباويس شامل بموجابيك بجرت كى تىسىرى قىم كے تعلق حضور على السلام كى حدیث مهارك ہے كمرون وه مهد جوران برول سي ساخوامن وامان سامع وفت كذاري الى كو المحليها منهنجا ينه اومسلمان ووتحض مع عن محم المحاور زبان سے دوستر سكان محفوظ رمي يحير فرايا والمهاجر من هحب ما فهى الله عنه مهاجروه سب يح مبرانس بيم كو محصوط فريس سي الترسن منع فرايا ب عقيقى مهاجروہ ہے جوگن ہے سے بیج عائے محصر بار اور وطن تھیوٹرنے سکے باوجو واکراسکا سے باقی اصکام موسے تنیب کرنا ، النگر کی حام مردہ جیزوں سے اختاب منیب کمیا ، تووه قنيقي بهاجرتهي ي

الغرض! فرما یک ایمان والو! ته پیرکیا ہوگیا ہے کہ تم ان کا فرول کے منعلق دورا بیر رکھتے ہو۔ تمہاری اجتاعیت کا تفاض ہے کہ ہمیشرایک سائے بیر منعلق دورا بیر رکھتے ہو۔ تمہاری اجتاعیت کا تفاض ہے کہ ہمیشرایک سائے بیر متفق ہو جا یا کہ و ۔ وہمنان وین سے تعلق تمہیں کسی خوش فہی بیر متبلا نہیں ہونا چاہئے امریکیہ ہویا روس میود مول یا ہنو داسلام دشمنی بیں بیرسب متفق ہیں میگر مسلمانوں کی امریکیہ ہویا روس میود مول یا ہنو داسلام دشمنی بیں بیرسب متفق ہیں میگر مسلمانوں کی

مرکزیت سر*کافقلان* 

اجناعبت كاشيرازه بجعر حياسب ابرابنول كي تجاست عنيرول سب دوسانه كمفقة بن، ائن سب علط نوقعات والبية كرية بي اور يونقصان الحطات بي مالانكم قرآن یاک تبلار داسیدے کومسلمانوں کو انگیب مرکز برجمع ہونا جا ہیئے، ان سب کی انگیب رام مونی چاہ سے مگراجماعیت سے فقدان نے مسلمانوں کو بہت نقصان بنیایا سے۔ آبے کسی ملک پاکسی علاقے پر کسی سُکان پرافاد آجاسے توکوئی دوسرا مهان اس کی مرونهبر محرسی - آج سلمان اعنیا رستے دام فرمیب بی گرفتاری - ان کی مرصنی کے خلاف نے کوئی قدم الحصالے نے کو تبار نہیں۔ اُن کوئن سہیے یوفلسطین افغانشا ا در مندوستان کے سلماندل کی مردکو پہنچے ۔ ہماری محومتیں ٹری طاقتوں سے اس فدرمرعوب ہں کہ وہ کسی کوسلمانوں کی امار سکے سیاے جانے کی اعاز سنے بھی نہیں ويسكيس وربهي سهد كراج بمم مركزست كويجول سطح بسر ونيابس انتي بركهى تعادم سلمان آباد بن محمر سرایک کی را کے عبراغبر اسے ، نہ کوئی مرکز ہے اور نہ اس کے تعدید میں کان کو نی مفاوعال کر ایسے ہیں جھنورعلیالسلام کا اینا زمائز مبارک اورطفاك ولشدين كازمانه مركز سين كازمانه كانهااس وقت تمام دنباك اسكام اكي مركزي يحكم كى بابنديقى اسسب الكيب الكيب الميان في مرتفن الخصية المحمدان برجيز فحمة الموجي الم اس بيمان طرح طرح كمصائب كالتكاريب-

) طالطار في إطالطام في اس وفست دنیایس دور طبیب نظام کا سیم معیشت عاری بس ایک انگریز کا نظام سرايد دارى اور دوسار شاسط ملول كالتنزاكى نظام مگريد دونول باطل پر -معيشين

انگریزیسے دوسائے اورسرایہ والرزنطام نے سلمانوں کوکتنا نفضان مینی یا ہے۔

مسرفابه داری نظام محصن می فادمینی میدین به اس می صلال حرام کی کوئی تمینرنهی دولت حس سامنے سے جا ہوگا ؤ اور حس را ستے ہیں جا ہو خردج کرو مسی ریمکوئی یا بندی نہیں

مقرره مكيس اداكريك كورنمنط سع المسن المسنس على كدلوا وريحير عليت نيما عارى

مراد، شراب کی دکان کھول او یا تحبیرخا نرجلا او، ہولی قائم کداوجها ال میرشراب اور نخنز ریکا گوشت کھلاکو، کون اوچھیا سے ۔ اشتراکی نظام کی ابنی قباحتیں ہیں۔ وہاں

انسان اورصون میر کوئی امتیاز نهیس برنا جانا ، انسان کوکونهوست بیل کی طرح طیل یا جا تاسبے اور سے برائس کی جائز صرور یاست بھی بوری نہیں کی جائیں ۔ بیر دونوں نظافہ کے معتبیت باطل من فران پاک کا انیا نظام معیشت میصیس کی نبیا در العگر کی تومیر اور قیامن کے تصور میہے یانظام الکرتعالی کی صرود میر قائم ہونا ہے۔ حام ملال کی تمیز رکھی تاسید - مذاع از درائع سیطلب زرگی اعاز اس دریا ہے اوردنا عائز امورمر خرب كمرسن كالمحمرية سيد اسلام كانبيادى نظريه برست كمر لا تا حيلوا امول الحربين كم بالباطل سي كامال احق مت كهاؤ-الندكايكي كم المراكم المر وكا تسيد بوق المضول عري نهرور السه عائز امور ميتمري كرويضرت عمرة کے زمانہ میں اسراف و تبذیری کو ن جزائت کرسکتا تھا، وہ کھائی بیر قدعن سکاتے تھے اوراخراجات كوهي كنظرول كرست شقه ممكراج فضول خرجي كوكون روك سكنان ہا سے مکے میں اتنی میری میری عمارتیں بن رہی ہیں جن کی نقشتہ نولسی میرہی لاکھوں روبیدیک جانا ہے۔ فرا اندازہ فرمائی کرائیسی عمار نوں کی کل لاکمت کیا ہوگی۔ میں سے عدم اور عیاش ہے جو کہ سرکوزیت سے عدم ملفی کی ورسے سے۔ سر کے اہل ایمان کومفاطب کرسکے فرما یک تم کفار سے دوستانہ اس بیلے کمے تنے موكرشاير وه راوراست براجائي ، اتر پدون ان تهدف من اصل الله كياتم ان توكول كوم إست يا فنتر بنانا جاسين ، مو بعنيس النكرسني الله الله الله فكن بجدك سبيلا سعدالترنعالي ممره السكون راهرات بدلاسكات بداور الترتعالي كروكراب بيراك كرامكراب بيما كسيدق اأن كي ابني كالي كى وجرسے رجب وه تن كى منالفت بركى عابتے من العرابلاراندراسے السند سے کھنے درا ہے دوائے مقام برفران واللہ لا کیھ دی القدقی الطليدين الترنعالي ظالمول كوبرسين نهيل دين حب كالم النظام

مرست برست خدا برست خدا بازندا جائے اور جی ترب نہ کہ ہے اس وقت کک اسے مرابت نصیب نہیں بازندا جائے اور جی ترب نہ کہ ہے اس وقت کک اسے مرابت نصیب نہیں مرکتی ۔ فرمایا کفار ومنافقین کی بڑی گائی کی وجسے رائٹ رنے انہیں البط دیاہے بہو کتی ۔ فرمایا کفار ومنافقین کی بڑی گائی کی وجسے رائٹ رنے انہیں البط دیاہے۔

اغیار کی رلی خوامیش

تم انہیں کیسے راست کی راہ برطل سکتے ہو۔ فرایا اسلام دیمن طافتول کی خوامش بیسید ۔ وقد وا لوت کفس ون ك مر المراق الما المستق بي كرتم مي الشي طرح كفركا لسنة بجدلوس طرح وه خود کفرسی میسی ساری دنیاسی کفاری مین تمناسی میسودی مول یا عيها ئي، مندومول يكوني اورسب عاسية بس كرامل ايمان كوسلين دين ميراغل کرلیں ، وہ جاہتے ہیں کرائن کی طرح نم بھی شتر ہے مہار ہوجا ڈ، نہ علال صرم کی نمیز اورىز جائىز ناجائىزى فى تحديم برس جابونى ۇ اورسىسى جابوخرىج كىرو - بېلى دوسول يم بيط منبر كاطوطى لولتا تفا، ومن ما في كدوا تا رط -اب اس مى عكر امريم اللياسي اس کی نوامش مجی سے اکر ساری دنیا اسی کے بیچھے لگ جائے۔ بیرسسب طاعون من اور توكول سے انیا اتباع كرانا جا ہے ہيں ۔ بھرفروا يكر اغيار كی خواہی بدائنى كاطرلقند اختياركرسيد سان كى مرادى مرادى فىت كولون مسواء تاكم سب برابہ وعایش، کوئی کسی کوسکنے والاند ہو۔ مرکز النگر نے اسلام کے متبعین کوفوایا ف الا سيخذوا منه م و اولي ايران بن سيكسى كدانيا دوست رنباؤ۔ بیسب تہا ہے دشمن ہیں۔ دوستی کی آ طبی تہاہے سا تفرد صوکا کونا چاہتے ہیں۔ ان ان سے بیج کر مرد حب کے بالاگ اپنی روش ترک نہ کریں اور دارالکفر کو جبور محردارلاسلامين نهاجائين اور بجرتها كسيسا خطيجا دبين شركب نه وجائين حتى بهاجوفا قى سىدىل اللونى بجرت جيا ابم فرلضه لولان كري اس وقت كم إن كالجه اعتبار نهيس المين تفالى سنه أكن كى دوستى سيمنع فرا ديا.

ان کے

مجى يافر مارو- ولا تستين فو أمنه مروكيًّا قرلاً فصي يُل اور بناؤان من سے تحسی کو ابنا دوست اور مردگار بحضرت شاه ولی النو فر لمنے می که آست اس حصہ سے وا عنے سب كران لوكول سيدمراد مريح كركا فرم يذبحراعت دى نافقول كرمان كالمحم منہ بن تھا ۔ عبدالنزین ابی اور دوسے منافقین کے بعض نفاق حب ظاہر ہوستے ستصے توصحابہ انہیں قال کر دینے کی اجازت طلب کرنے تھے مرکز حضور ملی اعلم اس كى احازست بنيس مينت تھے۔ ايس موقع براستے فرما يكراكرمنا فقين كوفتل كنا تنرع كردياكي توان السائلس بيستعد لون أن محسسها يقت المحابك لوك بتي ناسف كيسك كرحضرت محصلى الترعليه وللم النف سائفيول كوفتل كريت الحياس واواس طرح دين كي تبليغ مي ركا وسط بيك کی ۔ لہذالحصنورمن فقین کوفیل کرسنے کی اجازست نہیں میبنے سنھے ، البنہ ال بہر زبابي كلامي سختى كالمحتمسية ستقير كويا كافرول كميسا مقاعملي منحتى كالمحتمظا اور منا فن کے ساتھ زبانی سختی رواعظی بہرجال اس اببت میں مرکور وہ لوگ ہیں ۔ جو درمهل کا فرہی نے مگر جا باہری کے ذریعے سما نوں کو اپنی سما بیت کا گفین دلاستے شخصے منگراللنر نعالی نے ان کے نفاق کا لزز فاش کردیا اور ان کے ساتھ مقانله کی اجازست دیری مکر حکیصا در فرما دیا۔

البته من الركور سے الطرف کی اجازت نہیں دی گئی ، ان کا ذکر الکی آہیت میں اسٹے کا بریعض قریم کے منا فقین ہیں جنہیں مخصوص حالات، بس الطرائی سے مستذبی کردیا گیا ہے ۔ اسکی تفصیل آئے ایسی ۔

والمحصنت ۵ درس میل وشت ۸۸

النساء ٢ ا

إلا الذين يصِالُون إلى قوم كبينكم وكبينهم يُسَفَاتِلُوكِمُ أُو يُقَاتِلُوا قُومُهُ مُ وَلُوسًاءُ الله لسلطهم عليكم فلقتلوكم فإن اعتزلوكم وَ وَ وَ وَ مِ مِرْدُرُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّّهُ اللّّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ جَعَلَ اللهُ لَكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ سَجَدُونَ الخرين يريدون أن يامنوكم و يامنوا قومهم كُلّماً رُدُّواً إِلَى الْفِتْنَاتِ أَرْكِسُولَ فِيهَا فَإِنَ للم يعتزلوكم و بلقوا إليكم السكم السكم و يكفول أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفت موهم وأوليكم جسكانا ككو عليهم سلطنًا صيبينًا ١

ترجب علی: مگر وہ لوگ ہو سے ہیں اُن لوگوں سے کہ تہارے اور اُن کے درمیان عہوبیان ہے یا وہ لوگ ہو تہا سے پاس اس مال یں اُتے ہیں کر ان کے دِل تنگ ہیں تہا سے ساتھ لڑنے ماتھ لڑنے سے یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم بیر مسلط کے دیتا ، پس وہ تم سے لڑتے ، پس اگر وہ الگ

1400

رہیں تم سے اور تم سے نہ لطیں اور تہاری طرف صلح کی پیکش ڈالیں تو بی نہیں نہیں بنایا اللہ نے تہا ہے یہ اُن پر کوئی راست ﴿ وَالِی تَم بِی کُورِ مِن بِی اللہ تَم بِی کُورِ مِن کُورُ مِن فَا ہِت ہِی کُر تم سے بھی امن میں رہیں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں رہیں وہ لیسے ہیں کہ جب بھی اُن کو پٹیایا جاتا ہے فقنے کی طرف تو اس طرف بٹیا ہیں کہ جب بھی اُن کو پٹیایا جاتا ہے فقنے کی طرف تو اس طرف بٹیا میں کہ جب بھی اُن کو پٹیایا جاتا ہے الگ نہ رہیں اور تماری طرف میں صلح کی پٹیکش نہ کریں اور لینے مخصوں کو نہ روکیں۔ بس پچھو اُن کو جاں بھی یاؤ اور بی لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے کو ، اور مارو اُن کو جاں بھی یاؤ اور بی لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے میں اُن کو جاں بھی یاؤ اور بی لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے میں اُن کو جاں بھی یاؤ اور بین لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے

تہا کے اُن کے اُور کھلا علبہ (1) كذشة درس من الترتعالى ف المرامان كومتنبه كيا ، كه وه منافقين كي السيمي دورائين بذر كھيں ملكران كے خلاف واحد مشتركه بالىسى اختيار كريں۔ اعتقادى منافقين كورير رعابیت عاصل ہے کہ انہیں قتل نرکیا جائے ملکہ زبانی طور بران سسے عنی برتنی جا ہیے ، البته انہیں قال کرنے کا محم نہیں ہے ان کا اعتا دصرف اسی صورت میں سیمال ہوسکتا ہے۔ كروه جاعيت المسلمين مي لوسي خلوص كے ساتھ داخل ہوجائيں اور تھران كے ساتھ جها د میں تھی تشرکیب ہوں محض زبانی کلمہ ٹیرھ لینے سے اُن بر اعتما د نہیں کیا جاسکتا، گذشم درس میں جن منافقین کا ذِکرتھا، وہ درال کا فرہی ، جو کما لوں سے مل کرمحبت کا اظہار کرستے ہں اور چاہیں تھی کرستے ہیں تاکہ مسلمانوں کی طرف سی سی میکند تکلیف بی جائیں أدرب ابنی کفاری جماعت میں جاتے ہیں۔ توان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تالیے منافقین کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے متعلق دور کئیں نہ رکھو، یہ خدا اور اس کے دین کے وقمن میں وال کا محم خالص کا فرول جیسا ہے۔ انہیں جہال تھی یا ڈان کے ساتھ اطائی کرو . انہیں ایا دوست اور مرد گارنہ مجھو، بیخطرناک لوگ ہیں . اب آج کے درس پر المنز تالی نے واضح کیا سبے کرصرف ووصورتیں لیبی ہیں

ربطاأيت

رعات بوصرما بو

جن بیں مذکورہ کفارمنا فقین کورعابیت دی جائحتی سے اور میسلمانوں کے عتاب سے بيح سكة بن. فرا الله الدّين كيصِ الون الى قوم وه لوك مستناب بوسيك لوكول سے ملتے میں سیدن کھ و كينھ و مين اق كرتمها كے اور اش قوم کے درمیان عہدو بیان ہو جی اسبے۔ ظاہرہے۔ کرمیں گروہ کے ساتھ كونى معاہرة ہوجا ہے، اس كے ساتھ لطنے كى اجاز ست نہيں۔ اور اگر برمنافق قسم کے کافرنہا کے ساتھ معاہرہ میں شرکب لوگوں۔ سے جلسکتے ہیں۔ تو بھراس معامرہ کی روسسے ان کو تھی امان علل ہوگی اور ان کے ساتھ حباک نہیں کی عائے گی ۔ اس کی مثال معاہرہ صلح حد ببیر سے اس معاہرہ کی روسے معنی قبائل مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوسکئے نصے اور لعبن سنے قربین محرکے ساتھ تنہا بوسن كا فيصاركما تها بينامخ منوفزاعمنها نول محصليت تنصاور بنوكنا نافرين محدکے توفرما یکراس فسمے عہدوہان میں شامل توگوں سے سانفرکٹوائی کی جاز نهيں۔ لهذا اگريدكفارمن ففاين سي السے فرلق مسے ساتھ استحا دکير البينے ہيں حس كے ساتھ تنہا را بعض سرا لكر معامره موري سب تو كھران سكے ساتھ كھى كرنے کی اعازست بنیں ہے۔ یہ استنا کی کہای صورست ہے۔

رعابیت بورنم محبز فرا الیے توگوں کے ساتھ رعابیت برتنے کی دوسری صورت بیہ و او جبابہ و کے تھے حصرت کے صدی کے مہارے باس اس حالت بیں آبائیں۔ کم الن کے او کی کے ایک کے کہ وہ تہا ہے باس اس حالت بیں آبائیں۔ کم الن کے مِل تہا ہے بی اس عالیت بیں آبائیں۔ کم الن کے مِل تہا ہے ہیں اور اپنے آب کو اتنا ہے بس باتے ہیں۔ کم مزتم سے نبرد آزاہو عاجز آ بی ہیں اور اپنے آب کو اتنا ہے بس باتے ہیں۔ کم مزتم سے نبرد آزاہ و سے بیں راور مزتمہا سے ساتھ بل کو اپنی قوم کے خلاف لوٹ کو سے تی ہیں۔ توفرا یا ایسے توگوں کو بھی رعابیت مصل ہے کم شکمان الن کے خلاف ہم تھیا ر ندا تھا ہیں۔ مصنور علیا السلام کے ذوائہ مبارک میں اس قیم کے عیض واقعات ملتے ہیں مثلاً مراج بھی مان کر بی صفور کی خدم سے میں حاصر ہوئوا۔ وہ اُس وقت کم مثلاً مراج بی مان کر بی کر بی مان کر بی کر بی مان کر بی مان کر بی کر

اسلام نهب لا بخطا ، اورعرض كي كم خضور إمعلوم بواسي كم أسب بماسي قبيله مرج كي طرف خضرت خالدین ولیڈ کوسرکولی کے لیے جیجے سے ہیں منگر ہماری بالعبی اس فیت برهد که مهراسب کے خلافت بھی نہیں کو تنے ، نہ دوسروں کاسا تھوسیتے ہیں۔ ہم تو قراش كى طرف و محصيه من الروه اسلام قبول كراس كے ، نوم محمى كراس كے۔ اكروه نهيس ماسنني تو تعيرهم از فو دسوعين سي كالكرناه، مرسال مم كما اورسك خلاف مرگذنهیں ۔ نوفرایا جولوگ اِس قسم کی عاجزی کا اظہار کریں کہ وہ ندانہ خودسمالو کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں اور زالسلام کے خلاف دوسروں کی مروکریں توان كيسا عظر محلي المازست تهبن سبعا ومحميتني بن -فرا وكوساء الله لسلطهم عليه كم اورا قرالترتعالى جا بهنا توانهين تم مرسط كرديا ف كفت كوست الواتي كرست ـ مگریراش مالک الملک کی خاص مهرانی سبدے کرانہیں تم برغالب نہیں ہوسنے ديا - فيانِ اعْدَانُ لُوكَ عُمْ بِينَ الربيم الله عنه الك ربي فلم ليقا ولوكو اورتهاسي ساخط الأكرسن سي إزرب والفوا إليكم الستكم اورتمهار كالمنسلح كي بين كن دُالين فَمَا جَعَلُ اللّهُ لَكُوعَ عَلَيْهِمُ سَسَبِيلًا الوالسُرْتُعِ اللّهُ نے ان کے خلافت تمہاکتے ہیا کوئی راستر نہیں بنایا مسطلب سے سے کہ اگر وہ تمسي آماده حنگ نهيس بويت نے مكم صلح كام عظر مطاب نے بن نو پھران كے خلاف كوئى كارروائى مذہو۔ بياضلح وجنگ كے قوانين بي حوالله تعالى نے ناندل فرائے بب اسلام سی دیمن کے خلافت بھی اس وقت بک کارروائی کی اجازت نہیں دیا حبب كك أس كانشروف و واضح نه موجاسي لهذا السي كفارسكي ما تقويمي حباك نه محرو، جو تمها کسیدسا تحصین کرنیکی بجاسی صلح میدا ما ده بین ربیطی ایک قسم کا معابده سب اورسها ن معابرسے کی خلاف ورزی نہیں کرزا - فرایا اس فتم کی ببيش كش كوقبول كسراور

صلح وجنگ مسيعض قوانين الشرتع لي نيه اس سورة بي بيان مي اور معض

العدكى خاص مهرباني

> فوانین صلح وجنگ

وسكير قوانين سورة انفال بسورة توسر اورسورة فتخ ببريحي أسته بي - بيراكب بدرانطام صلح وجنگ ہے مگر حونکے ہم اپنے اجناعی نظام سے نسکس نہیں ہیں اس سيا ملى علم مى ما ما كالمرتفالي ني استفيمن من كيافواين ما ل فراست من س صلح دجنگ کے یہ بنیا دی اصول الترتعالی نے مقرر فراستے ہیں اور ان کی شرح اعا دسیف میں موجود سے مہلی صدابیر ک میں ان میں تحقیم کتا ہیں سکھی کئی ہیں اور انہیں عمل درآمد کے لیے بالکل واضح کردیا ہے دنیا سے کسی فرمیب اور لطرمجیری ب قوانین اس قدر وضاحت کے ساتھ موجو دنہیں حس قدر اسلام نے بہتے ہے۔ أب ملحمداً ج كى ونها من بهم اغيار كے رحم وكرم مد بس مساست كم على اسى كى على ميص كاغليه موغالب قوس اسى مرضى كي قوانبن نا فذكه في بس يرويم المالهافي بمبنى بوستے بن را ج اسلام کے فانون کوکون لوجیتا سے والانکر میمنزل اللہ ب اوراعلی وارفع سبے - بہ فالون صفور علیالسلام نے علی طور مینا فذکر کے وقعالے نے کے دس سالہ مدنی دور میں محصولی مربی بجاس مبلکیں ہوئیں۔ اعطے بیٹول میں تد قاعده است سلسن لطرافی به وئی اور تعض میں لطوائی کی نویسٹ منیانی اکدیے اسلامی شکر بران حنگ میں بہنج گیا ۔ آب ستے اپنی زندگی میں سی محاز بر شری فوج مجیجی اورکسی برجھیسٹے دستنے ۔کہیں مجا ہرین کی تعارفر نزاروں ہی تی اور کہیں سینکھول ہیں مگرایب نے قوانین صلح وجنگ کونا فذکر سکے ان المركريك ومحفاديا بهرطال فرما بكريين فن نما كا فرصورتو ومورتون ميلانو ہے تا سے بھے سکتے ہیں۔ یا توریران توگوں کے ساتھ اسٹی دکرلیں حن کے ساتھ ملانون كاعهدوبيان تبوح كاسب راوربا وه انتفاع تراجيح بول كهزتها ت تقر کھرنے کی میمن یاتے ہول اور بنہ ہی اپنی فوم سکے خلافت آ واز انتھانے ے فابل ہول۔ لہذا اکروہ صلح کا لم خطر مطابئ توان کے خلافت کوئی کارونی ب كرنى عليسيخ -اس کے بعدفرہایا سست تجدون الخربین تم معین ایسے توکوں کو بھی

نده برور این ام

باؤك يربدون أن بامنوه و مرجوبات بي كرنها سي طرف سے بھی امن میں رہیں و بیامنو قب و رہو ہے اور ابنی قوم سے جی امن میں ربید فرمای فتنز برور لوگ بی - ان کی خصارت بیدے کر مسلک اوقاق المن الفت نقر حب انهين فتنه كي طرف بليا عاتا هيئ - ادكيسوافيها تروراس كى طرف بياسيه عاسته بي - الم الديم وصاص فرسته بي كربيال فتنهسه مراد كفراور مشرك سيئه اورمطاب سيست كربياتوك ايني بهوشاري ورجالاتي سيسم انول اوركفار دونول طوف سي امون ومحفوظ دمنا عاسيت بي محريمنى انهين موقع مناسب بي فورًا كفرويشرك كى طرف بورط طبت بير كويا ان كے دلول مي اسلام کے لیے کوئی نرم گوشند نہیں ہے۔ مکبر پر لوگ سیمانوں کی طرف سے کی جانی والی كسي كاررواني سي بيجينے كى خاطران كي ساتھ جابلوسى كا اظهار كرستے ہيں ہمقیقت میں ان کا رحجان کفرونٹرک کی طرفت ہی۔ مصسرین کولیم بیان کرسنے ہیں۔ محمہ حضورعابالصلاة والسلام كے زمانهمبارك برسنى اسداور بنى عظفان كے قبائل كاہى حال تھا۔ وہ کفا راورسمانوں دونوں طرف سے امون رمنا جاسے آور دونولطوت ابنی جمدردی کا بقین دلاستے سمجے سمگر جونہی موقع منا، وہ کفرونشرک بین بنلاکوکول کے ساتھ بل جلستے اور اس طرح اسلام کی عملی طور برخی لفت کرستے۔ اليه الورس معتعلق فره يا فتيان لله ه كيف تزلوك ه الحرير تم سع الك نزرم ويلقوا اليك ه السكم اوراع ي بنيكن نه كرس ويسكفوا أيد يه مور أوران المحقول كوتمها سفلاف لطسن مسيدنه روكس مقصد سيكراس فسم كے فتنه برداز اوك امل ايمان كي ساتھ تعاون نهرس مكم وقع ملنے برانه بن نقصان بنجائے کے دریے ہول محند وہ م عمران كوركيرلو، واقت علوه وان كم ساعظراني كدو حكيف تقف عوهم وجهال محى انهيس ياؤ السيان كم ساعظ كوئى رعابيت نهيں۔ وہ جهال بھی ملیں ائن۔ سے لطو۔ بېغرب کے مشرکین شخصے اور نظام مہما تو ل

بىرددى كانطاركرت تصميمدل سيكفار كيسانفنى تعے-

ام الوحنيطة فرات بن كمنتركين عرب كمتعلق الترتع لي كالخرى فيصله یسی ہے کرانہیں حہال بھی یاؤ، مارو۔ فتح محرسکے بعیمشرکین کی اکتر بہت سنے

اسلام فبول كرايا ، تحجه لوگ مرند به دسكتے ، جن كاخانم كرديا گيا اور با في والى سے عجاك

سيح المقصدية محفا كرحبزبرة العرب كومشركين كي نجاست سيد بالكل بأك كرديا

جاسنے کیونکراس خطرزاین کومرکزاسلام کی جیشیت دلانامتقصورتھا بیمضورعلیسلام

كانا بي بهي ارشا دموجود سهد كر حزره نما لحرسب من دو دين نبير على سكتے ، ميال كيا

بى دىن موگا، اوروه دىن اسلام سېيى جىپ ويال بېرى آگي تو ياطل كوچانايى

تها و وال برايب فيله بوكا، دوساله بين ففهائ كام فرا شي بي كراس بردين

جزيه كيعوض عي كسي كوامان ديباروانهي كيونكر وطال دو دين نهين على سكت -

ووسے مرتفا مات میر توغیم مرتبیر اوا کر کے مون موسکتے ہیں لیکن اس یاک تسرزمین

برابسا كرسنے كى كنائىن كى خالىن دولى كائل فىبصلە ئىي سىنے كراسلام فىبول كركو،

با وكل سسے بیلے جاؤ ورنہ فنال کسینے جاؤسگے۔

فراياكمه بوكم سلمانول مسك خلاف مهتقبار الطائي اصلح كي ببن كش نركمي

اور بنے فی تخصر تروکیں تو تھے برہے ال ملیں انہیں قنل کھرو۔ بہمیاح الدم کوگ ہیں ۔

ال الوكول كانول تهاك يها كالما حسب يمعابره ما صلح كي صورت من توخون

گرا نا حام میوناسیم میگراس قسمه کے سازشی توگوں کے کیے کوئی رعاببت نہیں

ان كاسعامله وليانى سبف بسيا كھكے كافرول كاك أوليك كم تحملك

لكو عكيك مسلطانا هيدنايى لوك بن كرمم نے تهاسے بي

ان بیرغلبه یا تھ کی سند بنائی سنے ربعینی ان فتنز برورلوگول کا خوان تم برمیاح کد دیا ،

الترتعالى سنے ان كى سركورى كى اجازىت مے يہ دى سبت لهذا فركورہ تين صورتول سے

خلاف برجهان تعجى جاسيم حابش انهين فنل كمدوو-

کی پاکیزگی

والمصنت ٥ النساء ٢ ورس جيل ونه ٢٩

ترجب حملے بداور نہیں لائق کسی مؤن کے لیے کہ وہ قتل کھیے کسی مومن کو مگر غلطی سے ۔ اور جب شخص نے قتل کر لیا ، مومن کو غلطی سے دپس اس کے لیے کفارہ ہے) ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ، اور خون بہا جو پہنچایا جائے مقتول کے گھر والوں بہ مگر یہ کہ وہ سعاف کر دیں ۔ اگر وہ دمقتول) ایس قرم سے ہے جو تہاری دشمن ہے اور وہ زمقتول) مومن ہے د تر پھر جی کفارہ یہ ہے ) کہ ایک مومن علام کو آزاد کرنا ۔ اور اگر مقتول ایس قوم سے ہے ) کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ۔ اور اگر مقتول ایس قوم سے ہے ) کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ۔ اور اگر مقتول ایس قوم سے ہے کہ تہا ہے اور اور اگر مقتول ایس قوم سے ہے کہ تہا ہے اور اور اگر کرنا ۔ اور اگر مقتول ایس قوم سے ہے کہ تہا ہے اور اگر تو بھر بھی کفارہ بھی ہو جو کہ تہا ہے ۔ تو خون بہا جو

پنچایا جائے گا اُس کے گھر والوں یک اور ایک مؤین غلام کا آزاد کرنا بھی د صروری ہو گا کفارہ میں) پس جس نے نہ پایا دمؤین غلام کر تو اس کے لیے متباول صورت یہ ہے) دوزے رکھے دو میں کی بیت کے مسلسل ۔ یہ ہے توب السّر کی جانب سے ۔ اور السّر تعالی جاننے والا اور محکت والا ہے (۹۲)

پہلی آیات میں جہاد کی ترخیب اور مجاہرین کی فضیلت کا ذکر تھا۔ اور ربطآیات کو تاہی آیات کو تاہی آیات کو تاہی کی فضیلت کا ذکر تھا۔ اور کو تاہی کرتا ہی کرتا ہی کرتا ہی کرتا ہی کہ کہ تھی اور اُن کی فرمت بیان کی کئی تھی اس کے علاوہ جا بیوی کرنے والے مفاد بریست کا فرول کے ساتھ مختی سے بیش آنے کا

محم دیاگیا اور اہل ایمان کو ہاست کی گئی کہ وہ اِن کے بات میں دورا بین نہ رکھیں ملکہ اِن کو دسمن ہی تھیں جب کہ کہ یہ ایمان سبول کر سکے ہجرت نہ کر لیں ۔ یہ بھی فرمایا کہ اس قسم کے منافقین کے ساتھ کھکے کا فروں جبیاسلوک کیا جائے۔

یرتوکفار کے سابھ سنتی کرنے کا حکم تھا، کہ انہیں جہاں بھی پاؤ، پچط اواور مارو۔
اب اس کے بالمقابل اللہ تعالی نے الم ایمان کی جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اور
فرایا کہ مومن کی جان و مال اور عزت محفوظ ہے حبب کہ حربی کا فرکو یہ رعامیت حاسل
میں۔ سرتقابلی دلط ہے

اس آبیت میں مومن سکے مال وجان کی مفاظت کا قانون بتلایا گیا۔۔۔ اوراگر کئی ومن کو غلطی سے قال کر دیا جانے تو اس کی منزا کا ذکر سے ۔ جنامجے ارمین دہوتا ہے۔ اوراگر کئی منزا کا ذکر سے ۔ جنامجے ارمین دہوتا ہے ۔ بیت سے سے اس کی منزا کا ذکر سے ۔ بیتا کیے ارمین دہوتا ہے ۔ بیتا ہے ۔ بیتا کیے ارمین دہوتا ہے ۔ بیتا کیے ارمین دہوتا ہے ۔ بیتا ہے ۔ ب

مَا كَانَ لِهُ مُعْمِنِ مَعْمِن كَ لائع نهيں ہے أَنْ يَقْتُ لَا مُعْمِنَ مُعْمِنَ اللهِ نهيں ہے أَنْ يَقْتُ لَا مُعْمِنَ اللهِ مُعْمِن كَ قَبْلِ ناحق كى مطلقاً نفى ہے۔ يہ بہت بڑئ بات ہے يصورعليه الصلوة والسلام كا ارشاد مبارك بھی ہے المصد لِعُ الْحُوالُمُ اللهِ مَعْمَان دوسے مسلمان دوسے مسلمان كا بھائى ہے لا يَحْدُنُ لُهُ وَلا يَظْلِ مُعْنَ اللهِ مَعْمَان مُومِن ابس فِي عَلَى مَا مُومِن ابس فَي عَلَى مَامِمُومِن ابس

مون سطاون مون کے لئے کی تضافلت کی تضافلت

من كجسيد واحدين ايسيم كالرابي حب ميمك ايسيهم كاليسيم ہے۔ ترسال جمر در محسوس کر آسے مانب سنے فرط اگر مواج مون موس کا المقون اكيسمون دوسي مردن كے ليے المينز الاسے منانجمون اكيس دوسيے كو ويحفركس ابنے عيوب كى اصلاح كرت ہے ہيں سنى عليالسلام كا ارشا دمبارك سبے فيال المسقون حفر وسبابا فسوق مون وناكفر اسے کالی دین فسق یا نافرانی سے کھراس کے کی افران کارشمن ہوتا سے كوئى موسى دوست موس كادتمن نهيس موسكة واس كيد وه كا فرول صلي فعل كالزيكات المال كرسكتا كربيط كريوالي مي فيسح باست سے مندندى تنه لف كى رفدا كسى سلمان اومى كي فن كسي مقابله من بورى ونها كانقصان ممسيد وربب ننهو میں ریمی آنا ہے کہ اکٹرساری دنیا کے لوگ مل کرکسٹی خص کوفیل کہ دیں توالنگرتعالی سب كويهنم من وال ويكار اور الكراليا فعل غلطي مست مرزدم وإست ادراس کے احکام اسکے بیان ہوستے ہیں۔ بیرطال قال اسی بیست مراح مرسے ۔ محصنور فليبالسلام كاارن وسبارك سبني كمسمسلمان كى جان كبنا روانهي المجز يّن صورتول كريهلى صورت برسه زنا بعث العدد احتصان الخميس بعن شاوی شده سرد با عورست زنا کا از نکاسب کرست نواس کوسنگسار که دباجایی يرفنل مى سب - دورسرى صورت سب النفدس بالنفوس بالنفوس مي النفوس بي المنفوس بي النفوس مي برساي جان اگرکوئی مخص کسی دوسے شخص کوناحق قبل کر پیسے توفائل کوشصاص میں قن كرديا بهي عائز سيد. اورنسيري صورت بيسه التادك لدينه ومخالفه للحد عاعق وين كوتمرك كرسك مما عست المسلين كوهيور الاست وه بھی واجب الفتل ہے ۔ اس کے علاوہ کسی سمان کے قتل کی کوئی جائنہ صورست نهیں بچوکوئی البا کرسے کاسخست گہاگار ہوگا۔ اور السے فصاص باخون بها دینا موکا ۔ ( وياض) To Expisation 177 77 57

من مون می تمن صورتیں می تمن صورتیں

جب باغيول نع صنرت عنان كي تحصر كالحصيرة كراب نواب سنه مكان كي تحصيت بر برط صرکر با بخبول مسيخطاب فرما يا کر کوکو انتم ميرسي فال سکے سکتے درسي ہو۔ حیب کہ میں نے کسی کوفل نہیں کیا ، اور سخدا میں نے تھی زمانہ جاملیت میں مجھی زنا کا از کا سے نہیں کیا۔ اور رز میں نے دین کو چھوٹرلسے۔ ہیں نے جب سے معضور عاليلام سمے كم خصر بركا كار كھ كراسلام قبول كيا سبے ، اس ميد قائم بول لنا تہا سے باس ملحے قبل کرسے سے کے سالے کیا دلیل سے ۔ نوفر السي سلمان كے بلے روانهيں كه دوكسي شاكان كونتل كريے الاخطاع مگاغلطی سے قبل خطا کی صورت مٹلا ہے۔ کہ کوئی شخص کسی مکاری جانور کوئیریا ندون م اننا نه بنا تا ہے میکروہ بخیرارا دی طور برکسی سامان کولک جاتاہے تربیق ترخط ہوگا۔ ۱۹۵۷ء کی تحرکیب خمنے نبوت کے دوران ڈسٹرکسط حبل میں ایک نودان سے ملاقات ہوئی حقال سے کیس میں مونٹ تھا۔ دریافت کرسنے برانسے بنا کرفنل توصرور ہوا ہے گھر کیے کہ بی نے ایک کرسے کے کناسے بیکھے ہوئے كوتركورندوق كانشانها بارميه بيعلم سيتعلم بسانخط كماتسي كمطيقه بسي كوني تخض رفع فأب

نہیں تھا، نہیں نے اُسے اراز اُ فعل کیا ہے۔ بہرحال الیا علطی سسے ہوگیا ہے۔ بہی قال خطا ہے۔

كے ليے مبیطا ہوا ہے جوہنی میں نے گولی جلائی ، تو گھرسے میں موجود اوری اعظے کھے امرا اور

ا کولی کوزری سیائے ایسے جا سی بھی بھیں۔ سے وہ بلاک ہوگیا میاراس شخص سے کوئی تنازعہ

فتلعمر

مرآبنطا

اس است من ترقبل خطا کا ذکرہے نام قبل عمد کا بیان سورۃ لبقرہ میں گذر بہا ہے۔ اگرکو ئی شخص دورہ کے کوقصداً قبل کر اسے نواس کا بدلہ فضاص کی سوت میں ہوتا ہے۔ البتہ اگرمقتول میں ہوتا ہے۔ البتہ اگرمقتول کے در ثاراضی ہوجا بئی توقصاص کی بجائے خون بہا بھی ہے ہیں۔ یا جا ہیں تومین بھی کر سکتے ہیں۔ یا جا ہیں تومین بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا قانون ہے۔ کم مقتول کے ورثا میں سے کوئی ایک الشہری الم المرکام وقاتل کے مال میں المرکام وقاتل کے مال

من سے اواکیا جائے گا۔

ہے، جس کا ذکر آگے آرا ہے۔

فرایا قرمن ف ت ک مُوْمِ نَا خطاکا جس نے سی مومن کو علی سے
قل کہ دیا ۔ الروہ قبل نہیں تھا یمگر غلطی سے البیا ہوگیا تو اُسکے لیے دوسزائیں
ہیں ۔ ایک کفارہ اور دوسری خون بہا ۔ چنا نجے فرمایا قبل کا کفارہ ہیہ ہے ۔

مرہ ہو یا تحورت ہر مال اُسے خرید کر کر اُلو کھذا ہوگا ۔ اس کے ساتھ ایمان شرط مرہ ہو یا تحورت ہر مال اُسے خرید کر کر اُلو کھذا ہوگا ۔ اس کے ساتھ ایمان شرط ہے ۔ صرف مومن غلام یا مومنہ لو بڑی ہی کفاسے ہیں قابل قبول ہے ۔ اب تو روسری صورت با فی ہے جب کا ذکر آئیت کی پر شکل یا تی تنہیں دہی اب و دوسری صورت یا فی ہے جب کا ذکر آئیت کے ایکے عصرین آرا ہے ویسل کر دن کو کہتے ہیں ۔ اور گرون آزاد کر سے سے مراد غلام یا لونٹری دقت بی داور گرون آزاد کر سے سے مراد غلام یا لونٹری

کفارہ بین غلام کی آزادی توالٹرتھا کی کائن ہے۔ اب مقتول کے وارتوں کائو ایر سے مقتول کے وارتوں کائو ایر سے مقتول کے وارتوں کا ہوتا ہے۔ اب مقتول کے گھروالوں کو نقدی یا اللہ ایر سے میں اور کیا جائے گئے انقدی کی صورت میں ایک مزار دنیا رہا ومس مزار درم

فترستبعمر

قل خطاکا شفاره

> وبیت یا خون بها

ہے۔ام شافعی سے نزدیک اگر درم می وسطے سائٹر کا ہوتھ بارہ بنزار دنیا ہوگا۔اوراکھ دسيت كطوريه مال دينا موتوراس كي تقرره مقدار اكيس مواونه طي بي بيوخ تلف عمرو کے ہول بھنرست ابن معود کی روابیت کے مطابق سواونوں کی تفصیل ہے دعمرطارنا أيانيخ سال (۱) عِمْرِعِم بلس اوشط (۲) محقر رعمرتين أچارسال) ببس اوبنط رس) ابن لبون رغمردونا تین سال بيس اوبزط (مم) بنت لبون رغمردوناتين سال) بيس وسكنيال (۵) بنت مخاص رغمراكب أ دوسال) بيس ويمنيا ل فقها سنے کرام سکے نزد کیس اور طول کی بھی تعداد راجے سبے "ناہم دہین مفاظر لعنی سخست دہیت کا وکرھی ملاسب جس کے مطابق پاننے قسم کی بجائے جا رقسم کے او نرط مجی دسیت میں اول موسکتے ہیں ۔ اس طرح ہرعمریں بلیں ہیں کی بجاسے بیجلس میس فی رسم کے اوندط آئیں گے . بعض روایا سن میں بنن اقبام کے یہ اونول كاذكر مجى ملتا كسيع واس كمصطابق تنيس تنيس اونهط دوعمرون كميول کے اور جالیس او ہنط تیسری عمر کے موجودہ زمانے میں یاکسی اندہ زمانے میں المددسية كافانون مافد بوجائية توسكر لانج الوقت بس زر دسيت كانعين وتو كى قىمەت سى نىڭا ياجائے كا يادىبار و درىم كى مباشى كى تقدارسى مطابق ـ بهرطال فلل خطاب مركوره كفاره اوردست اواكمنا موكا- الآان جصد فوا سوائے اس کے کرفتول کے وارنان دیمین معاوت کردیں ،السی صورت میں رست ادانيس بولى. فنوان كان مِنْ قَوْم عَدُول كُول كُوراكم مُقتول تنہاری وشن قوم سے ہے قبھو کھوٹیوں مگرسبت مومن اتو پھرخون ہا بنيس دياجاك كالمكرص كفاره اواكرنا بوكا فتخري رقير وقريل موهونة بعن أيس غلام كوأ زادكمنا بجزيم مقنول كى قوم كا فرسب لهذا وه خوان بها كے حفار نهين أن كان من قوم كيت كم والم مينه

اور اگرمقتول کاعلق ایسی قوم سے کے تمہائے اور ان کے درمیان عمدوسیان م جاهد وفيدية مسلمة الحيد الهيارة تراسي صورت من فتول کے داران کومقررہ خون بہا اواکرنا ہوگا کیونکے معاہرہ قوم کامعالمہ آزاد قوم جیاہی ہوتا ہے۔ اور دست کے علاوہ و تھے رہیں رقب باتے ملے قوم نے ایک کفار كے طور رہ اكب غلام بھى آزاد كرنا ہوكا يص قوم كے ساتھ معامر موجائے اسكى عان، مال اور عزست بحلى اسى طرح محفوظ بهوتى بين طرح خودسلمان مك بي كين والول كي داس كي شال كذشته درس مريجي أجيل سيد ألله الله بين كيوس لمون مى تنهارى كس معام رقوم سع مل ملاقات است ان كوفتل كرسنے كى اعازت نهيں -بهرطال فرما ياكراكلهمقتول معابر قومسيخلق ركهما سيخوكفاره اورديت دونوں چیزین اوا کھرنی بیس گی۔ نرزی شراعی کی دواست میں آئے۔ کر بعض مسلانوں نے معاہر قوم کے دوا دمی فنل کر دسانے ۔ انہیں علمنہیں نظاکر ال کے ساغط معامره موديكاسي لهذا الهول في وتمن محصكمه ارديا يطف وعليالسلام كو اس ما دنه كاعلم مروا توراب نے افسوس كا اظهاركيا اور دست معى الركى -فرا و المرا و المراد ال نرہوں فی غلام ایا ب سید جبسا کہ احبال کے زمانے بین فائل غلام حمد پرسنے کی اطاعات نہیں رکھتا ۔ تواس کا برل بہے فصلے یام شھر کین صلت تالعین یس دو ماه کے مسلس روز سے رکھے۔ یہ کفائے کی دورسری صورت ہے اور اس مقصور قائل کی تنبیہ اور اصلاحے تاکہ وہ الیا کام بنہ کرسے دست کی الیکی مالی لحاظ سسے اور دو اہ سے مسلسل روٹ ہے ای اعتبار سے کا امثال کا مسیدے کا ہمانسان کی بیمیت کی اصلاح کے لیے گئار کی اوائیگی صروری قرار دی گئی ہے۔ دہیت ساسے خاندان ، مرادری ، یا امل دفتر وفیر کے می کواواکرنا ہوگی ، کروہ اسکی غلط تربیت سے ذمہ دارمی اور روزسے خودسے ہوں سے اکر کسے علی کا احساس بوقائے

غلام كا بر

روزے مسل سکھنے کی بابندی ہے۔ اگر درمهان میں کوئی روز وسوا تھے وسطے گیا یا آدمی به بار مهوکمیاش کی وشب روزه ره کها ، تو بحصر شنخ سرسے سے روز سے رکھنا ہوں گے۔ دوماہ کانسلسک سی ورت میں منقطع نہیں ہزیاجا ہے، ورز کفار ادا نهيس موكا - نا مهم دوماه كاشار فمرى مهينيك اعتبارسسيموكا -فرايا تنوب في صنب اللهويد اللهويد السّرتعالي كي طرف سي توب كا قانون ہے اس نے قال خطاکی منزاسکے طور ہر کفارہ اور دہبنت دونوں مقرر سکیے ہم اور ہ توب كالكب ذراجه سب مون كي جان كا انلافت مبدن طراح مسب اس ك الترتعالى في نوب كى بيصورست تحيى سائه كالمحددى سبت كاكران ان السي كم مطالق على مرك أخرى مزاسي بيح جاستے - وكان الله عجلب ما كوكب النرنغ الي عليم كل سبع- و دم رجيز كوجانانسيد اور وه يمم كلي سبع كه اس ني اینی کال محمست سی سرطرح مناسب سمجها، انسانول کے احکام از ل فرائی ر النساء م

والمحصنت ٥ درسيغاه ٥٠

وَمَنْ لِيَّاتُ مُوْمِنًا مُتَعَلِّمُ أَوْ كُونَا مُوَمِنًا مُتَعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَكُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَكُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَكُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿

قرحب علے: اور ہو شخص کئی مؤن کو جان اوجھ کھ قتل کرے گا، بیس اُس کی منزا جہنم ہے، اس بیں جیشہ کہنے والا ہوگا۔
اور اُس بر اللّہ کا نخضب ہو گا اور اُس کی لعنت ہوگی اور اُس کی تیار کیا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب (۹)

اس سے بہلے اللہ تعالی نے کافروں کے ساتھ صحتی کرسنے اور ان کے ساتھ قال كاحكم دياسها وراس كي بالمقابل ابل ايمان كي جانون كي حفاظت كاحكم دياسه فرمایا کسی سان کی برنتان نهیس که وه کسی دوسے مشلمان کوفتل کرسے - اور اگر مزیست اور اراسے کے بغیر محص علمی سے آل ہوجائے۔ تو قائل سکے بلے صروری ہوگا، کہ وہ کفارہ كي طوربراكب مثلمان غلام كو أزاد كريسك اور الخرغلام بيترنه بهوتو دوماه كي مسكل تفتي ستحصے ۔ اس کے علاوہ مقتول کے ورثار کو بنون بہانھی دینا ہوگا جوکہ سواونوں یاسونے جاندی کی تکل میں ہوگا یا ان کی مساوی گفتیمت کوئی اور جیز بھی ہوسکتی سہے۔ قبل خطار میں خوان كى ادائىكى كى ذمردرى الكرك عا قلر تعنى اس كے خاندان قبيليريا باررى بېرموتى سېم والسك محكمه، دفتر، فيكثري يا اداره بربهوتي بيه يص يص كيسا تقرقال منسك بو، خون بهايادي كى ادائيكى بالاقساط تين سال ميں واجب الادا بونى سبے ، حس كا أتنظام حكومت وقت کے ذمہ ہونا سے۔ کہ وہ قاتل کے عاقلہ سیے وصول کر سکے مقتول کے ورثار کا کے ساتھائے مضسرتران، قاصنی ننار الندبانی بنی این تفسیرطهری میں سیھتے ہیں کر اگر فائل کے عب فلیر

ر ربط آیات رسط موجودنہ ہوں، تو دمیت کی ادائیگی حکومت کے بینت المال سے اوا کریگی ، کیونکوکسی مون کا خون دائیگال نہیں جاسنے دیا جائے گا۔

اج كى اببت كاموصنورع قتل عمرت عان بوهجركسى كى مان كونلف كراسيها ور ببال ببالترتعالى في الس عرم كان اورائسي أخروى مزاكم منعلن الحكام ماذل فراسته برانناد بواسم وملة كفي حدد و و منا المعسما المخص كسيمون كوجان لوجه كرقل كرتاسي كسيخص كي عان قصداً تلف كرنا اكبرانك ما بعنى ساست سرسيكنا ہول میں سے ايک سے دان كى تفصيل وحضور عليه السلام نے بیان فرمائی سیے اس کے مطابق مہلا میراک و منترک سیے اور دور افتال نفس اس كمتعلق فضاص كا قانون دورسيم باسيس بيان بويكام والخرايا كيت عكي كوالقصاص في القت كي قال بوجانيي صور ميم فيصاص كوفرض كياكياب به فالون الكي مورة ما نوين عجى أئ كا النفس بالنفس والعين بالعين سالخ يورى مان كالمي بله سي الرام والعين العين المرام والعين العين المرام والعين الم ہے۔ جسے انکھراناک اکان اوانت وغیرہ اوراکر کسی صور کا قصاص بعینہ ممکن نم بوندولی دیت ا واكرنابوكي مِثلًا أيستخص في ووسيركورندوق كاكندا الحي المهيده الرسيط فلاكرميان لويث كئي راب بيمكن ببي كرقصاص كي طور تركم فريسيم كندا ما راجات اور أس كا المائيمي مقامسة أننى كوسطى أوالبي صورمين حومت وقت كافبصله سيمرنا بوكاء أدان بارش اداكى جايج قات عرب يرقانون عبى سب كراكمة فتول كے ورائوس ما بالواليك راضي وطائے تو قصاص كى سب است تون بها اداكیا طابح آسید و اور اگروز با ایک معافت می کردین نوان کو ایم عظیم علی ہوگا قال عمری دست کی ادائیگی خود قائل کے ذمہ ہوتی ہے ، عاقلہ ہم یہ

بارنبین ہوتا، البتہ قتل خطا میں دست کی ذمہ دار قائل کی عاقلہ ہوتی ہے۔
قضاص اور دست کا قانون طرا اہم ہے۔ الٹر تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بیان
فرائی ہے۔ وک کھڑ فی القصاص حسد یہ قافو کی الاکتباب "
الے عقل مندو! تمہا کے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اگر قصاص کا قالو ن

صحيح طربيقي سمية نا فذكر ديا جاب كي نولوگورل كي جا نين محفوظ موكرانهي زندگي هيب

قصص وشرگی ہے زندگی ہے

فترشحه

ہوجائے۔ اس فانون کے تحت کسی کی رعابیت نبیں کی جانی ۔ فانون کے نزدیہ جبوطاط اور ایرغرب سب باربی اور اگر نے علاکی کے بھائی دانشکوہ نے قاعی کا ارتبات کی تعداد کی بھر جبوطاط اور ایرغرب سب باربی اور اگر نے علاکی کے بھائی دانشکوہ نے میں تو وہ گرفت بھی اور دانشکوہ کو بھر کے بیات میں کا بھر کے ایک میں تو وہ کو میر ای کا بوت فرائم کی تو ہائوں شرویت جاری ہوگیا اور دانشکوہ کو منز اے بوت میں کہ انگر تو اس می ماری کا بوت فرائم کی تو ہی کہ اس نے این ارتباط کی کور اس نے بھائی کور اس نے بھائی کور اس نے میائی کور اس نے میں کہ اس نے میں کہ اس نے میائی کور اس نے میائی کی کور اس نے میائی کور اس نے کور اس نے میائی کور اس نے کی کور اس نے کور اس نے

بهاست دل اب كا تعزيات كالتريدي قانون جاري اتناع صدكرت و كاوترو باكتان مراسلامی قانون فارنهین مورکام بحض نام برل کر مستصر برات باکستان کرد باگیاسی جفیقت این میرای أنكرنه كاجارى ترده فوجارى فانوآئ مدالسا يجبده فانون سيصر مي يصربح مجرم تحيم مزاست بي نسكني بسكني بي المها بهوا المي وروم ورا وي بناها المالية الما اسقان میں میں استان کی تھا ہے وکلا ای قانونی ٹوسکا فیوں برم و تا ہے۔ صاحب شروت آدمی و کلاکی بھاری فیسیں اور رمتون دیجا گئرنے ا تا ہے۔ ایسی وحبرسیے کہ اس فالون کی موجود کی میں می تحص کی عبان محفوظ نہیں الكستان بس ب در بغ قال كي عابت بن مكرة تألى كا بال بها يكسنس موا اکر قانون قصاص و دسیت ا فذکر دیا جائے نوساری عندہ گردی حتم ہوجائے اور مک میں لوگوں کو تھی زندگی نصیب ہوجائے۔ انگرندی قانون میں دست کامنکہ توبالكلى بى نابريسى والرعالت جرمانه عايدكرست تووة يحومت كي خزانے مي جلاعا السب اورمقتول کے وزنا کو تجید نہیں من میکر شرعی قانون دہیت کی بہت میری رقم مقتول کے ورثا کو دلاتا ہے۔ صدرایوب کے زمانہ بین فنل ناحق کے متعلق ایک راورسط اسمبلی میں پیش ہوکہ زریجیت آئی تھی۔ اس راپر راط میں تبایگیا تھا۔ کومشترکہ بالحسنان دمشرقی اور مغربی) میں تین سال سے عرصہ میں سولہ مزار افراد قال مہر نے را کیس

الگرنیک کون الگرنیک کون د درسری رادپررط سیسے مطابق صرف ایک صلع میں ایک سال میں قتل کے ایک گرار دا قعارت بهیشش کے موان احق کی میرارزانی اس سیلے سے کہ بہال شراعیت كالعزراتي فالون جارى نهيس كباكيا جبسة كمك البيانهيس موكاء بيكناه جانبس ضائع ہوتی رمیں گی۔ اگر قصاص اور دسین کا قانون جاری کر دیا جاسٹے اور اسکی منامسية يشهيرنجي كي عائب في حسب الوكول كويتير حل سكے كه قبل كذنا برا جرم م اوراس کی کتتی تبری سناسے، تواس کا لاز ما متبست متی برآمر موکا اور فنل گری بند ہو طب کے کی . قانون بڑمل در آمر سے کے کے کا انتخاب بھی نمایت بچھان بین کے بعيهونا جاسية اكرقانون نافذكرين فالكافراد ديانة اربول يجزودهي اسريمل كرين اور دوسرول سيع عن كمالي ترمك المن كالكوره بن سحة سيع وكرنه الكرنبي فانون کے ذریعے توہی محجم ہوتا سے کا جواب کر مرکا ہے۔ ديگر حائم جورى الحاكم وغيره محى اسى قبيل مسيم بن الوسي فوجارى قالون ب ىنەاسلامى تعزیرات كانفا نەسى*ت اورنەان بىچىلىرا مدر اسلامى قانون مىر جورئ يېت* بوجانے کے بعد سجے رہے سا خطر کوئی رعابیت نہیں برقی عاصی اس کاما عظر کا شا بى ييسكا واكودن راست اسطركول ميرد نرنات يجريني مستخص كى زندگى عيمحفوظ موكرره كمى سبت وقرأن باكسن واكوسك يبله والمرسمة أن يقسلوا أو يصلبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم مِنْ خِلَافِ اَفَ يُنْفَقُ إِمِنَ الْأَرْضِ اللهِ قَلْ كُدويا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله لُسكادیا جائے یا ایک طرف کا یا تھا اور دوسری طرف کا یا وُل کاسٹ دیا جائے یا مک بررکد دیا جائے : طاہرے کرجب اس قسم کی تگین سزا دی جائے گی تو بھر تحکیتی کی کوششش کون کریگا ، ہماری بہست سی صیبتوں کا باعست شرعی تعزیراست

مال انگریزی وان طبقراسلامی تعزیرات سے بلاوسبرخوف زوہ ہے براکسم کل قانون ہے جیے الگرتعالی نے نازل فرایے ہے اور اس کی محل تشریح احادیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ فقہائے کو کرم نے لیری رسیری کے بعد اس کی جذیات کا فیصلہ کیا ہے اور یہ قانون ہرطرح سے قابل عمل ہے اس قانون سے ذریعے جہال جرم است ہونے بہتے تنز ملتی ہے ، وطال اس قانون کے ذریعے جہال جرم است ہونے بہتے سے بحضور علیالسلام کا واضح ارشا دہے ادی باء بر ملزم مورعایت بھی ملتی ہے بحضور علیالسلام کا واضح ارشا دہے ادی والے ارشادہ وجہ بالمشب ہے اس تعنی شک کی صورت میں ملزم میر جد جا المث بھا اس تعنی شک کی صورت میں ملزم میر جد جا المث فطری قانون ایک فطری قانون ایک فطری قانون ایک فطری قانون میں مورت میں کو دور غرض بھی اسلامی تعزیراتی قانون ایک فطری قانون میں میں قسم کو دور اور خرض بھی اسلامی تعزیراتی قانون ایک فطری قانون میں میں قسم کو دور اور خرض بھی کو دور غرض بھی کا دور غرض بھی کو دور غرض بھی کھی ہو دور غرض بھی کو دور غرض بھی کو دور غرض بھی کو دور غرض بھی کھی کو دور غرض بھی کو دور غرض بھی کو دور غرض بھی کو دور غرض بھی کھی کے دور غرض بھی کو دور غ

ہے۔ میں میں میں میں میں اور ان نہیں می حاتی فرا بوکونی کسی موس کودند تنقل کرے کا فجیک آئی کا جبھ بھی ہے نواس کے لیے اُخروی سزا دور خے خیلاً رفیجا احبی بیشنہ ہمیں شرکے بیار مہا ہوگا۔ حضرت عباللا من عباس است سے استدلالے م كفل عمرى تورنبين اورقاتل كافرول كى طرئ ابرى منى سب البيتر حميهور صى يا اورفقهاك كلم فرات بي كرفتل عمركبيره كناه صرورب محداس كامتركب ابدى منزا كامتى نهيس ب ابدى منراصرف كفرادر منزك كي حرم ميسه كيوكم ان جرائم میں عقبہ کے خواجی بائی عاقی ہے۔ ان کے علاوہ باقی جرائم میں اگر توری كرست نوجهم سع بي سكانسه على مسلم تشرك في روايين بين أناسب كرنوب أصرى دم به قبول موتی سید انر ندی شراعت کی روابیت میں برالفاظ کے تی ران اللے کیوبل تُوبَادُ الْعَدِيدِ مَاكِمُ لَغُرِدِغُ السُّنَالِ لِينَابَدِ الْحُدِيدِ السُّوتُ يم فيول كررتا بيرجب كه ساغرغره كى كيفيت نه طارى بوجائي سورة فرقان مي مؤجرته ہے ، تعب اوگوں نے خضور علیہ لسلام کی خرمت ہی عرض کیا کہ ہا سے ذمہ فتل اور نہ نا جعے بڑے گئا ہیں . اگرامیان لانے سے برسیم حامت ہوجائیں توسم المیان لانے ہیں وريزكيا فالره اس كے جواب ميں السّرتعالى في فرابا إلاّ من تاب والمن وعبل علا صَالِحاً فَأُولَاكَ مِيبَدِلُ اللهُ سَيّالِتِهِ مَرَيكُا فَأُولِكُ مِيبَدِلُ اللهُ سَيّالِتِهِ مَرَكُا مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ ا

قىڭ عدكا ئەن داورنىرا

فنل عريمي قابل معافى سبے ابشرط بيراميان موجود تهوا ورسجي تو بركرسك و البند هكت است تحل حركماً في قد كفتر حس سن حرام كوملال سمح الله وكافر موكيا. اكركوني تخص قبل ناحق كوطلال محجة اسب تو تحجروه واقعى ابرى بنى سب و گرتر خيلدا فيها مل طلب به به وگا که است شری دینه کسیم به رسیا هوگا، ۱۱ مرازی فرمانندی بر کر اس كامطلب ابری جہنمی ملکہ طویل مرت الک سے سیسے مزا کاستحق سے ول مرا کمان يوتورسيد توكسي بذكسي وقهت جبنم سيفلاصي بالبيكار المامتر مذى فرما تست بهر الله باست برتمام المرحق كالفاق سب وإن اهدل لسور أيد لا يخسلون في الشاريعي التاري ومارست كد ن والع بهنشه دورخ من نبیل سینے کسائھی طراحیرم ہو، ایمان کی برولت دورخ مع تعظیمال عاصل موجلے کا اسولے کفراور مشرک سے اکتراب موتا ہے کوان ان ب ابمان موجود سبع محر شخفاست كابر ده تيرجا تا ب ان ان قال ناحق عبيه الخطيم كما وهي كمر الما المه المرى بهمي تهي به وكا - بكرين السلطوريد ومنه كك ولال مينالبوكا -الكيملاده وغيضب المله عكيد وكعنه اس برالتر كاعضب مركا ادراسي لعنت برگرص ئرناليون بهوجائے وه كتنامعتوب شخص بهو كاربيو دونصاري كے متعلق النگرنے فرانا بدوضع لوگ ہیں، ان براللہ کا عضر سے میری اور می ہیں اور حق کی شرید منا لفت كهية بن اسى طرح كفرونشرك والاأوى كفي خداكى لعنت اور فضنب كاثكار موتا جدنيزفراي فاعك كالك عنذابًا عَظِيدًا الترسة فالله كعليه \_\_\_ بڑا غذاب تیار کررکھاہے ہوائس کے کیکے کا وبال ہے۔ اس نے بسيمون كى عان ك كربست برسيع م كالانكاب كياسيد عالانكسيمون مسى مون كى حان حلال نهيس مربير انخرى مسزا كا ذكريسهي اور دينا بي اكراسلاى فالز فزموكا توقصاص با دبین بھی دینا ہوگی۔

له تره ندی صححت (فیاض)

النسائم الم

والمصنت ٥ درس بنجاه وكيك

يَّا يُّهَا الَّذِينَ امَنُولَ إِذَا ضَرَبُهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَيَّنُولُ وَلَا نَعُولُوا لِمَنْ أَلْتَى إِلَيْكُمُ السَّلُم لَسُتَ اللّهِ مُؤْمِنًا حَتَبَتَعُونَ عَرْضَ الْمَلِيوةِ الدَّنِيَا وَفِينَدُ اللّهِ مُؤْمِنًا حَتَبَتَعُونَ عَرْضَ الْمَلْيُوةِ الدَّنِيَا وَفِينَدُ اللّهِ مُؤْمِنًا حَتَبَدُ مَنْ فَتَبُلُ فَحَنَّ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَتَبَيْنُوا إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ فَتَبَيْنُوا إِنَّ اللّهُ كَانَ سَبِمَا اللّهُ عَلَيْهُ فَتَبَيْنُوا إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ فَتَبَيْنُوا إِنَّ اللّهُ كَانَ سَبِمَا وَنَ مَبِيلًا ﴿

ترحید کے ایمان والو اجب تم سفر کرو اللّر کی راہ میں ریعنی جاد کے لیے) بس پوری طرح سخفیق کمہ کیا کمرو ۔ اور نہ کھو اس سخص کے لیے جم تہاری طوف سلام طالا ہے کہ تو مون نہیں ہے کیا تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان ۔ نیس النٹر کے کال بہت سی عنیمیں ہیں اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، لیں النّر نے تم پر احسان کیا ، پس خوب سخیق کر لیا کرو ۔ بیٹک اللہ تعالے جو تجھے تم کام کرتے ہو اس کی نیر رکھنے والا ہے ا كرنشة كئي دروس مسيحها د كامس لله بيان ہو راج ہے ،اس ضمن ميں مجرت كا ذكر تھى ہوا ، الندتعالی نے جہا دسے گریز کرنے والے منافقین کی ندمت بیان فرائی اور ال کرچماد نه کردنے کا حکم دیا۔ دیمنوں کے تعلق فرایا کہ جہاں بھی ملیں انہیں مار ڈواکو ، نہ ان سے دوستا رکھواورنہ آن سے کوئی مرد عاصل کرو۔اس سے برخلاف موس کی مفاظت جان کے متعلق ا کھے ازل فرط نے اور ارشا و فرایا کہ کسی مومن کے سیاسے یہ بات روا نہیں کہ وہ کسی دوسے ر

ربطرأيات

مشلان کی جان کے درسیائے ہو۔ اور اگر خلطی سیسے کوئی مسلمان کی جان سے ور ہے ہو۔ اور اکمظی سے کوئی مسلمان مال جائے، نوائس خمن میں الٹر تعالی نے کھا ہے اور دىيىت كا قانون نازل كى تقل خطاكا كفاره الكب غلام كى آزادى يا دوماه كميمسل روزے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فتول کے وار نان کو خون بہا بھی اواکونا ضروری ہے كسي ومن كوجان لوجي كرقال كمذا ببسن المراجرم أورقانل ميدوبال سبيح البالحسن والاان ن جهنم كاستن بوزاسيد واوراله تعالى مطخضب اوراس كي لعنت کی زومی ایا تاسیدے تنگی میرسکے شمن میں قصاص کا قانون دوسے ریارسے یں سہلے ہی بیان ہو جی اسے والگرمفتول سے وارثان راصنی ہوجائیں توفضاص کی بیائے دہیت ریھی تصفیہ ہوسی آسیے ۔ یا اگر وارثان یا مکل معامت کروس توان مے بیے برسن برسے اجرونواب کا ذرایجراکرکوئی شخص قال ماحق کوجا ترسیھے نووه كافراورمرته موجائيكا اورابدى جنم كاحقار موكا-

المرح كى أبيت بمعيمهمان كى عال كي هفاظيت كي تعلق ہى ہے۔ اس أبيت م اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ کرسٹ خص کے اسلام کے زبانی اظہار کے بعد اس کا نتون حرام ہوجا تاہیں۔ لہذا اس سلسلے برکسی سکا کی بنا برخون بهانام كزيائه زنهين جصنور عليالسلام كي ليني زمانه مبارك بي تعض ليسي واقعا ببرش سائے کہ صحافیہ سے کسی سمان کو اس شیری بنیاد میقال محدویا کر اسلامہی

لابارحالانكم وه اسلامرلاح كانخا-

عشناني المام بغوى اوربعض دوسے مفسرین نے یہ واقع اس طرح بیان کیا ہے۔ كر الوجهل، حارب ابن مثام اورعياش بن ابي رمعير ما در زاديها في تقطيم عيات سبعير كاواقعه كوالترسنے توفیق دی تو وہ اسلام اقبول كرسكے مرہنے طبیبہ بجرت كرگیا ، اس كی كافرہ

ماں کواس باست کارہے ہؤا۔ اس لنے سینے ووسرسے بیٹول سے کہا کہی طرح عیان کروالیں لاؤ۔ جبت کے وہ والیں نہیں آتا ، ہیں بنرسائے ہیں بیطول کی اور اس طرح اس میں میں میں میں اور اس طرح اس سنے میں کی دولوں

معائی عیاش کی تلاش میں مرسینے پہنچے ۔ اسے سی طبیع میں پالیا اوراش کی مذبت مؤنثا مدکی کرنم وابس بطے عباد ، ورنه تمہاری مال عبو کی بیامی جان دے دبکی ۔ بہرعال اُسے وابس آنے بہا ما دہ محد لیا ۔ مربینے کی صرود سے باہرا کر اُسے خوب مال بیٹا اور مجھ کے دابس سکے لے آئے ابوجہل کی الام دشمی توبیعے ہی زبان زرعام مقی ،اش نے ساری مسر ابنے بھائی عیاش اور بیٹو بہزنکال دی بہرعال جب وہ مال کے باس بہنجے نوائش نے کہا کر جب کے معیاش اپنے سابقہ دیں بہوالی جب وہ مال کے باس بہنجے نوائش نے کہا کر جب کے متعالی اور اپنے بھائیوں کے منطالم مرد اُست میں داختی ناہونگی رعیا من سے ہر حزبہ انکار کیا اور اپنے بھائیوں کے منطالم مرد اُست میں داختی مرد اُست کے متحل میں اُس اُسے دیاں کے منطالم مرد اُست کے متحل ما لائے میں داختی در اُس کے متحل ما لائے میں داختی میں داختی در اور اُس کے متحل ما لائے می در اُس کے متحل ما لائے می در اُس کے متحل ما لائے می در اور اُس کے متحل ما لائے می در اُس کے متحل می لائے کے متحل می لائے می در اُس کے متحل می لائے کے متحل می کو می در اُس کے متحل می لوگ کی در اُس کے متحل میں اُس کی در اُس کے متحل میں کی در اُس کے متحل میں کی اُس کی در اُس کی در اُس کی در اُس کے متحل میں کی در اُس ک

عبب کوئی شخص سخت عمبور ہوجائے تواصطاری حالت میں اُسے کا کم کو اپنی جان کی خفاطرت میں اُسے کا کم کو اینی جان کی خفاطرت کرسکے ۔ ناہم ایا کونا اس منزط کے سابھ ہوتا ہے کہ ایس کے دلیں ایمان کو جو در وہ الیا با سکل اس منزط کے سابھ ہوتا ہے کہ ایس کے دلیں ایمان کوجود دہوا در وہ الیا با سکل مجبوری کے سخت کر دلی ہوتا ہم عزیم سنے کہ النا اس نہا ت

اتفاق سے قبا کے قریب عیاش اور زیر کا امنا سامنا ہوگیا۔ عیاش کو نربد کے اسلام لانے کاعلم نہیں تھا اور اس کے دِل میں برانی سنجن کھی موجود وکھی لہذا اس نے کسے وہ رفال کر دیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تومسکمان ہو جانھا، تمس كسيناعائز فتل كماسين موزكر برلاعلمي كي بنا برالبها مؤاتفا لهزلط مع فتال شطابهي شاركاگيا، حسب قانون اورنعزيركا - ذكرسها احيكاس -اسى طرح كالكيسة واقتعداسامهن زير فيسك فيعلق بحي أناسب يضورعليه لسلام نے مسلمانوں کے ایک میٹر کو کف کری طرف جہا در سے سیلنے رواز کیا۔ اسامہ بن زراع کھی اس لننحر من ننامل منصے مربب برا کھر لینے ہرون ابہ بیا ، تو و مال کے سب لوگ يهاك كي كي اورصرف الكيب شخص بهاظر برره كياجد درمهل اسلام فبول كريها مخفاء يخص ابنى بجرار الممبست بهاطرس اس خبال سس شبح انتها كرمبرس اسلامى عها فی اسکتے ہیں، برمیر سے ساتھ تعرض نہیں کریں گے۔ اس نے اکوالسلام علیم زيرط ني تمجها كراس يخص ني تحض عان بجان يجان كياكم مرهاسهد، لهذا مسے دھن تصور کھیے ہوستے مار طوالا اور اس کی کربیاں بی قبضہ کولیا ہوب يرنشكر\_ مربيرطبيترواليس أيا تو مذكوره وافعاست كي اطلاع مصنورعلبلسلام كودى كئى مسلم تشركعت كى روابيت كيمطابق آب على السلام في اسام كوطلب كيا اوراكيت بمأن سكيفتل كي وحبر دريا فنت كي اسامه سنيعوض كيا معضور! اس نے محض جان مجلے نے کے لیے کلم رکھے جاتھا، وہ دراصل مسلمان نہیں تھا۔ سى عليالصاؤة والسلام نے فروايا هالا شققت عن قلب لے توستے اس کا درل جیر کرکھیوں نر دیجھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اسامیری ادم م وسئے اور حضور علیہ السلام سے التجاکی میری خطاکی معافی سکے بیلے لنٹرنگ مع المحاكرين يحضور بني كريم عليه الصائرة والسلام ني فرائي حسا تحص نيع على المحاري من المحتاء المحاري المحاري

اسامین دیم ممیلعث نیش ممیلعث نیش

ارشادم واست - يا يه الدين المنواسي بان والوا إذا ضيت في سيب ل الله جب تم مفركرو، الله كالسية بن - ضرب كا لفظ مختلفت معانى مين استعال موتاس مضرب كاعام فنجم معنى تومارناسب اور اس ماعنی بیان کرنا بھی ہے جسے قران باک میں یضوب الله الامت الله الامت منالين بيان كرتاسي و اورصنرب كالعني سفركرنا كلي سبي عبياكم اس البيت ب أباب داور في سبيل الشرسي مرادمها وسك في نكانا سب داس كي تشريح كذشة دروس مرجعي كي عاجبي سيد . تومبرطال مطلب بيرسي كركيم ما أند! بب نمه ادکے بلے مفرر بھلو العنی تنها اسفر محص النگر کی رضا کے لیے ہو اس ما ماک گیری اور موس زر کوفیل نه مو . نو دوران مفراکر کونی البی صورت مال بدا ہوجائے فت بیس بھی اتراضی طرح محقیق کردیا کرو وکا نست فولوا لِهِ أَلْبُ فِي اللَّهِ كُو السَّلُهُ لُو لَهُ مُو مُو مِنَ الرَّفِي الرَّفِي اللَّهِ لَمُ لَسُنَّ مُو مُومِنًا اور فِي مُنْخُص تههل اسلامي طرافيني سيسلام كرسك اش مصنعلق بيرزكه وكرتم مون نهاب بهو بمقصد به که بخض ظاهری طور برزان سی کلمه برده که این است کام برده که اور تمهین سلام که تا ب اش کوم نما ن محبوا وراس سے سائق مسلمانوں جیبا سلوک کرور

ئر في المحم محقيق *كا*لمم اس کوفتل کرنا حرام میں موجا تاہے۔ اگروہ تمہیں وصوکہ فینے کے بلے اسلام کا اقرار کرر رہ جا ہے۔ تواللہ تنالی افرار کرر رہ جا ہے۔ تواللہ تنالی افرار کرر رہ جا ہے۔ تواللہ تنالی خود اسے میں ہے۔ اگر وہ محبور اسے تواللہ تنالی خود اسے سنزام نے کا تمہیر اس بیشک نہیں کرنا جا ہے۔

پونکراس منظر نے اُس تقتول کی بجرار ریفی تصنیم کریا تھا توالٹرتعالی نے اُسی پونکراس منظر نے اُس تقتول کی بجرار سریفی تعلیم کریا تھا توالٹرتعالی نے اُسی

مال کی تمز

طون الثاره فرايات فتون عكرض المحكيوة الدُّنيا تم ونياكى زنركى المحكيوة الدُّنيا تم ونياكى زنركى المحكيان المحكيوة الدُّنيا تم ونياكى زنركى المحاسان جاسبة عن بو بعرض كامعنى ونياكا سازوسان سب النيرسنه في المنظر سنه في المنظر الم

يه توصير مال ومناع ہے۔ فعر ند الله مك الله مك المد كرت يون محر

الترتعالی کے باس سبت زیادہ عنیمتیں ہیں فراتو خزانوں کا ماکتے اس کے باس کے المارتعالی باس کسی جبیر کی جمہیں ۔ تمہیں ان بجراوں برقیمت کمیسے کی بیجائے المارتعالی

بی می ببیری می بیان می بیان این بهرین برجمه میرست می جهست است است است است می بیابیدام محی خرانون برنظر رفضنی بیاب یک تقی معی معین روایاست می انا سبت مرد صنور علیبلا

تے وہ کیریاں مفتول سے خاندان والوں کو والبسی مجوا دی صب کیؤکر میں ممالوں مح

لیے جائز ہنگاں۔

اس سے بیر باست بانکل واضح ہوجاتی سے کمسلمانوں کی آبیں می خورزی

اسلادی مرکر کی ضرورت

بالكلمنورع سبت منكراس حكم مجل ورأ مرصرف اسي صورت ميمكن سب كمسلمانول كى مركز سيت قائم ہو. خلافت كے خاتمہ كے الم اسلام كا منتركه مركنه بافئ نهيس رطيب وجبهت كمرامت مسلمه اناركي بين متبلاسيداور اس كانتيازه مجموعيا مي داسيمهانول كاحال سيد كركهي دومك اليس بي البحص بهدين الركهين دوبارشان وسيف وگرسان من حب يمسلانول كى اجتماعيديث قائم نهيس مردكى مسلانول كى أيس كى نون ريزى نهين أكركتي والترنعاني في التحق التي المحتى المالي ووسط كالمون الما عالم بربرای بسم جیز سے اور سی قانون می داختے ہوتا ہے کر جرب کوئی ظاہرًا اسلام کا افرار کر تاہے تو بھیراس کی جان، مال اور عزب مملی انوں کے م مخفول فوظم وجانى سبيد اس كے خلاف لم تقواط خانبى اجازيت نهيں آيس كى فىل وغارست تدكافرول كالبوه ب مركزاج سلمان لسے اختیار كرسيج بن رجرکرنها پیت بی افسوس کی باست سب والگرنها بی سنے کوئی صمنی قرم الطاسني سي ببلے المحلى طرح تحقیق كرنيكا محم زباست ر فرايان الله كان بسما نعتملون خباكم موجيدى كمدستي بهوا الترتعالي بسرتين كي فردهن سبت وه تمهاست الأدول أورنيت سے واقعت ہے تمہاری تمام کارگزاری بیدالٹرتعالی ہروقیت الکاہ سکھے ہوسے ہے اور تم ہران اس کی نگرانی میں ہو دوسے رمقام میفروایا "اِن رُسُكِ كَيْ الْمِعْ الْمُعْمَارِ بِنْ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِي مَلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ تهام حركات كى بگرانى كرر طيب، لهذاكولى البيليا اعتباطى كاكام يذ كموش سيكسي لمان كى حان تلف بموتى بور الترنع اليسني الم المان كى مفاظست عان كابيقانون عبى ببان فراديا ـ

مران شرانی مران شرانی النساء م

والمصنت ۵ درس بنجاه ودو ۵۲

لا يستوى القيعدون مِن المُعْمِينِين غير أولى الضَّى والمجهدون في سيبيل الله بأموالها ع وأنفسه وفضل الله المجهدين بأموالهر وأنفسِهِ على القبعدين درجية وكالوعك وكالوعيد الله الحسنى و فضل الله المجهدين عسلى القسيعدين أجرًا عظيمًا ٥٥ درجي منه ومغفرة ورحمة وكان الله عفورًا رجيعًا ١٠٥٠ ترخيه مله بنين برابر وه لوگ جو بيه بيط واله بي ايمانال بیں سے بن کو کوئی عذر نہیں اور وہ بوجاد کرنے بی النزکے راستے بی اپنے مالول اور اپنی جانول کے ساتھ اسوائے ان توگوں کے جو عذر والے ہیں یا۔ السرتعالی نے فضیلت سختی ہے جہار کرسنے والوں کو بلنے مالوں اور مالوں کے ساتھ بیسطے والوں کے مقابم بیں وجے کے اعتبار سے اور ہرایک سے وعرہ کیا ہے السّرتعالى سنے معلائی كا اور السّرتعالی نے فضیلت دی سبے جہاد كمنوالول كو بيطنے والول كے مقابلے بن بہت بڑے اُجركى ٩٥ یہ درجے ہیں السرتعالی کی طرف سے اور بخشش اور فہربانی ہے اور التدتعالی سبت بخش کرسنے والا اور مهربان ہے ( كنرمشته درس میمسلمانول كی حفاظت جان كا قانون بتلایا كیا تھا اور اس

امری تنبیری کئی تھی کہ نے احتیاطی کی وسیسے کسمسلمان کی جان صالع نہ ہوسنے یا سے -حصتورعلبالصلاة والسلام سكة زمانه مرجب لوك جها وسك بله حاسنة يخط تولسا اوقا غلطفهمي كي بنا يرسلمان سلے ما بھتوں مسلمان قتل بوجاتا تھا۔ النگر تبعالی نے صحمر دیا کرونی انتهائی قرم الطالب سے پہلے اتھی طرح تحفیق کر لیاکرو۔ اس تنہیر کی وجہاسے ہم خطره ببدا ہوگیا تھا کہ کہ بر کوگ جہا دہیں شرکہت سیے تحض اس سیسے اعراض نرکسنے لكير كركوني السخلطي موجائي والسيخ كوسي كوسي كسم سلمان كي حان ناحق تلف مو جائے۔اس خرستے کو دور کہ سنے کے بیتے اللہ تعالیٰ نے برایاست نازل فرائين اور واضح فرا وياكه جها وبس صهرسيلن واليكهم ببيط كسمن والول سم يهرصوريث اولي اورافضل بين واه ان كالبيجيده عا باكسي هي وحب سيمو -السُّرَتُعَالَى نے معامرین کی فضیلہ نے بیان فراکرہا دکی تریخیب دی ہے۔ السُّرِتُعالی میں ہے کا کہ الفَّرِدِ الفَّرَادِ الفَّرِدِ المَّرِدِ الفَائِنِ الفَائِدِ المَّرَدِ المَّرِدِ الفَائِدِ الفَائِدِ المَّرِدِ الفَائِدِ المَائِدِ الفَائِدِ المَائِدِ المَائِدِ المَائِدِ المَائِدِ المَائِدِ الفَائِدِ المَائِدِ المَائِ والبجهدون في سبيل الله ببعد سي والمون من وكولي عدرته والله ك راست بن جها وكرن والع مجام برارنهن بن اورمجام بن كلي السيري بها وكمسنة بن بامتواليه في تفسيه مركب الون كم القواوراسي عانون کے ساتھ دیعی جب اللے کے راستے میں نکلتے ہی تو بھے انہا ال ورسب ان كى حسن كالغوى فنى بينطيخ مليه بالرسادوه لوگ بيرجن كي منرورسن بوجه محاز جنگ برنهان بوتی اور وه بینجی بینظر سنته بن انهم حسب صرورت جهادین بالفعال تمولين كے ليے على مهروقت نبار ہوسنے ہى ۔ ابنے كى اصطلاح مي اشیں ریزروفورس (RESERVE FORCE) کانام دیا جاسکا سیے۔ اپنی لأكول سكفتعلق فرما بكر بيحي بينطف فالهمون اورأسك لطرن والهمعام برار شهر به البته ورمهان مي عناق الحافي المطبي الفاظ الكمم عندور توكوں كومت ننا كه دیا كه ان برنجها كنام نهيں۔ اور مطلب بيہ واكر نغيرغدر بينجھے

قاعدی اور معاہری کالقابل معاہری کالقابل بمنظمة والمع مومنين اورميدان حباكسي

مِن بِرُهُ عِلَيْهِ اللهُ ول نفي معنور عليه السلام كى فرم من مِن عاصر بهوكور عليه السلام كى فرم من مِن عاصر بهوكور م حضور إبي معند ورم ول ، الكر بنيا به وما توضرور

اور بسجه بسط است برحب كرمجام بن جهادي بالفعل شركب موكرفضنات

جهادین شرکیب ہوتا۔ آب کی اس خوامیش اور حسرت کے جواب میں النٹر تعاسلا نے غیری او کی النظری کے الفاظ نازل فرائے مضرت زیرڈ فرات میں

کرس محبس بیر وی نازل ہوئی ، ہیں اس \_\_\_معبس میں موجود تھا اور صنور ماں سام میں سرم سام کی میں اس

علیالسلام کی دان مبارک میری دان میختی رحبیت وحی نازل موئی تومیری دان مبر اس قدر او محد براک الیام حلوم مونا تضاکه میری دان کوسط رمی سیدے بروی کا برجیم

تفاسهرمال الترتعالى نے حہا دم عملی تنبرکت نزکر سنے والوں میں سے معزور

افراد مثلاً تنگط ا، انرها، ابایج وغیره کوعذر کی نبایمتن قرار می دیا راوراعلان

فرا دیا که بلاغدر بیجی بمیطف ملے اور جها دیں بالفعل شرکک ہوسنے والے باربر

ىنىن مىكىمئوخرالىزكىدلول اول الذكربوكون برفضيدت سطحتى ب

مغدورو محدید ببت سمعیدے دعا

شان نزول

جس سے ڈیمن کو تقویت عالی ہوتی ہوتی چالوں ہیں سے برا بیگنڈا بھی ایس کو معتقبار ہے اور ہر فرلق طسے دشمن کے خلاف استعال کرتا ہے ۔ ناکہ اس کے اعصاب کھزور ہول نواس شرط کامطلب ہے ہے۔ کہ معذور لوگ دشمن سے ما بیالیڈ اکا شکار ہوکہ کوئی حجوثی موٹی خبریں نرجیلانا شروع کر دیں جس سے ما ہیں بددلی بیا ہوتی ہو۔ ہر رعابیت ابنی معذور ول کو عالی ہوگی جوالی ایمان کے نیر خواہ ہول کے اور کوئی الیبی بات نہیں کریں گے جس سے جا بھالی ملین میں میں موٹی ما ہوگی حالیا ہوگی عوالی ایمان کے میں ضعف بیا ہوئے کا خطرہ ہو ۔ الی اسلام کے بخواہوں کو بیر رعابیت عالی میں میں ہوگی مکمہ وہ عذالی معتوب ہول کے ترفر ایا ہے جواب و الی حالے جہا د میں ہوگی مکمہ وہ عذالی معتوب ہول کے ترفر ایا ہے جو رہ جا ہے والے برابر نہیں ہی ، سوئے کے معذور ول کے۔

اُسِت کے اس صدر سے لا گائے کہ اللّٰہ الحسنی سے بربات بھی تا ہوتی سبے کہ جہا د فرض کفا یہ سبے ۔ ام اگر سجر مجمع ماص اور دسم مفسرین کم ام فرق ہیں۔ کہ جہا د میں مصد سینے والے اور رنہ لینے والوں سب سکے ساعظ محیلائی کا وعد درجبرکے اغلبارسے فضیلت

جهارفرض کفا بهت

ہی اس بات کی دلیل ہے۔ کہ جہا دم کس وناکس سے لیے فرض بین نہیں ہے لہذا ہجا ہو ہے السابین بیں سے جھے لوگ جہا دیں جصر سے لیس تولیوری ملت اس فرض بکہ ویش بھی جا دے لیے تیار نہ ہو تو فرض بکہ ویش بھی جا دے لیے تیار نہ ہو تو سب کنہ گار مہوں گے۔ جہاد کا معاملہ بھی جبازہ اور کفن دفن اور جبازہ کا آگہ بستی ، گاؤں معلم یا شہر کے جھے لوگ مرنے والے کے کفن دفن اور جبازہ کا آظام کر دیں تو بید فرض سب کی طرف سے اوا موجائے گا اور اگر کوئی شخص تھی یہ اتفام ہو ہے تو ساسے کے ساسے بی جا دا مہوجائے گا در اگر کوئی شخص تھی یہ اتفام ہو ہے تو ساسے کے ساسے بی قرین میں کا در ہوں گے نما و جبازہ بھی فرفن اور جبازہ بھی فرفن کا برسے ۔

قانون جها دی روسے اب لوگ چارگرو ہوں بی تقییم ہوجائے ہیں ہیلا گروہ منافقین کا ہے ۔ ان کے متعلق کی جبط کو ان اجباہے ۔ کر وہ جان لوجھ کر بلا غزر جها دسے گریز کرتے ہیں۔ اور گھر ببیط سہتے ہیں دوسرا قاعدیٰ کلہ جس کا ذکر آج کے درس میں آیا ہے ۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ جو بالفعل جہا دمیں مشرکی ہیں ہوتے سکر ضرورت بیل نے بیم جاذب ہم جا بان کے لیے مشرکی ہیں۔ تیسرا گروہ مجا برین کا ہے ۔ یو بالفعل حبا دمیں شرکی مستعرب تنے ہیں۔ تیسرا گروہ مجا برین کا ہے ۔ یو بالفعل حبا دمیں شرکی ہوگر مال وجان کا نراز بیش کرتے ہیں۔ اور جو پھا گھروہ معزوروں کا ہے جو کسی عذر کی وجہ سے شرمی جہا دنیں ہوسکتے مگرابل ایمان کے فیر نواہ محکمی عذر کی وجہ سے شرمی جہا دنیں ہوسکتے مگرابل ایمان کے فیر نواہ

جارگروه

ہوستے ہیں -ان عارول کروہوں میں سے اللے تعالی نے منا فقین کی نرمت بیان کی ہے ، قاعدین سے معبلائی کا وعدہ فرمایا ہے ، محامرین کوملند درجا كى نوشخىرى سنائى سېدا ورمىي ورين كومىتنى كياسىيە اس أسيت كريميرس جها وإلمال اورجها و إلنفس كا ذكرسه يا المال الجدداؤد مشرلعين اورنهمذى شركعين كى روابيت مين حباد باللسان كا ذكر كلى اتام اور مها دبالسنان کا بھی بعنی حہا د زبان سکے ساتھ کھی سپتے اور اسکے سسکے ساتقری سے ۔ ابوداود مشراعین کی روایت میں اس طرح آ تاہے کے اہاکا الكفاك والمشركين بأمواركم والفيد كموالسنكم بعنی کفار وسنرکین سی جها دکرو، اینے مالوں ، جا نوں اورزبانوں کے ساتھ توگویا بوقت صرورت نسانی حبا دیھی فرض ہوجا تاسیدے - دین اسلام می تبکیغ يعنى الترك احكام كو دوسرول يكس بنيجا ناكساني حها دسيد نفريب وبيان مے ذریعے اسلام کی تبلیغ یا اسلام کے متعلق کسی فردیا جاعت کے فکوک وشبهات دوركه نابجى زبانى جها د كالحصنه بي - شاه ولى العرص فرما ستي كم اسلام کی تعلیم اس کی اشاعیت اور تبلنع مها دیمی کا ایک شجه سب فراتے من كرالكرتما للسن مجھے رسى ستعبے میں تکا مہوا ہے اور میں انیا فرض انجام ور دا ہوں۔ آب نے بارہ سال کا دملی میں علم دی ، مجری کے کیے لیے کئے۔ وال سے استفادہ حاصل کیا اور تھے واکس الحرساری عمر شکنے سکے شعيرين الكراب الفعل توجها دمي الشركب المها والمعالي المعال المالي ا سے اسلامی تعلیاست کی ترویج کے سیان اینا فرض احن طرشیفے سے لوگیا بنلنع اسلام كي ليتصنيف وناليف عجى حباوس واخل بيمير سامنة حوقران بال بيد اس كانترجمد اور تحجيد عاشيه شيخ الهندوم كابت اور یرا ب سنے مالی میں سیری کے دوران انتھا تھا۔ اور لبقیہ مانشیہ آب کے شاكرد حضرت يخ الاسلام ولانا سنبيا حديمة في حيث في مكل كما بحقا ميرمبترين،

حيا دباللسا

جها د نبرلعه تنصنیف

مستندا ورخضر حاشیہ ہے واب کے پاس جوفران کہ کیے اس کا ترجم اور مختصر حاشیہ حضرت مولانا احدعلى لامورئ كاسب - مبرا أسان اورعام فهم ترجمهد - مبرا كي بخطيمها وسب تصنيب وناليف كے ذريعے جہالهند كوملانا ،علم كوكيديلانا ،عارل ج انصافت كوقائم كنها ابان اورتوحيركو دنيام عالب كمنا بمعاصى ورفسق ونجوركا "فلع قمع بها دین کا مصر سے . مکریہ جہا دکیر ہے ۔ عدیث تشرافیت بن ایا ہے -كَبِي زَنِ مِدَادُ الْعُلَدَ مَا عِبْدُمُ النَّسْهَدُ آعِ قيامن صلى والعُلَاقِ اللهُ تصنیف و تالیف کرنے والے علما کی سیاسی کوشہیروں کے خون کا در دیکھا فرائیں کے تصنیعت ونالیعن کی انتی طبری فضیات آئی سے گویا جہا د كى يديارشكليس واضح موكيش تعنى نصنيف ونالبعث أبيلنع أنعلهم ورجها والفعل. جن لوگوں کو النارسنے توفیق بخشی سیدے وہ الناری راہ میں ال کھی سکاستے بن اور جان صحی بیت سی کرستے ہیں۔ نا ہم معبن لوگ سیمانی کھاظے۔ سے اس قابل منہیں ہوتے کہ جنگے ہی خوش نفیس شامل ہوسکیں ۔ ایسے توکوں کو الٹارسنے توفق دی ہے۔ نووہ جا و بالمال میں شرکیب ہوسکتے ہیں ۔ النگر کے دین سکے قيام اورغلبراسلام كي سيدجو ال غريج كباجائي الشي كا درجه عام صدفات وخيات مسربها بنديد جهاد كاموقع تقا الباسخص صنورعليه السلاميك ضرمت میں ایک اونگنی لایا، اس مرکیجا وہ اور بالان کساموا تھا۔ عرص کیا، مصنور! يرا ونتنی لوری طرح تبارسے، إستى معابر کے سپر دفرا دسي آيے وف کا تم نے بہت اچھاکام کیا۔ قیامت کے دِن السُّرتعالیٰ تمہیں اس طرح کی سات ا ونطنیا ن عطا فرمائیگا گویا حیا دیکے لیے ایک بیسیہ ضریح کرنے کا ونی ورجہ ساسیم كناهي يسورة العامهي عامنهي كاصلة تودس كنا تبايات من جاء بالمحسنة فَلَهُ عَشَى آمِتُ الْهِ أَمْكُرُهُ الرك لِي البرونواب سان سُونا كاب بره جاتا ہے حضور علیالام نے فرایا ذرق سے خاصہ الجی احدی سالم كي كوطي أن كى لمبندى حبا دسب رجها دكى وحبرسسط لمست اسلاميدي انتحكام بيداموتا

جادبالمال

ہے۔ حدود السرطاری ہوتی ہیں، مرائی کا خاتمہ ہوتا ہے، کفتر کا غلبہ کولٹا ہے اور زبین میں خلافت کا نظام ہوتا ہے۔

الك عرصه مردا المن السلاميرسية بالاكاند شختم موجيات كفارست اس جذب كوضم كمرسن كسك بيك البرى جوتى كارور الكاياب مبندوستان مرمزاة الي كوكه طراك جس سندا علان كيا اسب حبا دمنسوخ مودي سب السابي تحجيد مرابيك فأسرير مست كروا باكيا رابران مين بيركام بهاء الترسي كروا باكنتي شرفييت أكمي سب لهذا اب جهاد کی ضرورت نہیں ہے۔ بیرسب انگریز کی خاشت سیے حس نے مسلانوں میں مزولی بیاکرسنے کے سیے جہا دسسے بیچے مٹایا خلافت کوختم کرسکے انگریز نے ملہت اسلامیر کی سرکزیست کوختم کردیا۔اسلامی خلافت اور پھینی کی وسسے انتزرا ورحين وعيره سمانول سينوفزده سنق ينانج الهول ن كي كلت سير ونغا بحص مل الول كو محصوسة صحيح والمنظول في تقسيم كمد دباسية ماكر إن كى احتماعيت ختم ہو۔ اور کسی شکل کے وقت برایک دوسے رکی مددھی تہ کوسکیں ۔ ہی وجہ سے مرالج دنیا می سلماند کرکهین تصیعزت کی زندگی نصیب نهین فلسطین اوفغانتا کے ملان ہے بار و مرد گارہیں مان کی کوئی مردنہیں کرسکتا مانگریز نے الیمی بابزیا د کا دی من کرجابست کے باوجود کوئی مسلمان کینے مطابوں کی مرد کونہیں بہنچ سکتا۔ ببرسب غيراقوام كى سازش كانتجرسب

الله تعالی کافتم تورہ ہے۔ کہ اپنا ال جہا دہیں تکاؤمگر آج سما نول کا مال
تعیش کے کاموں ہیں صرف ہور ماہ ہے۔ آج سما نول کی دولت کا اُس کھیل
تماشے ہواہتی، فیاشی ہمشر کا نہ رسومات، اور ہرعات کی طرف ہے۔ اسلام کی
تعلیات کو عام کر نے کے لیے کتنا روہ یہ صرف ہور ماہے ۔ عالیتا ن عارتیں
صرور بن بہی ہیں مگر دین کی تبلیغ کی طرف کوئی توج نہیں۔ ہرشخص لاتوں مات
ونیا بھر کے خزانوں کا مالک بن جانا جا ہماہے اور اُسے اس بات کی محجے رہا نہیں
کر ذرائع آمرن ملال ہیں یا طرم حالان کے محم ہے۔ آجہ ملٹ فی فی الطکب

ترکینها د کاوبال

فضول خري

عائد ذرائع سے کا و اور جائز امور برخرج کرو۔ جوکوئی حرام کامول پر مال خرج کرتگا۔
عذا لئر ماخو فر ہوگا۔ آج صرف دس فیصدی لوگ دولتمند ہیں اور باقی نوسے فیصد کی سخت تعکیمت ہیں منبلا ہیں۔ آج کون ہے جوغر ببول کو بھی اپنا بھائی سمجھ کرائن کے دکھ در دمیں شرکی ہو۔ آج کس کو اصاس ہے۔ کرسب سلمان کھائی کھائی ہو گئی ۔ آج کس کو اصاس ہے۔ کرسب سلمان کھائی کھائی کو وسلم ہیں ۔ سب کا نظر برحیات (۱۵۵ م ۵ م ۵ م ۱۵ م) ایک ہے لہذا ایک کھائی کو وسلم کھائی کو وسلم کھائی کی صفر وریات کا بھی خیال ہونا جا ہے۔

وه لوگ کهاں سکتے جن سکے دلول میں ملی حذبہ موجود تھا اور وہ سبنتے کھا تول کے بلے جزیر مرردی کھنے تھے بنواجبرنظام الدین اولیاسی کے وقت کھانا نہیں کھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا آب جہانی طور پر مخروری اور روزہ میں کھھتے بين المحيد كحصابي لياكرين وفرا المحص ان عزيب مسلمالذل كاخيال أحاباسيد المن سے باس حری کرسنے سے بیائے تھے نہیں موتا جب ان کا تصور آنا سے ۔ نوطنی سے لقہ سیجے نہیں جاتا ۔ فقہا سے کارم فرا نے ہی کر اکرم فراب میں کوئی مسلمان عورت اغواد موسائے تومشرق کے سماندں براس کی امرد فرض موجاتی ہے فراتے ہیں اگرمشرق کے سہنے مالے کسی مومن کے باؤل میں کا نیاجیجا ہے تومغرب طلعهمان اس كي پيجن محسوس كرست بي ربه نطا وه منربيش كي وجر مع من الول كو دنيا من عزن نصيب عنى اور اعتياران سے دمنت كھاتے تھے فراي وَقَصَّلَ اللهُ اللهُ الْمُحْجِهِدِينَ عَلَى الْقُودِ بُنَ اَجُدًا عَظِيبَ مِما السُّنَالَ لَيْ السُّنَالَ لَيْ السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَ ينهجع بيطن والون ميرا ورا حرفظيم فرمايا دكاجب مستح في ورسع

بمن الترتف لي كي طرف سي يحيين كي رواست من أناسب كر محضور عليلهام

نے فروا اللہ نقالی سنے مجاہرین سکے بلیے جنت میں سوسیے تیار کرسکھے ہیں!

اورمرائے میں اتنا فرق ہے جنا اُسان اور زمین کے درمیان ۔ فرمایا اس کے علاوہ اللّٰہ تعالیٰ کی قصیب ہوگی ۔ علاوہ اللّٰہ تعالیٰ کی قصیب ہوگی ۔ علاوہ اللّٰہ تعالیٰ کی قصیب ہوگی ۔

اعرطيم

متى غذيبر

جها دبر بعض كوتابها ل موعاتى بير كوتى ملان علطى سسے ماراجاتا سبے . تواسقىم كالغزشول كي بله السرتعالي كالمخبش على بوكى ورك مكال الرالسرتعاك معامرین کواین انوش رحمت می عگرفت کا اس کی مهربانی شامل حال ہوگی ۔ كيونكراليرتعالى كي صفن بيرب وكان الله عفور لرسيم وه بنخشت والاسهد انسان كالمخنظ وصحيح مور عزر اورطلب صاوق موتوائشرتعا بخنے والاسبے . وہ صرورمه عاون کرمے کا -اور رحم سبے اس کی مہرا فی مجری وسيهع بديد يحبب كوني تنخص الترسك دين الهي كنالب اورنبي سحمنن كو دنیا میں قائم کرنے کے لیے مال وجان کی قرابی سینے سے لیے تیار ہوجاتا ہے توالسرتعالي كي مجست ورحمت حوش من أكراسي تمام كوما مبيال صفا فرادي م

والمحصنت ۵ النساء ۲ درس بنجاه وسر ۵۳ م

إِنَّ الَّذِينَ تُوفُّهُ مَ الْمُلَلِّكُدُ ظَالِحِي أَنْفُسِهِ مُ قَالُوا ونيم كنتم قالواكنا مستضعفين في الأرض و الله الله واسعة فتهاجروا فيها فَاوَلَيْكُ مَاوُبِهُ مَ جَهَا مُوسَاءًت مَصِابُلُ ﴿ وَسَاءُت مَصِابُلُ ﴿ إلا المستضعفين مِن الرّجالِ والنساءِ والولدان لأ يستطيعون حيلة ولا يهندون سيلا ١٠ والله أن يعفو عنهم وكان الله عَفْوًا عَفُورًا ﴿ وَمَنْ يَهَاجِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ في الأرض مرغ مًا كَثِيرًا وسَعَا مَرْفَ يَخْرَجُ مِنْ كَبِيتِهُ مُهَاجِلًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ يُدِيدُ مِدْرِكُهُ الْسُمُونُ فَسَقَدُ وَقُبِعَ أَجِرُهُ عَلَى اللهِ وَكُانُ اللهُ عَفُولًا سَجِماً ﴿

وکان الله عقول رحمه بن کر فرشتے وفات میت بن اس حال میں کر وہ اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہیں (فرشتے) اس حال میں کر وہ اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہیں (فرشتے) کتے ہیں کہ تم کس بات میں تھے۔ وہ کہتے ہیں ، ہم زبین میں کمزور تھے (فرشتے) کتے ہیں کیا اللہ کی زبین کٹ دہ نہیں تھی کہ تم اس میں جرت کر جاتے ۔ بس سی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانا

جہتم ہے اور بہت بڑی جگہ ہے لوٹنے کی ﴿ مُکّہ وہ لوگ جِ کَمُرُور ہِن مردول ، عردول اور بچل ہیں ہے ، جو نہیں طاقت کی کمرور ہیں مردول ، عردول اور بچل ہیں راہ پاتے ﴿ پُن پُن یہ لوگ بیں۔ امید ہے کہ اللّٰہ تعالی ان کو معاف کو نے گا ، اور اللّٰہ تعالی ہیں۔ امید ہے کہ اللّٰہ کی اور برخشش کرنے والا ہے ﴿ اور بوخص ہجرت کرنے والا اور بخش کرنے گا زمین میں بہت سی جگہ ہجرت کوئے اللّٰہ کی راہ میں ، وہ پائے گا زمین میں بہت سی جگہ اور وسعت ۔ اور جو شخص نکلے گا پنے گھر سے ہجرت کوئے آئے اللّٰہ اور اس کے رسول کی طرف ، بھر پا سے اُس کو موت بیس بیش طاقع ہو گیا اللّٰہ بیر اُس کا اُبُر۔ اور اللّٰہ تعالی بیس بیشک واقع ہو گیا اللّٰہ بیر اُس کا اُبُر۔ اور اللّٰہ تعالی بیت شخفے والا اور مربان ہے ﴿

كذشة درس مي مجابرين اور قاعدين كا تقابلي جائزة ليميشس كيا كيا تقا اورمجابرين كي فيلت اور اجرطیم کا ذکرتھا۔ اب جہا دیسے ساتھ ساتھ ہجرت کی صرورت اور اسکی فرضیبت کا تذکرہ ہے۔ اور لوقت ضرورت ہجرت نرکرسنے والوں کی منزاکا بیان ہے میں طرح بعض طالات میں جہا د فرض کفا پرسسے فرض عین بن جاتا ہے اسی طرح بعض اوقاست ہجرت بھی فرض عین کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔ حبب کسی مقام میں کفار کو اس قدر غلبہ عاصل ہوجاسنے کرمومن کینے دین سکے شعار بیمل نز کرسسکے، تومومن بیفرض ہوجا تاہے که وه سبینے گھربار ، کاروبار ، وطن ،عزیز و اقارب وغیرہ کوالٹر کی رضا کی خاطر حجبو طرکھ دوسری جگر جلا جلسنے جہال وہ دین کے اسکام برآسانی سے مل پراہوسیے یعین کنجہ محمحرمه مي كيسي حالات بدا موسيح تنه كركفارنه تومسمانون كونماز برطف في تنه تنه منهم اور نہی اسلام کے کسی دیگر شعار کو انجام مینے کی اجازیت مینے ۔اس کے علاوہ بغیر خدا صلى الترعلبه وتلم اوراب كم تبعين كوطرح طرح كى اذبيس فينته شقط ان حالات ميالالكم نے مکھ سے بجرت کر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جانچر نبوت کے چھے سال مملانوں کا

ہجرت کی فرضیت فرضیت اکیب گروه بهشدی طون بجرت کرگیا۔ وہ سنتے تھے کہ بشد کا با وشاہ رحم ول ہے اور وہ توض نہیں کہ سے گا ،اس بے ائم یرکرستے تھے کہ والی جا کرم المان کھ کا سانس ہے ہیں تھے رو رسا فا فلہ بھی عبشہ جلاگیا ،مگر والی حاکمہ کی اسلام کی بچری کھری اسلام کی بچری طرح ابیاری نہ ہورہی۔ آنٹر مکی وور کے تقریباً تیراہ سال جا کہ کھی اسلام کی بچری کی طرح نے ایک کہ مینے بیرائی المحام الگیا کہ کھی المحام المحام المحام کے ایس کی طرح المحام المحام کی تعمیل میں کئی جاعتیں مرینہ منورہ روانہ برینہ کی طرف بجرت کرجا بی ۔ اس جکم کی تعمیل میں کئی جاعتیں مرینہ منورہ روانہ بہتے گئے آپ کے بعری پیسلہ جاری راج اور وقاً فوقاً جھو تی تھے وہ کھی تیسلہ جاری راج اور وقاً فوقاً جھو تی تھے وہ کھی تیں مرینہ منورہ بہتے جاتا ۔ اور اس طرح جس او بی کو مورقع ملا وہ کھا مرسم سے جہورت کرے مرینہ منورہ بہتے جاتا ۔ اور اس طرح کھا رسے ظلم وسم سے کہا عت نے صارت عمر فانے تے صنور علیہ السلام سے پہلے میں آؤریوں کی جا عت کے ساتھ ہجرت کی تھی۔

کونایی کیمنرا

جب ہجرت فرض ہوجاتی ہے تو کھے صاحب استطاعت کو دُرائکھر

میں کھرے سے کی اجازت نہیں ہوتی اور اگر وہ جان لوجھ کر بلا عثر ہجرت

نہیں کرتا توجہ نم کا تحق ہوتا ہے۔ السُّر تعالی نے اس نما ، پرسُٹنا ، قرار دیاگیا ہے۔

ہے۔ البتہ بعض کم زور طبقوں کو ہجرت سے اس نا ، پرسُٹنا ، قرار دیاگیا ہے ۔

کر سفر ہجرت ال کے لب میں نہیں ہوتا بعض جمانی طور پر التے کمزور ہوتے ہیں

کر سواری ہو جم بر مذنہیں کر سکتے ۔ بعض کے پاس زاور او نہیں ہوتا اور بعض

دلست سے نا واقعت ہوتے ہیں اور اس معاملہ میں انہیں کسی کا تعاوی جمی صال

بلا عزر ہجرت سے محریز کر نے والوں کو بخت وعیر منائی گئی ہے۔

ارشا دہو تا ہے۔ اللّٰ اللّٰہ یُنُ ذُکُ وَ اللّٰ مَالِّ کُلُّ مَنْکُ الْفُسِ ہِ اللّٰ اللّٰ کُلُّ مَنْکُ الْفُسِ ہِ اللّٰ اللّٰ کُلُّ مَنْکُ الْفُسِ ہِ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ کُلُّ مَنْکُ اللّٰہ اللّٰہ کُلُّ مُنْکُ اللّٰہ اللّٰہ کُلُّ مُنْکُ اللّٰہ اللّٰہ کُلُّ مُنْکُ الْفُسِ ہِ اللّٰ وَلُحِن کی جان فرشتے مکا لئے ہیں ان حالات میں ظالے مِنْ الْفُسِ ہِ اللّٰ اللّٰہ کُلُّ الْفُسِ ہِ اللّٰ اللّٰہ کُلُّ الْفُسِ ہِ اللّٰہ کُلُّ الْفُسِ ہِ اللّٰہ کُلُّ اللّٰہ اللّٰہ کُلُّ الْفُسِ ہِ اللّٰہ کُلُّ الْفُسِ ہِ اللّٰہ اللّٰہ کُلُّ الْفُسِ ہِ اللّٰہ کُلُّ اللّٰہ کُلُّ الْفُسِ ہِ اللّٰہ اللّٰہ کُلُے اللّٰہ کُلِیْ الْفُسِ ہِ کُلُگُ اللّٰہ کُلُّ الْفُسِ ہِ کُلُے اللّٰہ ہِ اس مالات میں ظالے ہوئے الْفُسُ ہِ الْفُسُ ہِ کُلُے اللّٰہ کُلُے اللّٰہ کُلُوں کُمَا اللّٰہ اللّٰہ کُلُوں کُمَا اللّٰہ کُلُوں کُمَا اللّٰہ کُلُے اللّٰہ کُلُے اللّٰہ کُلُوں کُمُا اللّٰہ کُلُے اللّٰہ کُلُے اللّٰہ کُلُوں کُما اللّٰہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا میاں فرشتے مکا ہے ہیں ان حالات میں ظالے ہوئے الْفُور کُلُے کُلُے کُلُوں کُما کے اس میاں میا لات میں طال ہوئے کہ کہ کے اللّٰہ کُلُے کُلُوں کُمُور کُلُے کُلُوں کُلُے کُلُے کُلُوں کُما کُلُے کُلُوں کُلُے کُلُے کُلُوں کُما کُلُے کُلُے کُلُوں کُلُے کُلُے کُلُوں کُلُے کُلُوں کُلُے کُلُے کُلُوں کُلُے کُلُے کُلُے کُلُوں کُلُے کُلُے کُلُے کُلُوں کُلُے کُلُے کُلُوں کُلُوں کُلُے کُلُے کُلْ اللّٰہ کُلُے کُلُوں کُلُے کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُے کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُے کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں

كروه البنے لفسوں بيظلم كرسنے والے بول. توفى كامئى كسى جيزكو يوسي طرسيقے سسے فبض كمركينا بهوتاسب ربير لفظ موست بريحي بولاجا تاسب اوراس كي بعض ديجرمعاني مجهی ہیں۔ ایتی حانوں مزطلم کا مطلب سرے کہ اگن مجرست فرص ہو حکی تھے۔ مگمہ وه اس بدا ما ده نه به وسن منظف صحى الترتعالى كے عابد كدره فرائض مثلاً نماز ، روزه رجي اركاة وغيره ادانهي كمتا ، وه اينه آب بيظم كمرتاب - اسى طرح انجرت عجى فرص تحقى محراس فرص كوانجا مرز حين والاظالمول كى فهرست بيس آكيا - توفير اس قسم کے مجرم کوکوں کی تحبب فرستے روح فبض کرتے ہیں قالق ا فینے۔ ح عقى ممرتمر في دارالك وكور و مراطوا . تو وه لوك جواب المية بن فالمسق ستضعيفين في الأرض مهندين مرحزورخال كي ط تے ستھے رفرشتے بھر ال کرتے ہیں قالمو اکسے تنگن آرص اللے فاسعة كالترى زبن وسعنبن فتها جرق الجرق فيها كرتم اس ميں ہجيرت كرمات ، به درست سبے كرتم كفارسے مقابلے برخمنور تظميركيا جلن كيرن سيجمى مفرور تصالم اتنى ممت توعق كم اس مقام سے جلے عاستے، تھے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کیو مذكى السّرتعالى في السيادكون كم معلى فرا؛ فأوللك ما والمعمر مناطعهم جهنب وظران كالحمانا فبنم بعوساؤت مصيب با اوروه لوسك كرمان نے كى بہت بُرى عاكم اے الخرض كارك كے ليے

فرایاس می سیر اوگرستنا بی الآ المستخد فین حن السی الآ المستخد فین حن السی الآ المستخد فین حن السی السی السی السی السی السی السی معرور می سے محمرور می السی السی السی المی المی المی المی المی معمر بوت بی کم جلنے می المی المی معمر بوت بی کم جلنے می المی معمر بوت بی المی معمر بوت میں المی المی معمر بوت کا علم منیں بوالا می معمور آبیان بی معمر بوت کا علم منیں بوالا میں مور آبیان بی ما مقد ما سے دالا کوئی نہیں بوتا یا راستے کا علم منیں بوا

معنروروں مکے سکیے رغابیت فرایا فکن کی کی جب فی سیدی الله بوشخصال کرنے کا میں بیار الله بوشخصال کرنے گا۔ وہ زین میں ہجرت کرنے گا۔ وہ راغ ہما اس ملکہ کو کہتے ہیں جہال کوئی میا گرخی کرنے ہیں جہال کوئی میا گرخی کرنے ہیں جہال کوئی اللہ میا گر کرنے کہ اور رعم کہتے ہیں کہ کوئی شخص البنے مخالف کی ناک میر ملی مل کو علی جائے ہم حال مراغم کا معنی جائے ہجرت کے الاور سے سے نکلے گا وہ ضرور من سب مگر تلاش کھلے کہ وہ خروم ناسب مگر تلاش کھلے کا داس کے علاوہ ویک نے آئے ہے وسعت بھی میسر آ جائے گی لیمی اللہ تھا گئے ہیں گا۔ اس کے علاوہ ویک نے اور فرط دیں گے ، گویا اللہ تعالی ہجرت کے میتحبہ ایس کے ذرق میں کشا دگی پیافن اور اور کیا۔

ہجرت کامعاملہ طرا دیتوارہ ۔ حدیث شریف بیں آتا ہے۔ سنگان المجہدت کے مشکان وعیرہ جھیور المحدی این کاروبار، زمین، مکان وعیرہ جھیور المحدید جمیور کی این کاروبار، زمین، مکان وعیرہ جھیور کی حدید اوقات نئی حکمہ میرساسے آب وہؤاموا فق نہیں الالی اور النان طرح طرح کی بھارلوں میں متبلا ہوجا ہتے ہیں۔ سکے سے مرینے جانے النان طرح طرح کی بھارلوں میں متبلا ہوجا ہتے ہیں۔ سکے سے مرینے جانے

رسی محبر مسکات مسکات

مفاصبركم

الكيسى مقام بإسلام كى مركزى فوست ضائع موجائے تواتسى كى كے يدي مرت الرابعياني ب بهجرت كا دوسام فصري - فربي زمانه میں اس کی مثال صنوت کے کی مربد بلوری اورشاہ اسکیل شہیر کی بجرست ہے۔ بیرمزرگ والی سے ہجرت کرے مرمد بہنجے ناکہ والی مرکزاسلام فائم مرسے مندوستان میں اپنی محصوبی موقی طاقت سیال کسکیں۔ انہوں نے بجرست كي المطاطويل اور المنته اختياركيا رائي بريل سے دملی پہنچے وال سے الككت الجهرمداس وركيرنده سيم وستي وسئ قنرهاد كئ ، فنرهار سع پشا ورائے اور اس طرح انہوں نے تقریبًا اطھائی تین مزام کی کاسفر طے کیا ، بہال سے وہ متیر ما موسیم کوزنا نا جاستے ستھے مگرائی کی بہنواہش ہوری نه ہوسی۔ انہوں نے جارسال کے انتھاک عدومہد کی مگھسٹما نوں کی برختی ا در ان کی نالانقی اور جاسوسی کی وجهرست کامیا بی سست ممکنا رنه بهوستے اور جا ماد نوش فرما کئے۔ شا ہی العزیز می رش ولموی کے زمانے ہیں حبب انگریز سنے

ہندوستان بین غلبہ عال کر کیا توشاہ صاحب نے لینے فتوی کے ذریعے ہندوستان کو دارگےرب قرار فیے دیا تھا۔ ہرحال بیروہ مقاصد ہمیں جن سے محصول کے لیے ہجرت صروری ہوجاتی ہے۔

مهاجرسی اجرونوای

محصول کے بیائجرست صروری موجاتی سے۔ أبيت كے الكے حصے بن مها جركی فضیلت اور اس کے سبلے اجرو تواب كا وكرب ومن يجنب من البيت مهاجباً الحسال و دسوله بخص الشراوراش کے رسول کی طرف بینے گھرسے مہاجرین نے پالیا۔ فیقد وقعے احبی علی الله الله اس کا اصبر التدميه واقع بوگيا بعنى مها جرگھرسے جل كر اگرجائے بحرنت مير مذكھي بيتج سكے تواسيم بحرست كاتواب حاصل بوجائے كا ملى دور ميں حبب بحبرت كا اعلان ہوا۔ تواکیب صعیف اور بیجارتخص محمی بھیرت کے لیے تیار ہوگیا ، وہ نوو تو طامع تهيئ كا السن المسال المسال المسال المعجد كسى طرح بهال سالكال كحر سے جاور انہول نے ہر حید کہا کہ تم مصرکے قابل نہیں ہو، لہذاتم ہے رہے متنى مو ملكر تورها بصند تفاكروه التراور السبك رسول كى طرفت عنور يجر كمريكا وبالاحراش كي بيط أساعظاكه الماسك الجمي منحسب جيمال ور تنغيم كيمقام ببرائ تصحكم البرسط كانتقال بوكيا كافرون في تصفح استخسخ الالمامكراللرتعالى نيرابيت نازل فرادى كرجوكوني بجرت كي يبلط بكلي، بهم است مين وست أجاب أواس كا اجرو أواب الشرميوا فع بوكيا ـ يعىٰ خاوندكريم السي بجرست كالورالورل برله عطا فرما دي كے . البتريہ بات با دست کر جرت کے تواب کا حفدار وہی خض سے ، جو خالص نربت سے التلوكي رصنا ،افس كے رسول كے اتباع اور دبن كى ملبدى كے ليے ہجرت كرتا ہے۔ بی فیصلی ولیگرنیت سے بجرت کریکا، الگرتعالی اسی کوئی ذمہر داری فبول نهبل كمديكا منجارى شرلعب كى رواست من أناسب كرسكے سسے أيب شخص عورت

كمى فاطبيحيت كميسك كي بهصنور عليالهالام نه فرايا جيخص ونيا باعورت كي فالمسبر بجرست كميك مائع السي وبي تحجيم لميكا - وه اخرست بس اجرواد المامتي نهائي الم مفسري كام فرات بي كرمېره ترس فركاحكم بجرت كسي مفركابي سب بوتنخص فالص نيت سيرج كي مفرم روانه واسب اجها وكي بلي كانا، بادين كي عبهم كي فاطر كهرسي جانا ميده بجراستي من الس كي موت واقع بوجاتي ب تواس كا اجرالترك ذمه واقع بوكيا - شاه ولى الترمحدس ولموي ونساريه بن كر بحرت بعض ديگروسولج ت سيهي فرض بوط تي سب ينال كوفي شما ن كمسي تقام ميں كن و ميں متىلاسپ اور اس سے بيج نہيں كتا ، تواس كے بينے لازم سب کے اس عگر کو تھے وارجا ہے تاکہ وہ گناہ سے زیج جائے۔ باکسی حکم ملمان كورز في طلال نصيب نهيس، وه البسي عكر كعينها برؤاست - جهال المسيسوفيصيري حامرزق عاصل ہوتا ہے تو السخف سے سیے بھی پھیرت فرص ہوجاتی ہے سے افراتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیاوی اشغال میں اس قارمته کا میرکہ خداکی طرف توجه دنیا نصیر بناس مهونا، تو اسے جا سبنے کرسمبری اعتمان شیطے باكركيد سينعلق ببيركرسيح. بهرجال فرما یا جوکوئی شخص این گھوسے بجرت کے لیے نکلے کا ناکہ وہ التزادراس کے دسول کی طرون جائے اور بھر کسے داستے میں موت آجائے كي توليد الترتعالي الجرت كابور تواب عطاكمير كي وكان الله عفول للحيط الترتعالى بهت زياره بسخت والااورمه بان ب روه السالوكول ب خاص مهربانی فرمائے گا۔

بت سع بجروری معنول می النساء م

درسس بنجاه وجهار ۵۴

والمحصنت ٥

وَإِذَا ضَرَبْتُ مَ فِي الْأَمْنِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحُ أَنْ الْمُثَنِّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحُ أَنْ الْمُصَّلُوةِ فَي إِنْ خِفْتُمُ أَنْ الْمُثَنِّ الْمُثَلِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَمِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَالِقُولِ الْمُثَنِّ الْمُثَلِّ اللَّهُ الْمُثَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَلِّ اللَّهُ اللَّلِي الْمُثَلِّ اللَّهُ الْمُثَلِّ اللَّهُ الْمُثَلِّ اللَّلْمُ الْمُثَلِّ اللَّهُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ اللَّهُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ اللْمُثَلِّ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِّ اللْمُثَلِقُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُعْلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ مُعْلِمُ الْمُثَلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُلِمُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِلْمُ الْمُثَلِي الْمُثَلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِي

ترجب ملے بہ اور حب ہم زمین میں سفر کرو ، پس ہم پر کوئی گاہ نہیں ہے ۔ اگر تمہیں خونی گاہ نہیں ہے ۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں فقنہ میں طالیں گے، کفر کرنے والے لوگ بیشک کفر کرنے والے کوگ بیشک کفر کرنے والے تمہارے کھلے وشمن ہیں (۱)

گذشته آیات میں جا داور مجا برین کی فضیلت کابیان تھا ، پھر ہجرت کی فرخیت ربطآیات اور اس میں کوتا ہی کرنے والوں کے لیے وعید کا تذکرہ تھا ، ہجرت اور جا د کے لیے دور دور از کاسفر افتیار کرنا پڑتا ہے۔ جا د میں فاص طور پر دشمن کے ساتھ مقا بلے یائس کے تعاقب میں ہبت دور کہ جا اپڑتا ہے۔ ہر طال ان دونوں امور کے لیے سفتر کا افتیار کرنا ضروری ہوجا تا ہے۔ اب اس رکوع میں دور ان سفر نماز کا محم بیان کیا گیا ہے ۔ اب اس رکوع میں دور ان سفر نماز کا محم بیان کیا گیا ہے کہ بیلی دو آیات کا تعلق ای موضوع سے ہے۔ یفسٹرین کرام فرط تے ہیں کہ بہلی آیات کا تعلق مطلقاً سفر کے ساتھ ہے ، نواہ دو سفر کسی فرعیت کا ہو ، اور دو سری آیت کا تعلق مطلقاً سفر کے ساتھ ہے ، نواہ دو سفر کسی کی حالت میں نماز پڑھ سفے سے ہے۔

موجاتا ہے۔ اِسی کے ایک مدیب شراعی بی اتا ہے کہ تم بی حب کوئی سفر سرتا ہے توکسی خورت بوری ہوجائے سرتا ہے توکسی خورت بوری ہوجائے سرتا ہے توکسی خورت بوری ہوجائے سے دور سال ایک ایک ایک نور اللہ ایک تو ایس ایجا نا جا ہے بی مورال ایک تھے کھے کی طرف والیں ایجا نا جا ہے بی مورسی کلفت کی خور سال کا باعث ہے ۔ مارسی کا باعث ہے ۔

سفری عالمت بر مع بسخی ایکام بدل جانے ہیں اور میں فرکو تعجن عالمیں عصل ہوجاتی ہیں بٹنگاروزہ افطا رکھنے کی اجازست ہوتی سے ۔ اور جار رکعت والى نما زنصف ره ماتى ب العنى جار ركويت كى بجائے صرف ، وركعسنسا يّن ركعت والى نما زلورى بيرهى عاتى سبت كيونكرنين كانصف ورفيره سبيا ورفريره رکعت کی کوئی نمازنہیں سے۔ لہذا ہے اپنی مگرمیے قائم رمہتی سے ناہم طهر بخصر اور عنا , کی نمازوں میں دورکوست کی تخفیصن ہوجاتی ہے ۔ ان میں فصر کرسنے کا حکم ا قراك باك يا فران رسول عليالسلام مي مشرعي مفركو صارحست كي ساته منعين ي کیا گیا بھس بیرنما زقصر ہوجا سے یاروزہ افطا مکرسنے کی اجازست ہو۔اسی سیالے نتاه ولی الشرمی دن \_\_\_ دملوی فرات بین کمتنری مفرک تعین کے بلے كمى يوامل كو ديجين الميناسيد ولهذا السهي غور وفيحركي صنرورست سيد السضمن مي جو تحجدافذكياكياسهاس كادارومارصحابه كالمراشك كالرومارة مافت كيم منكرين كافي اختلاف يا ياجا تاسية والمن ظوامر، تين يا نوميل كسد كي مسافت كوتهي تشرعي مفرشاركه ستهي حالانكر حاربانج بالجيم لوأنوانسان لينه كحفرسس النے تھیدیت ،فیکٹری ؛ دفترو تخیرہ کے سیکھی جلے جانے ہی ربعض وفات ا دی مفطان محست کی خاطر جاریا ہے مبل کی سیرکر دیں سے ۔ تو اتنی فلیل مسافر سے ا مذر تری بیس موسکتار اس کے بلے کسی مقدر مسا فننے کا تعیبن کویا بیرے گا۔ ایم اگرونیفرد اور ام مالک جاربر دکونشری نفرسی کرستے ہیں ایک برد بارہ کا کا ہونا سبے اور اس طرح منزعی سفنری کم از کم مسافنت ۸۸ میل بنتی سبے - بعض

نتری مفر کی مرفت علائے کام بین بریویی - اس کو شرعی مفرانے ہیں - الم الوطنیفہ الے نزدیک الم الوطنیفہ الے نزدیک الله شرعی مفرد اصلی بین دان کی میں فت ہے ، اوسطر فقار سے کوئی شخص بیدل یا او پرجتنا سفر تین دن میں طے کرتا ہے ، وہی شرعی مفرسے - بدع طور بربارہ ناسولہ بل یہ بیہ بیرہ آ ہے کیونکہ مما فرکو آلوم می کرنا ہوتا اور دیگر ضروریات زندگی کوعی پورا کرنا بھی اور الکرنا ہوتا اور دیگر ضروریات زندگی کوعی پورا کرنا ہوتا ہوتا ہے - اس کی نظر سے اور اسی بیزیا وہ علائے حنفیہ کا آلف ق ہے - تا ہم اس ذالا ساتذ ہ میل مقرر کی ہے اور اسی بیزیا وہ علائے حنفیہ کا آلف ق ہے - تا ہم اس ذالا ساتذ ہ مولانا عبار کی تحصری ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کے خالی ہیں ۔ سمار نیوری وغیر بھی ہوتا ہوتا کہ ماہی ۔ خالی ہیں ۔

بروس برا المرائی المر

نمازیں قصر

ارشاد بریا ہے و آذا ضی بہتے کہ و الدکش جب تم زمین یہ سے کرو فلیس علیہ گھ جب ناخ آن تفقطی وارمن الصل الحق آرت کی مندل کرتے ہے گئے و جب ناخ آن تفقطی وارمی سے مجھے کم کردو۔ اس کمی سے مرد نعداور کونت کی کئی مندل کرتے ہیں گئے ہے۔ یک طلوب قرائت میں کمی ۔ اس طرح جار رکعت والی نمازی صرف دور کونت اوالی جائیں گی جھٹرت عائشہ فاکی دوایت میں آتا ہے کہ اصل نماز دور کونت ہی تھی مگر اقامت کی صورت میں باسے جار کردیاگیا ۔ چنانچہ سفری حالت میں بیاجی ہا تھے کہ حضور مالیال الم منے فرما یا جالفظر اور عیدالا تھی کی روایت میں میرجی آتا ہے کہ حضور علیال لمام نے فرما یا جالفظر اور عیدالا تھی کی روایت میں میرجی آتا ہے کہ حضور علیال لمام نے فرما یا جالفظر اور عیدالا تھی کی روایت میں میرجی آتا ہے کہ حضور علیال لمام نے فرما یا جالفظر اور عیدالا تھی کی دور کونت ہے۔ دور کونت ہے اور مما فرکی نماز بھی دور کونت ہے۔ ورما فرکی نماز بھی دور کونت ہے۔ دور میں کہ کی ہے۔ دور ہی رکونت ہے۔ یہ محمل نما زہبی دور کونت ہے۔ یہ محمل نما ذہبی دور کونت ہے۔ یہ محمل نما ذہبی دور کونت ہے۔ دور ہی رکونت ہے۔ یہ محمل نما ذہبی دور کونت ہے۔ یہ محمل نما ذہبی دور کونت ہی بی بیٹو سے کا کی ہے۔ دور ہی رکونت ہے۔ یہ محمل نما ذہبی دور کونت ہے۔ یہ کہ کم ہے۔ دور کونت ہے۔ یہ کہ کی ہے۔

اگرکونیمافرنیمافرنیمان برخور با ایامت کار باب تروه چارکی بجائے دو

رکوت بڑھے گا اور اگر تھیم الم سے بیجھے نمازا داکھ را ہے تو بھیر اُسے جارکوت

پرری کرنا ہوں گی ہمتی کدام سے بیجھے اگر جو بھی رکوت میں آکر شامل ہوا تو بھیر اُسے جار رکوت ہی تو دام ہونے کی صورت بیضو مولایل بھی اُسے جار رکوت ہی بوری کرنا ہوں گی یخودام ہمونے کی صورت بیضو مولایل افر منی اور منافرام سے بیا یہ بھی کی ایسان کر دورکوت ہی بڑھائی اور منافرام سے بیا یہ بھی کی میں اور منافرام سے بیا یہ بھی کھی سے کہ وہ لمبند آ واز سے اعلان کر دے کہ مہم منافر ہیں آ یہ شکوا المصلام بھیر تم اپنی نماز بوری کر دور چاہئے جو ضور علیالسلام سے دورکوت بڑھ کے سلام بھیر دیا ، منافر نماز لیوں نے بھی ایسا ہی کیا البقر تھیم نماز لیوں کے لیے جار رکوت مکی کی ایسان کی البقر تھیم نماز لیوں کے لیے جار رکوت مکی کی البقر تھیم نماز لیوں کے لیے جار رکوت

اب بيد له كفي بيرا به وتاب كرسفر من قصر كونا واحب ب ياسخب ام الوصنيفه واورام مالك ليس وجوب كا درجه حية من اور فران مي - كم قصر مذكر نے والامما فرگہ كار موكا - البته الام شافعی اور الم احمد فراتے ہیں كه مستحب ہے۔ کو اسفری قصر کرنا افضل ہے۔ اگر لوپری نماز کیرھ سے توگنہ گار نهيں ہوگا محضرت عمرة كى روابيت ميں أناب كر قصركذا صدك فالو لنصاف الله بها عكيب كمرفا هيبكوا صد قت كه يه الترتعالي كوطون سے صدقهب ، اس صدقه كوفيول كرنا جاسية اور آدهي نما زيره هنا جا بيني اس من كالبرم نظريه سبي كه حضرت يعلى ابن المريم في تصفرت عمرة سب دريا فت كياكم أل سهر سے توریم معلوم مہوتا ہے کہ نمازیں قصر کا حکم صرف خوف کی حالمت میں معرب كرمضور على السلام في المن كى حالت من هي قصر نماز برصى، فنح مكرك بعرسمانوں کو اور سے عرب میں غلبہ علل ہوگیا تھا مسکر آسید سنے دوسال معرفیٰ حجنز الوداع مرح موقع مهمي نماز دوركعت مي اوا فرائي اس مي جواب مي صفر عرف نے کہا ، کھا ئی ایس نے بھی حضور علیالسلام سے سے کہ انظام رہے ایست خوفت كى عالىت كى متعلق ہى سېمىگە درھىيقىت بىرالىترتىمالى كى جانب سىمعافى

. منری شیت منری شیت اور صدقہ ہے اور اس کا فائرن یہ ہے کہ صدقہ ہمیشہ کے بیے ہو آہے ایک دفعہ مے کر طب والی نہیں لیا جا آ کہ ہر ایک کیپٹر حمکت ہے۔ اللّٰر اِنّا اِنْ تعد مسی کر مرول کا کہ میر ہے لہذا اس کی طرف سے سے سفر میں دور کھت کی معافی کا صدفہ قبول کرنا جا ہے۔

وطن آلی اور وطن آلی اور وطن ق سیخس کا وظن اللی وه مقام ہے، جہال وہ بیاموا ،اس کا گھر بار ،بین ہے مکان ، زبین ، دکان ، نیکٹری ، فتر وغیرہ ہے اور وظن ا قامست وہ جگہ ہے جہال کو ٹی شخص شرعی مفرکھرکے پندرہ ون یا نیا دہ مرت کے لیے عاصی طور ریقیم ہوتا ہے ۔ نماز سے تعلق وظن اللی اور وظن ا قامرت کا حکم کیاں ہے ہردوم آیا مرانسان پوری ہی نما زاداکر ریکا ، حصرت عبار لیٹر بن عمر اور اور بعض ورسے رصی ہے ہے کہ اگر کو ٹی آ دی لینے اصلی وظن سے الراکس میں یا زیا دہ دور جا کر مندرہ ون سے کم مرت کھر نے کا ال دہ کر سے تو وہ مسافر ننار ہوگا اور نماز قصراداکر ریکا ۔

سی کرسرال میں جاکر لویری نما زادا کرنی جابسیئے۔ میں کرنے ہوگیا کرنٹرعی مفرسکے دوران نماز قصر مجھی جاسٹے گی تعنی سنتو لکا کمسلہ

جا رفرض کی بجاستے صرصن دواواہوں گئے۔اب ریاستوں کامسئے کہ کہ کہ بہ بھی بمرضی حابین گی بانہیں ۔ میمنکہ فنا وی عالم کیری میں بھی موجود سے ۔ اورشاہ ولی الکٹر محدست وملوی سنے شرح موطا ہیں تھی سکھاسہے۔ فرط نے ہیں کے معزکی دوحاتیں بهوتی بین برجیب کوئی شخص فی الواقع سفر کمه را مهو تاسیت نو و دسفر حاری که لایا م اورصب دوران مفرکسی مفام میرقیام کمذاسید نوده نزول موناسید میمفام کاری من من من الموترك كردنا على الميار الريزول كى عالمة من الرستين مراهد المالية بهترسه ، عنرورى تنبس - أكمر نزيد صيكا نوكوني بازېرس تنبس بهوگي - البته حرسن منركيب بن أناب كرصنور علي الصلاة والسلام فحركي ننتيس مفروسنرمالس مين الأفر لمستے شخصے ۔ اور وتر سج تک واحب بین اسب وہ بھی صرور برسنے تھے بهال مرفليس عليه كو جهائع كيالفاظفاص طورية قابل ترجب كم نماز فصركرسندي نم بركولي حرج نهيس ووران مفرناز مم بوجاسنه سي بعض افرطي ن بيرخيال أسكما تحقا -كهركعتول كي مي كي ومسير شايرنواب میں تھے تھی واقع ہو جائے۔ تو اسٹنبہ کو دور کر سنے کے لیے اللہ تفالی نے فنرا باکہ نماز کو کم کرست میں کوئی حرج نہیں، یہ تومبری طرفت سے رعابت ہے ، لہذا اس سے صنور فائدہ اکھاؤ۔ اس فسم کا طرز شنی طب دوران رجے صفا مروہ کی سمی مِنْ جِي أَبِهِ وَ فَ لَا حَبِنَاحُ عَلَيْ لَمِ أَنْ يَبْطُقُ فَ رِبِهِ مَا بعنى صفا اورمروه شعائر الترميب سيهب يجب يجب تمريج باعمره كي بليماؤ توان دونوں کی سی کرسنے ہیں کوئی حرج نہیں ۔ وطی تھی توگوں کوشنہ بیاموا يخفاكه صفاوم روه كي معى شابر زمانه حامليت كي كولي رسم سبت محمدالله تعليك نے ویک کر حب تا کے کے الفاظ استعال کرسکے سعی کا محمر دیا۔ ہرمال فرایا نمازمین کمی ہوجانے سے کوئی حرج محسوس نے کرو، کیونکرس طرح عزیمیت برعمل درآمد باعدش تواسيه بهوناسب اسى طرح لعص اوقاست رخصدست بر عمل كمذابعي فبيسيمي باعست احربهو تاسب ـ

فصر*لازم* فصر*لازم*  خرف کی تشرط

الكُونا إِنْ خِفْتُ مِنْ انْ يَفْرِّتُ كُولاً كُولُونُ كُفْنَ فَا بعنی اگرتمہیں خوصنہ ہوکر کا فرنمہیں نفتنے ہیں مبتلا کر دیں گئے ۔ اگراس حصب ر این کو: تجھے سے کے ساتھ ملاکر طبیطا جا سئے تو یہ بہلے مصر کی مشرط بن جا تا سے اورمطاری بہ ہوگا۔ کہ نما زقصر کی اجازت صرف اٹس صورت ہیں ہے جب كتههين كفار كى طرف استخطره بو-اورظام بهرے كرجب نوف كى منبط ندبانی جانگی تورعاست ختم بروجاست کی راس سلیلے میں مفسرین کرم فرانے ہی كربي مشرطاتفاتي سب يحضورعلي الصلوة والسلام سكي زمانه مبارك بين كفاركي طوف سيعمواً خطره رمبنا نفا كركهي ومسلما نوس كونفصان نهينجا بيرجباسيحه اس باست کا ذکررا گلی اینول میں ار پاسپے اور والی بیھی حکم سپنے کر اس قسمہ كے حالات من به یشر به تقیار مندر مرد والانتخاصی کرام العین اوقات به تقیار آلا كرارام مي كرنا جاست تھے. ببرطال منسرين كرام فرانے ہي كر خيفت ہ كالفظراني في سبع و ضروري نهين - لهذا حب خطره لل عاسك اورامن وامان قائم ہوجا سے ، توفصر کرنا ایس وقست بھی روا سے۔

المفرن كرام بيم فرات بي كه وراذا ضى بنت وسه مون المصل المقر كالمرائح المرائح المرائح

ورمايال المكفرين كالوا كوم عدوا مربياً المكوم بين المربياً المكوم بين المربياً المربيات المربيات المربي الم

مرحالت بین صروری ہے۔ رہرحال صنورعلیہ الصلوۃ والسلام نے این عمل سے واضح کر دیا کہ دشمنا بن دمین سکے خلافت ہمیشہ مستعدر مہنا ہے اورصلوۃ

قصربه حالسن مين صرورى بي خواه سفرامن كابو يا خوف كا-

والمحصنت ٥ النسآء ٧ النساء ٩ مرس بنجاه و بنج ٥٥ اليت ١٠٢

وإذا كنت رفيهم فأقمت لهم الصلاة والمتقدم طايسفة منهدم معك وليا خدوا أَسْلِحَتُهُ مُ فَيْ فَإِذَا سَبِعَدُوا فَلَيْكُونُوا مِنْ وَرَاعِكُمُ ولتات طايفة أخرى كو يصلوا فليصلوا معك وليا خذوا حذره و وأسلحته معك ولا الذين كفرول كو تغيي فلون عن أسيلحت كم و أَمْتِعَتِكُمْ فَيَسِمِيلُونَ عَلَيْكُمْ صَيْلُةً وَاحِدةً ولا جُناح عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى صِّنَ مَّطِرٍ أَوْكُنْ تُمُ مُّرْضِلَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتْ كُمُ وخد ذو حذرك مراي الله أعد الكخورين عذابا مِّهِياً ١

ترجب ملے جاور جب آپ آن یں موجود ہوں اور آپ
اُن کے یہ نماز قائم کریں ، تو چاہیئے کر آن میں سے ایک
گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ پنے ہتھیار لے
لیں۔ پس جب وہ سجبہ کریں تر آپ کے بیچے ہو جائیں
اور دومرا گروہ آجائے جنول نے نماز نہیں پڑھی۔ پس وہ آپ
کے ساتھ نماز پڑھیں اور لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان اور

اپنے ہتیار۔ پند کرتے ہیں وہ لوگ جنوں نے کفر کیا کہ کمی طرح تم کو غافل پائیں اپنے اسلحہ اور سامان سے پس حملہ کر دیں تم پر یکارگی حملہ کرنا۔ اور تم پر کوئی گنہ نہیں ہے اگر تہیں تکلیف ہو بارٹس کی وجہ سے یا تم بیار ہو ، کہ تم لینے ہتھیار تکلیف ہو اور دہرحالت ہیں) لینے بچاؤ کا سامان اختیار کرو بیٹک الشرقعالی نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت ناک عذاب الشرقعالی نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے ﴿

ربط آيات

اس رکوع کی بہلی آست میں سفر کی حالت میں نماز کا بیان ہے کہ الشرتعالی نے شرعی سفر میں جار رکعت والی نماز میں شخیف کر کے السے دور کوت بنا دیا ہے ۔ اس شمن میں دیگر ضردی مسائل بھی گذشتہ درس میں بیان کر نیے گئے تھے ۔ آئی مسفر ہی سے شعلق دوسائل باقی رہ گئے تھے ۔ بہلام شاریع کر نماز قصر کہاں سے شروع کرنی چاہئے ۔ بعض لوگ کھتے ہیں کر مزعوم بسعز کی نصف منزل کے کر سانے کے بعد نماز قصر شروع کر میا وقصر شروع کر میا و میں کہ مسافر اپنی منزل پر پہنچ کر نماز قصر کر سے ۔ بعض دیگر صف میں کہ مسافر اپنی منزل پر پہنچ کر نماز قصر کر سے ۔ بعض دیگر صفح میں کہ جسمی کے جس کے بین کر جب مسافر اپنی لبتی کر سے آو گھر سے ہی قصر شروع کو سکتا ہے میکر صفح بات یہ ہوئی ہے ۔ کہ جب مسافر اپنی لبتی ، گاؤل یا شہر کی حدود سے نکل جائے تو قصر شروع کر سے اوقعر شروع کر سے تو قصر شروع کو تھر ہو جائے اوقعر شروع کو تھر ہو جائے تو نماز کا وقت ہو جائے تو قصر شر صے گا۔

وورامئدہ ہے کہ کیامعصیت کے سفری بھی قصر کی اجازت ہے یانیں ۔
اہم ننافعی اور بعض دیگر انمر معصیت کے سفری نماز میں قصر کی اجازت کے قائن نیں اگر کوئی شخص بچری ، طوا کے ، قتل ، کھیل تماشے یا دیگر حام امور کے ارتکاب کے یا سفر کرتا ہے تو ایسے دور کعت کی معافی عالی نہیں ہوگی ، کیونکہ الیاشخص گنہ گارہ ہے اس کے برخلاف ام ابُرونیفر کا فتوی یہ ہے کہ سفر کی نوعیت نوا میسی ہی ہو، قصر کی اس کے برخلاف ام ابُرونیفر کا فتوی یہ ہے کہ سفر کی نوعیت نوا میسی ہی ہو، قصر کی

ا مازمت ہے ، کیونکہ قصر کا حلق سے ہے نہ کہ اطاعت یا معصیت سے ، البۃ حین علط الا دسے سے کوئی شخص عاریا ہے اس کی معصیت کا گناہ اس بیدالگ ہوگا۔ نماز مبرحال قصر ہی کہریگا۔

ہوگا۔نماز سرحال قصر ہی کر بگا۔ أج كي أبيت من الترتعالي في فوت كي حاكست من نما زير هي كاطراعت بیان فرمایا ہے۔ نوفت عام طور مرزمن کی طوت سسے ہوتا ہے۔ ابتراسے اسلامہ کے ذما نہ بن اہل سلام اکٹر فیملن کی طرف سیے خوف میں متبلا سے مسلمانوں کو وتمنول كى طرون بسيك في مكنه حمله كالهميشة فوون رمها تنا اور بعض اوقات كفارلور ابل ایمان کے درمیان جنگ ایماری ہوتی تھی رجیانجد تر فری شریعت کی روایت ہے مطابق ببرایاست ایک لطانی سے متعلق می نازل ہوئیں مصرت ما برغ بیان کستے ہیں کہ قبیار جہیں نے کفا رہے ساتھ جنگ جاری تھی۔ ہم لوگ ظہری نماز مربھ سیکے مر مراب المرسية البن مين منوره كيا سيتاتيه و طلب الحق هي أحب البهدة من الأولادملانون كالبساور نماز دعصر اربي بوانہیں اپنی اولادسسے تھی زیا وہ عزیز ہے۔ لہذا جیسے بیرلوگ نما ز کے لیے کھے ہول توان برکھارگی حملے کرسے انہیں نیست والورکر ویا جاسئے۔ بهرحال صنورعليالسلام اوراب سيصحاب فيسنعدد إرصلاة خوف بمهي اور اس کے سیلے ختلف طرسلقے اختیار سیکے ہیں۔ بیاں ہمہ اس کا ایجالی طراحتہ اور قانون بيان كرديا كياسب ، نامه التي تشريح محضور على الصلاة والسلام سي ارشاوا مبارکه اور عمل سسے واضح ہوتی سے ۔ اور اس کا ذکراحاد سن کی تما مم کما ہوں من موح دسے رہ بنماز سفر میں مجھی مجھی جاسکتی سے اور اقامست میں بھی آوا ہوسکتی ہے نماز توف کے متعلق سورۃ بقرہ میں بھی تجھے بیان احکا ہے۔ وطی صف اس قدر نرحره آیاسه که جب خوف کی شدست موتوهش کالاً آق دیک یا نا

> با وُل مرکھ طرسے ہو با مواری میں مہوتو وہی اشا سے سے نماز مرکھ طور - ایسی حالت بیں رکوئے ویجود کی ضرورت بھی نہیں - البننہ اس محا ملہ میں فقالے کے کرام کا اختلاف

من کرکیا جلتے بھرتے بھی نمازادا ہوجاتی ہے یا نہیں۔ ام البرطنیفہ کے نزدگیہ ایک عکہ محط ہے تو نماز ہوجاتی ہے ، گر جلتے بھرتے نماز بوصا ناجائز ہے .

فتہائے کرام فراتے ہی کرجنگ کے علاوہ اگرکسی موذی جانوریا درندے کاخوف ہوتی نماز خرصی نماز خرصی کا نوط کا خطرہ ہم کاخوف ہوتی جو کہ بی سے شیر اان دھا کا خطرہ ہم اوراسی نگرانی صروری ہے ۔ تو اس صورت میں جی صلوۃ خوف بارسی جانوں ہے ہم ان تمام حالات سے بہ بات باسکل واضح ہوجاتی ہے کہ نما زائی اہم فرلینہ ہے کہ نما زائی اہم فرلینہ ہے کہ نما زائیں اہم فرلینہ ہے کہ نما زائی سے بہ بات باسکل واضح ہوجاتی ہے کہ نما زائیں اہم فرلینہ ہے کہ نما زائیں اہم فرلینہ ہے کہ نما زائیں کی حاجمتی ۔

اس این مین نماز فوف سی معلق قراد ا گذات رفیها موسکے الفاظرات به اوربطام عن برست كرنما زخوف اس وقست اداكى جائبى حرب تاب ان کے درمیان موجرد مول کویا نما زخوف جھنورعلیالسلام کی حیاست طیب ميں ہى روائھى يىنفى امامول ميں سے ام الوكويسے، اور ام الوطينے سے دوسے شاگردس اسی کے قائل ہیں۔ ماسی مسلک اسے ام ابن ماجنون کا ذکر تھی ملتا ہ كربيه نما زحضور نبی كرم علیالسلام سكے ساتھ خاص تھی مبلی حمیمور انم کورم (جانول)) اورجه ورمى نبن اورفقها كي كرام الفن من كم كمال و خوصت حضور عليالسلام كي حيا طبله کے بیری جاری سیے۔ لہذا بیا تھم عصر سے۔ ایب کے بعدیہ نما نظام کرام خ في مختلف منفاه ست بدا داكي بهضالت الويجر، عمر اورعمان صوال السعليم المياسية کے زمانوں میں بھی بینماز طیم سے جاتی رہی کو پالی منسونے نہیں۔ اگر جیر بیخطاب مضور كوسي مرائح عمر سيداس كى مثال فلصب ل ركباك قا معسى میں کھی ملتی ہے۔ کہ اگر کے بیامی خطا سے بنی علیالسلام کوئی ہے میکم نمازاور قرائی كالمحمرمكان وزمان كے ليے علم سبے۔

نمازخون سماجرگیول مهنجرگیول

حكم علم با

تحريم خاص

نمازخون اس وفت اوالی ماتی ہے۔ حب تمام لوگ ایک ہی اہم کے بیجھے نماز مردصنا جاہمتے ہول اور دشمن یا دیگرخطرے کی نٹکرانی بھی صنروری ہو۔ اگر سب لوگ مبیب وفت نماز میں مشغول ہوجا ہیں تردشمن کی طرفت سے حکمہ کا

خطره موتا سيء

لهذاب نماز اكب ام كے تیجیے دونخلف كرومول كی صورت ميں طبعی اتى سبے بی مفتور علیالسلام کی حیاست میارکہ میں حبب اسب منفس نفیس محافر حباک بیروجور بهوست يسطع ، توسب كى خوائيش بربروتى تھى كەخضورغاللىلام كىنجىجى بى نمازادا كبرين والهم الب كے ليد كھي اگر جاعست ميں كوئى البرى بزرگ ميني موجود ، كرسب لوگ اسى كى اقتدار مين نماز بيمصنا جاسين مول نو بجرنماز نوف كاطرلعين بر اختباركيا جائيكا راكركسي خاص امام كي يتحصے نماز ميصنا صروري زبور تو بحير صلاة خوت برهض كي ضرورت بنبس سب ملكه جماعين كم مختلف كروه باسكين بنا فيه جائي جو ابنے ایم کے بیجے سیکے بعد دیگرے نماز اداکرلیں ۔ فرايا وَإِذَا كُنْتُ رِفِيهِ مُ فَأَفْهَاتَ لَهُ مُ الْصِلَاقَ حب اب ان مي موجود بول اورانبين نماز ليمطائين فالمشقيم طالف في ه جوه و کر کرد کرد توجاسیے کران میں سے ایک گروہ آب کے بیجھے مربھ ہے کہ کرد کرد کرد توجاسیے کران میں سے ایک گروہ آب کے بیجھے المازك يه محطرا موجائ ولي أحددوا اسبكته وادروه ابنااسكى كھى كىنى سائقى كەلگەن - فياماسىجىدۇل فىلىپ كولۇل مون وكابكوم مجرب بيحبه كرلين تواسب كي بيجع على مائي ولتات طَالِمَ لَ الْحَالِي لَهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا سس نے نمازنہیں مجھی فلیصل کی معکدی بھروہ بھی آہے۔ ساتق نماز بيرصين ولسسيا خياف وخير في المساع تها مي المعتها مي

اوربنے دفاع کا سا ان اور اسمی بینے ساتھ رکھیں۔
مطلب بیہ ہواکہ اگر نما زخوف سفری حالمت ہیں اواکی جا رہی ہے ، تو
ایک کروہ بمجہ اسمی حضورصلی السر علیہ وسمہ کے ساتھ نما زہیں شامل ہوجائے گا۔
حبیب بہ لوگ اکب رکھنٹ مسمئل کرلیں توسینے المحیم بیت والیس بینے محا ذہر جیے
جائیں سکے اور دو مراکد وہ آکر چھنورعلیہ اسلام سکے ساتھ نما زہیں شرکیب ہوجائے گا

نمازخون تماطریتر اورا بکب رکعت ایس کے ساتھ اوا کر بڑا بیضور نبی کریم کی لنٹر علیہ وہم اپنی دور پوری کر سے سلام بھیر دیں گئے حب کریہ دونوں گروہ ابک ایک رکعت کینے طور بہا واکریں گئے ۔

اب لفنبراكيس رئعس اواكرسن كفخلف طريفي وارد موسئے من مثلاً يركم ببلاگروه الم كے ساتھ اكيے كعن طريكروالبن محا زير جائے اور وہو اپنى دوسری کعن پوری کرسے اسی طرح حب دوسلر گھروہ ایک کھوٹ اہم کے ساتھ اداكسيك تدايني دوسرى ركعت والبس عاكرالك بيره كرسلام بصرف في اعادب میں بیرطرافیہ بھی آ تاہے۔ کر ہیلا گروہ ایک رکعت بڑھ کرمحا ذیرجالی جائے اور دوسراگروه اجائے، وه بھی ایک رکعت شریط کرمیجا ذرمیطا جائے توہیلا گرروه والبراكداشي مكرابني دورسري ركعت ميمكركرسك - ببهجر ابنے محاذر بولا ماسك تودور الگروه بيروايس اكرايني دوسري كون ميكل كريس وادراگرافامرت كى حالىت بيس جار ركعت نما زا داكرناسېت . نواكب كى بجائے دو دوركوت ا ما مسکے ساتھ اواکی جائیں گی اور دو دورکوت مقتدی علیمہ اداکویں سکے ۔اس طرح نما ذیں دونوں گروم دل سے آئے جانے میں جو کرکات کی ہیں، وہ جائز ہیں. نما دخوف کے بیے بیرخاص حکم ہے ، وربنه عام حالات ہیں اگر کو ٹی نمازی نمازے دوران کوئی البی حرکت کرتا ہے توائس کی نمازلوط ماتی ہے۔ صلوق خوت كالبسط لفتريجي أياب مركب لاكروه الب يا دوركعت الممسك ساتھ اوا کرنے کے بعد اپنی لقید ایک با دورکھنیں وہی بوری کرسے محافرہ اجالے اور دومرا گروه آکرایک با دورکوت ام کے ساتھ اداکرے ماہم سکام کھیے جے تربيركروه وبس بيرايني لقبيراكب بادوركعت اداكر ني كي بعدها ذبيروالس عا ببسب طرسطة روابس اورمغرب كى نمازاواكم المفضود بولوبهلا كدوه دوركوت

الم كي سائق رئيس كا اورلقبيرا بك ركعت علي اوا كرسه كا بجردوبرا كروه "
الم كي سائق رئيس كا اورلقبيرا بك ركعت علي اوا كرسه كا بجردوبرا كروه "
المراكب ركعت الم كي سائق رئيس كا راور دو " في كي اوا كريس كا -

به تمام طریقے اس صورت میں اختیار کیے جابئی گئے جب کہ ذیمن قبلہ کی طوب نہیں ہے بہ المئے طوف نہیں ہے بہ المئے طوف ہے یا کسی دوسری سائڈ میں ہے ۔ اور اگر ذیمن قبلہ کی قبلہ کی سمت میں صف آ کہ اس ہے۔ توالی صورت میں صفور علیہ السلام نے تمام مجام ہے کی دوسونی بنا بئیں ۔ اورس نے بیک وقت نما زیٹر وع کی ۔ دونوں صفول نے قیام اور کر کورع اکھا گیا ، بچر حضور علیہ السلام سجدہ میں گئے تو بہلی صف والے آب کے ساتھ سجدہ میں شرکیب ہوئے جب کہ دوسری صف والے دیٹمن کی کھانی کے الوں نے بھی سحبہ کی صف سے دوسری کونت نٹروع ہوئی تو اگلی صف تیجھے جب گئی ہے ۔ بھی سے نہ کہ کہ کے ساتھ سجدہ کیا ۔ وسری کونت نٹروع ہوئی تو اگلی صف تیجھے جب گئی ہے ۔ بھی سے نہ کہ کا کی صف نے محلی گئی اور کھیلی صف نے کے ساتھ سجدہ کیا اور کھیلی صف نے کے ساتھ سجدہ کیا اور کھیلی صف نے المؤلی سے نہ بھی ہوئی تھی ہوئی ہوئی کی اور کھیلی صف نہ الوں نے سے دو میں کے ساتھ سجدہ کیا اور کھیلی صف نہ الوں کے ساتھ سجدہ کیا اور کھیلی صف نہ الوں کے ساتھ سجدہ کیا ۔ اور کھیلی صف نہ الوں کے ساتھ سجدہ کیا اور کھیلی صف نہ الوں کے ساتھ سجدہ کیا اور کھیلی صف نہ الوں کے ساتھ سجدہ کیا اور کھیلی صف نہ الوں کے ساتھ سجدہ کیا اور کھیلی صف نہ الوں کے ساتھ سجدہ کیا اور کھیلی صف نہ الوں کے سے اس کے بور کھیلی صف نہ الوں کے ساتھ سجدہ کیا ۔ اور کھیلی سے نہ نہ اور کھیلی سے نہ نہ اور کھیلی کے اور کھیلی سے نہ نہ الوں کے ساتھ سجدہ کیا ۔ اور کھیلی سے نہ نہ اور کھیلی سے نہ نہ کور کھیلی سے نہ نہ کھیلی کے ۔

مثمر کا منصوب

فرای نازخون کا پرطریقہ وغن سے مفاظت کے یہے اختیار کیا گیاہے کوئیہ وکہ الذین کے فرق کے موال کو تعقامی کے دور کا منصوبہ تدیہ ہے۔ کہ وہ جاہتے ہیں کرتم پنے اسمحاور مالمان سے غافل ہو جاؤ۔ فی تعیب کو ہ خاکش کھو میں گائے الحواجہ المان سے غافل ہو جاؤ۔ فی تعیب کوئی حکمت کی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ کوئی رہے المحاد کے دیں . ترزی شریف کی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ کوئیار نے اس بات کا بخته الا دہ کہ لیا تھا۔ کہ حب سمال نماز میں شعول ہوں اتوالی بہو تاہی کی موالیت سے معلوم ہو تاہی ہو تاہی کہ الکر دشمنوں کے کہ وہ لینے منصوبے کی کھیل کرتے اللہ تی ہے اللہ تی ہو الرق میں موالے یہ برحال رسب المقال میں اعتبار کے جائیں گے حب دوران جنگ کھوڑ الرب موالی جاسکے ۔ اوراگر مورقع مل جائے ہوں کہ ایک محمد کے لیے بھی ویٹمن سے خافل ہونا با عریف مالات یہ وسکتا ہے و توجھے بناز کو قضاکہ ہونا باعر ب

کے موقع میسلمانوں کی جارنمازیں فوت ہوگئی تھیں جن کی قضا راست کو بعیرا زنماز عنا، دی گئی۔

حضرت النظ کی رواست میں آتا ہے کہ حضور علیالسلام کے زمانہ مبارکے بعد مرساندں نے ایران کے فلہ ترستری کے وقت حکری اوراس دوران نماز فیران کی موقع نظر سکا میں کمان صلاۃ شون سے کہ مالاند کہ سکے اور جنگ جاری کھی ۔ اللہ تعالی کی مدوشائل عال ہوئی اور فلعہ فتح ہوگی مسلمانوں نے نماز فحب سورج نکلنے کے بعداواکی محضرت النظ فرما تے ہیں کہ اس قضا کی اوائیگی میں مورج نکلنے کے بعداواکی محضرت النظ فرما تے ہیں کہ اس قضا کی اوائیگی میں محصر اس قدر نوشتی ہوئی کہ دنیا و ما فیہا کے خزانے مل جانے سے بھی اتن نوش نہ نہوتی ۔ اس طرح قلع بھی فتح ہوگی اور نماز بھی اوا ہوگئی اگر جے بعداز وقت سے ہمرال اس قسم کی صورت حال بھی واقع ہوگئی سے اور پہ طراح ہمی اخت سے اللہ بہرمال اس قسم کی صورت حال بھی واقع ہوگئی ہوئی کا وربیاطراح ہمی اخت سے اللہ بہرمال اس قسم کی صورت حال بھی واقع ہوگئی ہوئی ہے۔

سر جسی نور کی ناکامی کی ایک وجیر پیھی سینے کہ ان سکے باس البنے کجاؤے کا اس جسی نور کی ناکامی کی ایک وجیر پیھی سینے کہ این سکتے باس البنے کجاؤے کا عدریس مخصدیت

، کا کا دیکے ابسیاب

سامان نهیں سبے۔ اور وشمن اِن بمی غالب ار مطب گذشتہ جار سوسال سیسے ہی کا ہے۔ دیمن ہرمحافہ میں مانوں کو ناکا مرنبا را ہے۔ میمکان سائنس اور کیا اور کیے کے ميران من بالكل تيبام وسيدي . إن سكے پاس كينے اور كاكوني سامان نهيں ۔ ہاروں سے معانیات نکالناہو باتیل کے بلے کنوال کھورنا ہو ہسلمانوں کے یاس کوئی انتظامیزندین به نه اوزاریس اور رینظیکنا کوعی به ماهبرین کھی بامبر سیسیمنگوانا بیط اس کوئی انتظامیزندین به نه اوزاریس اور رینظیکنا کوعی به ماهبرین کھی بامبر سیسیمنگوانا بیط ہی اور مشینری تھی یا ہرسے درآ مرکز نائبرنی سے مہی وجبسے کریم سرمحا فریمکست محصا سہیں میشکما نوں کے باس وسائل کی تمین میں میٹراغیار سنے ان کسے دواغ<sup>ان</sup> فدر ما وُف كريسي من كربير الني وسائل سيصنفيرنين بوسيحة ومربث فنرلب من تاسب ليكيل حال عينده عن المعنورعليلام مرموقع و بهرخالهن سيجيبليه سامان نبار سكفته شقع بمكرانج سلمان بهبت بيحصراه سكنے م برس کی وسیسے برنا کا مسم وسیسے ہیں دسائنس کئیکنا لوحی ،صنعت وحرفت ستجارست جنگ غرضب کم میران بس ایج سمان و دسرول کا دسست نگرسیت کهذا وتمن کی زوہیں ہے۔

فرايا إلى الله اعت كران بياركم ركه سب المرت الديمة المرتم متعدم الديمة المرتم متعدم المرتم متعدم الله تعالى الله تعالى تم السيم وتنمن كومزا ولواصي كالموتم البينة فاتون الله تعالى تمها سيم وتنمن كومزا ولواصي كال ورنه لبنه فاتون مكافات كيمطابق ال كورا خرست من تورنا طي كدرم ي ينم لبنا بجاؤكا ما ان كورا خرست من تورنا طي كدرم ي ينم لبنا بجاؤكا ما ان بهرمال نيار ركه و

النساء م

والمحصنت ۵ درس سخاه وشش ۵۲

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَإِذَا اطْمَانَتُ مَ فَاقِيمُوالصَّلُوةُ وَاللّهِ قِيمُوالصَّلُوةُ وَاللّهَ وَعَلَى حُبُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَتُ مُ فَاقِيمُوالصَّلُوةُ وَاللّهَ الصَّلُوةُ وَاللّهَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتَبَاهُوقُوتًا ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُولُ تَالُمُونَ وَلَا تَهُنُولُ مَا لَكُونُولُ اللّهُ عَلَيْمًا حَرَيْمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَرَيْمًا ﴿ اللّهِ عَلَيْمًا حَرَيْمًا ﴿ اللّهِ عَلَيْمًا حَرَيْمًا ﴿ اللّهِ عَلَيْمًا حَرَيْمًا ﴿ اللّهِ عَلَيْمًا حَرَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا حَرَيْمًا ﴿ اللّهِ عَلَيْمًا حَرَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا حَرَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا حَرَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا حَرَيْمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا حَرَيْمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا حَرَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا حَرَيْمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا حَرَيْمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا حَرَيْمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا حَرَيْمًا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجہ ملہ ہی پھر جب تم پورا کر پچو نماز کو ، تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونی حالت ہیں اور بیطنے کی حالت ہیں اور اپنی کردولوں کے بل پھر جب تم اطبنان کی حالت ہیں ہو جاؤ تو نماز کو قائم کرو روستور کے مطابق ) بیٹک نماز ایمان والول پر فرض کی ہوئی ہے بقید وقت اور مت سستی کرو وشمن کا تعاقب کرنے ہیں اگر تم درد پاتے ہو ، پس بیٹ وہ بھی درد پاتے ہیں میسا کہ تم درد پاتے ہو ، اور نم اثمید کھتے ہو ، اللہ پاتے ہیں جیسا کہ تم درد پاتے ہو ، اور نم اثمید کھتے ہو ، اللہ تحالے سے اس چیز کی ، حبس کی وہ آمید نمیں رمحتے ، اور اللہ تحالے سب کچھ جانئے والا اور حکمت والا ہے ج

رنطِ آیات

سب پھ جانے وال اور ممل رہ ہے الی است ہیں اور محت رہ ہا کہ است ہیں اور خوف کی مات ہیں نماز اوا کر سنے کا طراقیہ بیان فرمایا - دوران فرمایا - دوران مردی نہیں سہتے ، اور حب کسی وشم کی خوف ہم جو جاتی ہے اور سنت اور نوافل وعیرہ مجی ضروری نہیں سہتے ، اور حب کسی وشم کی خوف

موباکی موذی جانور کی طرفت سے خطرہ لائتی ہو، تو اس موقع میر نماز خوف ادا کی جا سے صحابی سے ہیں کا طریقہ السُّرتا لئی نے بیان فرما دیا ۔ کہ ایک گروہ ایم کے سابھ نصف نماز بڑر سے اور دوسرا گروہ و شمن سے بالمقابل کھڑا ہے ۔ بھر دوسرا گروہ آ کر ایم کے سابھ مل جائے اور نصف نما زا واکر سے ۔ ہمر دو گروہ اپنی گروہ آ کر ایم کے سابھ مل جائے اور نصف نما زا واکر سے ۔ ہمر دو گروہ اپنی اپنی نقیا ہو ناہم نازی جائے ہوا کہ یں ۔ اس طرح نما زکی حالت میں حبیا بھی ناہم تھے اس میں میں بیا بھی ناہم تا کہ ایک کرنا وغیرہ حائز قرار جے دیا گیا حالانکہ عام حالات میں ریم نیر یہ نازی و نازی و تی ہیں ۔

ر خرکسریم مارفرست مارفرست

اسب الکی آسین می النترتعالی نے نمانسے بعد وکر کرسنے کی ندیخیب دی ہے۔ نماز نتوا ہ مفرکی مہر باخوت کی یا عام نماز راس کے بعیر ذکر اللی تر ماوست اوراوقات نماز كابيان سب ارشاد موناسب - فيأذا فضيت عمرالط للوة حبب نم نما زبوری کردیجو بعنی نما زسکے بلیے تو وقت مقرر سبے ، اس مقرر قوت مين جيب نمازست فارغ بوجاؤ فاذحق والله توالسركا ذكررواور ذكر کے سیلے وقت کی کوئی فیرنہیں ، میروقت اور بیرحالین میں رواسہے۔ فیلے ا كهطرك بو وقعود استطيم مو وكالى حب بعيد كالم التي كرولول کے بل کینی بیلے ہو، ذکرالہی میرحالہ نسمیں جاری رسمے گا میمفسرین کوام اس ميك كى تفسيرلول بيان كرست بي كرجب نماز بورى كريم تو تو داوه و واست الل اللهِ ڪُولوالسُّرڪ ذکرري مراومرن اختيا رکه وريائي صحيح صربي ني بي ام المؤمنين عائنتر صدلقرا سيروابيت كان ريسول الله صلى الله عليه وسلتم يذكر الله في حل الحسانة الما المسلم محصنورنبي تريم ملى الشرعلية وسلم مبرونست وكراللي من فول سيف في أسب كالمحولي وفهت وكريسه عالى نهين ہونا تھا۔ نرمزى منزلعب كى رواسي يى آ تا ہے كرب البياسي مجلس بي تشريف لانتے تو محلس كى ابتداء بھى اللاسے ذكىر سے كوستے اور اس كى انتها بھى ذكر الهى سيموتى مراس كى انتها بھى ذكر الهي سيموتى مراس كى المان كى ك

ز با نی ذکر سے سیلے طہارت صروری سرسے میکی فلبی ا ذکار طہارت سے

. فلبی وکرر

مستنی یں مثلاکولی مخص رفع ماجست کے لیے گیا۔ سے الوالیسی مالست من زبانی ذکر در در این کرد کرد کرد در داست و این الورجید حصاص فراست ہم کہ فلب یارورے کے ساتھ ذکر کرسنے کامطلب بہسنے کہ الن الکٹرنوالے کی جمتوں میں خوروف کے کرے اس کے انعا ناسنے اورنشانیوں کویا در کھرسے، جب الياكسي ومانزها لي معرفت على بوكى اس مى ومانزين فررسند كالمراور محرب الغراواسي صفاست كوبهجان كالهي فكراورعبا رست ہے۔ اہم صاحب فرق نے ہی کرفلی ذکر کا دور اطرافقریہ ہے کہ انسان اپنے از موجود لطائف باطنيه كوبدار كرست الناني حبمهن المسسس لطائف باطنبرا مركه من رہے کا تعلق اس کے قلب اور روئ کے ساتھے ہوتا ہے۔ جب انسان جو معنست كمرناسها نواس كے لطائف بيارم وكر ذكراللي ميشغول موجاستے ہيں۔ ام الديجه حصاص في نفي ذكر سم به دوطر ليفي بناستي بير-بذر کان دین پیچی فراسیدی بی کانسان کا کوئی سائس ذکرالهی سعالی نهين بوفا چاہيئے۔ تقى انبات كا دكر لا رالك رالا الله كے درسيے كرك ياصرف ذكر علاله التركريب أوطا وكرسانس بينت وقت مهوا ورأوهانس ختم ہوستے وقت ۔ اس ذکر سکے لیے کوئی پابنری ہیں ، ببہر طالب بن رواسه به به بولوگ اس کیمشق کرسیلتے ہیں، وہ نیند کی حالت میں بھی النگر کا ذکرہ سے۔ نقشندی خوان کسی سائن کوضائع نہیں ہوسنے شینے۔ جلتے وفدت ان کاکوئی قدم تھی ذکرائی۔ سے خالی نہیں ہونا ، ملکہ ہر قدم بر السر کا ذکرہتے ہیں ان کاکوئی قدم تھی ذکرائی۔ ایسی عبا دست ہے جس کی کوئی عدر ۲ (۱۱۱۱) کے ہنسیں المدر کا ذکرہ اکیا۔ ایسی عبا دست ہے جس کی کوئی عدر ۲ (۱۱۱۱) قران ياك مين مؤجر وسهم " واذكر الله كيشيل كعد تقويم الملك كيشيل كعد تقويمون النارتع الى كونوب يا دكرو اكرتهين فلاح نصيب بوجائے . زبان سے ساتھ

د دکر ل*اک*رود

مرسانسکے

ساتخوفكمه

فررم خص کرسے اس کی حمروتنا بیان کرسے کا اس کی حمروتنا بیان کرسے ہوئے اس کی حمروتنا بیان کرسے ہوئے میں ہے جا می کرسے ہفلمت کے کلمات وہرائے ،استعفار کے کلمات کہ تا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت ہیں مشتخرل کہے۔ بہر حال ہرقسم کی نماز کی اوائیگی کے بعد ذکعہ الہٰی برماومسن کا حکم دیا گیا ہے اور ذکر کھوٹے کے کھوٹے ہے تھوٹے کہ جبی ہوتا ہے ، بیطے کہ بھی اور کرروبط کے بل لربط کہ بھی جاری رمہنا ہے۔

نمازیمی زکرست دکرست

الم بیضا دی آبھری صدی بجبری کے عظیم صنبر ہوستے ہیں۔ اسپ ایمان کے اكب كاول ببضامي سيغ فيله تقع بليسه عالم ، فاصل اور صالح أدى رج سكے عهدہ بيدفائر ستھے - آپ امام شافعي شكے بيرو كارول ميں سے ہيں -وه فرمات به که اس آبیت مین وکرالهی سید مراد نمازی سید و آب فرکتے ہیں کہ حنگ ہے دوران یا ڈل میکھطرے تھھڑسے ، دورستے ہوستے بالبلے لیکے بهي نمازا دا بروسي مستحدام الوصنيفه فرط نتي بي كرسواري بربيط بميط تونماز ہور کتی ہے سے سکے بیدل سطتے وقت نازادانہیں ہوتی ،البتہ باؤں پر تھ طریے تھ طریے بر معرس الريد ركوع محود اشاك سي كرك اور مبط كريك كانو فاندن وجودسب فأن لله مر نستطع ف فاعداً بعن الرفظ المعلم كى طافت نهيس توبيط كرنما زائيه هوسك اور الكربيط كحرك بين المراك المراكم المعظم كالمرائل المراكم المراك فعكلى حَينبك توهير كم باليك كرير فراضه ادا كرسكا بهدا-لكبن تعبض ووست محنسرين فرطستيهم كمر ذكراللي صاكوة خوف اصالوق بيتهره سبطعني حبب نمازا واكرلي بنواه وه مفركي طالست من موما يخرف كى حالىت بى ، توبھے كترست سىداللاكا ذكركى و د جانجير كھنورعليالسلام نے فرما يا كرالترتعالى نے اس مجا ہراورغازی کی تعرلفت کی ہے جو دیمن سکے ساتھ نبرو أز فاسبے اور سا تھ اللئر کا ذکر تھی کر راج ہے۔ مہر حال فرفایا کہ التیر کے ذکر میر مروست اختیا رکرو، اس کے ذکر سے کوئی کمی خالی نہیں ہونا جا ہے ، ایب دوسرى صربيت مين صنور عليه الصالحة والسلام كاارشا وسب صرا عرف

فرا إلى الصلفة كانت على المؤمنين كتباً صُوفُوتاً بينك مازمومول ببلقيروفت فرض كي گئي سيد - إنجول ارو کے اوقا سنڈ مقرر میں سے اندر ہر نمازاداکی جائے مصورعلیالصلون والسلام نے فراي إلى للصد الحق أولاً قالخدي بيك برمازك بيك وقسندا كى ابنداد اور انهاسيد من تيرصنور عليالسلام في اول اورا تراوتات من تورنمان اداكسكا وقات ما ناكى عملانعلىم دى وادرا بترادس الشرتعالي نے جبرل عليه كوي مي كرنما زول كے اوقات اللہ اللہ عبر بل عليالسلام نے دورن آپ كونماز مرصائى - يبلے دن اول اوقات من اور دوسے روان اخر اوقات مين تاكدا وقاست نماز كانعين بوسيح . بهرجال اوقاست نماز كانعير إسى ونيا بر ممکن سب جهال نظامتم سی کے تحت ون راست کا نظام موجود سب م 

نماز*بهدا*ز رفع عذر

نماز بقبر*و* نماز بقبرو السه من بین به نمازسوری کے فرصلنے کے وقت اداکریں بطر کے متہائے وقت این المر کا مخیدان تلاف ہے اکثر المرکزام فراتے ہیں کہ ظرکا وقت سورج فرصلنے کے بعد سے لیکرسی چیز کے ایک مثل سابۃ کر دہ تاہے جب کہ ایم البحث میں مرب کے بعد سے لیکرسی چیز کے ایک مثل سابۃ کر دہ تاہ کے بعد سے لیکرسی چیز کے ایک خارکا وقت ہوتا کہ ایم البوعنیفہ وضور بین کے طرک ہے ۔ کہ کوئی حجظری وعیرہ وصور بین کے طرک کے دنت، اس حیطری کا جناسا یہ ہو،ائس برنت ان سابی ما سے دہ سابہ مرب سابہ مرب سابہ مرب سابہ مرب سے برا سے اس حیطری کی لمبائی کے بار ہم موجائے۔ اس حیطری کی لمبائی کے بار ہم موجائے وہ ایک میں مہرک کے دہ سابہ مرب سابہ مرب سے برا سے اس حیطری کی لمبائی کے بار ہم موجائے وہ ایک میں مرب کے اس حیطری کی لمبائی کے بار ہم موجائے وہ ایک میں مرب کے اس حیطری کی لمبائی کے بار ہم موجائے وہ وہ ایک میں مرب کے اس حیطری کی لمبائی کے بار ہم میں موجائے وہ وہ ایک میں موجائے وہ وہ ایک میں موجائے وہ وہ ایک میں موجائے وہ ایک میں موجائے وہ وہ ایک میں میں موجائے وہ وہ ایک میں موجائے وہ میں موجائے وہ موجائ

تحصر کا وہستنہ دوحصول مرتضیم ہوتا ہے۔ اس کی ابتداد عصن المہاکے نرد کیب اکیستنل اور بعض کے نیز دکیا وثال سایہ کے بغیر ہوتی ہے ، اور نخروس افناسية ككسة نمازكا وقت رمناسه يا أنهم حسيه بمورج من زردي ا باسنے نونمازسکے سیلے وقت مکروہ ہوجا تاسبے ۔ لہذا زردی آسنے سے ہیلے بہلے بھے کی نمازا داکر کینی جاہیئے منازم فرسب کا وقت عروسہ افناب کے ما تصريخ موجا تاسيد - البتراس كے انتهائی وقت مرسطی فرسط انتلات یا جاتا ہے۔ ام شافعی فرطتے ہیں کرنماز مغرب کا وفت سنفق بعنی مرخی کے الرئيس الوسنة كك سب يوكه زياده سب زياده بميسي يميس يحييس منط كاوفعه مونا ہے۔البندام الوطنیفر فرط نے ہی کرسری تم تی موسنے کے بعد مفیدی کے ختام ب نمازمغرس كا وقبت بافى رس سه اوربه وقبت اكب گھنظر باسوا گھنظر بن ہے رہر مال شفق کی تعربیت میں اختلافت بایاجا تاسید بعض کے سرخی بہمول يستين اور تعصن مفيري ميد

نمازی کا وقت تین جنیدت سید اس کا اول وقت عزوب ن سید بیراکیس نهائی راست کس سبے مستخب برست که نماز کو اکیب ئی راست کک مؤخر کی سب اور اگر کوگوں کو وقت ہو توابترائی وقت بیں بھی

نظام الأوق

کی عدم موجودگی

مین شاز

طرحى ما كتى سے بعث اوكا دوسرا وقت تهائى رات سے نصف مثب كہتے اور صحح وفت بهی سے تنبیا وقت نصف رات کے بعر ہے۔ اگر جیناز توائس وقت بھی ادا ہو جائے مگرائس میں کامہت بائی جانی سبے ۔ لہذا اتنی تاجیر تهیں کرنی جاسے نے بہرطال نیسرے وقت کی انتہاطلوع فجراک ہے توفوایا كرالطرتعالي نيمونول بربايج نمازب بقيروقت فرض كي بير. جيباكه بيلے عرض كيا، او قات نماز كاتعين انتي خطرارض بين كيا جا كات ہے ۔ جهال نظام الاوقاست بيس باقاعد كى يائى جانى سبيد البشر جن مفا ماست بيربه نظامه بی وجاد رنه مور باجهای اس میمعتدید تبدیلی آجاسی، و مال او فاست نماند كتين من دوسراطرلقبرا ختياركرنا بيسكام منال كيطوربركوني تخص اؤجه کے ذریعے مغرب کی طرف سمال میں تحفظے سفر کرتا ہے نواس کے بلے توسور برع وسب بني نهيس بوگا مكير ايك بهي حالت ميز قالم سب كا تواكسي ور مين نماز ظهراور وصر كيسه اواكي عابي وقطريت شالي يا فطريب حيوبي حيال ميرون راست محیرماه یا محمره بسیش عرصه سکے ہوستے ہیں ، ومل میکھی نما زہنگاز کے اوقات كاتعين كسى دوس طريق سيكرنا بوكا-اسى طرح الكركوني ممكان جاندیاکسی دوسی سیاسی پربہنج جائے جہال اِس زمین کانظام سنب و دوز موجودتها الخصيف غازب اداكر الكاء ونهام يعض مقامات السعب حبان صروت جارنمازول كاوقت ملتاسب يعنى مغرب كي غروب سنفق سس ببلے فجرطلوع بهوجاتى سبداوراس طرح نماز بختاء كسك وقت نهين ملتاء تو اس صورت من كياطرلقيرافتياركيا حاليكا.

اس خمن مرحضور علی اسلام نے قاعد سے کے طور بربر باب سمجھادی کے حصب دھال کا ظہور بوگا تو ایک ون ایک سال کے بربرطول مہومائے کے ماری سال کے بربرطول موجائے سال کے بربرطول موجائے کا داکی صحابی نے عرض کیا بحضور ا کیا است کمی عرصہ میں باریخ ہی نمازی اواکہ ناموں کی جاتب نے فرمایا بہیں ملکہ مرحوبیں محصنے میں یا بنج نمازی اواکہ ناموں کی جاتب نے فرمایا بہیں ملکہ مرحوبیں محصنے میں یا بنج نمازی

اداكرنی ہول كی اوراس كے بلے وقامت كاتعين خودساب سكاكركم الموكا . توطلب يه واكه بروه مقام جهال نظام الاوقات محمول كم مطابق جارى نهير ياكسى وسير سایسیسی دان داین کانطام اللی ونها رموجود نهیں، ولم اوقات نماند کاعلق تودهاب تكاكركم نابرسيكا اورسروبس تحضيم بالنج نهازي مرصنابو کی بنیمولی حالات میں تھی نماز تنرک نہیں کی حاکمتی ،کیونکہ نماز میں ووجیزی ایسی من جند كسي صوريت من كام يحصوط انهين ما كلمت الهالي حيز تهذيب نفس به -كرنمازكي فرسيعي النهان مين تنائستي بيلهوتي سبيداور دوبسري جيزيدسهن كرنماذك فرسيع انسان تعلق بالشرقائم كمدناسب مدونول جبزي صروري لهذا نماز بنخ وفته بھی لازمی سے۔ فرصیت نماز لفیدوفت کابی طلب سے۔ نما زسفراورنما زخوف اور بجرائس کے بعداوقات نماز کا ذکر پڑا۔ اب الكي است معيانسي مها درك سلسلم مي كوكم المريح محيد وكرد ع مك جلے كا- فراي وكذ تولم بنول في البيت عنائر المسقوم وتمن كاتفاب كريف بن مستى زكرو ربيال بمرقوم مسعم اورتمن سبه يح بحب طرح نماز مين سسى كرنامنع سبع السي طرح وثمن كے تعاقب بر بھي ستى كى ممانعت سبعے ۔ الأنشنة سورة ميں محزر حبكا ہے كم احد كے موقع برزحم خور دكی سکے يا وجود صحابر كمام نے کئی میل کے شمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ دوبارہ حملہ اور نہ ہوسکے۔ فوایا آئی الكاليف كم الموجود وتمن كا تفاقب كروان ستكولوًا تأكب مون الكر تم تكليف مي متلا به و كنا تناهي مركا كلي مون كه ما تناك مون تووه كفار كيمي تههارى طرح تكليف من مبتلابي-ان كے اور تبهاك احبام كي س یں کوئی فرق نہیں نہ وہ زیا دہ صنبوط ہیں اور بناتم کمیزور یحسر طرح تنہیں وکھ در در أ تاسب اسى طرح انهارى مجى أ تاسب - اور محيرسب سي مجمع كل فرنونبطاني بيركم کے بلتے کالیون مرواشت کہ تے ہیں حب کہ تم اللہ کے دین کی خاطر نکلے ہو اہزا تہیں بطریق اولی مشفیت مبدواست کہ نی جا ہیئے اور دشمن کا تعاقب

شم*ن کا* تعاقب كمرسك اس بركارى صرب مكانى جاسسة \_

اجركي أبير

فرطا اس نمام مبروم برسك سينج بن ونشوعون مِن اللهِ مسالاً رد و و رسم المترتع لي سي الس اجركي الميدر كه الميد المحصة بور المحافرنيس الحصة . كفار ومشركين حبنم رسيبهول كي حبب تم من سي مبرزهمي اورشهبرالترتعا سط سي عظيم برلا باست كم الترتعالي تهين درجات عالبه بيافائز فرائي سكے راس دنيا بمريهم أننها للمطيح تنظر ببسب كه التركا دين غالب موسيع أخرالزمان كالعشية كالمقصري ليظهر أن على الدّين كله سبعد الترتعالي تهاميدون اسلام كوتمام اوبان مبرغالسي كمة ناجابها سيد اوراس كاصلهم اس ويا بيرهي بالوسك اور الخرست ميں بھي ورجانت عالبرك مستحق موسكے - لهزاد ممن کے تعاقب مين ستى نەركھانا ،

فرای و کے ان اللہ علیہ ما کریٹ ہا اسرتالی سب کچھ عانے والا ہے۔ وہ مرا کب کی نیت اور اراد ہے سے واقعت ہے۔ بتخص کاخلوص اس کی نگاہ میں ہے اور وہ کال حکمت کا مالک ہے۔ اس کے تمام احکام نسل ان نی کی فلاح کے لیے ہیں۔ لہزا ان نول کا فرض ہے کہ وہ بلکت ران احکام میر کی حقہ عمل بیرا ہوکہ بہیشہ کی کامیا بی حاصل کولیں۔ النساء ٢ ا.٩ ت ١٠٩ تيت ١٠٩ تا ١٠٩

والمحصنت ۵ درس بنجاه ومفت ۱۵

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبِ بِالْحِقِ لِتَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْبِكُ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَابِدِينَ خَصِيمًا ۞ واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً ١٠ ولا عَن الَّذِينَ يَحْتُ تَالُونَ أَنْفُسُهُ عَلِمْ إِنَّ اللَّهُ وَلا يَجْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَنِيكًا ۞ يُستَغفون مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مُعَهِدِ إذ يبيتون مالا يرضى مِن الْقُولِ وَكَانُ الله بِمَا يعسكون مجيطاً الله هأنتم هُولاء جدكتم عنهم في الحسيوة الدنياق فنمن يجادِل الله عنهم القِلِ القِلِ عَلَيْهِ عَ وَكِيكُ لَا (١٠٩)

ترجہ ملے جبیک ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب مق کے ساتھ ٹاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللّٰر نے آپ کو بات سمجائی ہے اور نہ ہوں آپ خیانت کہنے والوں کی طرف سے حکھوا کرنے والوں کی طرف سے حکھوا کرنے والے الله اور اللّٰہ تفالی سے بخشش ماٹکیں۔ بیک اللّٰہ تعالی بخشش کھنے والا اور مہربان ہے (اون جھکوا کریں آپ این لوگوں کی والا اور مہربان ہے (اون جھکوا کریں آپ این لوگوں کی

طرف سے جو پنے نفسوں سے نیانت کرتے ہیں بیٹک اللہ تعالیے اللہ تعالی نہیں پہنے کرتا اس شخص کو جو خیانت کونیوالا اور گہا گرہون یہ یہ لوگ چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں پھپتے اللہ سے مالانح وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب کو وہ رات کو مشورہ کستے اس بات کا جو اللہ تعالی کو پند نہیں ہے ۔اور اللہ تعالی ہو کچھے بھی یہ کام کوتے ہیں، اس کا اعاظہ کرنے والا ہے (۱) بو کی زندگی میں ۔ پس کون جھگل تے ہو آئ کی طرف سے دنیا کی زندگی میں ۔ پس کون جھگل نے کو اُن کی طرف سے دنیا اُن کی طرف سے قیامت والے دِن ، یاکون ہوگا اُن کی طرف

ر ربط آیات

گذشته دروسس میں سفراورخون کی حالتوں میں ہنے الا ہمن از کا ہمیان تھا۔ اسس کے بعد امن کی حالت میں وستور کے مطابق ہمن از کا ہمن کا بھر صفے کا حکم ہڑا۔ بھر حہاد کے ضمن میں وشمن کا تعاقب کرنے تقین کی گئے ہے اور اس معاملہ میں سنی کا اظہار کرنے سے منع فرایا گیا۔ اہلِ ایمان کو یا دولایا کہ کا فر باطل پروگرا کا رکھنے کے با وجود ہے مشعد ہیں۔ حب کمشلانوں کے پاس تو الشراوراس کے ربول کا دین برحق ہے لہذا انہیں وشمن کے متعا بلہ میں ذیا وہ ستعد ہونا جا ہیئے۔ انہیں الشر تعالی سے وہ مجھر اشب مرسکی ۔
تعالی سے وہ مجھر اشب مرسکی ۔

اس بین شرایت کے خلاف سے بیلے من فقین کا تذکرہ تھا کہ وہ جہادست بینچے رہ جاستے ہیں اور اس بین شمولیت کے خلاف سے لیا بنا تھا اللہ تعالی نے جہا دکی فضیلت بیان فرائی اور اس ضمن میں بہت سے دیگر احکام بھی نازل فرائے ۔ اب آج کے درس میں من فقین کی آن کارگزارلوں کا ذکر سے جبی وسے وہ قابل خرمت ہیں اس کے درس میں منافقین کی آن کارگزارلوں کا ذکر سے جبی وسے کو وہ قابل خرمت ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسکمانوں کو تبنید کی گئی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی طرفاری کویں ہے اس کے ساتھ ساتھ مسکمانوں کو تبنید کی گئی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی طرفاری کریں ہی

میسے برباطن لوگ بن اور اسلام کو میشندنقصان پینجانے کی تدا بیرسوسیت ہیں۔ تنمذى شريف كى كتاب التفنيه بمتدرك حاكم اور حديث كي تعبض دوسرى كتب نثان نندول منا فقين كابه خاندان تين تحيائيول لبننر، لبنبراورمد نشر رمينتك تحا. لبنيركوطعم يحي كتت تنص بيرشا عرتفا اوربين استعار من حضور عليالسلام اورصحابر كرام كي بجوكرتا عظا يجنكهمنا فق تفاءاس بيل السي الشعار وهكسى دوسك كري طرون ننسوب كرديا تفا تاكراس كانفاق ننظام ربوط الير عصابه كرام الشخص كم تعلق ومختلف رائيں شخصے نے ربعن کا خیال تھا کہ ہم برمجنٹ خود انتھار کہتا ہے ، اور دوبسرول كى طرفت منسوب كردياسيئ رجب كهعبض ووست مصحابيم كوترود تحقا که بهوسکتاسیت میسی ورخص کی کرنورت بهو- بهرحال بیراس قسم کا برکرداروخیا متضرت د فاعدین زیر صفور کے ایک کھا تے بیتے آسودہ حال کھا ہی ستھے۔ ان کے بالاخلسنے میں گندم کے کسلے کی بوری تھی، ایس زمانہ میں گندم کا ا با توکسی خوشکال اومی مهی کی خوراک بهوتا تھا، وگریز عام لوگ بجر اور کھجوروں مرگزارہ كرست شخصاس أسلے كى لورى برتھيم بھتا المعى التھے تھے راست كوم كان ميں نقسب زنی ہوئی اور جور آسٹے کی بوری اور پخفیار انطاسے کے صبح رفاعہ کو بترجلا توانهول سني الني محتبي وتا ده سي ذكر كيا - تفتيش منروع بوني تونيوابي بترجلا توانهون برشک کیا گیا -ان کے اس یاس سے بنہ علا کر راست ان کے مل اس جوال موال سبے اور روئی بی سبے ، حالانگر بیر خانزان الی طور میکمنر ورسبے جنہیں اسلے کی رونی میسرنهی یجسب بنوابسرق کوعلم میوا کر بچری میں ان کا مام ایا جارہے ہے تواہنوں نے بھی لینے دفاع کے لیے الین سائن جمع کیے اور جوری کاالذا مصرست بسيرين بهاخ برنكا ديا محب انهين اس ياست كاعلم بأوا، تووة توازكال لاستُ اور منوابیرق سسے کہا کہ یا تو چوری ٹاسبت کہ و، ورنہ یہ تلوار تمہا الکام تمام کردنے گی - اس مربوہ فورسگئے اور اپنی غلطی کا اعترافت کرسکے اُن سے جا بھیجالی۔ حب بنوابیرق کا پینضوبه ناکام ہوگیا تواہنول نے اپنی صفائی کے لیے دوسراطرلقہ
اختیار کیا ۔ پینے فاندان کے تعین محتبرین کو خضورعلیالسلام کی خدمت میں تھیجا ۔
اس وفد میں فاندان کا طرا ہو ہری کھی شامل تھا جو مخلص میں ان تھا ہمگا اپنی برادری
کے کہنے براگن کی سفارش کے بیے عبالگیا ۔ ان لوگوں نے حصنور علیالسلام کی خدت میں عرض کیا کہ حضرت رفاعی اور اگن کے بھتیجے قادہ انہیں خواہ مخواہ برام کر میں عرض کیا کہ حضورت رفاعی اور اگن کے بھتیجے قادہ انہیں خواہ مخواہ برام کر اسے ہیں حالانکہ وہ جو رفہیں ہیں جصنور علیالسلام نے دیکھا کہ بعض شراعیت اوری اور ان بیغلط بنا کی صفائی بیٹ س کہ اسے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے یہ سگیا ہ ہوں اور ان بیغلط الزام ملکا یا جا روا ہو۔ اس وقت بھی ایک آبات نازل نہیں ہوئی تھیں لہذا تصنور علیا النام ملکا یا جا روا ہو۔ اس وقت بھی آباد سے بیٹ بازل نہیں ہوئی تھیں لہذا تصنور علیا النام میکا یا بات بیلیقین کر لیا ۔

نے ان کی بات بیلیقین کر لیا ۔

اسى دوران حصنرست مفاعر في خوست فنادة كوكها كرتم حضور صلى الشعليه ولم كى خەرمىت مىں جاكىرى كا واقعە بىيان كىروا دىرامىپ كورىھى ايا تۈكى قالىن تباسى ې كەرچىرىبغرابىيرق بى يىجىب جىفىرىت قىتا دەخىھىوركى خىرمىت مىي كىنچے تووە مخالفین کی بات کوسیلے ہی جھے سیکے ستھے۔ آیب نے حضرت قارفا کو ظرانط که نم خواه مخواه سیے گن ہول ہرالزام سکا کسہے ہوجیب کہ سننے اومی ایس کی صفائی بین کرسیجی بن مصریت فنا در اطام اس مات کاسخت صدمه به و که ات کی چرری بھی ہوگئے ۔۔ ہے اور اکٹا اپنی کو ڈانٹ ڈیبٹے بھی ہوگئے ۔ انہوں نے والبس أكرسارى باست حضرست رفاعية كيف كونن كمذار كمددى كهربية ومعاملهمي أكما ہوگیا۔ ہے، ای لوگوں نے حضور علیالسلام کے پاس وفریج کراپنی صف کی ببش كردى سب اوراسب سن محص طانط سب كرتمها لرالزام غلط سب اس ميرصرت دفاعر نياكي كوئي بات نهيس، النارتعالي توسب مجيمه مانتا ہے۔ اس میر دورکورع میہ شتل میرا یاست نازل ہومئی اورمنا فقین کی مازش

بعض تفاسیرس بیمی آ تاسید کرنشرابن ابیرق نے اسے کی بوری

اليستخض زيرين يهيودي كي تحصرس امانت كي طور ببرر كه دي محبب مسروفه مال می تلاش مشروع بردنی تو وه لبنبر کی بجائے زیر بہودی سکے گھرسے برأ مرم والمحبب اسس سن دربافت كباكبا كراسي كيوري تمها سے فحصر سكيسے ببنجى تواس نے بشرکا نام کیا کہ اس نے امانت کے طور میر رکھی میکر لبنین انكاركبا - اورقسم الحصا كركها كرجور وه بيعض كے تحصر سے مال برآمدم واسے اس واقعه بربيرا بالنت نازل موبش منافقول كالزفاش بوكيا بتضرب ببنراور ببورى یے گناہ ٹابہت ہوئے اور سنوا بنیرق میرجوری ٹابہت ہوگئی۔ بہرحال السُّر تعالیٰ نے ان آیاست پیرسنافغاین کی کار مخذاری کی طرف اشاره کرسکے آگ کی مذرت بیان کی ہے حبب مسروفه مال مل كي توصنور عليالصالوة والسلام في حضرت رفاعظ اورفا وا كويلاكمران كيسبروكرويا اورنافق ابني عان بجان اليالي على ولي سيعال كيا- أيما ندار بهوبا نوا قرار حبرم كرسك حدمسرقه مرداست كرنا ، اور اخرت خواسب ىزكىدتا ،مگروەصرىجا مرىدىموكىرىمىتركىن كىرىسى جايلا اور ايكى بحورىت مىلافرنىت معرسه بإس عالحظمراء المصرص ست حسان كوعلم مؤاتواننول نے لینے استار میں بشیرا ورسلافه دولول کی نرمست بیان کی حبب ایش بورست کی بزمامی مہوئی تو و و تحریت سینے باہوئی اور اگس نے بیٹیر کا سامان اٹھا کیہ بامبر بطی میں بھینے کے رہا شي كين كهرسين كال ديا معنسرين فرمات بن كرييخص محنت وليل وتوارموا اور بجبراس كى موت بحبى اس طرح واقع ہوئى كربر ايكب زيم تعميه دلوكر سركے بنيجے

الندكي طرف وعيد طرف

منافق كا

الحجام

ران آیات بین الله تعالی نے آئ سلمالوں کو تنبیری ہے جنبوں نے بنوابیرق کی باتوں ہیں اکر حضور صلی الله علیہ وکلم سے باس اکن کی صفائی بیش کی بھی حصنو علیاله لا فی باتوں ہیں اکن کی صفائی بیش کی بھی حصنو علیاله لا سفے جا میں طاہری حالات کے مطابق من فقین کو بیا گان می جھے کہ حضرت قتا دو گان کو دو انسان کو دو کا دو کا میں میں کو دو کا دی سمی کو دو کا کو دو کو دو کو دو کو کو دو کو دو کا کو دو کو کو دو کا کو کا کو دو کا کو کا کو کا کو کا کو دو کا کو کا کا کو ک

مے دیرکسی بنتے بہتنے اور می کی حمایت کھ فی جاسمے ۔ ارث وبروتا سب إنّا أن أن أليك الكنت والحق بشك ہمے نے بیکنا سب د قرآن مجید) اسپ کی طرف حق کے ساتھ انا ری سہے۔ اس ك اسكه اصول، صوابط احكام اور فرامن سب برحق بس و اور ساسنانل كمينے المنقصريب للقر كالمرابين السناس بساار الدالة الراب اوگوں کے درمیان اس جیز کے ساتھ فیصلہ کمریں ہجواللے سنے المب كرمهي ألى سب الله معنى دوست تعنى ديجينا سب اورمطاب بيه كراب اس جبزك ساتھ فیصله كرس سوجبزاللرنے اسپ كو دکھائی ہے ياسمها أي ہے، اورظ ہرسے كراس رواست با فظ ہرت كا ذريعبرالليركى وى سبعد توفره يا وكله ستسكن المنسانين خوصاً البيانية كرين والول كى طرون سي عظام المرس يعنى النمنافقين نه ابنى صفائى کے یہ جوما حول بیدا کر دیا ہے، ان سفنا تره موکدا ہے۔ انکی حمایت ناکدی، فرما بامنا ففول كوسبك كناه سيحضف مين حولعنزش بوتى سبيح اس سكے بيلے واستغفر الله البينالي سيمعاني اللي كرفيت شرك طلبگار بهول - اورسائفه ساتھ تنام اہل اسلام کوھی بربات سمجھا دی کرحب تھی كوئى الدى على بوط ئے ۔ فوراً النترنع كے سيمعانی طلب محدنی جا ہے۔ اللّٰہ تعا كان المان من والصاف بمن بمن المسيد والسيم مطابق الني النازعات نياك عائمي ريئة داري بخولش بدوري اور اقربا نوازي نهبس مهوني جاسبيط السي خطا يرحب معافى طلب كرس كران الله كان عفور وحيما توالله تعالى مى بن شريف والااورمه بان بد وه عنرورمعاف قرا مے کی ۔ لہذا علطی بہمعافی ما شکنے بین نامل نہیں کرنا جا ہمنے ہے۔ مزاي وَلا يَحْسَادِلُ عَنِ النَّذِينَ يَخْسَانُونَ انفسها مَ ا درآب اکن توگوں کی طرون سے تھے گھا نہ کھریں جو لینے نفسوں کے سے تھے

استغفار. کی کمفین

خانتنول کی مذہریت

خیانت کرسنے والے ہیں۔ یونخص حوری کرتا ہے، وہ ظاہرہے کرسینے گئیس سسے خیانت کرتا ہے۔ اس کا وہال اسی پر بڑسے کا اونیا واخرست میں اشی سے بازميس بهوگى اوركسے إس كا بدله حيكانا بهوگا- فرما با خاننوں كى جماييت بذكريں، كيونكران الله لا بجب من كان خُواناً أبناك الشرنغالي خائن اورگنه كار آ دمي كوليندنهين كهترا - وه توعدل وانصاف كاحامي اوراطاع سن گزار کولیند قرما تاسید و صوکه باز اور خیابنت کرسند والول سیسے وه بنزارست مر محصوا مير توك كياكستني بي تستخفون مِن السّناس اوگوں سے محصیب بھی کرمعصیب کا ارتکاب کرتے ہیں سے دی کرنے ہی تفيرسازش كرسته بس مرهراندير علم مونا جاسين وكد بيست بخيف ون والله النّرتعالى سي تحيينهي تحييا سكت وه تومران مرجيزكو ديجير والحسيم ، وه كوشة كهاں پائن كے جہال اللہ تعالی كی نظرنہ بجي ہو كيب بخفی کا مفرا ہا بهی به در کتاب را ورمطانب به به دگا مکمنا فقین لوگون سیسی ننرما محرم وری سیسے غلط کام کرستے ہیں مگرالگرتعالی جوحاصر ناظرہے اس سیے نہیں بننرہا ہے ، بیر اس فرر طرصيد لم واقع بوستے ہيں -

العربي العربي

فرايا وكان الله لب ما يعت ملون محيطاً مناين محجم من والاسب و ومحيطاً مناين محجم من النترتعالى اس كا اعاط كرسن والاسب و ومحيط كل سب

کوئی جیزاس کے علم اور اعاطر قدرت سے باہر نہیں۔ جیائی الٹرتعالی نے منافقین کی تمام جابوں سے لینے نبی کو نبر لجہ وحی آگاہ کہ دیا اور اس طرح ان کی سازمشس کو سے نقاب کر دیا۔

كوسك نقاسب كرديار ا کے فرمایا ہے است موسے اسے بعنی تم مخورسے یمی وه لوگ بین جنگی طرون سسے تم دنیا کی زندگی بین محصگط اکرستنے ہو۔ اِل خانول اورگنهگارول کی طرفداری کرستے ہو، ان کی سفارش کرسنے ہواور ان کی صفت کی بيش كرست الله وراس ونياس توالياكرست مو حب من بيجب ول الله عنه عم كون حصار المرسط -أس ون تمام راز فاش موجائي فيمالك من فوية ولا ناصبی تواس دن این کا کوئی عامی ومدد گارنمیں ہوگا۔ توفرمایا آخر کارنمیں ہوگا۔ توفرمایا آخر کارنمیں يُ كُونَ عَكِيم و وكبيلًا اس دن كنه كارول كي كون وكالمت كنديكا، بيلوگ اس دنياس توجرسي زباني كمرسكي غلط سفارس كواسيست بي منگر قیامست کے دِن الترسکے کم ل کون سا ابرو وکربط با بربرطربین کریں کے۔ وال کوئی کسی کے کام ہذا سکے گا گویا اہل ایمان کو تنبید کی جارہی سے مرائنده ببلسے وصوکہ بازوں کی طرفداری نہ کمیں اور مہینسرحق کی حما بہت کمیں اب الکی آیاست میں اس باست کا نذکرہ سہے۔ کہ اگر کو ٹی حرم محرم کی کیا گئے كسى ميك م مرطال ديا عبائ تواس كاكتن بطاوبال سبے۔

مجرمین کی بے بسبی النساء ١٠ الم

والمحصنت ٥ درس بنجاه ومشت ٥٨

ومن يعسمل سوءًا أويظلِم نفسه بحر يستغفر الله يَجِدِ الله عَفْوُلُ رَجِيماً ١٠ وَمَنْ يَكْسِبُ إِنْ مًا فَإِنْ مَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ الله عليه عليه ما هومن يكسِب خطيعة بَهُ تَانًا قُ إِنْ مًا هُبِينًا ﴿ وَلَوْ لَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ ويرحد منه لهست طايفة منهم أن يضلوك وما يضِ لون إلا أنفسهم وما يضيونك مِن شَيْءً وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِكَتُبَ وَالْجِيكُمَةُ وَ عَلَّمَكُ مَاكَمُ تَكُنُ تَعْسَلُمُ وَكَانَ فَضَلَّلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيهًا ١

تنی جب صلے ؛ اور ہو شخص بہائی کرے یا ظلم کرے اپنی جان پر پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے تو پائیکا اللہ تعالی کو بخشش کرسنے والا اور مہربان ﴿ اور جو شخص گناہ کی سئے گا، بین جان پر ، اور اللہ تعالی جانے والا اور بوشخص کرئے خطا یا گناہ کریکا ، پھروہ حکمت والا سے ﴿ اللہ اور بوشخص کرئی خطا یا گناہ کریکا ، پھروہ السے کسی بری شخص پر نگائے گا ، بینک اس نے الحمایا بہتان اسے کسی بری شخص پر نگائے گا ، بینک اس نے الحمایا بہتان

11/20

التالم

اور صریح گناه اور اگر آپ پر السّرتعالی کا فضل نہ ہوتا اور اسْلی رحمت، تو البتر الدہ کیا تھا ایک گروہ نے ان یس سے ، کہ آپ کو بہکا دیں ، اور وہ نہیں بہکاتے مگر اپنی جانوں کو اور وہ نہیں نقصان بہنی سکتے آپ کو کسی قسم کا - اور اتاری ہے السّرتعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت - اور سکھلایا ہے آپ کو وہ کچھ ہو آپ نہیں جانتے تھے ۔ اور آپ پر السّرتعالی کا بہت بڑا فضل ہے آپ کی اور آپ پر السّرتعالی کا بہت بڑا فضل ہے آپ کو اور آپ پر السّرتعالی کا بہت

ر دلط آبات

اس سورة مین منافقین کا ندکره اوران کی ندمت مختلف مقامات به بهوتی رہی ہے۔گذشة درس بین الندتعالی سنے ان کی اس کارگزاری کا تذکرہ فرمایا کہ جرم کا از کیا سنود کرسکے اسکالزام دوسروں به نگاشیتے ہیں۔جیسا کرعرض کیا گیا تھا ، کرمنا فقین سنے حضرت رفاعظ کے گھر حوری کیے اس كا اتبهام بيك ايك مشلمان برنگايا اور بجربيودي بيد-اس كے علاوہ حضور عليه الصالي واللهم کے پاس ابنی بربیت کی سفارش بھی بہم بہنیائی ، ظاہری حالات دیجھ کر بنی علیالسلام نے بھی اليها بى خيال كيا بمنكر الشرتعالى ئے آيائت نازل فرما كھراصل صورت مال سيمطلع فراديا اورمنا فقول كى تحت ندمت بيان كى ـ نيزىيى فرايا كه اگراس قىم كى غلطى موجاسسة توالىدتعا سي معافى الك ليني جاسية اور مجرمول كى طرفدارى نهير كمرنى جاسية وفرايا بالسيد لوكب دنیا میں تو اینا حمایتی پیدا کر سیلتے ہیں مھر کل قیامت کے دن اللہ تعالی کی عالمت میں کونسا وكيل بيش كري سكے بجران كى وكالت كريسيے - فرمايا اگروہ منافق چررا زيكاب جرم تھے بعد التدتعالى مستصعافى مأنك لينا توالترتعالى معاف كهردية المركم التأبياك كيا اورمرتد بوكمركفار کے ساتھ جاملا اور نہایت بڑی موت مرا۔

> گناہ کے بعدستعفار

إن أيات من الترتعالى ف اصول كي طور بريار شا دفراي وهن ليعت هل من الترتعالى في الترتعالى في الترتعالى في التركيل الترك

سيماد وه كناه سنب جومتعدى بو بعنى خودكناه كرسك الزام دوست رمياتكا دياجا بالعص كن و سلسه وست بي حن كالتربيك ولست ووسرول نبيتا سه وسعه تحسی کوفتل یازهمی که دیا جائے بہت کی ہے عزتی کی جائے یا مال تیوری کرلیا جا اورطلم وه كناه سب حس كالترمتر كحسب كى ابنى ذاست ككس محدود رساسي سيس نماز، روزه وعيره كانارك ياحلال وسيد ليسس بي نياز متوفراياكسى فنهم كاكناه كياب السكي بعد تسريح ليستغيض الله كجرالترنعالي سيمعافي ما كسي الله عند الله فرا شیے گا ، کبونکہ اس زندگی میں بڑے سے مطسے گناہ کفراور بنٹرک سے تھی توربه بوسكى سبيد والبتر فقوق للعب بادبين ببننرط سبير كر توربر كيسا كف واصلح بعن حسن كاس كاس كاس السي السي المراكري إس معا فن مراسه و الكرمتعلقة مخص معا من كريث توسي مجرم مرى النرمه بهوكيا ببرل الترسن ببانوبه كا قانون تحيى بتا ويأكر النبش وسية معسس في خيرات ماكسر المين عن النان كى توريراس وقت كك فابل قبول سبع يحب بكريم كى الميان كالمين عن المان كى توريراس وقت كك كالمي المان كالمين المان كى توريراس وقت كالمين كالمين في المان كى توريراس وقت كالمين كالم کے اخری کمیات میں غرغرے کی حالمت طاری نہ ہوجائے رحبب اس کی جا لبول بميدا ما تى سېداور عالم غيب كابيرده أعظه با تاسېد، فرست اورمبزخ كى بجيزى نظراك نكئ بهي انوائس وفست انوبركي فبولسيت كا وفت گزر حيكامونا ہے۔ اس سے پہلے پہلے تندرستی ہو، بیاری ہو، ہرحالت میں توبہ قبول ہوتی ہ الك فرايا وهن تبكرسب راست ساجوكوني تخص كناه كالمنظ كا -فَإِنْ مَا يَكُسِ عِنْ عَلَىٰ نَفْسِ لِتَوْلِقِنَا وَهُ لِيَنْ نَفْسِ مِينَى كارتكا - بعنى جوادمى فصداً برائى كارتكاب كدما سي اشكا وبال اشكى عان بربرسك كا- السي مرمس وه خود بى اخوذ موكا - وكيكان الملاء عكبتماً مرکب می الترتعالی علیم ہے کہ ہرجیز سے واقعت ہے اور حکیم ہے کے اس میں الترتعالی علیم ہے کہ ہرجیز سے واقعت ہے اور حکیم ہے کہ اور کیم میں کوائی کا میں کھی میں سے خالی نہیں ۔ وہ گناہ کرنے والے کے گناہ اور کہ اس کا کوئی کا میں میں سے خالی نہیں ۔ وہ گناہ کرنے والے کے گناہ اور اسی مزاکو جانتہ ہے اور اس کا ہر فیصلہ ہی از حکمت ہے۔

فرای قصن بیکنید ب خصائے گا اور انکی میں اور می میں اور می میں اور می میں اور انکی میں کا ارتکاب کیا ، خطا سے مراد صغیرہ گناہ جو بغیرارا دے کے سہواً

مرز دہوگیا ۔ اور انم دہ ٹباگناہ ہے جونیت اور اراف سے سے کیا جلئے نیکی اور بری وہی مؤتر ہموتی ہے جوتے ہوا کی جائے ۔ توفر یا پیشخص نے چھوٹا گناہ کیا با طبا تھ ہے ہوئی میں میں کا مرائی میں منافق نے بھرا کی جائے دوسرول کو طور نے کرنے میں کا ارتکاب کریے ووسرول کو طور نے کرنے کی کوششن کی تھی ، توفر کا بھرائی کھی ، توفر کا

فقد احت على به تانًا قي إستنامًا هُذِي السّالِي السّالِي

نے بہت بڑا افترا اور گنا ہ اکھالیا۔ النٹر تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبر دار کر دیا کہسی ۔ کن بیان بران مطابعہ علیہ میں اسلامی اسلامی کا میں میں میں میں میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں کا میں میں اسلام

بمیکناه بهرانهام انگانا بهت میران جرمه سے اس سے بیسے زمنها جاہیے۔ اس سے مدانند رارته میرافقد کر زمیں مدین کھی اور قربی

سانخصرا تحصنا ففتن كى مرست يھى بيان فرادى -

الشرتعالی نے یاد دلایا کہ من فقیق خصور علیالدلام کو اپنے ساتھ شامل کہ کے اس کو بھی ملوث کر منا چاہتے تھے، اس بلسلہ میں انہوں نے سفارش بھی بہم بہنچائی اور دورسروں پر بھی الزام سکایا تاکہ وہ خود بری قرار پائیس گراللہ تعالی نے ساری صورت مال سے بر رہے وی مطلع فرہ دیا اور اس طرح آب کو غلطی سے بچ ماری صورت ابنیاء کو برقرار رکھا ۔ اللہ تعالی کا بیہ فالون ہے کہ اگر اس کا نبی لعض ظاہر مالات کو دیکھ کہ یا اللہ تعالی کا بیہ فالون ہے کہ اگر اس کا نبی لعض ظاہر مالات کو دیکھ کہ اللہ تعالی کا بیہ فالون ہے کہ اگر اس کا نبی بھی موالات کو دیکھ کہ دریا ہے اور مالات کو دیکھ کہ دریا ہے اور مالات کو دیکھ کہ دریا ہے اور مالات کی خلاف ہو تا کہ نبی سے دیا ۔ اگر نبی غلطی پر قائم سے آب ایک نبی مالی دیا تا کہ نبی خلال کے دورا کے مالات کو دیکھ کہ دورا ہے ۔ اور مالی مالات کی خلاف ہو تا ہے ، لہذا اللہ تعالی اگر نبی حالت کو دیکھ کہ دورا ہے۔ اور مالی کی حصر سے خلاف ہو تا ہے ، لہذا اللہ تعالی اگر نبی حالت کر دیا ہے مالات کو دیکھ کہ دورا ہے۔ اور مالی کا دیکھ کہ دورا ہے۔ اور کر دیا ہے ، کہذا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ کہ کہ دورا ہے۔ اور کر دیا ہے ، کہذا اللہ تعالی ایکھ کے دورا ہے۔ اور کر دیا ہے ، کہذا اللہ تعالی اللہ کو سے دیا ۔ انہ کہ کہ دورا ہے ، کو دیکھ کہ دورا ہے ، کہذا اللہ تعالی ایکھ کے دورا ہے ، کہذا اللہ تعالی اللہ کو سے مالی کر دیا ہے مالی کر دیا ہے ۔ انہ کر دیا ہے کہ کہ دورا ہے ۔ کر دیا ہے کو دیا ہے کہ کھ کے دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ دورا ہے کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ دورا ہے کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے کہ دورا ہے کہ دورا ہے کہ کہ دورا ہے ک

بنی اور مجند میں بر بنیا دی فرق ہے۔ کہ مجند حب ابنے احبی د اور غور وقتر کے میں میں اس کو لی حال اس کو لی علط فیصلہ کرنے اسے می کئے ہیں۔

عصمت ابنيا عليهم السلام

بهتان طازي

صروری نہیں ہونا کہ اسے اسکی علطی سیم طلع کہ اصلاح کردی جائے۔ اس کے برخلافت اگرینی سے سی فنصلہ میں کوئی لغنرش ہوجا سے تو اسے فوراً بزراجہ ڈی مطلع كمرد با باتاسيه اورالسي خطاست سجاليا جا تاسب يحصمت كالبي حني سب حب کی تفاظیت السرنے لیے فرمہ کے رکھی سہے۔

مفاظن ِ خدوري

الترك ارشاد فرما وكولا فضل لله الله عكيك ورحمتك اوراگدان کافضل اور اس کی رحمت اکب برینه ہوتی ۔ کسی سی طالف کے م جو د ان يخص لوك توان بي سي الكيد كروه ني اراده كريد رکھا تھا کہ اسب کو تھی سبکا دیں۔ اور انہا طرف ار بنالیں منافقین نے اسمقصر کے سیلے کھراویر کوسٹش کی کفتی اور حزرین کا ایک وفد لیکر حضور علیالسلام کے بيس كئے۔ آب سے بھی ظاہری حالات کے مطابق ان کوبیکنا ہ محیا، اور مضرت قتا وألم كوفرا يكتم ليس بأصلاحبت اورنيك الوكول ميكيول شبهت مو - قربیب نظا کرحضور علیه السلام ال کی بانول من اکر اک کے طرف اربی جا مرکرالتر تعالی نے نرربعبروی اب کومتنبرکمردیا . فرايضيقت برب كرومًا يُضِافُ أَلِا انفسه مُ فَمَا يَضَ فَنَكُ مِنْ شَيْ يەلۇك لىنے اب كومى بېكا كىرے ہىں۔ اور وہ نہيں نقصان بېنجا سكنے آب كوكى اب بھی آگر تو ٹی الیسی حرکست کر سکا تو محرم محصر ہے گا۔ اگر کو ٹی دوسائنخص بہکا و مين أكر على طور بيطرفدار بن جاسئے كالواس سے اس كام كامحرك بيرى الذمه نهين ميوكا، نداس كاكن و محم بهوكا-الشرتعالى كى عالست بيل أسي جواب ديا بيريك كا د الترتعالى نعطيورنى كمريم على الترعليه وللمست فرايا كنظام ي عالا سيعمنا تثرم وطبن كى وسيع راسب برنوكو أى النام نهيل أنا بجيون كرا افرقات بيسه حالاست مين كوئى شخص كسيى كيائي فالمركد ليناسب منظم حن لوكول في بساري ال كى بى ، وەنقصان سىنىس بى كىلىلىك داوراس كناه كاوبال ابنى برائى كى بىلىد كارسى كى داوراس كناه كا وبال ابنى برائى كى بىلىد كارسىت كارسى كارس

نے آب برکتاب اور حکمت نازل فرمائی سب کتاب سیمراد قران کیم سب م اور بقول امام مالک محمت سيدروسنت سب يهمن كي نفسير اور محي اقول أستيم سورة احزاسي مي الكرتعا للسنه ازداج مطهرت كي فضيلت إن الفاظين بيان قرما في سب و واذكرن ما يبنيل في حبيق كن مِن الين الله والحي كمات اوراش بات كويا دكر وحوالتركي ايتر اور مرت تهاسي تحفرون مي ميم مي عافي كفين -ظاهرسه كدا بان الترسيع مرو قرآن باك اور حکست مراد اسکے افوال وراعمال میں السّرتعالی نے اسپری النّر تالی اور اعمال میں السّرتعالی نے اسپری النّازل فرمائی جو وی علی سب اور حس کے الفاظمنی بنب النتریں ۔ اور حکمین وحی خفی سبع سرسم الفاظ التركي عاسب سي نهين بي محمد من الترتعالي كابي الفاكدده سب يجربا نين صنورعليالسلام كى زمان مهارك سي بحيح سنرسكي سائف بناست بن وهسب الترنعالي كي ظرفت سيدالقاننده بن يصنورعلبالسلام سنے اپنی زبان مبارک سے قرآن باک می تشریح کی سبے اور بہی حکمت سے۔ الشرتعالى سنے ارشا د فرما يا اسب بيكتاب ادر صحمت نازل فسنسرماني وعكمك مساكم تسكن تعسكواوراب كوده تجيرهما ابو اسب تهين ما سنتے شعصے ہي صفهون دوسے منفام ميراس طرح آياست ماكذت تَدُرِى مَالِكُتْ وَلَا الْابِسَانَ رَالشُورَى الْبِكَابِ الرايان كى تفصيلاست نهين عاسنة شفے، الله تعالى نے وحى نازل فراكر آسب كدا كا مكا بعض بجنرس وحی علی کے ذریعہ بتا بئی اور بعض وحی تفی کے ذریعیہ ا

کلی ور حبروری علم

أب كوبا دبا خطا نوبيه آميت توسيع عنه ياس هيم من ازل بهوني الس كے بعد باقی سورتوں کے تنزول کی کیا صرورت تھی اور واقعربیہ سے کہ اس سورۃ کے بعب مر سورة ما نده ،سورة نوبه،سورة احزاب ورسبت سى سورتنى نازل بوئي حب اكب جبير بهجها دئ تحتى توروباره نازل كرنيكي كباصنرورست يحقى ميعلوم مواكربيركوك اس ابيت م صحیح مطلب بنین مجیرسکے والد تعالی نے تناعلم صورعلیلسلائم کو دیا و صرب سي زياره تها جيها فرماي أو تلدت على الدولين والاحروين محصيلول الرحيلول كاعم دياكي ، بشكلت تعالى نيرا يجربها متول عالا بنائيد وأن باك يصطل المعق بهمود بالدر بعبر به بن الدر الدرسية واقعاست سيمي أب كوا كا حكا بجن كا وكمد وان وسنسن مین فصیل کے سامھ موجود سے اس کے باوجود آب علم محبط کے مالک نہیں ہیں۔ مینوالم تعالی کا فاصد ہے۔ عالم فیب والشہا در نشدہ صرمت دہی داسنہ ہے۔ الگرنے ابنا داورسل کودین اورمنرلوست کامکی علم دیا مگر فررسے فررسے فررسے کاعلم نہیں دیا، کیونکر اس کی صرورست بنرخی . اب الحديدي سير كومنور على السلام فلان شينري جورن بابوائي جهاز بناناني عانة فع الواس سے اسب می داست برکیا فسرق میر تا ہے اور اسب کی ان میں کیا جمی آئی۔ ہے ؟ یہ توالیسی جبزی ہمین میں ماعلق کا تنات سے اوران کا جانا ایب کے لیے صروری نہیں تھا۔ ای الکیدکو ٹی بیرے کے کرحضور علائے دين كى فلال باست ياحلال وحام كافلان مئلة بيس حاسنة فيضي أنولقنيًا بركامهر ہے میگر دنیا کی عام چنریں توانسان اپنے مشاہر سے اور حقل سے سیجھتے ہیں اور بين تخربات كوبرفي كاركتي بن. البنديع علم مضرب وه الترسف ابنے شي كونهين كهاستے اور نه وہ الجي شان سے لائن ہن سلحر، کہانت مجوم آب کے منصب کے شابان شان نہیں اور النظر نے آسب کو نہیں سکھا گئے۔ اسی شعروشاعرى كے متعلق فرا؛ وَمَا عَلَمْنُ فَ الشِّعْنَ وَمَا يَنْهُ فِي لَكُ الشِّعْنَ وَمَا يَنْهُ فِي لَكُ الْ ہم نے اپنے بنی کوشھر کا علم نہیں مجھا یا ، نہ وہ اس کی شان کے لائن سبے۔ الگہ

البي جيزي أسينين جاسنة تواكب كي ثنائ من درابرلر فرق نهي أنا ، مزيد كأل لعض چیزی ایسی بیب بن کی آسید سے نفی کرنی صروری سے نفاہ ولی لٹرفحہ دہوئ تفہیمات اللیمیں فرانے ہیں کہ آسی کے واجیب الوجود موسنے کی نفی ممرناصروری سبے، ورنه النهان ایماندارنهیں ہوگا۔ واحب الوجود، قا درطلق اور علیم کل توصرف خاتمالی کی داست سیصفور علیالسلام کی داست سے ران سب کی نفی لازم سبے اس کے یا وجود میکنا کر حضور کو فسے فیسے کاعلم دیا كما، ورست بهم الم فراي و الله على الله على الله على الله على الراب برالترتعاك كالهبس وكالخافضل سب والمهبضا وئ وطنتها كراللاكارس طافضل بد ب كراسب كونبوست عطا فرانى المجراب كونتم منوت كاتاج ببهايا راسب كوي سيده دى كى و دسب كا يول سير افضل - آب كى امرى بي يخيات امتول سس افضل - أسيكي تنبعين تحيى رسي زياده والب كومعجزات تحيي والمر انبياء سس زباره شيه سي اللرنع السنال في أب كى ظاهرى اورمعنوى أولاد معنى سسے زیا وہ بنائی۔ بیسب المرتبی الی کافضل تحظیم سے۔ الكلى أيات بين فقول كي تعصن مزير بها زنتول اوران ميم منورول كاندكره بیان کیا گیاسیے اور ان کی زمست کھی کی گئی ہے۔

النساءم آیت ۱۱۳

والمحصنت ٥ ورز ٥٩ ورز ٥٩

تن جب ملے بہ کچھ بہتری نہیں ان کے بہت سے پوشیرہ مشووں میں مگر وہ شخص کہ جس نے سخم دیا صدفہ کونے کا یا نیک کام کے کرنے کا یا نیک کام کھے کرنے کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا اور جوشخص یہ کام کھے کا اللہ کی خوشنودی کی تلاش کے لیے ، پس ہم عفریب وینگے اس کو بہت بڑا اجر (۱۲)

ربطایات خود چرری کرکے مور والزام دوسرس کو کھرایا ۔ اور حضور علالسلام کو بھی باور کرلسنے کی کوشش کی کہ وہ چورنیں ہیں عبدائن پرالزام رکا نے فلے زیادتی کے مرتکب ہیں ۔ انہوں نجوادری کے معززین کے ذریعے حضور بنی کریم صلی النہ علیہ وہم کے ساسنے اپنی صفائی بھی پیش کی مگر النہ تعالی نے وحی کے ذریعے اُن کی سازش کا پردہ چاک کمہ دیا اور اپنے بنی کوئٹ م عالات سے آگاہ کمردیا ۔

اس کے بعد صنور علیالسلام کی عصمت کا مشاری کی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا۔
تریہ لوگ آپ کو غلط بات کا طرفدار نبا ہے تہ، اللہ نے فرایا کہ خاکن لوگوں کی جاست نہیں کہ نی چاہیے ، اللہ تعالیٰ خاکنوں کو ہرگز لیب ندنییں کہ تا۔ اور جمنے کا صم کما نوں نے محض برادری کی چاہیے ، اللہ تعالیٰ خاکنوں کو ہرگز لیب ندنییں کہ تا۔ اور جمنے کا صم کما نوں سے محض برادری کی جمنور علیالسلام کے پاس منافقوں کی مفارش کی تھی۔ اللہ نے ان کو سخت تنبیہ فرائی

کر اِس دنیا میں نوتم نے اُن کی وکالت کاحق ادا کہ دیامگر کا قیامت کے دن وه النّري بارگاه بن كونسا وكيل بيش كري سكے جوان كي هما بيت كرسسكے -بهرحال الشرف فرما كركسى بيكن وبرالزام تكانا بهست برى باست، سب، البا

اسی میں الگیرتھالی نے بیرواضح فرا کی میں فق نے جوری کا انظانہ الکیری کا انظانہ اللہ میں الگیرتھا اللہ اللہ میں الگیرتھا اللہ اللہ میں الل تھی والیں ہوستے جواصل ما کان نے الگری رہ میں وقف کر ہے۔ حجر سکے متعلق فرمایا که اگروه افزار حرم کرسکے دنیا میں سزا بالیا توانس کی اخرست بربا درنه بهوتى منظرات في عنظر كسته الحتيار كميا- سرتد بهوكم كا فرول سي عاملا، اور تعبراكيب ولاركے نتیجے اکر سرگی اور مین کے لیے اکام مہوگیا۔ اکب آج کے درس میں اللے تعالی نے من فقین کے بردری کے لوگول کی نرمت بیان فرمانی ہے توسیف اُدمی تی بربین سکے بیے تفیم شورے تھے تے شغے، اس کے ساتھ ساتھ النہ تعالی نے اسلام کے اجتاعی مسائل کی طرف بھی اننارہ کیا ہے کہ اہل ایمان کی بہتری کے بیلے اور سند مستوسے بالمینگیس كمنا بالكل درست ب اس أسيت كميمين الترنعالي في الموركي فتانطي مجى كى بىن يى يىن سىمىتى مىشورە كىزارىيى سىمىنى دىناكىدارىنا دىبوراسىيە -لأخد يبر في دي شير من مجول هوران كهرت سے بوسٹ برہ مشوروں میں کوئی سبتری نہیں ہے۔ نے اری سرکونٹی یا کا اکھوی

كوكت بن اور اس سے سراد خوند مطبی سے حس میں صلاح مشورہ كیا جاسئے ۔ تور فرہ یا کہ رہ لوگ کیشیرن فق کی صفائی کے سیلے اور دوسروں ہے الزاہم سکانے کے بي يوخه نيرميناكيس بالشويسي كرست به با ورمشوست عبى البسي كر لا مسيرها صن السينول بومنشاسية اللي كي خلاف بي، فسنسره يا البيم شورول كا محجه فالره نهيس

عدقه فأتمم

ببرکه کوئی نخص صدفه کرسنے کا حکم سے جاکہ عزیبوں اور محاجوں کی صرور ہان بوری موکیس مراس قسم کامشوره که زانو طری خوبی کی باست. سید کرکسی کی حاصیت برای بھی تہوسیے اور اسکی عزب نے فس تھی مرقرار سے فران پاک میں صدفتر کی مگری انہمیت بيان بوئى سب ارشا و خاوندى سب كيد كفي الله الرّباط و كي لجد الصَّدَ قُتِ اللَّهُ تَعَالَى سودكومنا تاسب اورصرقات كومُما تاسب - تاكم سوسائلي كوامن وسحون عال بهو مخاجول كوانيا بحائي سمجها اورالترسي عطاكمة وسائل سسے ان کی مروکرزا ، النزنعالی کی طرف سے عابر کردہ فرائض میں۔سے ہے۔ اوراس کی بڑی فضیلت آئی ہے مصرفہسے انسان میں ترکیمفس برابونامخ فخنم بروكر ف ضي عبيبي اعلى افدار بيرا بهوتي ب صرفر كالفلوم بهبن وسيع سبع يصنور عليالصلاة والسلام كأ فران سب است فرایکرانسانی شبه سکے تین سوسا عظراعضا زجرم) ہیں ۔حب انسان جسے نیندسے صحیح سلامرے کی اربوتا ہے۔ نواس مدلازم موناسے کر معضوکے برسے صدفہ کرسے بعرض کیا گیا بھنور! سرنوبہت بڑا کو بھیسے اکرکوئی تخص مرحورك برسك ايب بسيرهمي صرفه كريب توساك محمك سيكما في رقم کی صنرورست ہوگی ، اور سراکیب کے پاس اتنی گنجاکشن نہیں ہوتی ۔ بنی علبه السلام نے فرمایا کم کوئی شخص جو تھی انجھا کلمانی زبان سے نکالناسیے وہ اس کے لیے صدفه بن عاناسب مثلاً كوفي شخص سجان النير، إلى التكركتر بالاالله الاالله الاالله الاالتراكيم كهتاسيد ورود مشركف ميصاب بالتغفار ككان اداكرتاسي توریسیب اش کے سیلے صدفترین جاستے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کونہی کی باست بنا دبیا یا برانی سنے روک دنیا بھی صدقہ سب بھٹی کر اگر کو ٹی شخص راستے سے کا نیا یا محضر میں دیں۔ کے کہسی کو تھی ہون نورہ کو وہ کھی اس کے سیارے

ہوتا ۔ فرمایا اگرکسی کوکوئی چیز بھی میشر نہ ہو توجا شنت کے وقت وورکھست نفل ادا کرسے نوریسب اعضا کی طرف سے کفایت کرمایش کے بہرمال صد كاعام فهم معنى الكرك ليسترس مال ضرج كرنا بيد كسى حاجب مندكى مالى اعتمت کردی جاستے ، زکواۃ بھی اسی میں اتی سیدے کہ ہے واحب سے راس سکے علا وہ سی كوكيرابهنا دميا بحصانا كحطلا دبناء عيرالانجي بير فنرابي كتدرينا اور كالفطركو فطانه اداكمه نا سري حدق سه بن آنے ہم رہنے کہ رہرسے تحجیر خالص النّدی رضا کیلئے کیا جائے صرفه کی صند سورسیص سی سی سی سی گاؤیدا ہوتا سے بھی صرور كى اعاست كرسنے كى بجاستے تھے وہ كھراش بہبود وصول كرنا نهابرت مى بنيج كرت سے یص سورسائٹی میں مود کی لعرنت ایا نی سبے وہ موسائٹی کیبست بند ہوتی جلی جانی سیدے رسود حرص اور لائیج کو حنم دیتا سے سے ، انسان میں ننگرلی سارموتی ہے، ان نی مهرردی کا عذرختم موکر تو وغرضی بیدا مہوتی ہے۔ دنیا میں سے زیا ده سود خور قوم میودی بین مینکاری کالبرانظام سود کی نباد تربی قائم سیسے -يهودلول كے بعر دوسے منبر رہود خور مندوجها جن ہیں جن می سنگرلی کے واقعا منا ہروس استے کہتے ہیں۔ اپنی کی دیکھیا دیکھی سودنوری کی تعنب سی گوانوں اور عربول میں بھی آگئے سے اور بھیلعین دوسے ربوک بھی سود نوری کرسنے سکے ہں۔ فرمایششورہ وہ انجھاسیت بحرکہ صدفری نرویج کی خاطر کیا جاستے۔ فرا يا الجياستوره صرفه كے ممرین سے یا مجراً و صفو و و نسب ینی کا حکم کمہ نے ہیں۔ کمسی سوسائی میں نکی کھیلانے اور ترکئی کومل نے کی خاطریجہ مشوره كيا حاسك وه مي الترك الماص المن مقبول سبت بنجي مسك صرف براسي يسيه كالم من فابل توجه نهين ملهمولي سيعمولي نبي ميمولي عنالين المورموتا مصورعليالصلوة والسلام كاارشادم بارك سيد كا تحقق ن صن المعووف كسى هي نيك كام كوهنيرنه تحجو وكو آن تلفى آخاك بقاجل طليق نواه اننی سی باست برد کونس این عدائی کومبنس محصر برسے کے ساتھ کمور بھی بی ہے

سوونتورك

بميعل

اسی بلے فروا کے منا فقول کی بہت ہی لیمنسی مٹی گوں کا کوئی فائدہ ہیں البتہ فائدہ اس بخصیہ نوسے کا ہے جوصد قد کے تعاق ہو ایکی کو بھیلا سنے کے بلے کیا جائے، وگر نہ اکٹر مشورے اور ٹینکیں فضول ہی ہوتی ہیں ، جن کا کوئی فائدہ تہیں ہوتا ۔ ابو واؤد شر لھین اور بعض دوسری کٹابول میں صنور کی آئی گارہ تھیں ہوتا ۔ ابو واؤد شر لھین اور بعض دوسری کٹابول میں صنور کی آئی گارہ کی فائدہ تو ایک کوئی فائدہ کی خوبی میں سے ہے۔ وسلم کار فرق اور اس کے بجائے ایجھی باتوں کو وہ لائعی اور فضول باتوں کو ترک کر دے ۔ اور اس کے بجائے ایجھی باتوں کو افغالی کر دے ۔ اور اس کے بجائے ایجھی باتوں کو افغالی کر دے ۔ اور اس کے بجائے ایجھی باتوں کی بینرہ کو افغالی کر دے ۔ اور اس کے بجائے ایجھی باتوں کی بینرہ کو افغالی کر دے ۔ اور اس کے بجائے ایجھی باتوں کی بینرہ کو افغالی کر دے ۔ اور اس کے بجائے ایجھی کا کہنرہ کی بینرس بیا ہوں گئے۔

اصلاح داست. فرایاتیسری بیزجس کے بیے مثاورت مائز ہے ۔ وہ ہے ۔ آق اصداد ج کی السسٹاس لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا یعجن فرار یاجاعتوں کے درمیان تنازعہ بیرا ہوجا آہے ، ان کی اصلاح کرنے کے لیے عیکھٹے کے درمیان تنازعہ بیرا ہوجا آہے ، ان کی اصلاح کرنے کے لیے حیکھٹے نے کو مطاف کے لیے اگر میٹنگیں اور متورے کے جائیں تو سبت اجھی بات ہے اصلاح ذات البین کتے ہیں ، دوسرے مقام رہے "اصراعی فاک ت بیٹ کھ السّرت الی سنے حالات البحے رکھنے کا حکم دیا ہے ۔ اس کے برخلاف فیاد ذات البین سبت بری بات ہے مسلانوں کا ایس می جھی اون دخوات کی وسے ہوتا ہے ۔ جھی اسے میں ہوتا ہے ۔ جھی کو اسی ملا میں ہوتا ہے اورا خلاق میں بھی ، حتی کرب اوقات فیاد وعقیہ ہے باسے میں مجھی ہوتا ہے میں ہوتا ہے مصفور علیا لسلام نے فیاد ذات البیین کے متعلق فسسے رہا یا ھی کی ایقا کھی ہونگر سے والی چیز ہے ۔ بھیر فرمای کر میں نہیں کہ فیا د بالوں کو مرز گر تا ہے ۔ بھیر فرمای کر میں نہیں کہ فیاد برباد کر مرز گر تا ہے ۔ بالبیں کا فیاد دین کو السے برباد کر دیتا ہے ۔ بیسے استرا بالول کی زیج کئی کر دنیا ہے ۔

مشور افراد کے درمیان بھی ہوتے ہیں اور مقامی اور ملکی سطح برجماعتوں کے درمیان بھی میر افرائی مسلم برجماعتوں کے درمیان بھی میرائی میرائی میرائی میرائی میرائی میرائی میرائی دقومی آبائی اور ملکی سطح بر میرائی موقعی آبائی دقومی آبائی اور ملکی میرود کے بیان میرائی میرائی دوری میرائی میرائی

جائز اور ناجائز میشور اعبار میشور

کی اصلاح احوال کے سیام شورے کریتے ہیں مانھیل نماسٹے اور دیگرفضول الو كوزر يجيث لاستے ہيں۔ الشرنعالی سنے اس است ميں بن جبزول كا ذكركيا سب یعی صدفر، نکی اور اصلاح ذاست البین کیا ہا سے ننسر، صوب یا بلک کے نمائندگا مركهجى ية توفيق عال مونى سب كروه الترتعالي كى بيان كمرده مركوره بالاثنت أتتمز (ITEMS) كوي زريجية لائب وكيان اموركي انجام دري كي اليكمفي نون سازی ہوتی ہے۔ ج کیا غریول کی بہودسکے سیلے محصی شورہ ہوا ہے ؟ وطال توفضول چيزول سيكے سيلے قانون سينتے ہيں ، وكم ل توقهول اور شبيوبرن كي تر قی کی بانیں ہوتی ہیں مرکبط اور تینس کے لیے شورسے ہوستے ہیں۔ جائے۔ تربیها که لوگول کی علیمه و تربیت کی با تین ہوتی ؟ مشاکم ببش مویا محاجول می عزان نفس کے ایک کوئی منصوبہ بنا عزیب ور موکمہ توكدن كى نبيا دى صنرور باست كا امتام مهونا مىگرالسى جبنرس انتين كهال نصيب بہاں براختلاف دور کرسے کی بجائے افار داور بارٹیوں کے درمہان اختلافات بشرهائے کی کوسٹسٹ کی حاتی سے ۔ یہ انگریز کا بیانا اصول سے کہ اخلاف بيرها رُاور محومست كمرو (Divide AND RULE) كيونكراكر لوك اتھی بات بینقق ہوجائیں توانہیں حکومت کرنیکاموقع سکیسے بل کتا ہے۔ رہاں تورساسی بارشورں میں رسکتنی کومہوا دی جانی سینے سندھ سنتے کا فسا در کرایا جاتا سے مقاری متاری میں کے میں ایک جاتا ہے، ولورندی اور ربیابی کولوایا جاتا ہے اورسی ایک اصول سے میں کے فررسیے اپنی حکومت کوطول فرے سکتے ہیں۔ افتدا ربيضه حاسيحة بي - كهائي تنهاست ذهب في نولازم فاكريم كانظام فالمرسة امربا لمعروست اورىنى خالمنكر ميل كرست برائى كافلع قمع طاقت كيسا تطريت عربانی اور فیانتی کے خلافت جہا و کھرستے ، نظام صلاق فائم ہونا ، ہرخص کی عزت اَبرو، مال اورجان محفوظ بوتی - اگرتم بالی ضم به بی محمد بنی کرده باتدل برجمل نهبر کرسند تع تونه ماری مهر بال کسی جای بهبر بی بین میم این فرانس کو

محاحق؛ ا دانبیس کسیسے - اقتدار کی امانت النترتعالی سنے تنها سے سیرد کی ہے کسے محفن تنخوا ه اور محصة وصول مرسنة كمس محدود نر وهو مبكه عوم كى خدم من كرسك نه صرفت دنیا میں سرخرونی عال کرومبکراخرست سے بیابی درابعیرنجات بھی براکر کور الم ثناه ولى النّرُ فرملت بي كرامل ايمان كى تمام متول كے سياحت با وصفا کا ہونا صروری ہے دا) طہارت رہا) اخباست بعنی خداتعالی کے سلسنے عاجزی رسى ساحست لعنى فباصنى اور رذيل جيزول سيس بيه بيزاور رسى) عدالسند، عدل وانصاف كاتفاضا ب كركول كي حياط مسط عابي . تمام لوك صلح وصفائی سے رہیں ، اختلاف اپنوں میں ہویا بنگانوں ہے ، افراوس ہویا یا معول من اخاندان میں ہویا ممالک میں اصلح کوا دینا بہدست کری نیکے سے سورۃ مجرات، میں ہے اسے کم مونوں کے دوگروموں سکے درمیان اگر محصر اسے ۔ و المراحة المراد المران كرميان ملح كرادو، توالسّرتفالي ني بن بجبزون كالبجندا سے كر فرمایا كرا گرمینگے كرنى سب ، كولى مشوره كرنا سب توان جبيرول سيصفلن كهرقه صدفه كاحكم دوناكه محاجول كي صرور باست بورك ہوں نیکی کا محم دو تاکہ برائی کا خاتمہ موجائے اور توگوں سکے درمیان اصلاح كروناكرتمام معلمطيك اورتنا زعيم مط عابس -اكرتها ك لبن حفاكرا ختر موجابس توكوني عنيرتها اسيطرف انحط الحطا كركي نبيس ويحص كبركار برخلا اس مسي المحصة سب توتهاري بوا الحط طائلي اورتم دليل وخوار

> سنے رضا الہی

ايلمانكي

بارصفات

مرای و مَنْ گَفْ لُ ذَٰلِكَ ابْتِ عَالَى مَدُه اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

عنقریب ہم اُسے بہت بڑا اجرعطا کریں گے نیکی در اُل دہی ہے جو صوف خدا کی روال دہی ہے ہور میں گاری کو روال کا جو اور ہرائش خص کے ساتھ کی جائے جو اس کا سخی بارٹی کا اُدئی میں مالت بہت ہے کہ ذکو ہ و فیرات ائش خص کو دی جاتی ہے جوابنی بارٹی کا اُدئی میں سفارش اُس کی کی جاتی ہے ہے ہیں نے دور طے دیا تھا یا اُندہ دیکا یا بھر نیکی اس کے کی جاتی ہے ہے استعال کو نامطلوب سے اُسی تحصر کے لیے استعال کو نامطلوب سے موسی تھی کی روح کے خلاف ہیں ۔ نیکی جب کے محض السرکی کی روح کے خلاف ہیں ۔ نیکی جب کا سے حض السرکی کی روح کے خلاف ہیں ۔ نیکی جب کا سے حض السرکی کی روح کے خلاف ہیں ، انتخاء سرضا ن السرسے رضا کی بیا ہیں بات سمجھائی گئی ہے ۔ اور السرکی خوشنو دی کے لیے وہی نیکی کوے گئی ہے۔ ۔ اور السرکی خوشنو دی کے لیے وہی نیکی کوے گئی ہی جب کی اور ملاء اعلی کی دعا فرل کا صحتی ہی ۔ ایپ شخص السرت عالی کا بھی مجرب ہوگا اور ملاء اعلی کی دعا فرل کا مستی بھی ۔

النساء م

والمحصنت ٥٠

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ لَعَدِما سَبِيْنَ لَهُ الْهُدَى

ويتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولِهِ مَالُولِيُّ وَيَّا اللهِ مَالُولِيُّ وَيَّا اللهِ مَالُولِيُّ وَيَّا اللهِ مَالُولِيُ مَا لَولِي اللهِ مَالُولِي اللهِ عَلَيْهِ مَالُولِي اللهِ عَلَيْهِ مَالُولِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَكُولُهُ مَا لَكُولُهُ مَا لَكُولُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ ع

رلطرآيات

گذشتہ آیات ہیں من نفتین کی خدمت بیان ہوتی رہی ہے السّرتعالی نے اُن کی خیات ، بُرائی ہفیہ سفور ول اور شینگوں کا ذکر خرایا ۔ گذشتہ اور اس سے ہوستہ دروس میں منافقین کے ایک خاندان بنواہر ق کا ذکر تھا کہ اُن کے ایک آدمی بشیرابن ابرق سنے چوری کا از کا ب کا یک مگر نود کو اُس سے بری الذمہ ثابت کرنے کے یلے چوری کا الزام الکا ب کیا مگر نود کو اُس سے بری الذمہ ثابت کرنے کے یلے چوری کا الزام ایک مخلص منان لبیدا بن سیل پر اور چورا کی بیودی پر دگایا اس کے علاوہ معززین قبیلہ کا ایک و فدھی صفور علیدالسلام کی فدمت ہیں جیجا ، جس می مخلص منان بھی شامل تھے۔ اس وفد نے صفور بنی کریم صلی السّر علیہ ویکم کو باور کر انے کی کوششن کی کر اُن کا آدمی ہے گئاہ وی صالات کے مفاور تا دی ہے اس پر غلط الزام لگایا ہے صفور علیدالسلام نے بھی ظاہری صالات کے مطابق بشیرمان تی تحجیے گئاہ سمجھ اور حضرت قادہ تی کو ڈانٹ دیا کہ اسٹوں نے غلط الزام لگا ہے مطابق بشیرمان تی تحجیے گئاہ مسجھ اور حضرت قادہ تی کو بلے نقاب کر دیا چور پچڑا گیا اور اس تا تھی النّر تعالی نے آیات نازل فراکو اس سازش کو بلے نقاب کر دیا چور پچڑا گیا اور اس

سے مال بھی مراً مرہوگیا ۔ مجھروہ منافق خفنت سکے ماسے مہنہ سسے بھاگ گیا اور مرتد موکر کفار می سی ما ملا بحضرست حسان بن نابست اس کی ہیجوکہی ، حب اس کا بجرجا ہوا۔ تو برنامی سکے ڈرسسے اس تورسنے بھی بیٹیرکو گھے سے نکال رہاجی کے باس وه تحصراً بنوا تقام مسرين بيان فرنسته بيركم وكسى دلارسك بنيج الحرمركيا . بهرمال الترتعالى سنهاس واقعر كيحواله سيمنا فقين كي ندست بیان کی که اگراس بخص میں النصاف کے مادہ ہونا توسینے جرم کا اقرار کرسکے مدسرقه فبول کرلیا اور اخرست کے دائمی عنات جھے جا یا مگراس نے علط راسنزاختياركبا اس كيسا تقرالندتعالى فيصنطارشي الول كوتنبير فسندمائي که وه ایسے غلط لوگوں کی حما بیٹ کیا تحریب بنووشفورننی تحدیم علیالسلام کے متعلق فرما يكر اكر الترتعالي كافضل ثنامل نه بهويا توبير لوك غلط طور ببرأب كوهي بناطرفدار بنا يلت \_\_\_مكرالله تعالى نه وي ذل فراكومنا فقبن كينها وت كظام فرا توالله تعالى تياس واقت کے بعدائے کی ابیت میں مونول کو خبردار کیا ہے کہ وہ نما فقول کی جا کول میں آنے کی بجا سے مونين كے راسته مرجليل ورمونين كے راسته كے فلافت ندكري ۔

سول کی محالفت

كأسب قران محيدين ازل فرما يسب واور صنور على السلام ملى تشريح وتوضيح بيان فرطتے ہیں۔ اسی ضمون کدالٹرتعالی نے سورہ تقرف میں اس طرح بیان فرمایا فَ لَدُ تَسْجَیْ اللّٰ اللّ راستے۔ بالکل واضح ہوگیا۔ ، اس کے باوجود آگرکوئی منتخص الترکے مول اور اس کے لاسٹے ہوشٹ وین کی منی لفریت کی تاب کے ۔ نو کھراس کی سزا وہی ہ ہواہیت کے الگے سے میں بیان ہورہی ہے۔

الم شاه ولی النزا فرطنتی بی کمنی بمیشراینی قوم کی زبان میں ال کودین کی دیوت وبباب جيس الطرتعالى كاقانون سب في كاكرت الأسكام وتراكب المن وسي والآ بلسكان قدة المركب الميكين لكائم فيهم فيهرسول كواس كى قوم كى زمان کے ساتھ بھیجا تا کرکسی کوکوئی اسٹ تیا ہ نہ سے کہ الناز کا بنی کس جبزگی طرف دعوست مے روا ہے۔ لہذا جسب کوئی نبی اُپنی قوم کو اُنہی کی زبان میں سہجھائے، میصر فوم کا کورٹی آ ومی دعوست کوسن کمداس کا انکار کرسے، تووہ طعی برسنرا كاستحق سب ركناه صاحب فزات بي كه جارجيزي انسان كوسنراكما مستى بناتى بى رىبلى جېزىيالىشى فىطرىت سېكىراس اغنبارسىسىكى كونى كنىك منا باجزا کاستی عظیرتا ہے۔ دوسری جیز ملاد اعلی کے فرسنے ہیں جدا ہے کا کا مرسنے والوں کے سبلے دعا اور مراکام کرسنے والوں کے سبلے برگوعا کرسنے ہیں لهذا بيفرنستة عمى جزا وسنرا كاسبب سننة بن وفرايا تيسرى جيزتنرلعب مكتوب ہے۔ حبب بین ازل ہوتی ہے تواس بیمل کرنے مطلع عزا باستے ہیں اورانکار كرين والدمنال باست بهر رمير ويقط ورسيص مين الترتعالي ابنياء كوجيح كمد والبيث كالسترواض كرتاب السيحبث كے اتمام مربھي الكرتعالى عزار وسنرا

فرما كه وتنخص ماسين واصنح بوطب ني كي بعد اللهرك رسول كي نخالفت ورجات كريكا - ويستبع غيل سببيل المدة ويؤمن أورونين كها

منراكي وحجروا بث

کے علاوہ کسی دور سے رواستے پر جابیگا۔ جیسا کہ بنٹیر منافق مومنوں کا داستہ ججبور کر مشرکہ یں کے جس کا ذکر آگے آرائی ہم اس کر وہ منزا دیں گے جس کا ذکر آگے آرائی ہم اس کر وہ منزا دیں گے جس کا ذکر آگے آرائی ہم اس کے بیان ہو جی اور مال سے اس سور فہ میں بہلے بیان ہو جی اس سے ۔ کہ اللہ تعالی کی گئے ت اس کی افزان ہے کہ اللہ تعالی کی گئے ت اس کی افزان ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے ۔ اور منی کی اطاعیت اس کی رسالت کی وجسے روان ہے ۔ اور اس آیت کی روسے تبییری چیزیہ آگئ کہ رسالت کی وجسے پر چانا بھی فرض ہے ۔ اور مومنین وہ جو اللہ اور اس کے راستے پر چانا بھی فرض ہے ۔ اور مومنین وہ جو اللہ اور اس کے روسے بین اور جن کا اعتقاد اور عمل بالکل جمیح ہے۔ بیمنیوں چیزیں درجہ برجم آتی ہیں ۔

ر لاکن مرابید دلاکن مرابید

الم شافعي قرماستي بي كم مونين سيد مراد حضور عليالصلاة والسلام سي محايمكم میں ہجوات بہرائیان لاسنے ، اسب کی زیارت کی اور آب کا اتباع کیا۔ بھران کا میں ہجوات بہرائیان لاسنے ، اسب کی زیارت کی اور آب کا اتباع کیا۔ بھران کا كسى باست بيداتفاق بموجاست تعدوه دلبل شرعى بن جانى سب گوبا اجماع امرست من سسے بہلے معابر کی حاسمت اتی سب اور حوکورٹی ائن سے طرسیقے سکے خلافت سمريكا، تووه قابل قبول نهيس ہوگا صحيحين مير حصنورعليالسلام مسمے ارشا دمبارک كى شرح بى مى نائين كرام فرطاتے ہى من عسر سال عسك الكيس عكيك ا مدنا فهور توسطس نے کوئی ایباکام کیا جوہا کے طریقے کے مطابق تهیں ہے تو وہ سرد و درہے اس طریقے کے شعلق می نابن کو کوم فرماستے ہیں کہ دلائل تنرعبه جارمی اور کسی مامله کو سمجھنے سے ان جاروں کو بیش نظر کھٹ جابية سند سير بيك تاب اللرسي ، دوست مهرمبرنبين يول الم تيسا الجاع صحائم اورحويمظ فياس ہے۔ اگر کو ٹی جینرسپلے تین ولائل۔ نابسن مذبهوا تو بجير سي بحقى دليل كو مرصيك كارلايا جائيكا وظاهرست كرتمام جبنرو می تفصیل فران باک میں تونہیں۔۔۔ وطی تو اصول وعنوالطہیں۔ بھال صولوں كى بدت ما يك نشريح وتفسيرصنورعلباللام كے قول ، فعل يا تقريب سي ليے

کی میگر تمام مسائل و کل سے تھی حل بنیں ہول سکے ۔ بھراس مثلے کوامر میں کے بهنرين لوكور العين صحافر ببربيت كباحائيكا - اكسرده تسى نتجه برينفق بي توره السائ امست کے لیے واحبے العمل سے ورندالیسی است میں جہترین اجتہا دکھیے مناله کاحل کیالیں سکے بیٹائچر میراحتها ریا قیاس تھی شرعی دلیل سے۔ دنیا میں مردز سنف ين الله بداير والمحاصم واضح طور مرقران استساور اجماع صحابر میں منہیں ملن ، تو کھیر البیر مسائل فیاس واجہا رسکے ذرسیقے ہی عل کیے جائیں گے اور ان بیمک محدنا عام لوگور سے سیلے صنروری ہو گاء فرمنے ہیں کہ ان جارولائل تنرعبرم سس وومنب سنداب بعنى قرآن وسنست ايس ولاكى بي جينكي ذرسيع مهاك نابت بوسته بن لهذا ببمتبت ولائل بن اور دو داد في ظهري كمان کے ذریعے سائل کامل ظاہر ہو آ ہے۔ اور سبی اجماع اور قیاس ظاہرے كرحس جيزريب عاب كرمظ كا اجماع موگا، اس كى صنروركونى يذكونى بنياد ہوگى . اور بحربات کوئی محبت بنلاتا اسے وہ مجی کسی دلیل کی بنیا دہبری ہوتی سیے معجہ مر مطلوبرس ملرکے بیلے علیت (CAUSE) دریافت کرتا سبے اور بھیر اس علست کی بذیا در میمند کر کاحل جبیت سی محمد آسید به نزاید کھی تنسرعی دلیل کا درجر

امام تنافعی گنے اسی آئیت سے اجماع کوتا بت کیا ۔ بعض کتب بن کھا
ہے۔ کہ اہم شافعی گو اس معاملہ میں ترود تھا کہ اجماع کا نبوت، قرآن باک کی
کس آئیت سے ہوتا ہے ۔ جیا کنج انہوں نے قرآن کریم کی لاوت شروع کی
آب نے ایک پر ان میں بین دفعہ لوسے قرآن باک کی تلاوت کی مگر آب کی تسلیم نہوئی ۔ آب تواتہ تین دن بین مرتبراول سے اخر تاک گئی تسلیم نہوئی ۔ آب تواتہ کرتے ہے اور آخر کا داسی آئیت برا کہ داکل گئے ویک اور آخر کا داسی آئیت برا کہ داکل گئے ہوئے کے ویک تاکہ کا داسی آئیت برا کہ داکل گئے کہ اجماع بھی قطبی ولیلی شرعی ہے۔

محترت نلاوت فراك

بوبها كالمات كي وومرتبرة أن باك كي تلاوست كرنا توبهت عمامين مہممول رہاہے۔ اہم الجھیٹے ایم الجھیٹے ایم الکھیاں المہارک کے دوران ایکسے مرتبردان کو اورا كاب مرتنبر رات كومهمل قرآن باك كبسطة سقطه و المام بخاري مجلى منعين الم اور محلی بن سعید قطان مجمی البها ہی کرستے سقے اور الند تعالی کی توفیق سے من داست بس دوم رتبرقراك باك فتم كرست تعے لعض صاحب كولم سند بزرگول نے اس سے تھی تھے وقسندہ من فران تھیم کی تلاوستہ مجال کی سب تواجه نظا مرالدين في الني المفرط سن من الحصاب كر تواحبها والدين من منانی کے ایک مربیحس افعالی ہرروزسان سومرتبہ قران ہاک کی تلاف كريت يحے الوكوں نے خواجہ صاحب نظام الدين سے دريا فنٹ كياكم سارین بروسرتر برلا دست. تو پھیرتصور میں کمریائے ہوں گے۔ ایکے فرایا البانهيس سيت مبراس يوست الفاظر كيسا تظنلادست قرآن بإكسه كريست يحسن يحصر وين الورث وصاحب كمنيري جمهل واكابرن میں ہے ہیں فرطنتے ہیں کہ انتھیں نیکرسکے مان لوکہ کرامن سکے طور ہم ساست سے مرتبہ فرآن یک کی تلاورت میکن سے ۔ امام رازی سے امام کانے فی سکے بارہ میں سونتی کی مور فران باک کی تلاورت کی روابیت بان کی سے۔ وه درست معلوم نهیس موتی - تنین میان نین تنین مرنبر والی رواست میجیجسید الم محرد كالمحمول تعاكر آب مروز دس باست الموست فربات تحص مولاناتنا وانشرف على تفاتوي اورمولانات في الهنديمي وس بالمت للوت فرايكريت تحصره السائن وأورش محصرت مولانا مستدين محمر مرتي بهست مصروب آدمی شخصه منگرساست با دسسے روزانه آسید بھی بار صد . ليا كهرستم ينه المركومنين صنرست عنان عنى فرتركي البب ركوست میں اورا قرآن باک بیمھ جائے تھے۔ تر زی نشراعیت میں موجو دہے کہ حضر سعید بن جبیر بالعی مجھی اکیسے رکھنٹ میں اورا قرآن الا دست کرستے ہے

خواجہ قطب الدین نجنیار کاکی ور رکعت میں بچرا قرآن اور میزید چار پائے پڑھتے نے
حضرت مولانا شاہ اسماعیل ننہ برا محصر اور مغرب کے درمیان بچرا قرآن تلاو سی بیا
یجرا ہے۔ بیجو اور طلوع شمس کے قرآن پاک بڑھ عباتے۔ یہ
ایجرا ہے۔ مام لوگول
لوگ صاحب کرامت سے ۔ مرا وی کے بس کی یہ بات نہیں ہے ۔ عام لوگول
کے بیا جو فرطیا لسلام نے فرآیا کہ بنین دن سے کم عرصہ میں تلاوت قرآن محمل بنہ
کی جائے ایسا کھرو کے کو ہم چھے نہیں کھے سائھ کم سے کم عرصہ میں قرآن کر قیم کی تلاوت ، وہ
الفاظ اور مضابین کی نفیم کے سائھ کم سے کم عرصہ میں قرآن کر قیم کی تلاوت ،
مکمل کمہ لیتے ہے ۔

اجماع كيم تعلق الم البينية المحاملك على بيسب كريس معلر برامس مح ببلاطبقه خصوصاً صحابه محراط متفق بهران اس كدان ضروري سب ادراس کے خلاف این گاری ۔ اہم طحاوی کے اپنی کتاب کی ابتدا میں سکھا ہے کہ ہمانے الم الوهنيفرط كامسك بيسيد كراسي سب سيد يبله النركي كناسب قرآن باك كويينة بن اس كے بعد بني عليال الم كي سنت، كي طرف رجوع كرستے ہيں بھر اجهاع صحاليم بيرسيق على على مناله ميمل كريسته بين واورا كرصحابه بن اختلاف يايا جائے۔ ولی ا مام صاحب کسی قول کو ترج حیث ہیں اور اس کے مطابق عمل كريت بن اور اسك بعرجب ابعين كاسك لرنسوع بوناسب توفر لمتين يخن رجال و هسه رجال يعن ره محتفين سكنام سوري، بم محص تخفين كرست بهر اور حباب مهركات وسنست اور اجماع ممرطايق معلوم ہوگی، اس کوراختیارکریں گئے۔ اسب صحابہ رضکے اجماع بکے ہرفیصلہ ننده الميكر كونسيم كرسني بن اكروط ك كسكوتي حكم علوم بنرمو توريطيتها و

مريك الم

ہے اور دوسے رہی کی قوائین بیان کے گئیں۔ اس میں اسلام کا کمل نظام پیش کیا گیا ہے۔ گذشتہ بارہ سوٹلال میں ایسی بلند پایہ کتا ہے۔ تیب ایکھی گئی۔ آب بارسی طریقت بزرگ ہوئے ہیں۔ چار پانچ بینتوں کہ محبور انحد المعند المان الله بایہ کا ہؤائے۔ آپ کے والد ، بینے ادر لیستے دین کے شیائی ہوئے ہیں۔ انهول نے اسلام کی خاطر لوری قوتیں صرف کہ دیں اور لوری دنیا خصوصاً برصغیر میں دین کی بے پایال خدمت انجام دی۔ آپ الله مرت انجام کے خلاف ہو یا اس کے خلاف ہو قات کے خلاف ہو یا اللہ من اللہ من کے خلاف ہو قات کے خلاف ہو یا اللہ من کی اللہ من کی اس کے خلاف ہو قات کے خلاف ہو یا اللہ من اللہ من کے خلاف ہو قات کے خلاف ہو یا اللہ من کا اس کے خلاف ہو گئی کے ہو ہو گئی کی میں ہو گئی کر ہو ہوں گاری کے خلاف ہو کہ کے خلاف ہو کہ کے کا اس کو خل کے نہوں کا اس کو خل کی ہو ہو ہو گئی کر ہو گئی کی میں ہو گئی کر میں ہو گئی کر ہو ہو ہو گئی کر ہو ہو گئی کر ہو گئی کر ہو گئی کر ہو گئی گئی کر ہو گئی گئی کر ہو گئی گئی کر ہو گئی گئی کر ہو گئی کر ہو گئی کر ہو گئی گئی کر ہو گئی گئی کر ہو گئی گئی کر ہو گئی کر ہو گئی کر ہو گئی کر ہو گئی کر گئی کر ہو گئی ک

قرون شهردله بخیرسے آبی مردوه زمانه ہے جبی بتری کی گاہی دی گئی ہو حضور علیا لصالح قرالد الرائل دیار خدید القدون قدنی قدید اللذین میلونانه میل زمانه میل اور مجر جران کے ساتھ ملنے والے ہیں یا خوی کے ساتھ ملنے والے ہیں اور مجر جران کے ساتھ ملنے والے ہیں یا خوی کہ مال فرم ب یہ ہے کہ رہے ہیں کہ مال فرم ب یہ کہ رہے ہیں کہ مال فرم ب یہ کہ رہے ہیں کہ مال فرم ب یہ اس میں اور میل اللہ مجر اجماع اور مجرا جران کے مرب نہیں ہوگا۔ ملک رہائی اگر ہما کے دیا ہے کہ رہے گئی ملک رہائی میل میں کو گا۔ ملک رہائی میں موجائے تو وہ ہمال فرم ب کی مرب نہیں ہوگا۔ ملک رہائی میل میں ان یا جائے کے اس سے روشنی تو عال ہوتی ہے گئی مرب کی کی مرب کی کی مرب کی م

فراتے ہیں کہ اجماع امت کا مان اس کیے صروری ہے کہ ہم تونین کا است ہے۔ وہ دمنین جوالٹری و مارنیت بیرہین کے تھتے ہیں اور اس کے رسول کا اتباع کرتے ہیں ۔ بوشخص اُن کے راستے کو چھپوٹر دیگا وہ لیتنا گھراہ ہو جائے گا۔ تمام

فرقدبنری می وجب می وجب فرت ای یا وجودین آست بین کریر قرآن دسنت سے مرکز سے بدی اگریا الک یہ تابی غیر کرنے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کو مرنظ رکھتے ہوئے البی مرکز سے بمٹنے کی دجیسے

پرفائم کے ہے تو گھراہ منہ موستے ، فکھری عملی لورا فلا فی گھراہی مرکز سے بمٹنے کی دجیسے

پیدا ہوتی ہے ، مرزا قادیانی اسی مرکز سے ہمطے کر گھراہ ہوا ، مرستے ہونے میں انی تاویلیں

کیں ہمجرات کا انکار کیا تو گھراہ ہوا علام مرشر قی نے بھی ہیں سے کھوکر کھائی ۔ برویز نے

قرآن باک کے سے نئے معانی بنائے اوراسی وجہ سے گھراہ ہوا ۔ غرض کے جننے بھی فرقے

بیں وہ سب اسی نقطے ہم اکر بھطی ہیں ۔

معنرت مولانا افررتاه صاحب کمتیری فرط نے ہیں کرمیرے ذہری برب سی ابن آئی برم کر جہاں عقیرے کا معاملہ آتا ہے، میں کہنا ہوں کہ ان کو نہیں انوں گا۔ بین آئی وہی بات ما نوں کا بوئی مور نے تیام کی ہے ۔ اور حس بھی الجرائم انوں گا۔ بین آئر وہی بات ما نوں کا بوئی مور نے بین کہ ہما سے ذمن میں بڑے بڑے بڑے برائم کا اتفاق ہے مصاب بالدن گا بے فرائل میں موجود مذہوں، میں میں جیر کو نہیں مانوں گا ، غرضیکہ ولائل میں موجود میں بیسر انمیر احجاع امس کی موجود میں ان کا اتف اق اس میں جی کر نہیں مانوں گا ، غرضیکہ ولائل میں ہے جس معاملہ میں آئ کا اتف اق میوں اس کے خلاف میں گیر ہی ہے ۔

نوفیق خدو ندی عبى مهم مرف كته مهي - البتربيب كرمم قيامت كيه دن اس كاحدا بي بي مرس كيه مرب كيه مرب كيه مرب كيه مرب كيه مرب كيه المن كارتها وجهم أسى طون بجبير دب كيه التحاعيت محضور علي المصلوة والسلام كارتها وجهد عليه كي اختيار المربح وكيونكم هن المحب كي المهيت المعنى جهاعت مسطيم كي اختيار المربح وكيونكم هن المستناد من المرب كي المر

شکد شد آگری الد آبار تر فری شراعی کی روابیت سے کہ جو جمات سے الگ مہوا وہ جہنم میں جا بڑا۔ فرما یا جب کک کوئی شخص جا عت کے ساتھ مسلک کے جمار سے محفوظ رم یکا ۔ جو بحری رابی رائے اندر رہی سے وہ بھی طریع شیطان سے جملے سے نیج جاتی سبے اور حور اور طریع الگ ہوجاتی سے وہ در ندول کا شکار ہوجاتی سبے ۔ اسی طرح شیطان مجی اسی خض نمیر لمط ہوتا سے جو جماعیت کے سے جو جماعیت کے سے جو جماعیت کے خلاف بیطان کا انداز می تغیارہ ہوجاتا ہے ۔ عزمند کی ماجا تھیت کے خلاف بیطان کی اجماعیت کے خلاف بیطان کا احتماعیت کے خلاف بیطان کا احتماعیت ایک زمانہ سے بیکر انہا انداز کی اجماعیت رائے ایک دوجر سے کہ اہل اسلام کی اجماعیت رائے۔ زمانہ سے بیکر شیکی ہے جس کی وجر سے کہ اہل اسلام کی اجماعیت رائے۔ زمانہ سے بیکر شیکی ہے جس کی وجر سے

سلماندں کے عقیارے اور مل گرا ہے ہیں۔
فرایا ہم ایستخص کو اس کی خواہش کے مطابق بھیرویں گے اور اس کا
نیتجر بیز ہوگا و فیصف کو اس کی خواہش کے دارتم اسے جہنم ہیں واضل کر بیگے
کیوں کہ ایت کے واضح ہونے کے بعد جہا بحت کے دارت سے الگ ہوگیا اس نے
اللّہ کے دیول کی مخالفت کی ۔ اور حوشخص حبنم میں پہنچ گیا وکسکا آئٹ مرص کی اللّہ کے دیول کی مخالفت کی ۔ اور حوشخص حبنم میں پہنچ گیا وکسکا آئٹ مرص کی اللّہ کے دیول کی مجانب کی میت ہی ٹری حکم ہے ۔ البیا نخص ہی شرکے ہے ۔ اکا م
ہوگیا ۔ اللّہ نخا کی سبت ہی ٹری حکم ہے ۔ البیا نخص ہی شرکے ہے ۔ اکا م

رمو، اس کے خلافت سیلنے والا کھڑہ ہو کھیجہ میں داخل ہوگا۔

النساء م

والمحصنت ٥ درس صمت ويال

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ لَيْ اللهِ فَقَدْ ضَلَّ ذَلِكَ لِهُ مَا يُنْ اللهِ فَقَدْ ضَلَّ ذَلِكَ لِهُ مَنْ يَشْرَكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ذَلِكَ لِهُ مَنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْ عَنْ اللهُ وَفَلَا بَعِيدًا ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْ اللهُ وَفَلَا بَعِيدًا ﴿ إِلَّا إِنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

تن جسمه بيك السُّرتعالى نهين معاف كدم اس بات كوكه اس کے ساتھ شرک کیا جائے ، اور بختنا ہے اس کے سواجس کو چاہے اور جس شخص نے شرک کیا اللہ کے ساتھ ایس بیٹک وہ گمراہ ہو گیا اور گھراہی میں دور عا پڑا (۱۱) دشرک کرنیوائے) نہیں بکارتے الله کے سوا مگر عورتوں کو ، اور نہیں پاکتے یہ مگر کشیطان سکش کو (ای جس پر اللہ نے تعنت کی ہے كزشترابيت بس الكرتعالي سنه الجماع كم خلاف جلنے والم يتخص كم متعلق فرمایا کر بوشخص برابیت سے واضح ہوجانے سے بعد الندسکے رسول کی مخالفت کرے کا اورمونیین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر بھا، تواللہ تعالی اسکی توفيق كوسلىب ننيس كريگا، بلكه حس طوف وه جانا چا بها سبيد، السي جانب في كا، اور بھراش کا انجام ہم ہوگا ہمونین کے راستے کی مخالفت کا نتیجہ محمراہی ہوتا ہے، اورانسان شرك بين مبتلا بهوجاتا بيد كرنشت دروس بين حس منا في تشير كا واقعر بيان كياكيا سب وهمونين كالاست جيوركرمشركين كراست برحل كالااور بجرول حبنم رسسيه وكيا. المستض في جوري كي تقى الكروه مائب بهوما تا تو النّد تعاسك

ربط<sup>آ</sup>یات

اسے معاف کر دیتا ہمگر وہ مرتد ہم وکر کھز اشرک میں ملوث م وکر مرگرا تو اسی سمخت شرکا کوئی امکان ما قی مندر ملے۔ مندرک کے علاوہ ما قی تمام گناہ قابل معافی ہیں ، جبا نجبراج کی آبات میں الندنغالی نے بہی بات بیان فرائی ہے۔

نندک افایل مرها فی مس

ارشاد والسيال الله لا يَعْدُونُ أَنْ يُتَدُّى لِكَ بِهُ اللَّهُ تَعَالَى اس بات كومعا من نهيس كه تاكرائس كي سائق شرك كياجا كي شرك المرتعاك کے حق بیں بغاوست سے۔ اگر مرسنے سے پہلے بہلے اس ونیا میں نائب بهوجا ئے توالٹ تعالی لین معامن فرا دیکا ورندموست کے بعیر شرک کی معافی کاکوئی قانون نهیں۔ جنانجیرسورۃ مائدہ میں حضرست علیئی علیالسلام کی لوگول "بلنع مركور بي - أعسيد واالله ولجب ورسيكولولواللر تَيْنِي كُ بِاللّهِ فَ قَدْ حَرَّمُ اللّهُ عَلَيْ إِللَّهِ فَ قَدْ حَرَّمُ اللّهُ عَلَيْ إِللَّهِ الْحَاتِ الْح و ما في دائه السينار ، وركھو! حب نے الله کے ساتھ شرك كياور اسى طاله سي مركبي ، السي ميدالله في عبنت حلم كمردى اوراش كالمحكان ووزخ بوكا، الياشخص ابدالا وكاسيمنية من داخل نهيس بوسكا وه مينيركي برخنى بين منالهوكما ووسطرمنا مركفاريك متعلق فرمايا لا تفايح كها البحاب السيماء ولا يدخلون الجبشة كمنى يبلح الجمل وفی سے سے الجن کی طالب اوگوں کے بلے اسمان کے وروازے نہیں محطتے حتیٰ کر اونہ ط سوئی کے ناکے ہیں سے گزر جائے یہ طسرے اوسنط کاموئی کے ناکھے ہیں۔ سے گزرنا نامکن سبے اسی طرح کا فزول کے سے رحمت کا دروازہ منیں کھل کتا۔ امامشاہ ولی الٹر منی شف وملوری فرستے ہیں۔ کہمشرک اور دہریے کم من الیج سے سیلے کسی جانور کوسیسے بیجرے میں بندكه دیا جائے ہمیں سوسے کے ناکے جننائعی سورانے ننہو۔ اور کسے کوئی بيبزنظرنه أني بوء اسي طرح كافرول كوهي كوئي جيزنظرنبي آتي - توسُّول!

بنیک النّرتعالی نهبن خشت اس بان کوکه اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔
و کیف فرق می ا دُون ذلک راس کے سوا، اس
کے وربے یا نیچے جس کو جا ہے سختا ہے ۔ النّرتعالی جا ہے تو بغیر تو بہ کے بھی معاف کرنے یہ مگر تو بہ کر ہے کہ نوا می دیتا ہے ۔ مگر مترک کی معافی کا کوئی امکان نہیں ۔ عام طور میرمشرک زندگی ہیں تو بہ نہیں کرتا ، لہذا اس کی معافی میں معروم ہوتی ہے ۔

صریت نظرافی ایم ایا ہے کہ گناہ سکے نین دفتر ہیں۔ بہلاد فتر کفروشرک کا ہے ہوں کی معانی کا کوئی امکان نہیں۔ دورسار دفتر با فی کبائر کا ہے ، جن کی معانی ہوئی ہے ، اللہ تعالی معاف کہ ناجا ہے تو ٹبرے سے طبا گناہ اسرائے شرکی کے معاف کر دیے۔ اور گناہ کا بتیار دفتر دہ ہے کہ اللہ تعالی اس کا برلہ فیرین جوٹر یکا۔ یہ حقوق العبا دہیں جوشخص نے کسی دوسے کا حق تلف کیا ہوگا ، اللہ تعالی اس کا حق صرور دلائی گے اور جب کا کسی بدہ ابناحق می معانی نہیں دیں گے۔ میں کر رکھا ، اللہ تعالی اللہ تعالی جی معانی نہیں دیں گے۔

مولانا شاہ عبرالقا در محدت دمہوئ نے قرآن باک کا بہلا بامحاورہ اردو ترجمبہ اسے تقران باک کا بہلا بامحاورہ اردو ترجمبہ اسے سے تقریباً دوسوسال بہلے سے ۱۲۰ میں بھی تھا تھا۔ بہرترجمبہ آئے دہای کی انجری بین بارہ سالہ اعن کا قسنہ کے دوران کیا تھا۔ یہ اردوکی ابتدائی زمانہ تھا مگر کہیں

ت رس صفامیں سفامیں

بامها وره نه حبه به که که درین کی هرست طهی خدمرست انجام دی-اکبری سی دربای کانگ رود میرواقع بھی جے انگریزوں نے ۱۸۵ کی جنگ ازادی سکے دوران گردیا تها واب بيسيرنهي سب توشاه صاحب سي سورة لفره كي البيت ولا شركعي المشيكي حتى ليوم أن .... وكل تنزكم المشيكين حتى ليوموا كى تفسيرس سنحصے بن كراكراللاتعالى كى صفت مختصركسى دورسرى ذات بن ما نی جاسئے توبیرشرک ہوگیا مثلاً کوئی تخص براحتفا دستھے کہ فلان خص ہا ری مراب کومانتا ہے ، نورہ مشرک موگیا کیونکہ اس نے اللّر کی صفیت عبری مانی. اسی طرح فدرست تامه خلاتهالی کی صفت ہے۔ وہ قا درطلق سہے جوجاب سے سو کر ہے ، اس کے سامنے کوئی رکا وسط نہیں ، اگر بی صفت کسی دوسے من مانے کا توبینرک کامتر کھی۔ ہوگیا۔ مختار مطلق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات، اكركوني شخص غيرالة كومخة رمطلق مان كرتجيطلب كرتاسه ، نويحي مننرك بمظرا ـ الترتعالى كےعلاوه کسی کوخالق معجونا تھی منٹرک کےمترادون ہے كيونكرخالق کوئی دوبرانهی اوراس بات کودبرلول کے سواسترک محی کیم کرستے ہیں ، غرضی رشرک کی مختلفت میں ہیں جن کے ذریعے اس بنیے فعل کا ارتکائی ہے سی وست سے مراد انتہائی کینے کی تعظیم سے واور پر بھی الٹرتھائی کے ساته مختص بے سحبرہ اور رکوع وغیرہ عا دلت ہی سکے مظہری واکر کوئی ستخص الله کے علاوہ کسی دوسری مہتی کے ساتھ بہی معاملہ کر کیا، تومشرک بن ماہا غيرالله كونا فع اور ضار مهجكي نزر ونياز سين سي كمنامجي شرك سيئ ميوكم نافع اورضار معى فقط خداتها لى كى ذات سب ابنى مخلوقات كے تفع و نقصال كالاك صرف نداسیے کسی نبی ، ولی ، فرنستر یا بزرگ کے نام کی نیاز شیے گا تومشرک

مشرک قسم می می مونا ہے متداحد اور تر ندی شراعی کی روامیت میں اُنہے میں اُنہے میں اُنہے میں اُنہے میں اُنہے می می اُنہ کے میں اُنہ کے میں اُنہ کے میں اُنہ کے اُنہ کے اُنہ کے اُنہ کے اُنہ کے کا میں سنے میں اُنہ کے ا

مت عبادیں شرک

عنیرالندسکے نام کی قسم اکھائی ، اس نے شرک کا ارتکاسب کیا محدثین کام فراتے ې كم اكمالىيى باست روا روى بىن نىكلى كى تونىرك توپنىيى بوگامگرىخىت مىكرود است ہوگی ، اور اکر ذمن میں وہی عظمہ ہے جدالٹر کے ساتھ محضوص سے تو فسمرا کھانے میں تھی مشرک ہوگیا۔ کسی موقع بہ حضرت عمرظ نے باب کے نام کی قَمْ الْمُلَائِي بِمَصْورِ سَنِ مِنْ كُرُوبًا لِالْبَحْدِ لِمُفَا بِأَبَاءِ حَسَدُ وَلَا الْمُحْدِلِي لَا تَحْدُ لِمُفَا بِأَبَاءِ حَسَدُ مُولًا لَا تَحْدُ لِمُفَا بِأَبَاءِ حَسَدُ مُولًا لَا تَحْدُ لِمُفَا يَا بَالْمُ حَسَدُ مِنْ وَلَا الْمُحْدُلُونِ اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بالطبی عندش نه باب کے نام کی شمراط و اور نه طاعوت کے نام کی حضری فرطت بي كراس واتعرك بعدنه بي انفود كمهالسي تشمامطاني اورندكسي دوسي كى نقل كى كم فلال تخص اليبى قسم كطاتا سب ، مجھے اس سے البى نفرست ہوگئى ۔ بعص اوقات بسم الترس مي شرك موناسيد الركولي شخص جانور ذرمح تحمينے وقت الله تغالی کے نام کے ساتھ عندالله کا ام بھی کے گا، تومشرک کام ترکب ہوطبئے گا، جیسے کوئی کے ہلم النتروائم محمر یا بیردسگیرکانام ہے۔ البسی صوربت میں جانورمردار ہوگا اور کنے والامنترک میں خزرج صرف النترکانام سینے

شاه عبلون اورن ه اسحاق کے شاگرمولانا مافظ احرالدین بگا کے سہنے والم بہول فیل کے اس کا بہوں فیل کے اس کا بہوں فیل کے اس کا بہوں مصنف نے بار المی اوارہ سے شائع ہوا ہے۔ اس کا بہی مصنف نے بنرک کی بہت کی تسمیں بیاں کی ہیں۔ فراتے ہیں کہ شرک تصوف میں بھی ہوتا ہے۔ اگر المنز تعالی سے فیصوص تصرف کی بیزیں مانا جائے گا بنواہ یہ تصوف کی بیزیں مانا جائے گا بنواہ یہ تصوف کی ایمی اولی یا بیزیں مانا جائے ۔ اسی طسرے مشیب ہی میں میں میں میں اور المنز جا ہے۔ ایک خص نے میں موجد دہے میں اور المنز جا ہے۔ ایک خص نے میں موجد دہے میں اور المنز جا ہے۔ ایک خص نے میں اور المنز جا ہے۔ اس کا میں اور المنز جا ہے۔ اس کا ایک میں اور المنز جا ہے۔ ایک خص نے میں اور المنز جا ہے۔ اس کا ایک میں اور المنز جا ہے۔ اس کا ایک میں اور المنز جا ہے۔ اس کا ایک میں اور المنز کی بنا لیا ہے۔ اس کا ایک کا نوا کی المنز کی بنا لیا ہے۔ اس کا ایک کا نوا کی المنز کی بنا لیا ہے۔ اس کا میں اور المنز کی بنا لیا ہے۔ اس کا میں اور المنز کی بنا لیا ہے۔ اس کا کا نوا کا کہ کا نوا کی کی کا کو کا کو کا کہ کو کا المنز کی کی کو کی کا کو کا کو کی کا کو کی کو کا کا کو کا کو کا کو کی کی کو کا کو کیا گا کی کو کی کا کو کی کو کا کو کی کو کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کی کو کا کو کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا کو کے کا کو کا ک

دیگراق منزک يول كهو، مساسلاً الله وحشدة موصوف الترعيب - بركم التر كم شيدن بريخصر مع - لهذالول مرت كهوكم الترعيب اورفلال عابث الساكه نامترك بوكل

غیرالٹری رضا کے بلے جانور ذرمے کرسنے ہیں بھی تنرک سبے و بعض لوگ عما رست تنجیر کرستے وقت اس کی نبیا دول میں خوان گرانے ہیں ،اوراس سي مفصود جاست كى نياز ہوتى ہے اكبر و كسى تسم كا نفصان نرہینجائیں - آسكے سورة العامه الترتعالى نيے شرك كى بهبت سى تسكى بان فرانى بى معربى التار میں منٹرک کرستے ہی اور ایک کی سجائے دوخدا ماسنے ہیں۔ بیٹنوی فرقہ سے معض بشرك قولی ہوستے ہیں کرانسان زبان سے شرکبر کلی ست اواکر تا سہے۔ اور تعبض فعلی ننرک ہوستے ہیں۔ زبان سسے تو تھے نہیں کہا جاتا مگر بحلا نباز دی عاتی ہے۔ بیرمطاوا بیرمطابا عاتاہے سی میں کیا جاتا ہے۔ بیادر لویشی ہوتی سے رکورع وسحود مونا ہے باطواف کیا جاتا ہے۔ بیسب فعلی نشرک ہیں ، كياخواه پرزانت پس بو، صفات مي بو، ندرونيا زيس بوياعيا دست مي بو. كسى طرح كالجي عمرك كي فسقد ضرك لل فسقد شكراً

ر شرکرگرای شرکرگرو

توالیا شخص گمراه ہوکر دور جابیا۔ اس کی معانی کا کوئی قانون نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس آمیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرط تے ہیں ، الشرتعالی قادر طلق بعطان مجبت اور ودود ہے۔ وہ تو مخلوق سے محبت کرنا ہے ، مگر مخلوق می گیمٹری کی مقام ہے ، ہو فالقالی سے بیزار ہوکر شرک کا ارتکاب کرتی ہے ۔ اور محبی مقام والکیڈین اکس نبی ارتبال ہے گوضائع کرتی ہے ۔ مومن کی شان توبہ ہے ۔ مومن کی شان توبہ ہے ۔ مومن کی شان توبہ ہے ۔ مومن کی شان کے کہ اللہ تعالی ان سے محبت کرتا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں ، مگر لوگ محبت کے تقاضے کو لوپر اللہ تعالی ان سے محبت کرتے ہیں ، مگر لوگ محبت کے تقاضے کو لوپر اللہ تعالی محبت کرتے ہیں کہ مسلمان محبت سے ائمید ہے کہ وہ ہر حمرم کو منہیں کرتے ۔ مولانا فرط تے ہیں کہ مسلمان محبت سے ائمید ہے کہ وہ مرحم کو منہیں کہ مسلمان محبت سے ائمید ہے کہ وہ مرحم کو

معافف كريسيه محراس كى عالمت من ول كي تقيم كاكوني قالدن موجر ونهير جب كونى شخص شرك كاارتكاب كرتاسيك أنواس كادل تقبيم بوطالب اور السّرتعالى فران باكبي فرما باست - مَا حَسَعَلَ اللّه رلوحُلِ مِنْ قَلْبُ يُنِ فِي حَوْفِلٌ مِن فَي سِينَ مِن دورِل نبيل مُحَصِّ يحقيره ایس ہی ہوسکتا سے۔ لہذا منزک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ریز قبیح بیاری سے۔ فرايان سيدعون من دويت الآرانات بالركبين بهاستے مگر بخور تول کو عرب کے منٹرک لاست امناسند اورعزی کی بہنت كرسنے ستھے ، جوسب عورتوں كے نام ہن عزى عزیبنركى مؤسن سبے اورلات الله كامونت سهد السطرح منات منان كامؤين سهد النول في النا معبودول سکے زائد ام سکھے ہوسئے شھے بحضرست نوح علیالسلام کے زمانہ مير سواس المعنى سبت تفاعيك ورست كي شكل كانفا اوراس كانعني استقرار بالظام کی دادی سے جس طرم گھھر کا انتظام عورت کے کا تھھیں ہوتا ہے اسی طرح کاناست کے نظام سکے بیلے ۔ مزروؤل نے وسٹنودلوی نیارتھی سبے ات کی اور تھی مہدنت کسی ولویاں ہیں۔ ایک ورکا دلیری ہے۔ ایک کالی ما تا مستلحظ والى سي يجدا فتول امرصيبتول كى دلورى تحقى عاتى سين اس كم سامنے سبحول كوذرم كياطا تاسب ، ناكراس كاعصر كفندام و النسك كل الممرسوي دلوی سے۔اسی نام کی مہار میں ایک ندی بھی سے۔ بیطوفانوں اورسیلا لول کی دلیری سبے مستنی دلیری دصن دولست کی دلیری سبے مال و دولست بالضافہ کے سیلے اس کی لوما کی ماتی سیمے رایدنا نیول کیے کال زمیرہ ولیری کے مزرستھے ولال نیازین دی ماتی تھیں .اس دلوی کی جو کھھٹے ہمہ دو قارور سے لینی سیستے کی بونلیں رکھی ہوئی تھیں جن میں سے ایب خیر کے سیاے اور دوسری مشرکی طرف مسوب على دمه فبراعتاب رفي قارورتا سي ذِي لِخَيْرِ وَذِي لِشَرِّ الْهُ وَالْ

ی محورتورل محورتورل مام کی دلورا

عروب بالمه نائ ورسك المابت عقامى ثمن فرات بي كرامه اور الدمرواور عور مصحبهمول كعبدين زناكا ارتكاب كي تواللترتعالى نيانهين منح كرسك يجترنيا ديا، توكول ني عبرت كمه لي اندين مبت الملاك سلمن ركط إيهر أمتر آمرته ان كي يوج است وي موكمي، وسنتع مكم كيموقع بربني عليه للسلام في حصنرست خالدين ولير كوماموركيا كه طاكف ملك سرعزی دلوی کی بوط کرستے ہیں، اس کومٹا دو۔ آب سکتے اور دیجھا کہ وہاں بر تحجد درخست بن جواسنے كاسك شيد، الك كولحفا تھا جسے آسنے گزادیا و وال کچھ مجا ور بیکھے تھے ہو کھا گے۔ واپس آکر آب نے اس کا دروائی کی راور مصور على الصلاة والسلام كى خدمت من ببيش كى نواب سنے فرمايا ، و كال دبوی توابھی زندہ سے ، دوبارہ ماکر اسے ختم کرو ۔ خیانچیرا ب دوبارہ ویال کئے۔ تلاش کرسنے برتہ خانے سے ایک عورت برا مرہوئی حسکے بال يحفرك بهوست تنقط وه صفرت فالترب ومبشت فالناسك سيحكر ا ورکھی ہوئی منگرانیب نے اپنی تکورسسے اس کا کام نمام کردیا۔ والیں اکر حضور صلی النتر علیہ وسلم کوصورت مال سسے آگاہ کیا تو آسی نے فرای ایر عزی تحقی حیں کی لوگ بیستیش محرستے سفے اسب آرج کے بعداس کی بیانہیں ہوگی۔ غرضيكم عورتول كے نام رياس قىم كى دليال دنيا تھے ہم موجودتين -فرايه حقيقت برائه كالله تك فحون رالاً ستنيطناً وه نهين پیجا کرتے مگر شیطان کی انسان کے وہم پیشیطائن غالب آگر انسسے غالمتر

شیطان کی پلاجا

وما کرتے مگر شیطان کی انبان کے وہم پرشیطانی غالب آگر اس سے غیرالٹر
کی پرستش کروانے لگا ہے۔ وہ انبان کے ذہبن میں ایسی باتیں ڈوالا ہے
حس سے وہ ندر ونیاز فینے لگا ہے ، کہیں ندا کرتا ہے باعلی مرد، یا بررسگر
وعنیرہ کا طویوں براس قیم کے کلماست، لکھ سہتے ہیں" المدد یا عورت "گویا
اب کا طری کی مفاظرت عورت کے نسمے واجب ہوگئ حالان کی لکھیں یا نہ
مکھیں ، مدد توہر حالت میں الناز ہی کرتا ہے ۔ بعض موحد لوگ یا الشرمد ہی
سکھتے ہیں ۔ مدد توہر حالت میں الناز ہی کرتا ہے ۔ بعض موحد لوگ یا الشرمد ہی

وتم مرجها كراس سي شركيه افعال كرا تنسب - اسى سيك صنور عليالسلام سن وعا ين محمايا اللها على الحرب اعتاد بالكالم من النبطلن ويتبحك ليسي ببدر وكارا من تبري ذات كے سابخر بناه مانگا ہوائتیطان سے اور اس کے مشرک سے بہر حال بہ شرکیہ رسوماسنے شبطان ہی سکھا تاہیے كرجا در طرطاق اس به فائده سهے استے اسلے طرحا و استحار کرو اعتبالہ کی دلوئی دو، وغیرہ ویخیرہ ربعبض میمسمول ہیں سرخ رنگ کی جا در حرکھاستے نھے ،حیکامطلب يه بونا تفا - كوعورت كالحبمه اورطسي الرساس نائد النارسة فرما بانهيس بهالمت منظمة شيطان كوسو مكرث المركن سب يتخف عيرالكر كى يوجاكرناسېت، ئنىركى بىلىپى بىلى فعل كارتىكاسېكى دە درمېل ئىنىطان بى کی پوجاکرتا ہے۔ اسی سکے کہتے بہدایا ہے۔ اس بیدالٹرنعالی ناراض ہوتا ہے مراین رحمسے ورکردا سے ۔

بہال کا کسی منٹرک کی بنیا دی حقیقت اور اس کی ندمت بیان کی گئی ہے۔
اس کے بعد شیطان کی کارگزاری کا ذکر ہے کہ وہ کس کس طریعے سے مثرک کراتا
ہے۔الٹر تعالی نے اس کی مختلف صورتیں بیان فرائی ہیں۔

النساء م وقال لا بخذن مِن عِسَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَرَ صَلَنَهُ مِ رَكُو مِنْ اللهِ وَ رَكُ مِنْ اللهِ وَ وَلَا مُرَبُّهُ وَ فَلَيْ الْمِنْ وَلَا مُرتَهُمُ فَلَيْ الْمِنْ فَلَيْ الْمُرتَالُونَا فَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ رر أروس ورسود مربع فليغرب سوس في الله وَصَنْ سَيْخِذِ الشَّيطنَ ولِسًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَنَقَدَ خسى خدرًا مبينًا ﴿ يَعِدُهُ مَ وَوَمِنْ وَمِ اللَّهِ وَمَا خَسَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا خُسِيلًا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا عِدهِ وَ الشّيطن إلا غرورًا ﴿ أُولَلِكَ مَأُولِهِ مُ جَهَ سَوْ وَلا يَجَدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُوا عَمِلُوالسِّلُاتِ سَنْدُ خِلْهِ حَلْمِ جَنْتٍ تَجَرِي بن تختِها الأنهام خيدين فيها أبدًا وعد الله حقاً مَنْ أَصَدَقَ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴿

ترجب حملے : اور کہا رشیطان نے ) البتہ میں بناؤں کا تیر سے بندوں میں سے ایک صد مقرر کیا ہوا (۱۱) اور میں صرور ان کو گراہ کووں کا اور ان کو باطل آرزوئیں دلاؤں کا اور ان کو حکم دونگا بیس وہ چیریں گے جانوروں کے کان اور میں ان کو حکم دونگا بچر وہ تبدیل کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اور جو شخص بنائے کا شیطان کو دوست اللہ کو چھوٹر کہ ، کیس بیشک وہ نقصان میں پڑا صریح طور پر (۱۱) شیطان لوگوں کو بیشک وہ نقصان میں پڑا صریح طور پر (۱۱) شیطان لوگوں کو بیش وعدہ دیتا ان

کو سنیطان مگر فریب کا آپ ہی لوگ ہیں جن کا ٹھکان جہنم ہے اور رز پائیں گے یہ اس سے کہیں بھی بھاگئے کی جگہ آل اور وہ لوگ ہو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ، ہم صرور آن کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے منہ رہتی ہیں ، ہمیشہ سہنے مالے ہول گے آن میں بیہ اللٹر کو سیّا وعدہ ہے اور کون زیادہ سیّا ہے اللّٰہ تعالیٰ سے بات کے اعتبار سے آل

ر د *ربط آیات* 

كذمت تدايات مي الليزتعالي في شيرك كي ترديد فرما في تقي اور ساعظريه بات بحريم تحياتي تقي كم كر جولوگ الترسك علاوه عنبرول كى كرستش كرسته بين الهول سنه زنانه نامول سنسه دلویاں نبار تھی ہیں اور داصل وہ شیطان کی لوجا کرستے ہیں پیشیطان ان سکے دلوائیں میں وسوسہ ڈالٹا سبنے اور ان سکے تخیلات بیہ غالب اگرائن کوئٹرک بر آماوہ کرتا سبے مديث شركيت مين عطان سب بناه بجرسن كاس وعاكا وكراتا سب -الله الله الله الموادم الله الشيطن وشركه السرا میں شیطان کے شراور اس کے شرک سسے تیری نیاج بچٹانا ہوں ، اس لفظ کو پیٹرک اور منشرک دونون طرح سسے بیرها کیا ہے۔ مشرک کامعنی حال ہوتا سے تواکر الیاسے تو معنی ہوگا، اللہ! بین شبطان کے جال سے بناہ مانگا ہول۔ اور شرک کامعنی توظا برسبے كرسنيطان لوگول كوبهكا كريشرك بين مبتلا كرتا سبے -سورة مخل بين وجو و ہے کوشیطان کا علیہ اُن لوگوں برہو تاسیے جواس سے دوستی کرستے ہیں والیڈین ه به مشرکون اور وه لوگ جواس کے ساتھ مثرک کرستے ہیں گوٹا بطان ان لوگوں کے سیلے مشرک کا ذراج اورسب بنتا ہے۔ بہرحال بر ایک مسلمام سے کہمم بيجول كى اصل الاصول توحيد سبت اورتمام برائيول كى جرنبيا وشرك سب يخض بشرك مِن مبتلا ہوگیا ،انس کی نبیا دخواب ہوگئی اور نبیا دی خواتی کی وسیسے دین کی پوری عمارت

ہی بجوائی۔ اِسی ہے۔ شرک کو اکبراہ کجائر تعینی سہے بڑاگن ہ کہاگیا ہے اور ساتھ ساتھ برعبی مجھ دیا گیا کہ رشرک کے ارتکاب بیرسنے بطان کو بہت کچھ وخل عال ہے۔ برعبی مجھ دیا گیا کہ رشرک کے ارتکاب بیرسنے بطان کو بہت کچھ وخل عال ہے۔ برنانچہ اگلی آبیت بیرشیطان کی کارگزاری کا ذکہرہے کہ وہ النانوں کوکس طریقے بین نظرک اور برائی کے راستے برطوالت ۔

شیطان بمفالمدان از

حب الترتعالى في شيطان كو حضرت أوم علياله لام كي سامن سجادكين كالمحمديا أبك واستبكير وكان من الكورين توأس فانكار كرديا اوروه كفركرسف والول من بوكيا . تمام فشتول في الترتعالى مست كم تعميل كى حبب كرشيطان اكطركميا ا ورمير حجبت بازى شروع كردى كرميرانسات افضل بدل السيك كم حَلَقْتَنِي مِنْ الْإِرْقَ حَلَقْتُ لَا مِنْ طِيْنِ العالشرا توسنے مجھے آگ سے پہلاکی اور انسان کومٹی سسے ۔ برتوظا ہرسے ۔ کم سرم على السلام كي تخليق شيطان كي ساسيني موتى تقى والنتر نعالى سنے آوم كالجسم بناكر ركها نوشيطان سنے تھوم مجركر سيدعور سسے ديجيا، انسان كابريك فالى وبجه كمرشيطان سنے انزازه سطایا كراس خالی حكیمی وسوسه دلسانے کی گنجائش موجوم مسيع كبونك كطوس جيني وتحجيد داخل نبيس بوسخة منظرانها في حبيم اس فابل سيس كراس بس ابسى ولسى جبز داخل كى حاكتى سبے مائى اس في النسان كوم يكاسك كابدوكديم نباليار برحديث كالمصنمون سبع ربهرجال شيطان سنيمني كوهنيرجا أاسى <u>سیسلے</u> میں کشار اس مرو کا منفرسے ۔

ابلیس افضل من ابیکو المم فتبین نوا یا معشد الاستال

اے انٹرار کے گروہ ! یاد رکھو، ابلیس تہا سے مبامی آدم علیا سلام سے افغال النارعد ضری و آدم طبین نے سامی النا د النارعد ضری و آدم طبین نے اور آدم ملی سے اور ملی مخذول ہے۔ لہذا میں کہ میں کر سے اور ملی مخذول ہے۔ لہذا میں کر سے اور ملی مخذول ہے۔ لہذا میں میں کر سے اور ملی مخذول ہے۔ لہذا میں میں کر سے اور ملی مخذول ہے۔ لہذا میں میں کر سے اور ملی مخذول ہے۔ لہذا میں میں کر سے اور ملی مخذول ہے۔ لہذا میں میں کر سے اور ملی مخذول ہے۔ لہذا میں میں کر سے اور ملی مخذول ہے۔ لہذا میں میں کر سے اور ملی مخذول ہے۔ لہذا میں میں کر سے اور ملی مخذول ہے۔ لہذا میں میں کر سے اور ملی مخذول ہے۔ لہذا میں میں کر سے کر سے میں کر سے میں کر سے کہ اور میں کر سے کہ کر سے کہ کر اور میں کر سے کر سے کہ کر اور میں کر سے ک

باندم وكراكيب ليست كي سامنے كيسے حجاب بكتا ہول مگر شيطان كو دھوكا ہوا۔ ملی میں عاجزی صرور سے منگراس فاکی عنصر میں جو برنری یا ٹی جاتی ہے وکسی میں بندرہ وجو کے ست بیان کی ہیں جن کی بنا دہر ملی گراگ ریوفر قبیت عالی ہے۔ محضرست محدوالف بماني سينفه مكتوسب من سطفته بس كم خاكى انسان مريا للرتعالى نياسي صلاحبیت رکھی سبے کہ وہ الٹرتعالیٰ کی ذائی تجدیا سبے منتفیر ہوکہ تسبیے حب کہ ملاکھ کھی النزکی ذاتی تجلیاست منیں مکراسی صفاتی تجلیاست سے می متفیر ہوتے بیں۔الٹرنعائی نے انسان میں اس قرر کال رکھا۔ میں گرنٹیطان نے اس کی تخطیت کونه بیانا، لهذا النزکی بارگاه سیمردود ادر ملعون کھرا۔ ایس نے اسی وقت سے کروہا ہے۔ کا اغویتی ترب کے مجھے گماہ مظروبا ہے۔ الأن الله المام والمراب الأرم والمعنوب المام المحكون من ان سے سیلے دنیا کومنرین کرسکے دمجھا ڈنگا اور ان سب کو گھراہ کرروں کا۔ اور دورسری است میں ہے تنسی لا تیک ہے کہ رصن کو ایکو کھوئے ومِنْ خَلْفِهِ مِ وَعَنْ السِّهَانِهِ مَ وَعَنْ شَمَا بِلِهِ مِ لعنى العاللا المن نيرى مخلوق كم المي يجهد دائن اور إلى سسا ول كا -بعنى بهرطرف أكرممراه كمرتبي كرسنس كمدول كالمفسرين كام فرماني من آكے سسے ماودنيا ورسيط ماوعقى سب اسى طرح دائي سي ماد دين كالاست المورياب سع ما دخوام تا سن کاراسته سبے معقص رہے کہ من مبرطرے سے اسے کمارہ کرسنے کی کوشت كمية أنكابه باست شيطان سنط مختا كمركيبي عنى أوالترتعا لى نيسمها رياكة ثبطان النان کاازلی وشمن سینے ر

بعض ووسرى ورنون مى كى مضمون كى وضاحت كى ئى بىيە يىوۋلىلى مى الله تعالى نىدارى وضاحت كى ئى بىيە يىوۋلىلى مى الله تالله ت

نهيس ليا تفاكرشيطان كى لوجانه كرزا، وه تها الصّلا وتمن سبت م سورة فاطرس فرايا الله المنظن لصفرعد ق فالمخذو موسط أشيطان تها لافمن سب الندا أسع وشمن بى سمجهور برطراخطرناك وتمن بيعة ونطري نهيس أنا فيطركنه والميد وتمن سيت توبيجا وكباجا سكتاء مكرنظرنه كنے والاذيا وخطرناك بونا ہے كه المحلوم كس طرف سيے حمله كرسے شيطان ور اس کی زرست ترتمهیں و تھے رہی ہے تھے ہونے کے دیت کا تن و نبھے ہو تم انهين نهين ويجه سكت الترتعالي سنه الياعيب كابدده ركه دياست -محضور بني كرم علي لصالح والسلام مني من اعتكاف فرماس نقع أسب كي زوج ممر حضرت صفية السي المان مسي المسلم المرائب محجد وراسب سع بابن موني جب والبس مائية تكين توحضور عليالسلام لهنبن محجوشنه كسي كسيل مسحبر كم وروازست كس کئے۔ ساسنے سے دوادمی اسپے سنھے انہوں نے طبدی جلدی فدم انھا۔نے مشوع کیے مصغرصلى التعليه وللم في انهي أواز ديج كظرايا ورادجها تم كون بوء وه كظهر كئے اور لينے نام بنائے ۔ اب علیہ اسلام نے فرمایا ، جان او ا بیمیری بیومی صفیہ سے مسی کام سے سائی تھی۔انہوں۔نے عرض کیا جھنور! ہاسے دِل می توکوئی السی باست نہیں ائی ہسنوا تمهين طينة الشيطن بجيرى من الدنسان مجيري الدهر تذكان النان كے اندرول كاكھس جا آہے جہاں كائے فون بنجا ہے۔ مجھے مخطره بنواكرية تمهاكسي ولول مي كوني وسم طوال فيديكا كردات كا وقت سي صيوصلي عاد اعتكات فركت م اوريغورست كون است اورسيم و توصفوصلي للمعليم في تغيطان كينبيطنس سيداكاه كهديا كربيانيان كيركول مبن خوان كي طرح ووثبت ينون كى طرح باركيس باركيانسون كمسهمى ببني ما تاسبے اور كھيروس سے طوالتا سبے یرالیاخطراک دشمن سے ۔

شیطان کاحصر

جب الترتفالي نے سنبطان کوابنی بارگاہ سے مردود کردیا تواکس نے اسی وقت کرر دیا تھا۔ وقال کا تخیف ذن میں میں عباد لئے نوسی باگا ہوئے۔ ان میں میں ایک ایجھے فلصے مصے کو گھراہ کردول گا۔ میں میں میں ایک اچھے فلصے مصے کو گھراہ کردول گا۔

بکراکٹر سیت میرسے ساتھ ہوگی ، اور تیبرسے فرما نبردار بندسے ا قلیسٹ میں ہول گے ، جنائج ابتدا وسے کے کہ قیامت کم لوگوں کی اکثر میت شیطان کے ساتھ رہیگی ۔ اس وقت بھی دنیا کی پاسنے ارب کی آبادی میں سسے سواجار ارب لوگ کفرور شرک میں متبلابس اور بالخوير خصبه سيحفى كمرانسان خلاتعالى كى وحاشيت بيلقين ركھتے میں اور بھراس تعداد میں سے بھی تھی کھیکے ساطور میر ملننے ملے سبت کھر کوگ ہیں۔ شاه عبرالقا در محدن والموی فرلیت بی که نصیب گیف همای فرطنت کامطلب برسید کرنتیطان سنے کہا کریش انسانوں کی تحاتی ہیں سسے ایک بھسر لبنے کیے تھے اول کا معنی بیلے وار کا جو صدیخیرالنظر کی ندر ونیاز میں صرفت ہوگا وه ميار حصه بوگار سورة الغام بر تغصيل كے سائھ به ذكر موجود سے كرمشركين محصیتوں کی بیادر اور مولینیوں میں سے ایک حصراللا کا عظر اتنے تھے اور ایک تصديبين شركامك يليم فركريت تهيء اوران كى نزر ونياز كرست تھے . مجربيكي كراللر كاحصرا داكهرني متباطنين كرست تحص محري اللركيان میں سے ایک وانہ کی کمی تھی برداشت تہیں کر ستے تھے ، اُن کا حصہ لورا لورا ا دا كرت تھے اور كھتے تھے الله الله بنزعوج كھا كا رلسش کے این اور ان مشرکول کے گان کے مطابق بیصہ اللے کا سبے اوربیر ان کے مشریکی ل ۔ ا مع مجھی لوگ شرکیہ رسومات طرسے ابتام سے اواکرستے ہیں، فرائض

اور ہر ان کے متر ہی ان کے متر ہی ان کے میں ان خراص ابتجام سے اداکر سے ہیں، فرائض سنن اور لوا فل عبادات کی چینال پر وا نہیں کرنے ، زکراۃ وصد قات کا فکمہ میں کرنے ہی کر ان میں کرنے ہیں۔ یہ وہی فرہنیت کا دفر میں کرنے میکٹر گیا رصوبی برجے اہتجام سے جیتے ہیں۔ یہ وہی فرہنیت کا دفر جیتے توشیطان نے بھی کیا ہے کہ النان کی کائی ہیں سے میں ایک مصد لینے سیے توشیطان نے بھی کیا ہے کہ النان کی کائی ہیں سے میں ایک مصد لینے سیے مطرالی ہوں۔ ترکویا ندر ونیاز ہیں ہی شرک ہوتا ہے۔ النظر کے علا وہ غیرو کے تقریب اور خوشندوی کے لیے جو نیاز دی جاتی ہے وہ فعلی شرک ہوتا ہے کہ تقریب اور خوشندوی کے لیے جو نیاز دی جاتی ہے وہ فعلی شرک ہوتا ہے کہ ایک میں بزرگ ، بیر ، جن یا فرشتے کونا فع اور ضا رسمجہ کو اس کے نام کمی قبرولیا کہ میں بزرگ ، بیر ، جن یا فرشتے کونا فع اور ضا رسمجہ کو اس کے نام

کی جوندرونیاز دی جاتی ہے، وہ شیطان کا محصہ ہے۔ انسان مجھتا ہے کہ اگر غیرالسر کا محصد مذنکا لا تو نقصان ہو جائیگا، فصل محصی نہیں بیکے گی، محیل بیرانہیں ہے کہ گایا گائے گئے جینس کے دودھ میں مرکت نہیں ہوگی، اس قسم کا اعتقادی تشرکیبر عقیدہ ہے۔

مشیطانی فلسف شيطان سنے الدتفالی کے سامنے بریحی کہا وکا خِتالتھے میں انہیں كمراه كرول كا، نبرسه بندول كوبه كاول كا وكر حب بنته على الله كرزوئي ولاؤل كارست بطان نه برنزكيرفغل كاكوني مزكوئي فلسفه باركات حب کی بنیا دمیروه انسانول کوورغلاتا سبے - اکن سکے ا ذیان میں طرالا سبے کہ بہ رسم الاکرلو، تو بنهاری مبری عزست موگی گنبد بنالو، حلوس نکالو، حصنط یال سکا و ، تہارا نام ہوگا ، لوگ تہیں یا در رکھیں گے مطرح طرح کی باتیں تبا کرانہیں غلط راست ببرخلا تاسب رجب كوئى أومى كوئى التأسيرها كام كميسن تنكاسب توبجراس کے سیلے جواز بھی خودہی وصور مرکبہا سہتے۔ ایک طراتعلیم یا فترا وی جو مزروستان کا در ریخطم بھی رہاہیے، صبح انھے کمراہا بیٹیاسب بیتا ہے۔ اور اس کے سالے اس نے یہ فکسفر کھطراسے کر اس سے اسے صحبت علی ہوتی سے ۔ حالانکہ بيناب مضم كافضله اور كندى جبرست ، مياريك سائنس صليه، يوناني طبيب ادرابلوببغيك واليست مستعيمس بيثياب كوم ضرصحت بناسته بم كربين مان كابنا فلسضرك ي

عبلال الدین اکبر منه کوستان کا با دشاه مقا اور اش نے بھی ایک فلسفه کھ ایمانی البرین اکبر منه کو بیا ہوا۔ کھ کھ ایمانی وہ منا منازی کے منازی بیا ہوا۔ بارہ تیرہ سال کر دیش زمانہ کا شکار رہا، اس بینے فلیم علی نہ کورکا، ملامبارک اور اس کے بیٹے ابوالفضل اور فیضی اس کے منیر نظے۔ اکبر ان کے اشا کے بیٹے ابوالفضل اور فیضی اس کے منیر نظے۔ ایک ان کے اشا کے بیجہ باتھا۔ آخر گھرائی میں بٹر گیا لینے آپ کو خوا اور رسول مجھانا کہ یہ فوطوں نظا۔ نیا دین ایجاد کیا۔ واڑھی منطوانے کا فلسفہ حاربی اسے بیم جھانا کہ یہ فوطوں مناز وانے کا فلسفہ حاربی اسے بیم جھانا کہ یہ فوطوں

کی رطوبت کر جذرب کرلیتی ہے جس سے قرت مردی گھ طے جاتی ہے ، لہذا دارھی نہیں رکھنی جا ہے ، لہذا دارھی نہیں رکھنی جا ہے ۔ بیٹریطانی فلسفر تھا ، طب کے ساتھ اس کا کوئی تعاق نہیں مرکز شیطان نے اس طرف سکا دیا ۔ با دشاہ نے دارھی صاف کرائی تو یا قی لوگ بھی الیابی کرنے سکے ۔

اننان کی گمراہی کے لیے سنیطان نے بینصوبہ جی بنایا وکا مسی بھی فی فی میں انہیں جانوروں کے کان کا طف کا حکم کرونگا۔ زائز جابلین بیں جی جانوروں کے کان کا طف کا حکم کرونگا۔ زائز جابلین بیں جی جانوروں کے کان جی پر کرانہیں آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اُسے کسی بنت کے نام بہنسوب کر دیا جاتا اور اس کا دودھ و خنہ ہر استعال نہیں کیا جاتا تھا۔ اگلی سورہ میں اسی خمن میں بھرہ کا لفظ آئیگا۔ ٹویٹ بیا ان استعال نہیں کیا جاتا تھا۔ اگلی سورہ میں اسی خمن میں بھرہ کا لفظ آئیگا۔ ٹویٹ بیا ان کا انتظال نہیں کیا جاتا تھا۔ انگلی سورہ میں اسی خمن میں بھرہ کو اس طریقے سے بھی کی انتظام کی انتیا ہوتا رہا۔ آج جی لوگ مسر کے انگلے یا بی جھلے جھے میں میں بزرگ کے نام کی جائے ہوگا والی ہوتا رہا۔ آج جی لوگ مسر کے انگلے یا بی جھلے جھے میں میں بزرگ کی نشانی کے طور برائے ہے کا کھوال بنرگ سے دیا تھا۔

شیطان نے بیٹی کہا کہ لا مس کھ کے فاید عربی کہا کہ لا مس کھ اور وہ الٹری بنائی ہوئی چیز کو تبریل کی میں اٹنیں حکم دول گا بعنی ورغلاؤں گا اور وہ الٹری بنائی ہوئی چیز کو تبریل کی کے فطرت کی تبدیلی میں جبی شیطانی فلسفہ کار فرا ہے ، حس سے وہ لوگول کو گراہ کر تا ہے ۔ ملوکیت کے ذما نے میں با دشاہ جن لوگول کو گھر میں مسطے کے امنین ضی بنا نے تنے تھے ۔ یہ فطرت کی تبدیلی اور حرام ہے ۔ اسی طرح ۔ اسی طرح ور تول کو کو ایسے می شیطان اس بر بھی آما دہ کو رتا ہے بھور تول کو کو ایسے میں اتنا میں بیٹے اخبار میں بیٹی جا فوروں کے ساتھ عیر فطری فعل ہے ۔ آئے سے تیس سال بیلے اخبار میں بیٹی جا فوروں کے ساتھ عیر فطری فعل ہے ۔ آئے سے تیس سال بیلے اخبار میں بیٹی ما تھا ، کھر فرنا رک کے ایک جیب بیٹل سالے نوجوان نے میس تبدیل کورنے کے بیلے گا پریش

، نشر عیراسکے ساتھ لیبت

> تغيير تغيير طرر

كريك الحم ولمين دوم الراسي شن موسي اورا فركاروه مردست عورست سيني بن كامباب بهوكيا بعض عورتول كومروسنت كانبط موناسب ويرسب غيرفطري باثين ئې . النگرتغالی سنے ان مېرون اور عورتون ميرنعنت ته بچې سېرې ورسير كى وضع قطع ، عال طرصال ، لهاس اورسطهائل ابناستے ہیں۔ لعن سے الله المستسبهان بالنساء ووالمنشبهات بالرحالمرون بهر خداکی تعشیت بهوکم وه تورتور کی مشابهست اختیار کرست نیمی راور وه تورتب معون من حومروول كالشائل انباتى بير - الم رازي والرصى منظولسنے كوكھي اسى مرمين شمار محدست بي معورست كاسرك بال منظروانا اورمردكا والمصى منظروانا ايك بنى فببل سيدي يصنور علبالصالمة والسلام كافران كرمبردد المنود امروس کے ساتھ مشاہر سنے نر رکھو۔ طواط ھی مجھا و اور مرکوبیس کطوا و مرکز سنیطان سنے الناسبق سمحصلایا سے اب فرار صح مزفرانی جانی سبے اور موجیب بیدهائی جاتی ہے محضورعليه السلام سنع فرمايا كعن الله العلام الكالم العلام كذ والمستوصلة بوعورت سیبے سرکے بال دوسری عورت کو دہتی سیدے تاکہ اس کے بال ہی سیکے نظراً بیں، النزرسے دونوں بہلعنت تھیجی سبے، سرمر، کنگھی، رسٹی برانرہ وعبره توعائز بي عورتول كورتكين اورنقش لياس بننائهي درست بهمك مغير فطرى زيبائش كى اجا ندست منيس - اسى طرح بالول كوش كحد باريك ابرو بنانا، البیر محی تعنیت کی گئی سیدے دانتوں سکے درمیا ن صنوعی فاصلہ بنانا، ہا بھول ، يا و المانگول با ببناتی برنفش و نگار با ناسب عبرفطری جبرس بن ۔ بہی تغیر فطرست سیے، شیطان نے کہا تھا کر لیے الٹر! میں تیرسے بیرول کو ورغلا محرابسي جينرول بهاما ده محدول كار

محضورعلیالصالوۃ والسلام کا ارتبا دسہ کہ ہر مرکولو د فطرت اسلام ہم پریا ہونا سہتے۔ بھراس کے والدین کسے میودی ، نصرانی یا مشکر بنا شہتے ہیں ہمیں قسم کا ماحول ہوتا سہتے ، اس کے مطابق انسان ڈھل عاتا سہتے ۔ حب کو ڈبٹخہ ابنی فطرت سیم سے بول گا تواس کی فطرت میں تغیراً گیا ، السر تعالی کے احکام بین تبدیلی بھی تغیر فطرت ہے ۔ علال کو عرام کو حلال قرار دین فطرت کو تبدیلی کرنے کے مترادون ہے ۔ بعض مشرک لوگ السرکے حلال کردہ جالوروں کو حرام قرار فیقے ہیں ۔ السر نے فرایا کہ کس دین اور شرکعیت سے انہیں حرام کی اسی طرح شرک کی تمام قسیں خلاف فطرت ہیں یہ احکام کو بھا رائے کی مترادون ہے ؟ اسی طرح شرک کی تمام قسیں خلاف فطرت ہیں یہ احکام کو بھا رائے کی مترادون ہے ۔ النانی فطرت تو بہہے کہ النان السرت کی محرات کی محرات کی محرات کو بیا بیان لائے مگر مشرک لوگ شرک کا ارتکاب کر کے انسانی فطرت کو تبدیل کر ہے ہیں ہیں وہ تغیر فطرت ہے جس کا اعلان شیطان نے دور اول کی تھا کہ وہ ان اور کی کھا کہ وہ ان اور کی کھا کہ وہ ان اور کی کہا ہ کہ راہ کہ کہا ہی کہ اور کہ کہا ۔

وحروہ برت بن کے الدار فرطتے ہیں کہ دکھیوشیطان نے کس طرح کہا کہ جو الدائیں سے کہا کہ کہ کہ دنیا کی خواستات کا گھرویہ بنا دول کا اور روز قیامت اور حبزائمنراسے بنانہ کی خواستات کا گھرویہ بنا دول کا اور روز قیامت اور حبزائمنراسے بنانہ کردول کا بیں لوگوں کو اس بات کی تعلیم دول کا کہ وہ جانوروں کو کا شرجی کردول کا کہ وہ جانوروں کو کا شرجی کردول کا کہ وہ جانوروں کو کا شرجی کردول کا کہ وہ فطرت کو بدل ڈوالیں الٹنر کی میں انہیں اس بات بیجی آ ما دہ کھرول کا کہ وہ فطرت کو بدل ڈوالیں الٹنر کی میں انہیں اس بات بیجی آ ما دہ کھروں کا کہ وہ فطرت کو بدل ڈوالیں الٹنر کی بیدا کی ہوئی صور تو ب بیجی کے طور بر کھا و بخیرہ بہتیں اور سرمر جوٹی رکھیں ۔ میں لوگوں کو خطر طول کا رزوئیں دلاؤں کا حب کی وجب پہنیں اور سرمر جوٹی رکھیں ۔ میں لوگوں کو خرایا ، جوکورٹی شیطان کا اتباع کر دیگا ، وہ اس کے حصے میں آگیا ۔

شیرطان مرستی کی دوری

ېۇگئى - وەلىدالا بارىك جېنىمى سىھ كالەردىلى سىھ ئىكىنے كى كوئى صورت يەمۇكى فرمایا کیجید کھیے کو کیمندھے کے شیطان انہیں صوبے وعدسے ورکھوئی ارزوئي دلاتا سبے وه كناه كومنرين كرسكے دكھا تاسبے كراس ہيں مرا فائدہ سبے طسه اختیار کردو کفر، شرک ، برعات اور عنطر رسوه است کی تریخیب دیجیه انہیں انيا دوست بالله عد فرايا وكما يعيد هست الشيطن الأغرولا شيطان نوانهبر محض وصوركے اور فرہیا كا وعدہ دیتا ہے وہ مجھے لوگول كود كھا المب اسب سراسي موات ہے وسب انسان انفرست من يہنے گا، توریته جلے گا، که اس کے اعمال میں تھے تھی نہیں۔ وہ جو تھے کیریار کی انسیطان سے بہ کا دیے ہیں اکر کرتا را اور الشرکے پانس ایسے اعمال کا تھے احریس اس وصورت كاينبير بركا أوليات مأويه حُكَان كلول المُ تُحْصُرُ فَا جِهِنْمُ مِهِ كُلُ مَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ کی کوئی تھی نہ یا ہمیں گئے ہمٹ پیطان کی دوستی کرسنے والوں سکے سیے جہنم سسے ر ما تی کی کوئی صورت بنیس ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس ہیں رہیں سکے۔ شيطاني كروه كي بالمقابل الشرنعالي ني حماعت بمقتر كا ذكر كلمي فرمايا م والتزيت أمنق وعد الطالط الطالي والأتعالى ومانيت اس کے رسولال اکنا بول ، ملائکہ اجنست، دورزخ اور اس کی نازل کروہ شرویت بدابهان لاشے اورسانق سا عقر الجھے اعمال منحلہ تماز، روزہ ، رحے ، زکواہ ، خیر بها د ،النانی همدر دی وغیره محیی استجام مسید و فرایایی حماعت محتی سید . سيند خاله حريب ممانهي السياعون من داخل كريس كے

بجرى مِنْ تَحْرُهِ الْأَنْهَ الْأَنْهَ الْأَنْهِ الْأَنْهِ الْأَنْهِ الْأَنْهِ الْأَنْهِ الْأَنْهِ الْأَنْهِ الْأَنْهِ الْمُلْالِينِ الْمُلْكِيدِ اللَّهِ الْمُلْكِيدِ اللَّهِ الْمُلْكِيدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

خولدنن فيها أكب أوان باغات مي ميشهميته ربي كاووكال

سے تھی نکا کے نہیں جائیں گے۔ فرایا وَعَدَ اللّٰہِ حَسَفٌ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

جماع بجفتر کے پیرانعم

بدایان لانے والاجنس واخل ہوگا . اور کفروننے کے کامرنک جہتم میں جائیگا۔ ومن اصدق من الله قديلاً اور الترنعالي سے زيادہ مبحی باست کس کی ہوئی سے وہ احکم الحاکی بن سے والنان کو جاہے کہ النرک وعدسے براقین کرسنے ہوئے ایمان الوجیداورنگی کو افتیار کرسے ناکہاسے ہمینہ کے بیلے فلاح عال ہوجا کے راور النگرستے جن بانوں سے منع کباہے انہیں نقصان کا باعب کہا ہے ان سے بازراجا کے ماور النارے سکے وعد سے کے سطابق انیا تھ کانا ہوشت میں شاہیے۔

النساء ٢ ١٢٣ آ

والمحصنت و مدسر ١١٠

لَيْسَ بِأَمَانِ كُمْ وَلا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ لَيْعُ مِلْ الْكِتْبِ مَنْ لَيْعُ مِلْ اللهِ وَلِي لَيْ وَلا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْ وَمَنْ لَكُونَ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَا يَدْخُلُونَ الجُلِيّ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّ مَنْ الْمَالِمِينَ وَلَا يَدْخُلُونَ الجُلِيَّةَ وَلَا يَنْظُلُمُونَ نَوْيَلُ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِسَمَّنَ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللهِ وَهُو مُوْمِنَ أَوْلِيكَ يَدْخُلُونَ الجُلِيدُ وَلَا اللهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاللّهِ مِلْلَا اللهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاللّهِ مِلْلهِ مَا وَاللّهِ مِلْلهِ مَا فَي اللهِ وَهُو اللّهِ وَهُو اللّهِ وَهُو اللهِ وَهُو اللّهِ وَهُو اللهِ وَهُو اللّهِ وَهُو اللهِ وَهُو اللّهِ وَهُو اللّهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَهُو اللّهِ وَاللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

14

ترجید کے بنیں ہے تہاری اُرزوُں کے ساتھ اور نہ اہل کا کی اُرزوُں کے ساتھ کو بدلہ دیا بائے گا وہ لینے یہے اللہ کے سوا کسی کو کا اس کا ، اور نہ پائے گا وہ لینے یہے اللہ کے سوا کسی کو کار ساز اور نہ کوئی مدکار ﴿ اور جو شخص بھی عمل کریگا نیک اعمال میں ہے ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشطیح وہ ایمان رکھتا ہو ، پس سے ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشطیح وہ ایمان رکھتا ہو ، پس سے ، فواہ وہ مرد ہو یا عورت بشطیح وہ ایمان رکھتا ہو ، پس سے برگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہیں ظلم کیا جائے گا آئی بد ایک ، تہل کے برابر بھی ﴿ اور کون شخص نراوہ بہتر کا اُن بد ایک ، تہل کے برابر بھی ﴿ اور کون شخص نراوہ بہتر کے اعتبار سے اُس شخص سے جب نے آبے کہ ویا ہے کہ ویا ہے

اپنے چرب کو السّر کے لیے اور وہ نیک کرنے والا ہے اور اس کے اور اس نے اور اس نے اور اس نے اور اس کی ملت کی ، جو منیف نے اور بنا یا السّر نے ابراہیم علیالسلام کو فلیل آل اور السّر ہی کے لیے بنا یا السّر نے ابراہیم علیالسلام کو فلیل آل اور السّر ہی کے لیے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ، اور السّر تعالی مر ایک چیز کو گھرنے والا ہے آ

ر ربط<sup>ا</sup>یات

گذشة درس میں شرک کی ذرمت اور شیطان کی دیمنی ، کارگذاری اور برکاوے کے مختلف طریقوں کا ذکر ہو چیاہے۔ بشرک تمام برائوں کی جھرسہتے۔ اور شیطان انسان کو گھراہ کسنے کے لیے مختلف حریبے استعال کرتا ہے۔ بشیطان کے اتباع بیں شرک کرنے والے اوگ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے پہلے منافقین اور اُن کی حمایت کرنے الوں کی فرمت بھی بیان ہو چی ہے اہل کتاب گھراہ ہو کر غلط راستے بہ چلی نکلے تھے السّر تعالی کی فرمت بھی بیان ہو چی ہے اہل کتاب گھراہ ہو کر غلط راستے بہ چلی نکلے تھے السّر تعالی کی فرمت بھی بیان ہو چی ہے اہل کتاب گھراہ کی فرمت کے درس میں السّد تعالی کے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے درس میں السّد تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے ہیں ، جوان کو انجام دیکھ وہ کامیاب ہوگا۔

خالىنىت

ارش دہوتا ہے۔ آبیاری خواہش کا پولہ ہونا صروری نہیں ہے وکا آجمانی کا دار در رہاری ایران ایکا میابی کا دار در رہاری اور نوائن کا پولہ ہونا صروری نہیں ہے وکا آجمانی آجھیل المیک المی ایری کا انحصار ہے۔ کرجیا وہ آرزو کرتے المیں، ولیا ہی ہوگا۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کر جزا اور سزا کا مار البچے اور برے کام بہہ ممن یہ تعقیق میں مولیا ہی ہوگا۔ بلکہ اصل بات یہ ہوکوئی براعمل کر بگا ججہ نے نہا ہوں کا براح ور سلے گا اللہ تعالی کی نافر انی کر سے کوئی شخص اُسی پیڑے ہے۔ نہا تھی تا ہے ہوئی کا صل صرور میں اللہ تعالی کی نافر انی کر سے کوئی تعقی اُسی پیڑے ہے۔ نہا تھی تھی ہے۔ اُلی کے سواکوئی کارساز اور مدد کار نہیں یائے گا۔ لذا قانون ہی ہے کر جب اللہ اللہ کے سواکوئی کارساز اور مدد کار نہیں یائے گا۔ لذا قانون ہی ہے کر جب الم

بپود دیمپود محال

حقيقت موجودينه موحض غالى نسبيت قطعاً مقيرتهي موحق -بهودی این نسیسن حضرست موسی علیهالسلام می طرفت کرستے ہیں مگر وہ ر توراست بهک کرستے ہیں اور زہمی موسی علیالسلام کی لائی ہوئی شریعیت ہے۔ انهوں نے نوالٹاکنا سے ونٹرلعیت کوسگار دیا ہے، ان ہی محرلف کے مرکب بوسیے مں اور اس ان کی خالی خولی ارزوئی ہی روکئی ہیں کہ کن سید خول الما الما من كان هودًا أونصى من من ما محایق اسی کوسیدے جو میں وہی ہے یا عبیائی سیدے رہیودی سکتے ہیں ہا سے بغیر جنت می کوئی نیس داخل موسکی اور عیبائی سکتے میں کریے جاراحت ہے بعض بهودی بیمی کنتے ستھے کہ آگریم دوزخ بس کئے بھی توصوف اتنے وِن جتنے دنوں ہما سے مبروں سے مجھڑ سے کی ہوجا کی تھی تھی جاکیس دن واور دومہری بات به كهم برول كى اولادى، مى مصرت ابدام بمعلى السلام بحضرت المحاق ا اور معنوت بعلى السلام كے خاندان سے لم اس كے معن البعد الله واحسطاء في مهاللرك فرزادراس كمحبوب بن المهم وما من كمت بھرس ، ہم سے کوئی بازیرس نہیں ہوگی اور نہیں کوئی سنرا ملیکی ۔ ہم توجنت کے تھے کیار ہیں۔ الگرسنے جنت ہا سے ہی تیار کی ہے۔ سی ال کا عم طاقطا بانود کا تھی ہی مال سے۔ وہ کہتے ہیں کر بہمن السر کھے گھراور تخاست کے مالک ہیں رانہوں نے لینے آپ کوجار قوموں می تقنیم کمر کیا ہے ہی تہن محشتری، دلش اور شودر - وه کهنے ہیں کر سخات یا فنڈ بہی عار قولمیں ہیں یا فیسب مليج مع ين المران كوهي تخاست على نهيس موكى عضيكم مندوقهي اسى ناداني كالتكاريس.

نصاری کی مرشد فہمی موشش ارده رفعاری بھی اس خوش فہی ہی منالا ہی کرجزت صرف انہی کے لیے اس خوش فہی ہی منالا ہی کرجزت صرف انہی کے لیے میں منالا ہی کرجنت میں اس کو انبیاء کی اولاد اور النزکے بحوب تصور محصق ہیں میں مورد اور النزکے بحوب تصور محصق ہیں مورد سے میں علیالسلام کے ساتھ اپنی نسبت نوجو ڈے ہیں محرد ان کی وہ حضرت عینی علیالسلام کے ساتھ اپنی نسبت نوجو ڈے ہیں محرد ان کی

انجیل رئیل ہے اورائ کی شراعیت ہیں۔ وہ بھی الٹرکی کا بہیں تحراعیت کے مترکیب ہو سے ۔ عبدائی اکیس مزید نوش ہمی کا شکار ہیں، کہتے ہیں کہ عیلے علیالسلام نے صلیب بہرخر کر ہما ہول کا گفارہ اوا کر دیا ہے ، اب ہم مجبد بھی کرتے بھری، ہم سے سواف دہ نہیں ہوگا۔ یہ سب اٹن کی ارز دیئیں اور فام خیالیا ہیں حنہیں بیسٹے ہیں ۔ حالانکر کنجات کا دار و مار داس خالی نبیعت سے نکائے نیسے ہیں ۔ حالانکر کنجات کا دار و مار داس خالی نبیعت سے نہیں مکبرا ایمان اور اعمال صالح ہیں۔ یہ

محضرت مولاناتناه عبرالقا ورئت لين ترحمبر فرأن باك كے عاشیے بن اكيب فقره تنحها يهيد كمرس طرح بهور ونصارلي انبيا دسكي سائف نسنبث كي نيا بيه بخوش فهمى بن مبتلابين اسى طرح اكثر مسلما ك صحاسى زعم مبرستنلابي كرمهم فضل الانبياء مخضرت محرم صطفيا صلى الترعليه والمم كي امرت بن لهذا بهم محجيج بحي كري حنورعليها ہاری سفار مٹن کر کے ہیں جنت ہیں سے عابی گے اور تھے مسالوں میں جو تھے والے تعجوستے فرسفے اور کرروہ ہیں ، ان ہیں سے ہر ایک محص اس سیاح شات کا دعورر سیے کہ وہ فلال فرسنے یا گروہ کارکن سپے شبعہ حضراست کا ایمان پرسپے کہ ایمانی کے ساتھ تنبیت ہی مار فلاح سے محرمیں متی نیاس بین لیا، تعزیبه نکال دیا محلس کرادی، اتم کررایا تولس سنجاست علی کروکئی علی نزالفیاس دوسے رفر فتے بھی اس قسم کا دیولیے کہ سے ہیں اس کے بعری جھور کے جھوسے کروہ ہیں جیسے سيب ين افادري انقسنيري اورمهر وردي سبب اسي قسم كا دعوسك سيحفي بن -منعنی ابریکوی ا دلوبندی اامل مدین معمی محص کیف این فرقه سے مسلک ہوسنے کی نبا میر مین میں جانا جا ہے ہیں۔ ان میں سے ہرا کیب فرقر سینے ہوا کسی دوسے کی نجاست کوتسلیم کرسے کے سلیے نیارنہیں ،

یاں پرالٹرتنالی نے اصول کے طور پر بات سمجھا دی کم محص نسبست سے مجھی فائدہ منیں ہوگا جب کہ ایمان اور نبی کی حقیقت موجود مزمواکیہ شخص شبتی کہلاتا ہے ، اپنے نام سے ساتھ مڑے ہے اتھا ب احقاہے مىلمان فرشقے

مگرمشائخ امل جننست كا اتباع نهير كرتا نو ايسے خالی نسبت كيا فائرہ ويكی ـ تقتبندی حضرات کھی مجرے کاملین مزرک تھے مگران سکے ام لیوا ان سکے رستذبهها للمسهل كسبي اسي كوربيسى بعرس بازى افوالى اوردسومات باطله کانام فادرست رکھ دیا گیاہے ، حب کست کے عبدالقا درحبلانی و طریقے بینهاس میں سے محض نام فا دری محصنے کا کوئی فائرہ نہیں ہوگا ۔اسی طرح شهاب الدين مهروري محي طريق بيدها كامل ورجي كا اغلاص ادراتباع مشرلوبیت وسنس سبعے مگران کے نام لیوالینے دعوی میں کہال کیک سیجے بين عرض عمل كي نغير فالى نسبت محض فالم حيالي سي يهودلون مين خانداني تفوق كازتم عظا -اتن كا دعوى تظاكران كي الجر معترست البهم على السلام دوز خ سك دروا زست مي محفوست بول سكے اورسی فتندشره المارلي كودورخ مين لهي جاسنے ديں كے اس قسم كى فاندانى نسبت بعون مسلى نول بير بحيى بإنى ما تى سېدى بولى سادات كى طروف ابنى نىبدىت محرست بیں۔ اوربعیض دیجربزرگوں کی طوف طالنا کی خالی تسبیت تھے کی ا گولطانشردین میلیرزگ خود سا داست خاندان سینعلق رکھتے ہیں مگراننول سنے ر عجریب وغرسیب میشکر بیان کر دیا کرکسی سیززادی کانکاح امتی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ، خالانکریسوفیصد غلطمتکهسدے ۔اسی طرح تعض توگ بیرزا دسے اور برگ زادست الموسن كى بنادىدا بنا تفوق خىلاستىم اور دعوى كمستى بى كر وه تجيم مجى كريت بنارك ان كالم مقد كم المحد كريت من داخل كروب كے البسب لوگوں کی ارزویش اور خواہشات ہیں ، حقیقت سے اِن کا کوئی تعلق نہیں۔ تعبب كركي شخص التراوراس كے رسول كے احكام برنہيں جلے كا. خالى بت

خازاني

سے کام نہیں بیلے گا۔ میروری ہوں بانصرانی بانادان سمان اس قسم کے نصورات محص خام خبالی سے کوئی شخص اپنے اسے کوسوم زنہجنفی کہے ، حب بہد اہم الوصنیف اور اکن کے شاگردان رہ برخی ہونے کا دعولی کر سے جب کا ،اس کا دعولی باطل ہے کوئی لاکھ اہلی ہیں بابار اللہ برخی کی کر سے جب کک محدثین کے نقش قدم برخیس بابار المحدیث یا معنی ہونے کا دعویل کر سے جب کک محدثین کے نقش قدم برخیس بابار الم کے دربیت یا ماسکی اور مثلی اور مثلی اور مثلی کہلاتا ہے ۔ تو ایسے لینے عمل کے ذریعے لینے دعوی کا بنوب برسندس کرنا ہوگا ، ورنہ یہ خالی بین کی مام نہ ایک کی و

اس نسبست كو ذرا وسيب محكرين نوكئ لوگ طواكطراف لمرحوم سك كرويده نظراً ہیں گئے ، وہ ان کے نام برہی بل سہے ہیں ۔ تعین مطرحمرعلی خیاح مرحوم کے نام لیوائیں۔ ان کا نام تو بڑانے زور متورسے بیتے ہیں گھ طورطر لفتہ ان کے خلاف اسے من الن جندل جنسا خلوص سے انتہ کی اور رنز سے عرضی امکر نام سے کر زندہ ہیں بعض لوگ شاہ اسماعیل شہری کانام سری تھیدت سے سینے ہیں ، ان کے نام مرکانفرنسیں کریے ہیں سکرانیاعمل ائن سے مطابقت نہیں رکھنا مغرض برسب حصوستے وعاوی اور ارزوئس میں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس سیدانشرتعالی نے فرمایک مرار فلاح مزمتهاری تمناور سیسے اور نمال کتا كى ارزۇل بىد، ىمكىرى كورنى بىلى كارنىكارىكارىكارىكا، كىرىكا، كىلىم ئىلىدىلىن كابدلىرى بىلى بالىكار الماشاه ولى الشرمى را ولى قرمات بين كرفدا تعالى كا فالون برسرت م لأكيدع عاصب أوكسى عرم كورنيا اورا فرت مي مزايد بغيرتين عجولة دنیای منزااس بر معطل نیدی دی جالی ہے دنیا میں اسا سے دوران می منزادی جی دنیا ہے۔اور عیران کے جہان میں جانساب کاسلسمنقطع ہوجا مگاتو کھے طعی ورک مزاملی ہے اسنجہ النزنعالى في ملانول كوريوات محيادى سب كرخالى بيت فطعام فيدنهين موكى م

 مياه ولي شاه ولي محافلسفر

> نیکی کی عبرا

اگرنی کے ساتھ اعمال صالحہ اسنی مردیا ہے فاولاک کی کے فون الجنگہ تو ایسے ہی تو گرجزت میں داخل ہوسے کے وکد یظا کمٹون نق اُسیا اور اُن کے ساتھ ایک بل کے برابر بھی زیا دتی منیں کی جائی ۔ بات وہی ہے سرسنی ت کا مارنکی ، ایمان اور عمل میہ ہے۔

اس ایت کرمیدی جزائے علی کے سلمی مردول اور عور تول کو کیال حیثیت کی میں جزائے علی سلمی مردول سے لیے نہیں بکم حیثر دول سے لیے نہیں بکم عرقول براسی طرح لازم ہیں ، لہذا تشریعیت اور فانون سے لیے سکے ایک عروز ن کے اور ہرائیب کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا ، البتہ مردوز ن کے دائرہ کا رمیں السطر تعالی نے فرق رکھا ہے ۔عور تیں لینے فرائض گھر کے دائرہ کا رمیں السطر تعالی نے فرق رکھا ہے ۔عورتیں لینے فرائض گھر کے اندر انجام دینے کی پابند ہیں حب کہ مرد با ہرکے امور سے عہدہ برا ہوتے ہیں ۔ باتی فرائض ، واجبات وغیرہ سرطرح مرد بہلاگویں اسی طرح عورت بھی تکی

کبهترمن رین

اس کے بعد فرایا ق صُنُ اَحْسَنَ دِیتُ اِصِّمَنَ اَسْلَمَ وَجُهُهُ اَللّٰهِ اُسْخُص سے ایجھا دین کس کا ہوسکتا ہے ، جس نے پینے چرے کو السّٰرتعالی کے بابع کر دیا ۔ جہرہ پہنے ان نی جسم میں معزز ترین حصر ہونا ہے اس بیے جہرہ کا امرایا گیا ہے ۔ تاہم اس سے ما دیورائیم النا نی ہے ۔ اور تفصدیہ ہے کہ انسان مکل طور پر السّٰہ کی رصٰا کے بابع ہوجائے اور اپنے آب کو ہم برین خدا تعالی کی طرف جھرکا وی ۔ جہر ہے کہ بابع محرات کا مطلب ریھی ہے کہ انسان میں غایست موجائے ۔ اور اضلاص کا عنی یہ ہے کہ بندہ ہرکام خدا تعالی کی رصٰا کے بابے اس باب نے ۔ اور اضلاص کا عنی یہ ہے کہ بندہ ہرکام خدا تعالی کی رصٰا کے بابے اس کا عقیدہ پر کی موان یہ ہوگا تو اضلاص اور پر کی موان یہ ہوگا ہے اضلاص اور پر کے دورائی مورانی میں ہوجائے گئے ہیں۔ و فاعث بی جہ کہ واللّٰہ کی کے اس کا عقیدہ توجہ ہے کہ اس کا عقیدہ توجہ ہے کہ اورائی کی میں ہوجائے گئے ہیں۔ و فاعث بی کہ واللّٰہ کی کے اس کا عالی توجہ کے اس کا عقیدہ توجہ ہے کہ اورائی کی کیا دت کرہ تو مورائی کی کی موان ہو کہ کے بین خاص اُسی وحدہ کا لائٹر کریں کی عبادت کرہ اُسے اللّٰہ اللّٰہ کی کے اس کی عبادت کرہ اُس کا حقیدہ کے اس کی حیادت کرہ اُس کا حقیدہ کے اس کی حیادت کرہ اُسے کہ ایس کی حدادت کرہ کی کھا دت کرہ کے ایک کی حیادت کرہ کے اورائی میں کے بات کی خوادت کرہ کے اس کے بات کی خوادت کرہ کے ایک کی حیادت کرہ کے اور اس کا حقید کے ایک کی کی کا مقدید کے کہ اس کی حیادت کرہ کے ایک کی حیادت کرہ کے کہ کو اس کر کی کے اس کو کہ کو کورائی کی کی کورٹ کے کی کورٹ کرکے کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کے کہ کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ

اس بریسی قولی بعلی شرک کی طاور طریخیں ہونی جا ہے اطلاص تورید سے آتہ ہے اگراطلاص نہیں ہوگا تو نرع) در قبرل ہے اور نہ فلاح تصیب ہوگا ۔

فرایا ۔ بہترین دین کی ایب عمفت تو افلاص ہے اور دوسری قریم کھو بھی ان ان نکی تحر نے والا ہوا ور محن کا مطلب بہلی ہے کہ عال کا طراق کار درست ہوگا ۔

انسان نکی تحر نے والا ہوا ور محن کا مطلب بہلی ہوئا ۔

ہو ۔ جب نے کہ عمل حضور علیہ السلام کی سنت اور شراعیت کے مطابق تھیں ہوگا ۔

مفہول نہیں ہوگا ۔

مفہول نہیں ہوگا ۔

مقبول نہیں ہوگا ۔

عہد کر تھی ہے جو المراب نے افراق کی مقبول نہا ہے مور کے مطابق تھیں موگا ۔

مطابق نہیں وہ مردود ہے ۔

مطابق نہیں وہ مردود ہے ۔

فرما الهبترين دسيرار وه مسهم حسيس اخلاص إياجاب ئيراور الس كاعمل بنست نبوى كم مطابق بو- اور تيسري حيزيه كم والتبدع حسكة رابله الموسيم كونيفا وه ملت المراميمي كا ببروكار مودا ورحضرت الإبميم عليال لام كي صفاحت بيرسب كم وه منيعت يعني برطرف سے كم كر اكيب طرف سنكے صليح بي منيف وه سب ، جوالنّر کی توحیر برایمان رکھتا سب ، نماز میں خانه کعبہ کی طرف رُسے کو نا ہے۔ ختندگر تا ہے، قرابی حراجے اور شرک سے بیزار ہے ریر تمام صفات ابراہم علیالسلام میں یائی جاتی تھیں ،اس سیلے اللرسنے ای ملت کے اتباع کا محمريا اور فرمايا وصا أصدوا الأليس عبدوا الله مخلصين كه الدّبن ٥ حسنفاء أوران لوكول كوبي محكم دياكياكم وه خالص التركي عيا وست كرين اور عنيف بن عائي من عناء كامعني است حسنهاء للله عند او مشرکیان بالعین سے سب منبعت بن جاؤاور شرک کرسنے والے نہو المترسنے میں باست تمام انبیاء کی زبان سکے ذرسیعے تمام الوکو آ کس بہنجا کی کھر عبادت خانص النزكي كرورغ في كدايرابيم عليه السلام سب سيرس مؤمر اورعنیفت تھے لنزا النگر سنے ان کی ملت کی بیروی کالفکم دیا۔
النگر تع لی سنے حصرت ابلیم علیہ السلام کی حنیفیرت کی منسرہ یہ دبا

المب المع ممت المرائع خليل المله خليل المله والمنا الله المراس الله المراس الما المراس الما المراس الما المراس الما المراس الما المراس الما المراس الم

بها ن برخاست دومعنون بن استعال بونی سید اس کاعم فهمها تو روستى يه ينص كالمعلق ول كى انتهائى محبست كسي ساتھ موتاسپ حبابلېر ايراسم عليالسلامه اسلحاظ سيقليل بس كرانهي الترتعالي سي غابيت درج كى مجدت تقى بىش كى وجهرسى وە تعبيل كىم بىر بېمىنندمىننى سىنى تىھے - اور خليل كا دوبدامعني بيرسيد كراسي ابنى كسي حاحيت كوالترسي سواكسي دوست کے سامیے بیش س نہیں کیا ۔ جنانجیمشہور واقعہ سے کرحب اٹ کواگ میں طرالا حار ما بھا تو استحان سے بلے فرشتے کئے اورعوض کیا ، کرصرورت ہوتو مم أب كى مدوكرب في كے يك تيارم بر الباليم عليال اللم في صاف فرا دہا ، كه مجھے الدرکے سواکسی کی مرد در کارنہیں . فرانتے سنے کہا ، بھرالندہی سسے مرد کے سبارے وعا کریں ، تواہد سنے فرمایا میرساسوال سسے الدر کاعلم زیادہ وسلع سے وہ ماناسے کہ میں سال میں ہول ، لہذا تھے مناسنے کی کھی صرورت نهين -كويا آبيب أفرقض أحسيني راكى الله سك بيرس يوسيصلن ستھے یغرضیکر ابراہیم علیدالسلام کی خلت اس وجرسسے سے کر آ ہے۔ دل میں النگر کی انتہائی مجست اور تعظیم کھی اور دوسسے رہے کہ اہنول نے تمام حاجات صرفت النگر کے سامنے بیسٹ کہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حصنور خاتم البندین کی السّر علیہ ولم محالیہ کے خلیل ہیں۔ آپ نے فرایا کر اکھ میں انسان کو اپنا خلیل بنا تا توصرت الج بحرصد کو بنا تا ہمگر متہ اسے صاحب کو السّر نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اور اس کا طلب یہ ہے کہ دِل کا خانہ خاص صرف خلا تعالی کے لیے ہے۔ اور عبد بکل معنی یہ ہے کہ السّر تعالی کوصنور بنی کرمیم علی السّر علیہ وہم سنے صوصی محبت ہے جس کی موسی کہ السّر تعالی کوصنور بنی کرمیم علی السّر علیہ وہم سنے صوصی محبت ہے جس کی موسی ہے کہ بوغلیل کے دلستے بیہ ہوگا، وہ السّر کے نزدیک پسسندیدہ ہوگا۔ ایراہیم علیالسلام خلیل السّر ہیں۔ اُن کی مسّدے عیالسلام خلیل السّر ہیں۔ اُن کی مسّدے عیالسلام خلیل السّر ہیں۔ اُن کی مسّدے عیالسلام خلیل السّر ہیں۔ اُن السّر کے نزدیک دین است خص کا لیہ خوص کا لیہ میں اخلاص یا یا جائے اور اس کاعمل نشر اعیت کے مطابق ہو، الیہ شخص مسّرے ابراہیمی کا بیرو کا مرحیا

نصرف کور اما طر

فرمایی ورکھو و لِللهِ مافی الست الله و مافی الله الله و مافی الله و مافی الله و می کے لیے ہے جو مجھے آسمانوں میں ہے اور جو تجھے زمین میں ہے والا ہے و می کی کے لیے ہے جو مجھے آسمانوں میں ہے اور جو تجھے زمین میں ہے والا ہے و الله کی اِن دوصفات میں اکثر لوگ بہک جاتے ہیں۔ ایک تصرف ہے میں الله کی اِن دوصفات میں اکثر لوگ بالک خدا ہے تو بحھے کا نمات میں تصرف میں مجھی المشر لوگ الله کی صفت تصرف میں مشرک کا ارتکاب میں عمل المشرک کا ارتکاب میں عمل المان کی میں والوں ، فرشتوں یا جنول کو بھی تشرک کو ارتکاب میں میں ورتصوف میں قبر والوں ، فرشتوں یا جنول کو بھی تشرکی کرستے ہیں۔ میں و تصرف میں قبر والوں ، فرشتوں یا جنول کو بھی تشرکی کرستے ہیں۔ مالا کے متصوف میں المام و صوف اللہ تعالی ہے۔

کاسہے۔ اُس سکے محم سے بغیر تھیں ہوتا ، لہذا محیط کھی وہی ہے۔ اور منتصرف مجھی وہی سہدے۔

اب عدیدسائنس دانول نے عی اس حقیقت کونسیم کمرلیا ۔۔۔ کرسب اورسبب کاعلاقہ قطعی نہیں اور اس کا نتجہ سے کہ ہر ہر ذرہ اپنے مالک کے محكم كانتظرية بالبع وتب وقت حريحم بوأسى كالعميل كمرنا سب وسيل تو سائنسد ان شيخ فلا من عقل سيخف تصفي المحاسب ان سكتي بب كرسي جيزكا مبسس قطعی نہیں ربعنی برجنروری نہیں کر سرسیب ہمیشہ ایک ہے کا نیتے ریزاکرے مبكراكيب سيسب كم مختلف مواقع برمختلف نتائج بهي موسيحة بس م الم الله ولى النارط فرنسته من كراكره النارت الناري اليرسب اورمسبب (CAUSE AND EFFECT) كوفائم ركها من اورعام طوربراس اصول كونهيس توري منگرجب جاسب اس كوتوركي ديتا سے ياك كاكام جلانا سيم كر يجن ا وقاست نهبس حلاتی ۱ یا نی بیاس نهبین محصاتا ، نادارنه بین کاطنی اگولی اینا انزنه بین محصاتی ويخبره ويخيره رتومعلوم هوا كرنصرف الترك فبضري بسب اور وسي احاطر كرسنے والاسب ریون کراکٹر لوگ اپنی صفاست میں ٹنرک کرستے ہیں ، لہذا اللہ نے اسمریس اہنی دوصفاست کا ذکر کرسکے لوگول کو توجید کا درس یا دکھا ہاسے۔

النساء م

والمحصنت ۵ درس صرف جهار ۱۷

تی جسمہ باور لوگ آپ سے فتولی طلب کرتے ہیں عورتوں کے بائے ہیں آپ کہ میعلق بائے ہیں آپ کہ میعلق اور وہ جو تلاوت کی جاتی ہیں تم پر کتاب میں بیتم عورتوں کے بائے ہیں کہ تم نہیں فیتے آئ کو وہ چیز جو آئ کے لیے مقرر کی گئی ہے اور تم رخبت کی گئی ہے اور تم رخبت کو کہ آئ سے نکاح کرو، اور کھزور بچول کے بائے میں ، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیوں کے حق میں انصاف کے ساتھ۔ اور جو کچھ تم عبلائی کرو گئے ، پس بیٹک اللہ تعالی اس کو جانے ساتھ۔ اور جو کچھ تم عبلائی کرو گئے ، پس بیٹک اللہ تعالی اس کو جانے ساتھ۔ اور جو کچھ تم عبلائی کرو گئے ، پس بیٹک اللہ تعالی اس کو جانے

والا سہتے ربط آبات ربط آبات

گذشتہ رکوعات میں جہاد کا ذکراور منافقین کی نرمت بیان ہوتی رہی ہے۔ اب اس کے کا ندکرہ ہے۔ سورۃ ہزاکی ابتداریجی انہی موضوعات سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالی نے بیٹیموں کے مال میں ناجائز تصرف سے منع فرمایا تھا۔ اور بیٹیم لوگریوں کے متعلق حکم تھا کہ اگر تمہیں ان کے ساتھ ناانصافی کا خدشہ

ہو، تو پھرائن کے ساتھ نکاح نزکر و اور جن عور تول سے نکاح کرو، اُن کے سرخوتی فاطرسے اداکرو، ہل اگروہ ازخود مرکا کچھ محصد والیں کردیں یا معاف کردیں تو منہا سے یہ مباح ہے ، اس کے ساتھ ساتھ النہ نے متیم ل سکے ما کہ مفاظ ت کے بھی فصل احکام نازل فرائے ، وراشت کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے جن میں النہ نے واضح کیا کہ وراشت میں عور توں کا بھی اسی طرح حق ہے حس طرح مردوں کا ، النہ تعالی نے نکاح کے مسائل بھی بیان فرائے اور واضح کیا کرز توعور توں کے زبروتی مائک بن جا او اور نہ انہیں نکاح تانی سے روک رکھو ، کھوالنہ نے محال کے کا ذکر کیا اور وہ تمام رشتے گنو الئے جن کے ساتھ دین کے مائل میں عور توں پرمرووں کی فوقیت ، دونوں کے دائرہ ہے ۔ معاشرتی مسائل میں عور توں پرمرووں کی فوقیت ، دونوں کے دائرہ ہے ۔ معاشرتی مسائل میں عور توں پرمرووں کی فوقیت ، دونوں کے دائرہ ہے کا دا ورائی ورسائل میں عور توں پرمرووں کی فوقیت ، دونوں کے دائرہ ہے ۔ معاشرتی مسائل تو حید ورسائلت کا بیان بھی ہوا ۔

عورادل مسائل اکب آج کی آبیت کا علق بھی سورۃ کے ابتائی حصے میں ذکور منیمیول ور عورتوں کے سائل سے ہے بعضو علیالسلام سے منیمی لڑکیوں کے نکاح سے متعلق سوال کیا گیا، جس کے جائے میں السر تعالی نے ہی آبیت نازل فرائی ارشاد ہوتا ہے کہ کیست تفقیق نک کے لیے بغیر علیالسلام الوگ آپ سے فتوی پوچھتے ہیں۔ اس کا دہ فتی ہیں۔ اس کا دہ فتی ہیں۔ اس کا دہ فتی ہیں۔ اس کا عمل ہیں جونت تولی دیا جا ہے اس کا دہ فتی ہیں۔ اس کا عمل ہیں جونت تولی دیا جا ہے۔ اس کا دہ فتی ہیں۔ اس کی وجہ سے قرت بیا ہوتی ہے ، لہذا طب استفقاء کا ام دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے قرت بیا ہوتی ہے ، لہذا طب استفقاء کا ام دیا گیا ہے۔ قرایا ، لوگ آپ فی فتوی طلاب کر سے ہیں فی البند کی البند کی ایک کی وہ آبات کی وہ آبات کی جو آبات کی وہ آبات کی وہ آبات کی جو آبات کی تھا کی اس السر تم کہ فتولی دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ و مگ گیت گھو۔ ایس السر تم کہ فتولی دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ و مگ گیت گھو۔ ایس السر تم کہ فتولی دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ و مگ گیت گھو۔ ایس السر تم کہ فتولی دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ و مگ گیت گھو۔ اگر کانب اور اس ضم میں گا ہے بعنی قرآن یا کی کی وہ آبات بھی تماری و کے ایک کی وہ آبات بھی تماری و کا بات بھی تماری و کی بات کی دور آبات بھی تماری و کا بات بھی تماری و کیا بات بھی تماری و کا بات کی دور آبات بھی تماری کی دور کا بات کی دور آبات کی دور آبات کی دور کیا ہے۔ اور اس کی دور کیا ہے۔ کی دور کی بات کی دور کیا ہے۔ کی دور کیا ہے کہ کی کی دور کیا ہے۔ کی دور کی بات کی دور کی بات کی دور کیا ہے۔ کی دور کی دور کیا ہے۔ کی دور کیا ہے کو کو کی بات کی دور کی بات کی دور کیا ہے۔ کی دور کی بات کی دور کیا ہے۔ کی دور کیا ہے کی دور کی بات کی دور کی بات کی دور کیا ہے۔ کی دور کی بات کی دور کیا ہے۔ کی دور کی بات کی دور کی بات کی دور کی بات کی دور کی دور کیا ہے۔ کی دور کی بات کی دور کی بات کی دور کیا ہے۔ کی دور کی بات کی دور کیا ہے

رامهٔ ای که تی بس ، حرتم میر مرسی ماتی بس ، اور وه اس سے پہلے نازل ہوجی بس اور بهست سی آبات اس کے بعرص سب صرورت نازل ہول گی، لہذائین معاملاً ان احکام کی روشنی میں سطے کیا کر قرر اور فاص طور مير فحرث سينتم النساء التي لا تولقنهن ماكنت كمهن الن يتم عورتول كم معاملات كرجهين تم وه جيزادانين كريت جوال كي الما المالي المال جیدے بیسے ہیں۔ کر اگران سے نکاح کروتوائن کا حق مرلورا اداکرو، اور اگرتم انصاف کے تقابضے پرکے ناکرسکو تو ائن کے علاوہ دوسری عورنول مناح کرو۔ زما نرجاملىيت بى مىتىمى بىلى سى دوطرح كى زبادتى موتى كى الطكيول كے يتي موجائے كى صورت ميں الن كے سرميت كے تقرر كامسلا بيدا ہوتا تھا، اور عم طوربه بسريست جي يا بحائي مقرم بوت نے نصے اور اگر ان بس سے کوئي موجود نامو توعصبه كى صورست مربع من معن اوفات سيجا زادكها أي تحيى وارت ابن علي تعسيم اور الط کی کے ساتھ اس کا مال بھی مسر ریسان کی مخویل میں حالاجا تا تھا۔ چونکہ جی ازادسکے سائق نكاح مائزسه اس سيك اگرار كى نولى ورست ہوتى توسر برست خوداش سي نكاح كمدلية منكردستورك مطابق أسيحق مهرلورا ادا مزكرتا بجيونكراس سلسلظ مين أسي كوئى لو يجيف والانتهوما تضاء اور المراط كي شكل وصورت كمے لحاظ سيد سربيست كوناليند بهوتى اتونه وه خود نكاح كمة نااور ندكسى دوسرى عكمه نكاح كمت كى اعازت وتنا. وه عانتا تفاكرلط كى كيسا تقراس كي مصيم كا العمى مأكل اور وه نودائس سسطروم بروجائے گا- البرتعالی سنے بہال بران ہی زیادتیا كي طرف تدمير ولا كتر فرما بالمراس من من جواحكام مازل موسيط من ومي تمهاسي بيليكافي من لهذا أن كيمطابق عمل كرو-فرط! ويوني مروران سن كحوهن الرتم الن سن المحملة

بهمر مراس بهم مرسو مرحقوق مرحقوق

کی رغیبتند، سکھتے ہوتو بھران کا مهرلورالورا ادا کهرو ۔ اہم رازی فرطنتے ہیں کہ اس حصرًا بيت بين تنصف في و و كي بعد عن يا في و معزوت سه و اور ان کے داخل ہوسنے بر دومتضا معنی شکتے ہیں۔ اگرتس عسبون عسن بطها جلك تواس كاعن مهوكا كتم نكل سيداعواض كرست بور عبيا كرسورة لفرا مين الله ومن لله الله الله المالية البالهديم المركون سي وكملت الإبهي سب اعراض كه ناسب مركز جوبي فوست و اورا گرت بيق في يشرها ما سئة تومطلب بوكاكمتم نكل من رغبت و تحصة بورتوم وصورتون میں طلب بیہ ہو گا کر اگر تم شکل وصورت کی نالیند بدگی کی وجہسے نکاح سے اعراض كرستے ہو، تو پھرات بیتم لڑكیوں كو دوسری عگر بھاح كرسنے كی اجازت دور اوراگر وہ تمہا سے سیلے قبول صوریت میں تو بھرائن سے نکاح کرسکے ان کے مهروغبره مسحقوق تعبى ليرسي كروسيتم الأكبول سيسكسى قسم كى زيا دتى نهيس موتى جا جیئے رام المومنین حضرت عائسته صدر لفنه والی روابیت کے مطابق النی عور تول من متيم لركيون كے ساتھ زياد تي ہوتي تھي جس سے السُّرنعالي نے منع فراديا۔ عورتوں کے ساتھ مرکورہ زبادتی کے علاوہ ویکر کمنرورطبنات اسکے ساتھ تجى الصافت كاحكم دياكياب اس كافتسل بيان تعيم مورة كى ابتداد من أجها ہے۔ بوکر بہاں براشار ا دہرایا جارا سے مارشاد ہونا سے والیستضعفین مِنِ الْولْدُانِ مُمْرُورِ اورتنبي مُحِيل كَمْتُعَلَقْ مِنِي الطُّرْتُعَالَى تَمْهَيْنِ مُحْمَ وَيْنَا سے کہ اتن کی ہم ورمنٹس نمایسیہ نہتی سے کروا وران سے مال کی حفاظمت کرو، جيساكرابتدك يسورة ببرمفصل احكامنازل كيحاميح ببريث بتيمنجول كيما تظ تجى دوطرح كى زيادتى بهوتى تفى اكيب لوانهيس وراشت سية محروم ركها جاتا تفا اور اگران کے مصے ہیں تھجھ مال آجائے تو نسیحے سے سرمیست الجائے ہائے سے وہ مال ہضم کرسنے کی کوششش کرستے شعے۔ توالگرسنے فرما با کر بہتم کا مال کھا ناسینے بریط میں دوز رخ کی اگ بھرسنے سے متراد ون سپے ، لہذا اس ممن

سن محمزورطبق رئےسانطلص

میں السرتعالی کے نازل کروہ اسکام کی تھنی سسے یابندی کرو، میٹیوں کو ورانت میں حصہ دواوران سك مال كى مفاظمت عبى كرو نيزيوكان كفي هو الكيتمي بالقسط بہتیوں کے بارسے میں انصافت کے ساتھ قائم رہو۔ إن آیات کامرکم دی صفون ہی ہے کہ محزور طبقات کے ساتھ انصاف یہ ہونا جا ہیئے رعور تیں ، محبور کے بہتے بيتم لأك اوراطك لسسه صنعفاي شمار موست بين شك سك ساعقدالكرسن الصاف كرني كاحكم وباسب لنزايج كمسلمانول كي برص حبيه افتدار طبقته مر الد المنظم ال معامله ب صاحب اختیار سے اس کے بلے لازم سے کہ وہ مخرورطنات كے معاملاست انصاف كى بالادسى كوقائم كھے باطابرسے كراكرال طبقول کے ساتھ النسافن کے تقاضے پوکے کیا گئی گئے تو دوسے روکوں کے ساته يحيى انصاف لطرلق اولى بوكار اوراكر كمزور طبق ظلم كى يكي من سك تو دوسروں کے ساتھ کھی انصاف کی توقع نہیں رکھی جاسکتی۔ لہذا کھے ورطبقات کے ساتھ انھا من کرٹی بطورخاص ناکیر کی گئی سہے۔

 حرف التر میکسانیتی میکسانیتی

اخبات اورفیاضی مسلمان کا ورندی ، انهیس کوئی مسلمان ضائع نهیس کرتا -حضور عليالصاؤة والسلام كمخلص محالبالكرتعا لى كي مرحم كي ميل موتيم مرسنے تھے مصب مینم کرکیوں ملم متعلق آیات نازل ہوئیں نوصی ہوگھ مرخ کو خيال بنواكم التفسخست احكام كامطلب برسب كريتيم لوكيول سسة نكاح كنابي نہیں جا ہیئے میاداکر ائن کے ساتھ کورٹی ناانصافی موجائے۔ الندتعالی سنے اس کے جواب میں فرمایا کہ تیری ال ورست ہنیں ہے۔ تطور سرمریست نہیں نودتھی کی کے امازن سے اوراس کے ساتھ ساتھ تہیں انصافت کے تقامنے بھی پوسے کرنا ہول گئے۔ بعض اوفاست طلاست اس فسم کا کرخ اختیار کرسیتے ہیں کہ اگر منتی کوکی کا نکاح کسی دورسری حکر کردیا تو اُس بیجاری کولیکیف و به المناخطرة موسكت به الناليسي صورت من تم فود الحاح كرسيك م ولشطيم اص کا در دورا و کرد و ۱ در اس مے مال کی تفاظیت کرد و اور اس کا دار و مارر تهارى نيس يرك وَمَا تَفْ عَلَوْ مِنْ خَلْيٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ ب علب سا الرتم على كاراده تصفيم. توالله تعالى اسس خوب واقعت ہے۔ اگرتم خود نیک نیتی کے سائھ نکاح برآ اورہ ہوتوالیا کولو ۔ اوران کے حقوق کا خیال رکھو

اوراگرتم بر سیمتے برکر متیم المری کا فائرہ کسی دوسری عکبہ نکاح کر سنے بیں ہے۔
توجیر ولم انکاح کردو - اس کو بلاوجہ نکاح سے نہ روکو اور مذہی اس کے
مال میں ناجائز تصرف کرو۔ فرما یائم اس معاملہ میں جو بھی فیصلہ کرو نبک نیتی کے
ساتھ کہ و ، اللہ تعالی تنہاری زیت اور الاو سے سے بھی وافق ہے ۔ اس کا
عافر روز مے رہی جا ہے۔ اگر نہالا الردہ عبلائی کا ہے توعذاللہ ماجور ہو گے اوراگرزیت
میں فور ہے۔ توجیرانصا ون نہیں ہوسکتا اورائٹہ تعالی النصافی کی منراصرور دیگا۔

النساء م أيت ۱۲۸ تا ۱۲۲ والمحصنت ٥ رسمصت بنج ٢٥

وإِنِ امرَأَةٌ خَافَت مِن بَعِلِهَ الشُّوزُا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصّلح خير وأحضرت الا نفس الشيخ وإن قحسينوا وتتقول فإن الله كان بسما تعملون خيب يرًا ١٩٠٥ ولن تستطيعوا أن تعدد لوابين النساء وَلُو حَرَصَ ثُمَّ فَلَا تَصِيلُوا كُلَّ الْمَيلِلِ فتنذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وشقوا فَإِنْ الله كَان عَفُولٌ رَحِيمًا ١٩٥ وَإِنْ يَتَفَرُّفَ يغن الله كالرُّ مِن سعته وكان الله واسعًا حکیما (۱۹)

تسرحب ملے بالگر کوئی عورت خون کھائے پنے خاوند کی طون
سے نافرانی یا اعراض کا ، تو ران دونوں پر کوئی گناہ نمیں کہ الپ یں
صلح کر لیں اور صلح ہی بہتر ہے اور حاصر کیا گیا ہے جانوں
کے پاس نجل کو اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی کی راہ اختیار کرو
بیس بیٹک اللہ تعالی جر کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے
والا ہے (۱۲) اور تم برگز طاقت نہیں رکھتے کہ انصاف کہ سکح

طرح ایک طون مائل ہونا۔ پس چھوٹر دو اس عورت کو معسلق دٹکی ہوئی) چیز کی طرح۔ اور اگر تم اصلاح کرو گے اور تقوی کی داہ افتیار کرو گے تو اللّہتعالی بخشنے والا اور مهربان ہے (۳۹) اور اگر وہ دونوں آپس میں مبا ہو جائیں تو مستغنی بنائے کا اللّہتعالی ہر ایک کو اپنی وسعت سے اور ہے اللّہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا (۹۲)

ربط آیات

گذشته دروس بی بعض محاشر قی سائل کا ذکرہ تھا، عورتوں ، میتم بچیوں اور دیگر
کفزور طبقات کے متعلق حکم دیا گیا تھا کہ ان کے صوق اوا کرو اور اس خمن بی اس سوق کی
ابتداء ہیں اسی موضوع پر نازل ہونے والی آیات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی ۔ کہ انطبقات
پر وہی احکام لاگو ہیں اور ابنی سے راہنمائی عامل کہ نی چا ہیئے ۔ عورتوں کے نکاح اور
مرکا خصوصی ذکر تھا کہ اُن کے مقررہ مہرا داکھ و بیتم بچیوں کے متعلق مہر پرستوں کو
تنبیہ تھی کہ اگر اُن سے خود نکاح کرنا چا ہو، تو اُن کا مہر لو را داکھ و ، اور باقی صوق جی لجا ہی
احدن پورے کو اور اگر خو و نکاح نرکو نا چا ہو، تو اُن کا مہر لو را داکھ و ، اور باقی صوق جی لجا ہی
احدن پورے کو اور اگر خو و نکاح نرکو نا چا ہو، تو اُن سی دوسری جگہ نکاح کرنے سے نہ روکو
اور نرائن کے مال پر ناجائز تصرف دکھو۔ ان کھزور طبقات کو اللہ نے باقی لوگوں کے
ساتھ المورسیا رسمقر فرایا کہ اگر ان طبقات کے ساتھ انصاف کر و گے تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی
بھی افعائی تو تع کی جائزی ہے ۔ اور اگر بی طبقہ انصاف سے محروم ہوجا و باقیوں کے ساتھ بھی
عدل نہیں ہوگا ، اور اسی طرح پوری سوسائی مائز متھوق سے محروم ہوجا ہے گیا۔

میان بیوی میاضبیت مین مخاصمت کمزورطبقات کے حقوق کے تحفظ کے بعد آج کے درس میں الشرتعالی سنے میال ہوی کے درس میں الشرتعالی سنے میال ہوی کے درمیان ہیا ہونے والے کسی ممکنہ اختلاف اور بھرائس کے تصفیہ کے متعلق ہلیات دی ہیں۔ ایک گھریں سہتے ہوئے اور قربیب ترین تعلقات قائم ہوتے ہوئے اور قربیب ترین تعلقات قائم ہوتے ہوئے زوجین کے درمیان مخاصمت کا پیدا ہوجا البعیداز قیاس نہیں کہی ایسی صورت مال کے متعلق الشرتعالی نے فرطیا قوانی المسائی خیا ہے ا

فَيْدُونَ الْوَرَاعُ كُلُونُ الْمُراكُرُعُورِتُ مُونَ كُفَاتِي بِي الْبِيْ شُومِ كَى طُون سِي الْبِيْ شُومِ كَى طُون سِي الْبِيْ الْمُوامِن كَا الْمُراكُرُ عُورِي الْمُعَالِي الْمُوامِن كَا الْمُراكُلُ الْمُومِي فَاعُرَا الْمُومِي الْمُعَالِي الْمُومِي الْمُعَالِي الْمُومِي الْمُعَالِي الْمُومِي وَوْقِ وَالنّصِقُ الْمُعَالِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالنّصِقُ الْمُعَالِي اللّهُ وَالنّصِقُ الْمُعَالِي اللّهُ وَالنّصِقُ الْمُعَالِي اللّهُ وَالنّصِقُ الْمُعَالِي الْمُعِلْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعِلْدُ اللّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُل

یعنی بیلیاں فاتے کی وجہ سے ابھرگئیں اور آئیں ساتھ لی گئیں۔ تواس نتوذکے
افظ میں اطرائی حجا گئے ۔ اخلاف الے ، اخرت ، ایذارسانی ، تقیہ وغیہ ہ ساری چیزیں آتی
ہیں مقصد ہے کہ اگر عورت کو بانے فاوند کی طرف سے سے سی قسم کی زیادتی کا ڈر ہو
دونوں کے مزاجول میں موافقت ہوجو دنہیں یا خاوند اعراض کر آ ہے ، بیوی کی طرف
پیدری توجہ نہیں دیا، توالیسی صورت میں اللہ تعالی نے ارشا دفرایا ف کر جُحناح
عکیہ ہے ہما آئ گیھولی کی نی کہ ایک کی گئی ہے۔ تواب کو شسٹ میں کریں کریے رشتہ از دولی مصصدی ہے کہ جب نکاح ہو می گیا ہے۔ تواب کو شسٹ میں کریں کریے رشتہ از دولی قائم سے ادر عالی گی نوبہ منہ ہے تو اب کو شسٹ میں کریں کریے رشتہ از دولی قائم سے اور عالی گی نوبہ منہ ہے تو بہتر ہے۔

کافران سے۔

ہاری تلت کی مشکلات کی وجداحکام النی سسے روگردانی سہے۔ آئ ملت إسلاميه كے كتے لوگ بن حدالله تعالی كے ازل كردہ قوانین بيمل بيرا بن . جھکے لیے سیستعلق ان واضح احکام سکے با وجور دوشکمان مسکوں سکے درمیان کئی سال سے دنگ جاری سے مرکم مصالحت کی کوئی صورت نظرنیس آرہی ہے۔ ونیا بھر كي مشكانون كا فرض بي كروه اس معاملين انياكرداد اكري اورايران عراق ك درمهان تصفیه کرائیں ۔ اور بھراکہ ان ہیں سے کوئی فرنق نا جائز طور میرائی بات برارا ہوا۔ اور صالحت بیرا مادونہیں ہونا ، توسورہ حجان سے احکام سکے مطابق بافى عالم امتلام كوشسيم بوركرنا جاسيني كروه بهط وهزمى سبير بازاجات ا فسوس کامنا مسهد کمسلمان ممالک اور دیگیرعالمی اوارول کی کوشش کے باویود به حبالت ختم به وتى نظر نه به تني أكر فرلفين قراني احكام مرجمل كريت ته تواتنا جاتي اور مالى نفصان نزائطات الصمن مريضورنبى كمم صلى السّرعليه وسلم كاارشا وتحليب بوترندى شرلفيت اور ويخركتنب مي موجود سيت كما مل اسلام كي درميان مركم عائز من الأصلى أكل حرامً الوحسة ملالاً سواستهاس صلح سے جس می بنیا د حام کو حلال یا حلال کو حرام بنانا ہو۔ اس سکے علا وہ سبرطرح كى ملح جائز اور باعت بركست سبك -

صلح كياقهم

فقهائے کوام فرا نے ہی کو صلح کی تیق میں بہی رہلی قسم اقرار ، دور مری کوت اورننیسری انکار سے یہ بیلی قسیم کے تنعلق فرما یکر اگر کوئی فرن وعوی کر سے اور دورسافرن اس کوتیا بھے مسیدے ،اپنی غلطی کا قرار کرسائے توصلے کرانا اسان موجاناہے ووسری صورت میں اکٹرکوئی فرلق لینے خلاف سکا سکے الزام کی ناتصدلق كرياب اورىز نكزيب ببكه كون اختياركمة المب و توليمهالحت کی بنیا در در در در اور طسیے بروسیے کارلایا جا سکتا ہے۔ یافی رہی تبیسری سم جس میں فرنق نی فرون کی انکارکرز اس مے تو اس معاملہ میں فقہائے کوام کے درمیا اس معاملہ میں فقہائے کوام کے درمیا درس کے دفت واقی اہران جاک جاری تھی میکن درس کی طباعت سے وقت ختم ہوچی ہے۔ ( فیاض)

اختلات بإباعاتا - إمام شافعي فراست بي كرانكار كي صورت مي صلح عائز نهين البنته باقى الممركم فرطمت بين كرصلح اس صورت مين تعي جائز سب اور مقصر تحصيح لسب كوخم كمذاسب - اورجبياكم أس أبيت من الترسي فرما ياسي صلح بى ببترسب -حب صلح کے سیاے گفت وشنیر ہوتی سے توظاہر سے کہ فریشن کو اپنے النے مؤقف میں تجاب، بدا کر نی ہوگی ۔ اور اس کی صورت ہی ہوتی ۔ ہے۔ کہ ہرفران الناحق مس محمى كرسك دوسي رك في كوتسايم كرسك ادراس طرح تحيدسك كراور مجهد مسك كرم عامله كوضم كيا جاسخة سب ميال ببوي كامعاملراس أبيت كا اصل موضوع سے - توبیال بیکھی اگر بخورست میں محصی ہے کہ خاوزر کا دِل اُس سسے تھے گیا یا وہ اُس خوش منیں ہے ، تو اسے جا ہے کہ وہ خاونر کو اپنی طرفت متوجہ کرستے کے سکے سینے موقعت میں تجاسب بدار کرسے ، اپنے کسی حق میں تھر جسے مثلاً اگر سبلے ورسی خرید مقررسے توسی کم کمرسکے سورو کے کرسے ۔ یا مرکا تحییرصمعاف کرسے ، یا کوئی دیگرمالی فائده بہنجا النے جس سے فاوند کو بیوی کی وفاداری کا بیتین دلایا جائے ترببی چیز صلح کی بنیا در سرمی سے اور فرلقین سکے درمیان محصر کیا سے کوختم کیا جائے ہ حضرت فرنجه کی وفات کے بعرصورعلیالسلام نے حضرت سودہ رخا سے نکاسے کیا ۔ چونکہ آسیب زیا وہ عمرظیں محیوعرصر معیرتصنور علیالسلام سنے ال کو على كرسية كالروك برسيب المهامومنين كوسته علا توانسول سفاعون كيمضور مجھے نودنیا داری کی جنرال رخبت نہیں امجھے آب طلاق نز دیں ، ہیں ہی باری کے متعلق اینا حق حضرت عائشہ کا کو دینی ہول السب میری بیجا سے بھی اُس کھے ماں تھے اکریں میں توریر جاہتی ہوں کہ قیامت سکے دن مبازنام آب کی ازاج بن شامل مروی مصور علیه السلام سنے اس بیش کش کو قبول فنرمایا . جنائے آب یا فی بیولیں سکے کی ایک ایک ایک وان قیام فرمات سے تھے اور مصرف عائشہ شکے کی ل دورن مربهرحال بیمریاں بیری سکے درمیان مصالحسن کی ایک اعلیٰ مثال سیے۔ يها ن ميريه اصول منظر رمنها عاسية كمراكمه عورست اين حق كسى وقب

صابح کی مثال

جھورتی سے تواس کا بیمطلب نہیں کہ وہ پہیٹر کے سالے اس حق سے دست درار ہوگئی سہتے ، عورست مناسب، وقت بہر انتے حق کومجال کرسنے کی تھی مجاز سہے ۔ اگرکسی بحورست حفے کسی وفعت اپنی باری کی قربا نی دی سیرے ، نورہ اس کی مجالی کا مطالبه بھی کریکتی ہے۔ بہرطال ضرفایا کہ صلح ہی بہتر ہے اور علجی کی نوبہت نہیں

عم طور مرحص كل بنيا و مالى معاملات بوست بير . ايك فرلق ووست حرص ورتحل كالتى يخصب كرتاب بااس كے حق من كمى كرتا ہے تو دوستے مرفرلن كارتجيرہ خاطر ہوتا ایک فطری اسرے - التیرتعالی نے قرآن پاک میں فرما باسے - راب کے رلحب المنان براكشد ويديد تعنى مال كى محسنة من السان برا ابكاسيم -نيزييهي فرايا و بحسب المون السمال حسابًا حسباً ثم مال كما كالله بدری برری محبت کرست موری محبت سوری محبت میرس بدا کرتی سے اور کھیرا کربیرشر پر ترم وعاسكے تو بحل كومنم ديتى سب انسان مال الحظاكمة نا نوابنات محيثا سبے -مكر السي تررج كرسف كے سيان بارنبي بونا-اس است من بھي النيرنف لي نے فرطالا كرصلح كى بنيا وعموما ما لي حقوق من حمى ما وستبردارى بهوتى بيب محكه وأحضوك ب الله نفیس النشیخ حاصر کی کئی سے نفسول کے باس حمص اور تحل ، لینی انسان فطری طور برجریض اور خیل واقع ہوا سے ۔ یہ مال سسے محبت کرنا سیسے لهذا البنيائ من كمي بااس سے وست برداري كے ليے تيار نهيں مونا راس كي الشرتع الىسنے اس طرف اتوجه دلائی سبے مکر ال سبے اس فررمحبت مرکروکم صلح کی بنیاد ہی ختم ہو جاسئے اگر صرورت ہونو مالی قرانی سسے تھی در لغ نرکرہ كيونكرمال أني عاني جيزيها وراس كم متفايلے بين صلح اور حين معاسرست بیش قیرت ہے۔ لہزالینے حقوق کی قربائی دیجی اگر صلح محرنی شکے ۔ تو

اس سے در بع مرکرو۔ مال کی فطری محبست کے با وحود منبرگان دین اپنی تہرببیٹ کے ذریب ہے

بہرطال فرطایکرانسان بین حرص اتنی زیا دہ نہیں ہونی جا ہیئے ۔ کروہ السّر
کے دین اور آخرت سے غافل ہوجائے ، مال بلاشبرانسان کی مجبوری ہے اس
کی ابنی ترغیبات ہونی ہیں ۔ مگرالسّر کے بعض بندوں کی تربیت کی وجہ سے
حرص کا ما دہ بہت حد کہ کم ہوجا تا ہئے ۔ چنا کنچہ امام اوزاعی کا مقولہ ہے ۔ کہ
میر سے سامنے سونے کی طرفی عبی رکھی ہوتو مجھے اس میں مجھے رغبت نہیں ہوتی ۔
یہ السّر کے خاص بند سے ہوت میں مگر فرطایا کہ عام طور بر انسان حرص اور مخل میں
میں مبتدلا ہوتے ہیں جو کہ آن کی فطری کھنر وری ہے ۔

فرایا اگر مجھ سے مدے کر صلح کی صورت پریا ہوجائے تو بیھی درست ہے اگر زندگی کے دِن خوش اسلوبی سے گذرجائیں ۔ تاہم وَرانُ تحقیب نُوُ اگرتم سُی کرو وَ وَ تَنْقَدُ الرَّنْقُولَ کی راہ اختیار کرو کسی قسم کی زیادتی نذکرو درسے رفر لتی برناجائمز دباؤ نز ڈالواور حب قدر ممکن ہو ، عورت کو سہولت بہم بینجاؤ۔ وَ اللّٰہ کے اللّٰہ کے ان سب ما قد ملکون خبیدی توالمئڈ تعالی تہا ہے امور سے باخبر ہے۔ اس سے کوئی جیز لوپ شدیدہ بنیں۔ تہاری صلح و مخاصمت نیکی اور بر بینرگاری اللّٰہ تعالیٰ کے علم میں ہے بنیں۔ تہاری صلح و مخاصمت نیکی اور بر بینرگاری اللّٰہ تعالیٰ کے علم میں ہے بنیں۔ تہاری صلح و مخاصمت نیکی اور بر بینرگاری اللّٰہ تعالیٰ کے علم میں ہے

نرگی اتعولی مینی افررسی وہ تہا کے کواگف سے بھی واقعت ہے اور تہاری صرورتوں کو بھی جانتا ہے۔
اگر تم اپنی طرف سے دو سرے فراق کورعابیت دو گے، توالٹر نقالی تمہیں لینے
فضل سے بہت مجھ عطا کہ نے گا اور بھر آخرت میں اس کا اُجر تو بہت و بیع
ہے۔ لہذا دو سے رکھے ساتھ حتی الامکان حبن سلوک کی کوششش کیا کہ و۔ اسی
لیے فرایا کہ خود نقصان الحطا کہ بھی اگر دوسے رکے ساتھ نبجی کر واور مہین کاکی افتیار کر وار مہین کاکی افتیار کر واگر تھی کے ساتھ نبجی کر واور مہین کاکی افتیار کر واگر واگر واکھ اُلے میں بہتراجہ باؤ گے۔

فطري

متعدد ازواج سيسكسي اكيب طرف زياده ببلان تجي فطري امريه اور عام طور برانیان خوامش کے باوجوداس کے خلاف نہیں جاسکتا - بہال برلندنعا نے اسی بات کوھی دہرایا ہے۔ وکن نستطیعی ان تعب دِلو بین البسساء وكوح مرج في اورتم مركز طاقت نهي ركفظ كم عورتول کے درمیان پوکسے طریقے۔ سے انصا من کرسکو ، اگر جبہم کمتنی ہی حرص کرو۔ عاسیتے سے یا وجود مور تول سے درمہان ممل انصافت المشکل کا مسیدے۔ جانجير بنى عليالصلوة والسلام كاارشا وكمامي سب كرخداتعالى سك فالون سك مطابق ظاہری طور میرائی برولول کی روائش، کھھنے، کہس اور لین وین میں برام بری می کوششش که و پر صنور علیالسلام خود کھی اس بیمل کر ستے ہیں مگر ساتھ ب وعاميى فرما يكرسن مصريم الصولاكريم إبس بركام ابنى طافنت كيم طابق الجا مسے رکح ہوں، اور صب معاملہ میں استطاعست نہیں رکھنا نبی جہیے ہیں مسے لیس میں استطاعت نہیں ہے اس میں میاموا خذہ مذکرنا کیونکہ ہورکی ہے کہ طبعی میلان کسی ایک طرف ہوستے میں تقتیم نزکرسکوں ۔ اسی سیلے فرمایا کرتم خواہش کے باوجود مورتوں کے درمیان مكل انطاف بذكر سكر الكرا والمحصوا فلاتعالى كاقانون برسب هذا تسبيلقا حي السيل كسى البسطون المكل طور برنه حجك عاؤر كهين ايها نه أوا عب تذكروها كالمهماك فلي فالمعالث في كم دوسرى بيوى كودريا بس ولك جيور دو منها المكراس كي سائط تعلقات كوفائم ركھواوراس كائق

بی اداکرور ایک طرف بهبت زیاده رخب به واور دوسری طرف باسک نه به و یه معدل کے خلاف رہے اگر مقوراً بہت فرق برگا تو الله تقال معاف فرا دیگا۔

مصور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما یک حرب نخص کی دو بیویاں بہوں ۔

ادرائس نے ایک کے ساتھ التفات کیا اور دوسری کو نظر انداز کر دیا تو قیاست کے دِن السّر تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عالت میں بیٹ بوگا کہ اش کا ادھ جسم فالج ذوہ ہوگا۔ وہ تھ طت ہوا السّری عدلت میں بیٹ س ہو گا ۔ کیون کہ اُس کا دی بیولیں سے درمیان انصاف نہیں کیا یہ صفرت مولانات ہا ماشرف علی تھا نوگ کی دو بیویاں نفسان انسان انسان میں بیولیں کے ساتھ سوک میں دو بیویاں نفیاں تھی اولا درسے محروم ہے ۔ تا ہم ایس بولیاں کے ساتھ سوک میں نہا بیٹ محتاظ سے و سے دل کورل بہ نہا بیت محتاظ سے و سے دل کورل بہ بہار نشین میں سے ماتھ کو سے میں کو بی بیٹی مذہوجائے ۔

برائر نشین کو سے کو کو میں ہے میں میں بیٹی مذہوجائے ۔

فرایا اگرم ما کوت کے تمام المست مسدود ہوجا بین اور اکتھا ہے میں مدود النظری فلافت ورزی کا احتال ہو، تو بھر علی کی بہترہ وان یک تنفی قال موں تو بھر علی کی بہترہ وان یک تنفی قال اگرمیال بروی عدا ہوجا بین، طلاق کی نوبت اجائے تو شریعیت محدی میں بہجی دوا ہے - طلاق کو اس قدرا نا کامٹ لہ ز بنا لیا جائے کہ ایک دوسے رکی جان کے وربیتے ہوجا فر، مبکہ اسے بھی النگر کی شیدت سمجھ کر قبول کر لہ - النگر تعالی اس بی بھی بہتری بیل کر دری گے فرایا کی غین اللّٰ کے گا گری نے النگر تعالی النگر تعالی النگر تعالی النگر تعالی کے النگر تعالی النگر تعالی کی نیک بنی اول ملاح النگر تعالی کے ادا دے سے ہوئی ہے تو النگر تعالی عور سے اور مردور کے لیے کوئی کے ادا دسے سے ہوئی ہے تو النگر تعالی عور سے اور مردور کے لیے کوئی

علوار کری علی کی کی صورست دوسراراسته پدیا فرا سے گاجس سے ان دونوں کی زندگی بہترطور مہربسرہوسکے۔ لہذا على كى صورست ميں بالكل بر درل نہيں ہوجانا جا ہے۔ ملكرائني اصلاح كرنى جاسية اور أننده زندگی کے بینزلائح مل تورز کرنا جاسیے کی سے ان الله ولسر وأحسر كيتماً اور الترتعالى لمرى ومعس والاحكمين والاسب - وهسب الاسباسي سب نمام اسباسي الشرك قبضه فدرن میں ہیں، وہ تہا سے بلے کوئی بہتر صورت ایرا کر دے گا النساء ٢ ١٣٨

والمحصنت ۵ درس صنت درس می وست وس ۱۲

ولِلَّهِ مَا فِي السَّلَمُونِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدُ وَصِيبًا الّذِينَ أُولُولُ الْكِتْبِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِبُ القوالله وإن تكفروا فإن لله ما في السكوت وما في الأرض وكان الله غينيًا حميدًا ١٠ ولله مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفِي بِاللَّهِ مَا فِي الْأَرْضِ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِي لُوسٍ إِنْ لِيَتَ يُذُهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَاتِ بِالْحَرِينَ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيلً ﴿ من كان بيريد ثواب الدنيا فعينداللهِ ثواب الدني ولاخت قط وكان الله سميع الدني بع أبط الله

ترجمہ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کھیے اساؤں یں ہے اور البتہ شخیق ہم نے تاکیک کم دیا ہے اُن لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے اور تم کو بھی ہی حکم دیا جا کہ فرتے رہو اللہ تعالی سے اور تم کھر کے بیں بنیک اللہ تعالی ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالی ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالی ہی ہے اور اللہ تعالی می کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ تعالی می کے خوج اسافوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ تعالی می کے خوبی رہیں ہے۔ اور اللہ تعالی می کے خوبی رہیں ہے اور تعریفوں دالا ہے (۱۳) اور اللہ تعالی ہی کے خوبی رہیں ہے۔ اور اللہ تعالی ہی کے

سیلے ہے بو مجھر اسانوں یں ہے اور جو کھے زین یں ہے اور كافى ہے اللہ تعالی كارماز (۱۲) اگر جاہے تو سے جائے تم كو ربعنی ننا کر شے) لیے لوگو! اور لائے دوسروں کو - اور الترتعالی اس پر قدرت رکھا ہے (۳۲) سجو شخص جاہا ہے تم میں سے دنیا کا ثواب بیں اللہ کے نزدکی ہے ثواب دنیا کا اور آخرت كا . اور الترتعالي سب تحير منن والا اور مرجيز كو ميح والاب كزمنت أيات مي الله تعالى في عورتول ، ميتم بجيول اور ممزور طبقات كيهوق کا ذکر فرمایا، بھرمیاں بوی کے درمیان نزاع کی صورت ہیں صلح کرسنے کا حکم دیا۔ بھر فرمایا كراكر عورت مجهتي سبير كرخاونداع إض كررالج سبي تووه بيني حقوق مي محمى كركم خاوند کو صلح پر آماده کرسخی سبے تاکہ ان سکے درمیان نباہ کی صورت بریا ہوسکے متعب پر د ببدلوں کی صورت ہیں الندتعالی نے مرطرح سے انصاف قائم سکھنے کی تاکید فرمائی الند نے اس بات سے منع فرمایا کرکسی ایک عورست کی طرف ممل جھکا ؤہو۔ اور دوسری کولٹھا موالتجور ديا عاسيّے، فرايا قانون كے مطابق مراكيب كے ساتھ عدل قائم كرنا جاہيئے۔ اس کے باوجود اگرکوئی خامی رہ جائے تو اللہ تعالی معافت کرسنے والاسبے یہ فرمایا اگرمیاں مبری میں نباہ کی کوئی صورت نظرنہ اُسئے اور علی رکی تک نوست اُجا سئے توه و هجى خوش اسلوبي سيد انجام يا في جاسيئے - طلاق كو ايكستنقل متمنى كى چيورت نہيں د بني جا تكهورت اورمرد اشي معاشرك كسحافرادبس براكب بسك تحجير حقوق وفراكض بب جنيرادا كەنا جاسىيە ـ اگرىللىدگى نىكسىنىتى اور اصلاح كى خاطر ہوئى سىپ تواللىرتىغالى دونول كے ياہے وسعست بیدافرما دیگا۔ اور باقی ماندہ زندگی کے گزران سیکٹے مہتروسائل بیدا کر دیگا۔ ا ج کی آیات میں اللہ تعالی نے تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرائی ہے۔ قرآن پاک کمایہ اسلوب بیان ہے کہ جہال بھی احکام، اصول اور قوانین کا ذکر اُ تہے اس کے بعد

تقوى حبيري بنيادى چيزكى تاكيدكى جاتى سبداس قسم كى ترغيب سيدانسان مرتعميل محم

تقولي کي

ربطآمات

سورة نساءى ابترا دبس عورتول اور ديگر كمنر درطيفات بيتمبول وعيره كمصفوق کا ذکرہ ہے ، لہذا وکم ل کے مصنمول کی ایتا اسی لفظ تقوی ۔ سے ہوئی سے ر يَا يَهِ الله قَاسَ النَّقِيلَ كُنْ كُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عا وُ۔ اسب آج کی آیاست میں بھی مخلیق کا نناست کا باربار ذکر کرسنے سکے ساتھ تقوى امتياركرن كالمحرياكيات وزمايا وللك مافي السسلون وَمَا فِي الْأَرْضِ السّري السّري السّري السّري المست المرجيد المجيد الماليل المن المرجوجيد زمن مين سب ورحقيقت تمام چيزول كاماك اورتصرف الترتعالي سب ارض وسما کی ہرجیزائسی کی بیدا کر دہ۔ ہے۔ لہذا یا در محصو وکے قالہ کو صب نا اللّذِينَ أُولِدُولَ الْرِكْتُبُ بِمُ مِنْ الْكِيرِي طور بيتهم ديا مِقَا الْيَ لُوكُول كُوبَهٰ بِي كتاب دى كئى من قبل على تمسير بهلے لعنى بيور ولفيارى وال كو بھى ين مم عنا وإيّا كل الشهر عبى من محمريا جارا به الله النّفو الله الترسية فيكت ربهر اكرتم من خوفت خابيدا بوط في كاتواس الك الملك کے احکام کی خلافت ورزی نہیں ہوگی ، تم کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرسکو سے اکسی کا حق تلف نہیں کہ وسکے اورکسی میر زیاوتی نہیں کروسکے ۔

تقوی سے مارخو و ندا ہے اور جب یہ چیزیدا ہو جاتی ہے توالنان کفر، شرک،
اکاد اور دیگرتما م گند سے مقیدول سیمتنفر ہو کرمعاصی سے بیچ جاتا ہے کامل تقولی کا حامل النان کبائر کے علاوہ صغائر اور شہ چیزول سے بھی ہج تارہ ہے جمرام کا عامل النان کبائر کے علاوہ صغائر اور شقولی عالی نہیں ہوگا ۔ الشرتعالی سنے ہر معاملہ میں شرعی عدود تا اور کرمیا ہیں ۔ جوشخص ان حدود کی تفاظت کرسے گا، وہی معاملہ میں شرعی عدود تا اور کرمیا ہے میں ۔ جوشخص ان حدود کی تفاظت کرسے گا، وہی معاملہ میں شرعی عدود تا اور کرمیا ہوگا ۔ اور اخریت میں ایکھے شمرات کا انحصار تقولی برہے ۔ اگرمی میں اور اعلی اطوار کسے و نیا میں جو میں مرفود کرمیا کہ اور اخری ہے اللہ تعالی نے افران کی بار بار تاکید فرمائی ہے ۔

ا بل کتاب اورتقوی

جبیاکہ اِس اُبت کرمیہ سے واضح ہے ، الترتعالی نے اہل کتاب کوبھی

ویسے ہی تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ، جس طرح اس امریت محریہ کودیا گیا
ہے مگر انہوں نے اللئر کے حکم کی تعمیل کی بجائے اپنے عقائم ہی بگاٹر لیے
ہیں۔ قرآن پاک ہتا ہے ۔ کہ مر فلاح تقویٰ ہے میگر عبیائی کہتے ہیں کہ کامہا ہی
کامرامح بیت برہے ۔ وہ ارض می میت بلائی کہ چبنا اللہ تعالی ابنی مغلوق سے
بے مرمح بت کہتا ہے اس کے وہ سب محجد خود می معاف کر دیگا ۔ لہذا ہیں
کمی مخت کی صرورت نہیں ہے ۔ وہ اس کے جوب خود می معاف کر دیگا ۔ لہذا ہیں
کمی مطابقت رکھتی ہے ۔ وہ اس بے وہ اس کے انجیل کی اسلی تعلیق آن باک
سے ہی مطابقت رکھتی ہے ۔ وہ اس بے کہ اسے ابن آوم اِنتم اس فرات سے ڈرو بھر
کرفنا طب کرکے فرمایا گیا ہے کہ لیے ابن آوم اِنتم اس فرات سے ڈرو بھر
روے اور حیم دونوں کوجہنم میں ڈوال کئی ہے سکھی یا یوں نے تقویٰ کا عقیدہ
بہر بیٹے ت ڈوال کہ انبیت اور کفارے کا حقیدہ وضع کہ لیا اور عمل اور تقویٰ کا موقیدہ
بہر بیٹے ۔

فرمایا ہم نے اہل کتا ہے اور اہل اہمان سب کو محمر دیا کہ تقوی کی دافتیار مربی داور ساتھ میں فرما دیا ہو اور اہل اہمان سب کو محمر دیا کہ تقوی کی دافتیار کر میں داور ساتھ میں فرما دیا ہو ان نشکف وا اگرتم انکار کروسکے ، کفر سکے

راست برعل نکورگے توس اور فیان اللہ ما فی السکالی ت وما فی اللہ ما فی السکالی ت وما فی اللہ میں ہے اور جم اللہ نمون بین ہے۔ اللہ میں ہے اور جم کچھ اسما اور اللہ نمون میں ہے۔ وکے ان کھے دہیں میں ہے۔ وکے ان اللہ عند میں ہے۔ وکے ان اللہ عند سے میر میالت میں اللہ عند سے اور جر حالت میں اللہ عند سے اور جر حالت میں تعریفوں والاسے ۔

باديثناميي

التركيب

عيرتاكيرً فرايا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّالِي الْاَرْضِ الْاَرْضِ الْاَرْضِ الْاَرْضِ الْاَرْضِ الْاَرْضِ الْاَرْضِ الْاَرْضِ الْمُ با در کھو! الترتعالیٰ ہی کا سب ، جو کھیے اسمانوں میں سبے اور حو کھیے زمین میں سبے وكعنى يالله وكيلاً اوركاني سهد الترتعالى كارساز ال أيات من للله ..... في الدون بن ونعدد مرايكيا ميد شاه على الدوم ومعدت فراستے میں کر ہیلی بار نازل ہوسنے والے اس کلم کانعلق السّرتف الی کی صفت سعت سكے ساتھ سہے - اس سے گذشتہ آبیت کے آخری الفاظر شھے وکا ن اللہ واسرعاً حركيتماً تواسي صفت وسعت كيسائقهى أج كيهلى البت كى ابترا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّالِهُ وَيَ كَمَا فِي الْأَرْضِ سِيرُونَي بِ فرما يا يوتكر زبين وأسمان كى مرجيز كا خالق ومالك الترتعالي سب ولهذا كانتات جيبى وسيع شخين مي السُّرتعالي كي صفيت وسعيت بي كار فراسيد شاه حايب فرات بي كراين كے الكے مصيب مكورہ جلك كاتفاق تك فوص كسا تھ كراسسة فوراً سبيلي لفظ آباسه - اوراس سيسمقصود بياد ولانها كر وتحصو! دنیاحهال کی مرجبز رتصرف فقط النّدتعالی کوسیت اور وه مرجبزید فدرست رفحصا سبت وتوان حالات مين تم الس كاكفرييني انكاركهرسك كهاب سسکتے ہو، با دنشاہی توانسی کی سبے ، اس کی سلطنت سے معاکد کمرکہا ل جائے بناه تلاش كروسك، لهذا كفركرك تم اس كى گرفت سے زيح نہيں سكے " و كان الله عني الما حد الله السرجيزي متنى به مرئي اس کی تعربیت کرسے یا نوکرسے ، وہ بہرجال سب تعربیوں کا ماکس سبے ،

اس جیلی تمیسری آیت کے متعلق شاہ صاحب فرطتے ہیں کر اس کا تعلق اللہ تعالی کی صفت کارسازی سے جیسا کر آج کے درس کی دوسری آبیت ہیں بھر آبیہ وکولائو سیا فی السّت کہ لورٹ و کہ اللّہ کو کر نے گار اس آبیت ہیں ہے کہ درس کی دوسری آبیت ہیں ہے کہ دورل نے کے بعد فرطایا و کے فیل جالٹے کو کے نیرا ہم تصفیدیہ ہم جیز کا ماک کان سے بین زبین اکسان ، جاند ، سورج ، شاہی ، سیا سے غرفنیکہ ہم جیز کا ماک وہی ماک اللک ہے و اوراس ہیں بسنے ولئے مرانسان ، جن ، فرشتے ، جرید ، پیدند ، کیڑے میکوئے کو کا کام بانے والا بھی وہی ہے و لذا ہو تحص اللہ تعالی بین میں کی کام ونیا میں بھی ٹھیک بنا دیگا ، اور بی سے احتام کو بیا لائے گا ، اللہ تعالی است سے نوازے کا کار ساز وہی ہے ۔ اس کے احکام کو کیا ران او میں اس کے کام ونیا میں گئی گورک کار ساز وہی ہے ۔ اسی لیے سورۃ مزل میں اسی کو کار ساز ہجرانے کا سیکم ہے گھ والے اللّٰ اللّٰ اللّٰہ ہو و ایکی بر بھرانس و کی کام بنانے والا صرف وہی ہے ۔ وکھو اورائسی بر بھرانسا و کی کام بنانے والا صرف وہی ہے ۔

معبودر مین صرف کنگر ہے صرف کنگر ہے

الٹرتی الی نے اپنی ان صفات کا تذکرہ فراکھ معبودان باطلہ کی نفی کر دی ہے جب مالک ومنی رہ تا درطلق ، کارسازا وعلیم کل الٹرتعالی کی ذاہند ہے ۔ توجیر اس کے علاوہ عبود بھی کوئی نہیں ہوسکتا ، مہر سب مجھ جانبے کے باوجو وغیر لٹم کی اس کے علاوہ عبود بھی کوئی اسمانی مہر کی ترین کی پرستش کر رہا ہے کوئی اسمانی کرتے اور کوئی تھیں کررہا ہے کوئی اسمانی کرتے اور کوئی تھیں کرتے ہے کہ ٹی اسمانی ہے ۔ مولانا البرائکلام آزاد نے ایک ٹراغجیب فقرہ لکی ہے ۔ مرولانا البرائکلام آزاد نے ایک ٹراغجیب فقرہ لکی ہے ۔ مرولانا البرائکلام آزاد نے ایک ٹراغجیب وہ ماسنے برا تاہی ۔ تو این بی کوئی ہے ۔ اور جرب انکار کرنے برا تاہی ۔ تو اللہ کے گربہ بی تو اللہ کے اور جرب انکار کرنے براکئے تو الٹر کے برگز پروہی بغیر نورے علیالسلام رپھے ربرہانے سکے ۔ ہندواسی ذہذیت کے مالک برگز پروہی بغیر نورے علیالسلام رپھے ربرہانے سکے ۔ ہندواسی ذہذیت کے مالک بی دوہ کوئی ہے ۔ وہ کہ ایک جیزکو اس کے ذرائی ہیں ۔ وہ گائے میں اور نا پاک جیزکو اسی کے ذرائی ہیں۔ وہ کیا بیا ہوری خلانے میں کومبراور بیٹیا ب

کاچوکا سینے ہیں۔

التدتعالى في فرماياكم الرصرف وي سب ، بافي تمام مخلوق اس كم ساست عاجز و بے دنس ہے۔ سورۃ فاطرین صافت موجود ہے کیا جھے السے ناس است عمر الفقاراء إلى الله والله هوالغرى المحسيد سخن صرف خداکی داست باقی سب اس کے محتاج ہیں ، صمروہی سبے وہ سے نیاز سے اجو جاسے کرتا ۔ ہے ، حاجیت روا اور شکل کشا بھی وہی ہے۔ کوئی فرشتہ بنی بهن یا کوئی قبروالا ما جست روا اورشکل کشا نهیس بهوسکتا ، وه تومخلوق بیب اور النتر کے سامنے مختاج بیں ۔ اس کے باوجود حولوگ اما دیکے بیا عنبروں کو پیاستے ہیں۔ ان کی ہے و توفی کا اظہار بھی اسی آبیت سے موناہے وَلَدِّلْمِ مَا فِی السَّلَوبِ ومًا في الأرض الترتعالي توسورة الرمن من فرماتات كيت مُلا من في السيك الوت والأرض فرين واسمان كابرفرائي كے دروازے كاسوالي ؟ كائنات كى مرجيزز بان حال يازبان قال سيد الترتعالي بى سيد البكين والى ہے۔ درختوں سکے سینتے اسی سکے سلسنے مائے کھے کھیے بلاسٹے محصر سے ہیں۔ تمام مناتا كى جرس اينى صرور باست كى جينيرس اسى سيطلب كرتى بير والترسك مقراب فرنستے اور اس کے مقربین بندے اسی سے سوالی ہیں ، اُسی کا تقریب، اور اُسی کے انعامات کے طلب کارہی مگرمشرک انسان ساروں اورسیاروں کے علاوہ مهم محفی تحییزیک کی پوچا کرسید به بن اور ابنی جاجات ان این کی کسیم بیش تحمیت بند. حالانكراس أبيت سيعصا ويتهجيراً دبي سيع كرحب زبين وأسمان كي هرجيز اسی کی ملیرست سہے تو کھیروالول کولیے را کرستے والابھی وہی سے ، اس سے علاوه نه كونى حاحبت رواسه اورندمشكل كت -

الله نعالی نے ابنی مرکورہ صفات کے اظارکے بعد فرمایا کہ جوذات خالق، الکسا ورمخیار کل سہے اِن قَیْشُا ہے دُ ہوب کھو ایکھا السٹ س اگردہ جاسبے فرنہ کی سے جاسے ، اطفالے ، اِس دنیا سے نبست ونالجد

مخلوق کی تبدیلی

كريم ويأت بالخرين اورووسرول كوسه كف اكرسب توك أس وحده لا شركيب بهتى كا المكار كرسيف كليس تذاس كوافتيار عالى بيد كراس مخلوق كوصفى بسيرشا كركونى دوسرى مخلوق سيسائي باكسى خاص علاسقے كے تكرين كى عكى متبعين كو محطرا كريشيد و جنائجيه حبب عرفيرك في بنى اخرالزمان كا انكاركيا توالنديم ان ى عكر عجبى ايمان والول كورلا كحطراكيا - اور حبب مشكرين محد نصحنور نبى كرميم لى أعليم می نبوت کا انکار کیا تو العرتعالی سنے انصار مریند کو آسیب برا بیان لاسنے سالے بنا ویا۔ حبب عباسيول في انظاركيا توالسّرف ان ي عكم مغلول كو كه اكر دياكم وين سكے باربان تمرين جاؤر اكر باكتناني دين بيمل ببارنهيس مهول كي نوخداتعالى أن كى عكير ممسى دوسرى مخلوق كوسك أسق كا اورموقع سلنے كے با وجود اور وسائل كے ہوستے ہوئے دہن سے اعراض کی وسے ریالوگ لعنت کے میں مائیں گئے ۔ وكان الله على ذلك قدريراً اورخداتمالي الباكرسف بدقررت ركفا ہے۔ وہ فادرطلق ہے ، جرجا ہے سوکرسے ، اس کی مثیرت کے سامنے سب عاجزي - لهذا المرامل وطن مك وملت كى كونى خدمت كركيس توالسرتالي کانٹکراداکریں کراس نے توفیق سخبٹی اور اگر اس کی نا فرمانی کریں سکے توفرہ جناز ہے، ایسے می کی مجھے نہ وا نہیں، وہ حب جا ہے ایک حباعیت کی مگر توکر · جماعین کوس<u>نے آئے</u>۔

المسكة التكرتعالى في مخضوص انداز من دنيا اور آخرست كامواز من كيابيه اور اشارتاً به باست محیائی ہے۔ کہ اس دنیائی زندگی محدود ہے اور اصل دائمی زندگی

م خرست کی زندگی ہے، لہذا اس وٹیا کی بجاستے آخرست کی بہتری سے بیے کوشش اور محتن كرنى عاسمية - ارشاد مواسع - من كان مير نيد توكب الدينا " بولوگ دنیای زندگی نیند که ستے پس اور اس عارضی زندگی کی معمتون کمس ہی محیرم

الترکیے! س نو دنیا واخرت دونوں حکم کی متنیں مرحود میں مبرطانب کو اس کی طانع جيزى منى المن المن المعروة لقره مير محى كنرر حيكاسيد العين لوك كيد بين ويتب انبا فی الدنیا اسے ہا سے یدور د گار! ہیں اس دنیا ہیں بی عطا کردیے۔ اور تھی۔ الترتعالى فرما تأسب والسالوكول كي بيه أخرت من مجيد صدنهي موكا وعجب ووست كروه كا تذكره فرما يجركين بي رتيب أنيب الثينا في الدُّنيا حسنا وَفِي الْأَجْدَةِ حَسَنَةً وَقِينَا عَذَابَ السَّارِ لِيهُ لِلْحَمْمِ! ههین اس دنیا می بھی بہتری عطا فرما اور آخرست میں بھی اور بہیں دوزرخے کیے عذا -سي سي السير الترتعالى سف فراياكم السي لوكول كاحصران كي طلب مطابق مى بهوگا-التدنعالى سنے سورة دمېرس فرايكرانسان عبدباز سب، وه اسى نوپ مين سي تجيد على مرناميا به تاب إن هُ وَلاَّ مِي مَجْدِ بَيْ وَأَلَا الْعَاجِدَ لَا لَهُ وَلاَّ مِي مَجْدِ الْعَاجِدَ لَا الْعَاجِدَ لَا الْعَاجِدَ لَا الْعَاجِدَ لَا الْعَاجِدَ لَا الْعَاجِدِ لَالْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ويذرون ولاء هـ مركي كيومًا تقِيدُ لأُ أورقامت كے سکے تھاری دن کو سیجھے بھھور سینے تعنی اس کی تحیف فکر نہیں کرستے جولوگ اس فرنیا کے مال واسب اسب ،عیش وراحست کے طلب کا رہوستے ہیں وہ اکلی دنیا ہی تحجیحصرنهیں باتے۔اور جولوگ دنیا اور آخرت دونوں عگر بہتری جاہتے ہیں ۔ الهيس دونور م كهول سك انعا ماست سي سرفراز كيا جاتاسه وسيلس لوكول كولفيناً ان کی می کا برلیر ملیگار دینیا اور عاقبت کے سیلے دوختلف قانون ہیں۔ بہال برص اننى باست سمحیا دی سبے کرالٹرسکے پاس دنیا کی زندگی کا بدلہ بھی شبے اور آخریت كى زندگى كابھى . لهذاصرف دنيا كے مال واسياب ميں اُنجھ كه نهره و ما و بمكه اخدست كى دائمى زندگى كائبى سامان بىداكىرو-ظاہرہے کرایان تقوی اور یکی کامل شرواور کل اخریت مذا وائمی جبز کھی

کرعاونی چنرکے بیچے نام اور بی درجی کی بات نہیں۔ یہ ترعیب بھی موکئ ، اور ترم بیب بھی ۔ وکھان اللہ سکر مینعگا کیوسٹنگ اور بشکک السرتعالی ہردعا کوسنتا ہے۔ اور تہاری حرکات وسکنات

کو دیکھے رہاسہے ۔ لہٰ اِ تقویٰ کی راہ اختیارکرنی جاسہیے کفر، مشرک اور معاصی سیربجنا جا ہیئے اور امنی سیسے الم بروالسب نے رکھنی جا ہیئے ۔

|  |  | 314 |
|--|--|-----|
|  |  |     |

النساء ٢

والمحصنت ٥ درس شصرت ومهنت ٢

يَأْيِهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِ بِينَ بِالْقِسْطِ شُهَا اللهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمُ أُوالُوالِدِينِ وَالْأَقْرِبِينَ إِنْ اللهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمُ أُوالُوالِدِينِ وَالْأَقْرِبِينَ إِنْ اللهِ عَلَى أَنْفُسِكُمُ أُوالُوالِدِينِ وَالْأَقْرِبِينَ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ قَالَلُهُ أُولُى بِهِ مَا قَنْ فَاللّهُ أَولًا بِهِ مَا قَنْ فَاللّهُ وَإِنْ تَلُوا أَو تَعْرِضُوا تَتَ مِنْ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْدُمُونَ خَرِبُيلًا اللهَ كَانَ بِمَا تَعْدَمُلُونَ خَرِبُيلًا اللهُ كَانَ بِمَا تَعْدَمُلُونَ خَرِبُيلًا اللهَ كَانَ بِمَا تَعْدَمُلُونَ خَرِبُيلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

ت حب ملے: اے ایمان والو ہو جاؤ قائم سنے والے انصاف پر گواہی فینے فالے ہو اللہ تعالی کے لیے اگرچہ تمہا سے نفسوں کے فلاف ہو یا ماں باپ یا قرابت واروں کے فلاف ہو رجس فلاف ہو دی گئی ہے اگر وہ مالار ہے یا محتاج ہے ، لیس اللہ نیادہ بہتر ہے ان دونوں کے ساتھ۔ لیس نہ بیروی کرو خواہش کی اس بات سے کہ تم انصاف کرنا چھوٹر دو اور اگر تم زبان کو بھیرو گئے یا اعراض کرو گئے ، لیس بیشک اللہ تعالی ہو کچھ تم کہم کرتے ہو اسکی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے (اللہ اسکی کرو نواس میں بیال کو گذشتہ آیات میں میاں بوری کے درمیان تنازعہ کا ذکرتھا اور اس میں بیل

ر ربط آیات

الرئشة آیات میں میاں بوی کے درمیان تنازعہ کا ذکرتھا اور استمن میں لضاف کو ملحظ کو کھے ہوئے صلح کو نیکی ترغیب دی گئی تھی اور اللہ تعالی نے تقولی اختیار کھنے کے مطابع کو نیکی ترغیب دی گئی تھی اور اللہ تعالی نے تو تھی رہجی و خطا کے درمیان عیمہ کی کی نوبت آجائے تو تھی رہجی و خطا کی خوب کی خوب کی نوبت آجائے تو تھی رہجی و خطا کی نوبت آجائے اللہ تعالی سنے فرط خوب نہیں ہونا چا ہے ، اللہ تعالی ان میں سے ہراکی کی نامیت کریگا ۔ اللہ تعالی سنے فرط کہ تھوئی اختیار کرنے کا حکم تم سے بہلے لوگوں کو بھی دیا گیا تھا اور تمہیں بھی میں تھی میں میں کہ دیا ج

ر ما سے و درال تفوی ہی مار فلاح ہے۔ اب آج کی آبیت ہیں الفعاف ہی سے متعلق شها دست كامسكر بيان فرمايا كياسهدا ورعدل والنصاف كے قيام كے ليے عصاب عصاب کواہی سے کی تنقیس کی کئی سے۔ ارشاد برتاس ما يعلى الدّين المنواليهان والوا كولول قى مسين بالقسط موجًا وقائم مست والدانصاف يه قوامن قوام كى جمع به ين مله عنى فالمرسية والانتظافي كمينوالا ياحفاظت كمرتب والابوتا ہے۔ اس سورہ ہیں برلفظ اپلے کھی آجہا ہے السّجال فلقمون علی البسياء توفرا با فالم سين ما يوالها ف بد قسط اور عدل مولول الضاف كي محدول من استعال موسنه بين الترنع الى في انصاف كے قانون كوافتياركرين كاحكم وباب - اورانصاف كانهاوة كانهاوت به ہوتا۔ ہے واس کیے فرما یا منتب کا کو اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے لیے گواری فیسنے ملے بن ماؤر الك المك ، قا ورطلق عليم كل اور عبود رست جونئة المترتعالي بي سبع لهذا اس كي رصاحو أي کے بلے کی اور تھیک کھیک گائی دو۔ اور اس معلی میں کسی لینے یا بیگانے کی رور کا ب نزره و گوامی میچیج دو وکو علی اکفسیس کی اکر جبربرتمها کسی نفسول کے خلافت ہی

کے بینے پاور ٹھیک ٹھیک گرائی دو۔ اور اس معلطے میں کہی گینے یا بریگانے کی رور مات مذرکھو۔ گواہی جیجے وو و لؤ عکل اَلْفَسُوبِ کُو اَکُرجِیہ میں اُلے اُلْفَالِد یَنُ اَکُونِ مِنْ ہُو اَلْمَا اُلِی اِلْمَا اِلَّا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اَلَّهِ اِلْمَا الْمَا الْمُلْمِي الْمَا الْمِلْمَا الْمَا الْمِلْمَا الْمَا الْمَالِمَ الْمَا الْمِلْمَا الْمَا الْمَ

: تروت ہے، کوئی طرا آ دی ہے تو اس سے مرعوب ہوکراس کی رعابیت کا کہ و اور اگرمشہو دعلیہ غربیب اور محمز درہے تو اس بیترس کھا کہ اس کی رعابیت ہذکرم المکرجهان کس شها دس کا تعلق اسے تھیک تھیک میں وعن اواکہ دور کونیکہ فاللہ اُولی اُرفین کے ساتھ فاللہ اُولی اُرفین کے ساتھ زیا دہ ہمریان ہے ۔ وہ کسی کو جائز ہی سے محروم نہیں رکونا اگر ان ہیں سے کسی فراق کی املادی صرورت ہوگی تو السّرت الله تعالی خود اس کے اسباب پیدا فرا دیکا نم ان کی ہمدر دی کی وجہ سے گواہی ہیں کمی بیشی مذکر و - ہر حال السّرت الله تعالی سے قانون شہا دست اس سورة کے علاوہ سورة وائدہ آور سورة حدید ہیں بھی بیان فروایا ہے ۔

اسلام میں فا نوب شا دست کوٹری اہمیت عالی ہے اور اسی بر فیصلے
کا دار و مار مہوتا ہے۔ اسی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارتبا دہے وکا تک تعموا الشہادہ
گراہی کومت جیصبا ؤ۔ شہا دت کو جیبانے والاسخنٹ گندگار ہے کسی تحض پر
ظلم ہوتا دیجھ کہ دو سارشخص خاموش ہے تروہ خورم بن جائے کا بحضورعلیالسلام نے
فرایا بہترین گواہ وہ ہے ، جویغیرمطالبہ کے ٹھیک گھیک گواہی نے دے نے ، اور
برترین گواہ وہ ہے جس سے شہا دہ شریف کا مطالبہ کیا جائے تو وہ جھوٹی گواہی
برترین گواہ وہ ہے جس سے شہا دہ شریف کی ترینے ہے دی گئی ہے اور جھوٹی گواہی
کی خرمت بیان کی گئی ہے ۔

شاه ولى المترمى دخوى ابنى مشور زمانه كالبحبة الطّرالبالغه بي الحقة بي الحكام كم انبياء عليه الملام كى بعث سك كم انبياء عليه المسلطم كالعثمة عنى الكول سك درميان سن طلم كومنا ما سن بيول كا من بين الناس هي سه بعنى لوگول سك درميان سن طلم كومنا ما سن بيول كا وتنور العمل رفع - المسرق الى اصلاح سه بياني تمام ابنياسي كالم على اصلاح سه بياني تمام ابنياسي كالم على اصلاح سه بياني تمام ابنياسي كالم على المورسة الولين اصلاح عقيدت كى اصلاح سه بياني تمام ابنياسي كالم المهم المورسة الولين اصلاح عقيدت كى اصلاح سه بياني تمام ابنياء كالم المهم المورسة ال

رفعالنطأ

كے زماند میں منتسرق معفرسب میں ظلم کا دور دورہ تھا ، الله نتالی نے صفور سلی تا کا پہلم كى وسأطت سيس السيختم كيا اورالضاف كالجلل بالا بوست لكار ايك مومن ك دوست مرمن برجيه عقق وفرانس لا ينظلم لا كولا يخذ لك ايسمومن دوسے رمون بربن خودظلم کرتا ہے اور نراش برظلم کو بردانشٹ کرتا ہے بی ری ترایث ين صريب تدسي من آيا مي كمرالترتعالي كاارشا دسيد، ما ين أدم إلا تر حَدَّ مَنْ الطَّلُمُ عَلَى نَفْسِي مِنْ فَيِنْ ذَات بِرَظُمْ مِنَا مِرَام قرار في وياسب - و جَعَلَ عَلَى حَلَمًا كَبِينَ كُو اور تمهارا أيس كا الكسه دوسيريطلم على المرباسي مناك خطا ليمواليس يربين ألا كرو - قرآن باك من التركافرمان - وكالربيق بطلاً بالتوكي التوكيب بد السُّرنعالى النَّه بندول ببطلم لهم كمراً ووسكرها مهدفها إنَّ اللَّهُ لَا كَيْلُومُ مِنْ قَالَ ذَرْةِ النَّرْتُعَالَى وَرَهِ مُصِرِجْنِي سَكِ سَاتِدِ زيادتَى مَهِي كُمَّةً الْبِكُولُ يهال بريطى الترتعالى سنے عدل وانصافت كى دعوست، دى سے - اور ظلم وزيادتى سے رو کاسبے یحضور علیالسلام کا قرمان بھی سہتے اُ ذھو کی اَخاکے ظلماً او منظلوماً البنے معانی کی مردکہ در مواہ ود ظالم ہو ہظلوم الوگول نے عرص كيا التضور المنظلوم كي مردكمنا توهجيمي أناسب محمظ لم كي مردسيس الد منحىسب، فراي سَكُفُنْ اعن الظُّلُولِ لِسَظَّمُ كُوسِنَے سے دول دو یمی اس کی مردسہ مے مغرصنی کے طلع سے روکن بھی اتنا ہی عنروری سے حتینا سخو دطلم سے اجننا سے کرنا راکر لا کی ظل و کی روح معاشرے می زنرہ ہوتو مجارکسی سے زیادتی نہیں ہوکئ ۔ ہمر کم ما تھے کو مطلوم کی طرف کرسفتے سے روکنا ہوگا۔ اور يبر حذربراس وقبت ببلهو كالعبب النبان من ايمان اور تقوي كالخصر موجود بهوكاء حبیت ککس پر حذربه موحور رولم بهسلمان ادھی دنیا برحکمران کسے ہمگر حیب پر روح وقانه الذين سيكونكم الدين سيكواله الدين ہو، قربیب والا فوراً ماخلت کرسے اورظلم کی بینے کئی کرسے مگر آج مسلمان سے
یہ مذہب وریکا ہے عب کی وجہ سے مرحکہ ذکرت وناکامی کے سوانج کے مصل نہیں گئی۔
یہ حذر برختم موج کا ہے عب کی وجہ سے مرحکہ ذکرت وناکامی کے سوانج کے مصل نہیں گئی۔
یہ حدر ولی سیے یہ

عدل والضاف کی ذیمہ دری محض محکام عدلیہ برہی عاید نہیں ہوتی بلکہ تم مونین کا بھی فرض ہے۔ کہ الفیاف کی تدویج میں معاویت کریں بشہا دست کے معاملہ میں بھی حب تک گواہ گھیک ٹھیک گواہی فیضے میں اپنی ذمہ واری کھیک کھا مساس نہیں کہ بیب گئے ایش وقت کہ الفیاف کو قیام شکل ہے بیورہ مجانت میں موجود ہے والب کہ الکہ عقوم شول الحق ہے گا المدی میں موجود ہے والب کہ الکہ عقوم شول کے درمیان حب کہ اگر دومومن مجانوں کے درمیان حب کہ اگر دومومن مجانوں کے درمیان حب کے ایک واجہ کے ایک الفیافی کے درمیان عمل ایک میں ماری کے درمیان عمل ایک المدی کے ایک المدی کے درمیان عمل کے ایک المدین کے درمیان عمل کے درمیان کے درمیان عمل کے درمیان عمل کے درمیان عمل کے درمیان کے درمیان عمل کے درمیان عمل کے درمیان ک

ام المرائع كى روابيت من آناسى - كرحضور عليالسلام سنے فرط باكر حاكم كا فرض سے کے فراقین مقدمہ کے درمیان برابری کاسلوک کرسے اورکسی کے ساتھ ترجیج نہ برستے اورزكسى كے سائفررورعابیت كرسے تاككسى ایک فرن كی طرف انتھا بالمحقہ بالمحقہ كا انثاره بھى مذكه الله الديم ا درصا حس تفنيرظهري نے ام اسماق ابن را ہور کے تواسے سے بیان کیا ہے۔ كه صفرت على في في كهاكر بهين محكم دياكيا ب كه فرلقين مين سيسكسى الب كالمعقوم مركرين كيوكراب كرسن سي ترجيح لازم است كى جوكر روانيس. فراست بي كم دونوں فربقوں سے درمیان بیسطے حتی کہ آواز بلند کرسنے میں محصما واست فاقم ر کھیں۔ اگر ایک کے ساتھ درشتی سے باسٹ کی سبے اور دوسرے کے ساتھ ترمی سے ، تواس کی بھی اجازت بنیں کیونکہ اس قسم کے افغال رورح عدل کے منافی ہیں۔ ببرطال حق وانصاف بے تقاضا سے کیا شرطال ہے۔ ان تُنْ بِعُنْ الْمُ وَى أَنْ نَعْ إِلْمُ الْمُالِينِ بِي ثُوامِسُ كُورِي كُرُورُ

قبرعرك

بهیشهانصاف کو کمخطرخاطر کھوتاکہ کسی فرلق کے ساتھ طلم وزیا دتی نزہونے باسٹے۔ جياكر بيطيع ص كيا جا جيات فيصل كالمراش وسنة الرسب . اكرينها وسند درست الوكى توفیصلی درسد المراک اوراکرگوایی می علط اور تھوٹی ہوگی، تومعا شرسے برانصاف كسے قائم كيا عاسكتا ہے سورة مائدہ ميں انبيكا وكا يجب جن گھو ست خان قَوْمِ عَلَىٰ أَنْ لَا تَسَعُدِلُولَ إِعْدِلُولَ هُو اَقْرَبُ لِلسَّقَوِي بعنی کسی قوم کی عاروست تمہیں خلاست عدل کرستے پرامادہ نرکروسے ، میکہ عدل کستے ربوكربي تقول كى شان كے قرب، ترب ترب کسی سے ساتھ تعلق محبت اور قاربت داری کی نیا برکھی غلط فیصلے ہوستے ہیں اورکسی کے ساتھ دشمتی ، اور علاست عنط فیصلول برمنتج ہوتی ہے ۔ لہذا البسی چیزوں سے برہیز کررو اور فيصله فن والصافية كيم مطابق كرو - اسلام كے قوانین محنت صرورم مرکو اسلے نه التي التحف الكلتة بن - صحيح فتيصلهم حامشر سيمي امن وامان كي عنمانت بنه حب كم غلط فيصله امن و محول كوتباه كرديناسي بصنور صلى الله عليه وسلم ف فرابا كُعُنَ اللَّهُ مَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْدِ نَا مِن سِياللَّهُ لعنت ہے ، اُس نے مجرم کو بناہ وسکر لوری النا بزست برطلم کیاسے کیونکر ہے چیزتقا صاسلے عدل کے منافی ہے۔ اسی کے فرمایاکہ انصاف کے معاملیں نه ذاتی خوامش کی بیروی کمرو اورینکسی کے حق بین محبست یاکسی کے خلاف نفرت كوانصاف كالمياونيافرير دونون جبزس ناانصافي كوهم دسين النصاف کے دلستے ہیں ایک ٹری کا وسطے قانون بیجملد آمر کا فقدان سے قانون توبنظ سبة بس كذشة فريره سوسال سيد انتريزي قانون ويجيسه بي

کئی قیم کی پولیس کھی موتور سے کہاں سول لولیس سے کہاں مکری لولیس ، کہیں

سيكورتي لويس بيداوركهين خفيه لوليس منكرقا نون بيمل درآمدكها كسبهوري

برطرفت رمثونت اوراقرابهوری کا دور دوره سبے، انصافت کهال نصیب ہو کا

اور دنیا کوجین کسب عال برگا مسرسے قتل بروکسیدیں ، دا سکے برسسے ہیں ، بوری

بی نون بهر عملهم امر

صحیح تهاد

للجميح فبصله

کی دارداتیں ہیں مگر مجروں کو کیفر کر دار تک کیوں نہیں ہنچا یا جارہا۔ لا کھھ دولا کھ دنجیہ دشوت دیجہ قائل کو تھیڑا تو ہجہ رکو بڑی کرالو۔ عدالتوں میں جیے شہات بنتی نہیں ہوتی اور آگر کوئی مقدمہ بائے تعجیل تک بنتی نہیں ہوتی اور آگر کوئی مقدمہ بائے تعجیل تک بنتیج ہی جاتا ہے ہے توامیر عمل در آمد کہاں تک ہوتا ہے برسب ناانصافی کی باتین بر ایک عدالت کا ایک مقام دو سری عدالت برل دہتی آور دو سری کا فیصلہ تنہ ہری عدالت کو سے میں منسوخ ہوگا اور دنیا امن کا گہوارہ کے سے بنے گا ، ایک مشکلات کو سل

فرماياشها دست سكيمعامله مين نهايبت اختياط سي كامراد وران مت لحوا اكرتم زبان كوموروسك او تعسر صوح يا اعراص كروسك المطلب يهكه شہادست کوتورسنے موٹر نے کے لیے اپنی زبان کو اس طرح مدن حرکت دوکم المتوسيد معانى تيديل بورنے كا احتال بواورشها دسته بى غلط بوطسئے بنزيد كرنها د مى اوائىگى سە كىرىزىجىي نەكىرو- اكرىنىھا دىت مىكىل ئىزىن بوگى جىچىكىسى قىلىچى ئىنتىچ بېزىن بېتىچ سکیکا۔ اسی سیلے فرمایا کہ اگرتم شہا دست کے معاملہ بس زبان کو بھیروسکے یا اعران كروك فإنَّ اللَّهُ كَانَ لِي مَا لَعُ مَلُونَ خَرِبِيلًا -بشك الترتعالي تهاكسهم كامه ع بخران الخبري أكرتم كوابي مينة وقت تحج زبان استعال كروسك ياجان بوجيريشها دست كوهجيبا ؤسكه، باكوابي سينے سے اعران كروسك توخود محرمهن عاؤكه سيحي كوابهى نزدنيا نإست خوظهم كي حمابيت كرنا ہے۔اگرایا کر مسلے تو خلاتی ان توہر حال تھاری نیتوں اور الرون کے جانتا ہے۔ وہ تورتم سے تمعط کے گا۔

النساء م

والمحصنت ٥ درس مست وثبت ١٨

لَاَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا الْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ اللهِ وَمَلْإِ لَيْنَ أَنْزَلَ مِنَ اللهِ وَمَلْإِ كَتِهِ وَكُتُ مِنَ قَالُولُ مِنَ اللهِ وَمَلْإِ كَتِهِ وَكُتُ مِنَ وَكُتُ لِللهِ وَمَلْإِ كَتِهِ وَكُتُ لِهِ وَمَلْإِ لَيْنَ اللهِ وَمَلْإِ لَيْنَ اللهِ وَمُلْالِيلًا اللهِ وَمُلْالِيلًا اللهِ وَمُلْالِيلًا اللهِ وَمُلْالِيلًا اللهِ وَلَاللهِ وَلَا الله وَلَا الل

گذشته درس بی انصاف برقائم سنے کی تفین کی گئی تھی کیونکرید ایک اہم اصول ہے ربطآیات مجرالسّد نے فرایا کہ گواہی السّر کیلیے دو نواہ وہ نود تمہاری ذات کے خلافت ہم یا تمہار

والدبن یا افر با کے خلافت ہی کیوں نہ ہو۔ بھرفرمایا کر اپنی خواہش کی بیروی نہ کرواور زبان کوتور موکر کمیشها درست کو برکاطر نے کی کوششش نرکر و اوٹرہی گواہی شینے سسے اعران كهرو، بكه مهرعالت مي عدل والنصاف كوقائم رفصو- انصاف كع بغير ونيامين من وجين صيب نهيس بوسكة-اكرعدل نبيس بوكا توظلم وزيا وتي كي تمراني ہوگی اور النا ان خرابی اور مہا دی میں مبتلا رہے انصاف ایک بنیا دی اصول ہے عصے اختیار کرسٹے کا حکم دیا گیا واسٹ آج کی آیات میں وہ اصل الاصول بیان مے کے الکرنا این اس اور افلاق کی نیادسے ۔الکرنا لی نے ان بنیادی اصولول برکار بندموسنے کی تلقین کی ہے۔ ارشاد من الله الذي المنول المنول بالله المالة المالة الدين المنول المنول بالله المالة الدين المنول المنول بالله المالة المالة المالة المنول ال ايمان لاؤر بهان ميه المستعقى اور المستعقى دولفظ الحفظ بين ماور ليشكال بهار والمان والول كوخطاب كرسك كيرانني سيابان لاسنه كا مطالبريد كامارا سب يعض مفسري كرام فراست بب المستعام موند بهرادين انواه ومخلص بول يا تخيخلص اور المستبقى كالمحم صرف يخيرك موتول سے سے جوامبی کے اپنے ایمان میں خلوص پیانہیں کر سکے بکر دانول بن بهجى ابيان كى طرف ، مائل بوستے بن اور تھے گفترى طرف منافقين موقف زمان سے ایمان کے دعوبار ہی اور دل کی کیان کیلات بغاوت ہے اور سرکے منتج من اسلام کے خلاف ظاہری اور باطئ تربیری کرنے ہیں، و دھی بخطاب کے مخاطبین ہیں اور انہیں حکم ذیا حارا ہے۔ کہ گومگر کی کیفیت کو حصور کرایان کوممل طور براغتیار کرلو و اور اس خطاب کی دوسری توجیه بریه بوسکتی ہے کربرخطاب عہدالسن سے واقعری طرف اشارہ سے۔اللیرتعالی نے ازل میں بورے عالم ارواح سے دریافت کی تھا اکست بور سے موکیا مرتہا کہ

مینین مونین خطاب کوریوندیا و دلایاب کرحبیب ازل مین تم محجر برایمان لا جیکے ہوتواب اس اوری جہاں میں پہنچے کر جب رایمان سے ایمان سے ایمان لاؤ تا کہ اس ایمان کا سیحیے نیتجہ مرتب ہو۔ سکے ۔

ایمان ببه مراومت

تاہم عام مفسری کا خیال برسے۔ کمراس خطاب کے مخاطبین میں نے امل ایمان شامل ہیں۔ اور المستھا کامطاری پیسے۔ کہانے لوگو سے ایمان لا يبيح بو، إس امان برما فرست اختيار كرو . اور اس برسى قسم كاخلل نهكت دور ظام رسبے کدا بمان لانے کے بعد سب کوئی شخص ،کفروشرک ، نفاق باالحاد کی کوئی باست کر تاسیسے توائس سے اہمان میں خلل آ آسیے راسی خلل کو دور تحسنے كىسلىلى بى صنور على الصلوة والسلام كالرس كے نام فرمان سے حب بد دول الميكما تنكم ليقول لأرالك إلا الله الله يفكم طيبه كاعاده كرك سين ابيان كى تىرىدكىرلىكى روراسى كلىركو حضور على السلام سنے افضل الذكر يھى فرما باسپے كر ببه ستيديد ابيان كا ذراجه سه يحصنور بني كريم عليالصلاة والسلام سني برهي ارشا وفرايا كر وشخص عثير الدلاسك نام كى قسم المطائ فكليس فكال لا والله والله الله الله السه فوراً كُ الله الله الله كرك البي علطي كما تلاك اور ابيان كى تخبر بركم ليني جاسية على ابيان میں اکٹر خرابی آتی رہتی سے کا فرہمشرک توسیسے ہی ایمان سسے خالی ہیں مگرایمان کے دخورداروں سے میں ایک قلیل تعاد الی سے توابیان کے ساتھ صحیح طور بيتصف هے وكرنه اكثربيت مے ابان مين خلل موجود ہے اس بياللہ تعالے ہے تاکیداً فرمایا کر اسے ایمان والو، ایمان لاؤلعنی اپنے ایمان میں اخلاص بیبار کرو اس سے خلل کو دور کرواوراس ہیداوست اختیار کرو۔

ايمان للمر

امم شاہ مری اللہ والوی فرائے ہیں کہ انسان اللہ تعالی وات کو تو ماننا ہے۔ جیسے فرقہ مغندلہ ہی سے معطلہ خرقہ ۔ اللہ تعالی کی صفات سے عاری لیم کر تا ہے جیسے فرقہ مغندلہ ہی سے معطلہ فرقہ ۔ اللہ تعالی کی صفات کا شکر کھی اُسی طرح کا فرہے ، وہ تمام صفات ہمتہ کی ذات کا منکہ ۔ اللہ تعالی کمال صفات کا مالک ہے ، وہ تمام صفات ہمتہ کی ذات کا مناف ہی ہے ۔ اللہ کا فاتی نام فرایک ہی ہے اور رحمان ، رحم کے ساتھ متصون ہے ۔ اللہ کا فاتی نام فرایک ہی ہے اور رحمان ، رحم کہ کہ طا ہر کہ ہے ، وہ بار مرصفات کسی نہ کسی تعلی کی مظہرے ، لہذا اللہ تعالی کی فرات کی طرح اُس کی صفات ہرایان لانا مجمی صفوری ہے۔

فرایا ایمان لاؤ السّرید وَسَمْ وَلَهُ الدّاس کے رسول برعلم عقابین رسول کی تعرفیت برگ گئی ہے بَعَبَ اللّهُ لِلّتَ لِلْتَ لِلْتَ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اپیان با لسول

ہوتا ہے۔ بہرالنسان حس بہرالنگر کی جاہنے۔ سسے وحی نازل ہوتی ہے، وہ بنی بوناسب اور مصوم بوناسب البترسول وه بوتاسب حسب بروى توببرطال ذل ہوتی ہے مگراس کے ساتھ السیے کا سب مہنقان شریعیت بھی دی جاتی ہے۔ اس مسلم مرحضرت الوزرغفارئ كى روايت اكر جرجج كمزورب تاهم قابل عاظب ا سے معنور بنی کرم میلیالسلام سے ایرجیا بھٹور! بیلانبی کون تھا۔ نوائی سنے ف وا سيهط بني أدم على السلام تصے الجيم عرض كيا ،كيا أدب عليالسلام بني شخص الب نے فرايا اورست أخرى بني اور رسول حضرت محمصطفى صلى الشرعليه وسلم بب جن سكم تعلق فرا ولكن رسول الله وخاتك النبيس ويعي أب الترك رول ا درسلسار نهوست کی آخری کردی ہیں۔ تھم دسبیٹس اکیس لاکھ جو بسیست مہزار تنی ا در رسول دنیا میں کیسے بین میں سیسے تین سو بیزرہ رسول اور باقی سرسی سنھے رحبیا کرعل کیا بنی کے سیات تقل شریعیت کا ہونا ضروری نہیں مکروہ بہلے سے نازل شدہ تشریوست کی ہی تبلیغ کرتا ہے۔ ابنیائے بنی اسلز کم کی سے ہزاروں البے گزیے بين جوصرف تولات كى تبليغ كرست سے موه كوئى نئى نشرلعيت نهيں لائے تھے ۔ سيصة نئ مشري مشري اكتاب بالصحيفة ملتاب وه رسول كهلاتاب -فرمايا ايمان لاؤ الشرير، اس كے رسول بر والكياب الذي ننال على ريسولداوراس كاسب بريمي ابان لاؤسيسة الشرسني لبنه رسول برنازل كبا. المكنك سيع مراوغبس كتاسيه الدرمقصد ببرسي كرحتني كعي كتابين ازل برولی ہیں سب برایمان لاؤ منفسرن کرام ام شافعی کا قد لفل کرستے ہیں کہ النہ رفعا

نے ایک سوچار کتا ہی اور صحفے نازل فراط نے جن سے جاعظیم کتا ہی توارث

زبور، الجبل اور قران بس اور باقی صحیفه بس، ان بس سے انتالیس طبحیفے موجود ہ

بائیبل بین شامل ہیں۔ بہرمال صحائف بین حضرت بونس علبالسلام حضرت بیا اعالیا حضرت امراہم علیہالسلام وغیبرہم کے صحفے ہیں۔ جن میں مجید صحیح اور محیوعلط ہیں

ایمان بانکتاب كين كاب كهلاف والول في ان بن تغيروتبدل كه ديا بيد عرضبكم كتاب برايان لاف سع مرادتما م كتب كاور بهايان لاناب موقي الذي انسن كي من عسف أسع مراد قرآن باك سع بيط الذل بوت والى تمام كتاب المراد فراك بالمال المراد في المر

ایمان سے فالی ہے کیون کو اس نے النٹر کی صفت کا انکار کیا ہے۔
فرمای ہو انکار کرنا ہے النٹر کا وَ حَلَیْ کَتُرِد اورائس کے فرشتوں کا انکار کرنا ہے ایمان کی ہے ۔ امام شاہ ولی النٹر فرطتے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے لاکھوں ، کروٹر وں سال ہیلے النٹر تعالی نے لائٹ کو پیدائش سے لاکھوں ، کروٹر وں سال ہیلے النٹر تعالی نے لائٹ کو پیدائیا ۔ یہ ایک بطیعت فرشتوں ہیں میں قروف نے ایسان کی صلحت فرشتوں پیدائیا ۔ یہ النٹر کا پینیا فرض انسانوں کا کسینیا نے کے یائے فرشتوں کو مقرر کیا ہے ، النٹر کا پینیا فرشتوں کو مقرر کیا ہے ، النٹر کا پینیا فرشتوں کو مقرر کیا ہے ، النٹر کا پینیا کو فرشتوں کو مقرر کیا ہے ، النٹر کا پینیا کا انکار کرتا ہے ۔ وہ بھی ایمانان کا کسینیا نے سے ہیں ۔ بوشخص فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے ۔ وہ بھی ایمانان کی انجھی صفت کا نام ملائکے اور نوشنی تورین اور سے ہیں ۔ ان کا نام ملائکے اور نوشنی تورین اور تورین اور تورین کو ان نام ملائکے اور نوشنی انکار ملائٹ کا انکار کو نوشنی انکار ملائکے اور نوشنی انکار کو نوشنی کو نوشنی

.

انكارملائكم

کفراور

اس كاصله

البيخض سكے كفرىم دلالىت كرنى ہى ۔ فرشنے اللّٰر كى لطيف مخلوق ہى ، ان کے احبام ہیں جن میں روحیں ہیں، ان میں ادراک کا مادہ پایا جاتھے۔ اور اُتی كويالفعل كمال على سيد السي طرح مثيطان كالجمي وجودسي الن مبي سيم اكب كاجسم اور روح سبے، وہ بھی اوراک مینحور کھھتے ہیں۔ ان كا ذكر قرآن پاک ہیں صراحتاً موح دسبے۔ لہذا ان کے انکار مینی ماویلیں کرنے والا ملحداور کا فرشار موگا فرما با جوانكاركرتا ب التركاء اس كے فرشتول كا فكت بلے اوراس کی کتابوں کا ۔ ایمان کے سلسلے بی کتاب واحد کاصیفہ استعال کیاگیا کھا، اسب کتنب میں جمع کاصیفہ ہے۔ اور تقصد سے۔ کرعتبی کھی اسانی کتابی ہیں ائن سبب مبراہان لانا صروری ہے ، ان میں سیے کی ایک کا انکار بھی انسان يركفرلازم الني كي الي كافي سب سورة لقره بي أحياسه وما أو لي النبيسون من تربع في المراس كاب بدايان لا مروري م بوبنی آخرالزمان برنازل ہوئی اور جواس سے پہلے دیگر ابنیائے کرام سے کرائیے تمام کتنب سما وید برحق بی ، الترسنے انسانوں کی امہائی کے بیانی اور بهاران سب برابان سب اورابان صرف السبيع بالرابان السبيد برسب موالله نغالي ن مصرت موسى عليه السلام مية تورات اورانجيل كي صورت بين نازل فرايا با دوسے انبيا برجو تحجيدنا زل كيا-بعدبس امل كنائب سنے فوتخر لفین كردى سبے، اس برہارا ا بيان نهيس بتحرلفيث كونو وعيسا يُول سنه ان الفاظ من تسيم كياست كرانجل من بزارول فلطيها ل موتود بي انهول نے قرآن پاک کا انکارکرسٹے کفر کا انکارکرسٹے کفر کا انکاب کیا بعض كافراورمشرك بمي كنتي تص صاكنت أن لك الله على كنتي وسن بشيء الترسنے کسی انسان برکوئی چیزنازل نہیں کی ۔ وہ لوگ تمام گرنیب سما وہ کا انکارشتے متع ، توفرا یا حس نے کنا بول کا ایکار کیا۔

فرمایا فی مسلم الم میس نے اللہ سے رسولوں کا انکارکیا اللہ لقالی انبیا اور مسل کو انسانوں کی داست اور اینائی سے سیام بعوت فرما تا ہے ، ان کی تصدیق

أنكاررك

انكاركتب

كمرناا وران ببرابمان ضروري سبع جبساكه ببهلي عرص كياجا جي سبع كران مي سے کسی ایک مسول کا انکار تمام کے انکار سے بداہر سے مالیڈسکے بنی اور تول اس کے منتخب اور مرگزیدہ النیال ہیں۔ اس نے دی کازل فرائی اور انہیں السانول كى رامهما فى بهر ماموركيا - اك سبب برايان لا ما صرورى سب ـ نصاري محضور منی کریم صلی الشرعلی مسلم کی نبوت ورسالت کا انکارکر کے کا فرہوستے اوربهروى حضرت عليلى عليالسالام اورحضرت محتصلي التعرعليم وسلم مرايمان بذكلنے كى وسي كفرك مركحب مروسي و و توصرت ان ابنياء برايمان تصفيه بن ـ جن کا ذکر توراسند میں موجود ہے ، لذا وہ بھی منگرین کی صف پیرشامل ہوستے۔ المنحوس منبربه فرما والميسوم الأخررس نے اخرست کے دِن عنی قات كا انكاركيا ، وه بحق شكرين كي كروه من شامل موكيا اخرست بيه ابيان لا المجي عزولمان ہے۔ اس کے بغیرانسان مون نہیں ہوسکتا بکر کا فرہی کے اکر جبروہ یا فی جبرو<sup>ں</sup> بدایمان سے آئے ۔ قیامست کا دن حزالے عمل کا دِن سبے۔ اس دنیا میں کیے کے مرکام کی حزا باسزاکے لیے ایک وان مقرسے -اگرائس کا انگارکرویا عاستے تورین کی ساری عمار سنے ہی مہرم مرحاتی سے ۔ جزاو منزا کا تصور میالنان كواحكام اللي ميمل كي ترغيب ديناسېد منجب اسي برايمان ختم موگيا توا دام ولوابي كاتمام تصور ضم بوكيا ، لهذا قيامست سيايان لاناتجى صرورى عظمار الغرض إبهال بميتمام احزائيان كانذكرة كرسن كصف بعد فرما ياحس ن کفرکیا النرکے ساتھ اس کے فرشتو کے انھائس کی کتابوں اور رسولوں کے سائھ اور جس نے قیامت کے ون کا انکار کیا ف غد صل سے الا اكعيب لدًا وه يخص ممراه بوكيا اورمحراسي من دورجا مرا مطلب بيركم ابمانيات كا انكاركرست فيليكا صله بالكاكه وه اصل داست سيطفك كه دورمالكا و الكي أبيت بس يار بارابيان لاستے اور بار بار كفركرسنے كا بيان سبے انعان مفسرن كرام فراست به كربرابيث اعتفادى منافقول كيمتعلق بالعض

انگار فیامیت

> مرندین کامروار

ایسے توکوں کے تعلق فروایا کسٹھ کیے کو اللّا کی کوئے ہوجائے ہیں۔
اللّہ تعالی الیسے لوگوں کو معاون نہیں فرانا کیونکر وہ کفر بریجنہ ہوجائے ہیں۔
اللّہ تعالی الیسے لوگوں کو معاون نہیں فرانا کیونکر وہ کفر بریخ نوبہ تو نزع کی حالت
سے پہلے پہلے ست بول ہے ، اور معاون فرا دیتا ہے بیکھر جو لوگ کفر میں
انتے بڑھ جانے ہیں کرائن کی والبی کا کوئی امکان باتی نہیں رہی ، اگئ کے تعلق فرایا کہ ایک کے تعلق فرایا کہ ایک کے معالی کے سے فرایا کہ ایک کے تعلق میں مورت باتی نہیں رہی وکھ رائے ہوئے دیجائے ہوئے ہوئے ہوئے کہ وہ ہوائیت میں نہیں ہوتے۔ وہ کسی خود فرائی کی کے ماتھ و تمنی کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں تربی کو رائم کی مورت باین مقصدی کا مہا ہوجاتے ہیں توجی کھڑ کا رست ہی کیے واس طرح وائم کی عربی کا مہا ہوجاتے ہیں اب اکلی آئیت ہم یا عقاد کی من فقول کے متعلق بعض تفصیلات بیان ہوں گی۔
من فقول کے متعلق بعض تفصیلات بیان ہوں گی۔

النساء م

والمحصلت ٥ درس مورد ٢٩

بَشِرِ الْمَنْفِقِينَ بِأَنْ لَهِ عَذَابًا ٱلِيمَا اللهِ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ريد و در الكفرين أولياء من دون المؤمنين مردرود ورور ورور والعينة فإن العينة للوجيعًا الله العينة للوجيعًا الله وقد نزّل عليكم في الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَاعِمُ وَي الله عرام مودر وأ بها فلا تقعدوا معهد مرحتی بخوضوا فی حدیث غیرہ نوانگر إِذًا مِثْلُهُ وَ لَمِ اللَّهُ جَامِعُ الْمَنْفِقِينَ وَالْكُونِينَ وَالْكُونِينَ فِي جَهِنْ حَرِمِيعًا ۞ الَّذِينَ يَتُرَبُّ وَوْلَ بِلَكُوْقً فَإِنْ كَانَ لَكِ عَلَى اللَّهِ قَالُولًا أَلْكُ مِنَ اللَّهِ قَالُولًا أَلْكُ مِنَ اللَّهِ قَالُولًا أَلْكُ م تَكُنْ مُعَلِّكُمْ وَلِنْ كَانَ لِلْصَافِرِينَ فَصِيبًا فَصِيبًا قَالُوا اللهِ نُستَحُوذُ عَلَيْكُمُ وَنَمْعَكُمُ وَنَمْعَكُمُ مِن الْمُومِنِينَ فَاللَّهُ يَجِلُمُ اللَّهُ لَيْكُمُ لِيكُمُ لِيومَ القيامة وكن يجسعل الله للكونين عكى ع المقصنين سيلا ١٤

تن حب ملے ہو آپ منافقوں کو نوٹنجری منا دیں کہ بیٹک اُن کے لیے درو ناک عذاب ہے (PA) وہ زمنافق) ہو بناتے

ہیں کافروں کو انیا ساتھی مونوں کے سوا اکیا یہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت ، کیں بیٹک عزت النٹر ہی کے لیے ہے سب کی سب (۳۹) اور سخقیق آثال ہے اس نے نم پر کتاب یں ریہ جکم کر حب تم منو کر الترکی آبول کے ساتھ کفتر کیا جاتا ہے اور مُصّاً کیا جاتا ہے ، لیس نہ بیطو ان کے ساتھ بہال کیا۔ کر وہ تخصس جابیں، اس کے علاوہ کسی دوسری بات ہیں،بیک تم أس وقت أن جيب ہو گے تحقیق النّرتعالی اکھا کمیزالا ہے منافقول اور کافروں کو جہنم میں سب کو (؟) وہ جو انتظار مستے ہیں تمہاکتے باکے میں اور آگر تم کو فتح نصیب ہو الترکی جانب سے تو کہتے ہیں کیا ہم تہا کے ساتھی نہیں تھے ؟ اور آکد کافروں کا حصہ ہو ، تو کہتے ہیں کیا ہم نہیں غالب السکئے تھے تم پر اور کیا ہم نے نہیں حفاظت کی تمہاری مؤول سے پس السرتعالی ہی فیصلہ کرسے کا ان کے درمیان قیامت کے دِن اور ہرگذ نہیں بنایا اللہ نے کافرول کے لیے مونول

گذشته درس میں ایمان کی تفصیلات بیان ہوئی تھیں۔ اللہ نے ان اجزائے ایمان کا روا آیات ذکر کی جن برایمان لانا اور دِل سے ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے مرتدین کا ذکر کیا ، جوایمان لانے کے بعد بھر کفراختیار کر سیستے ہیں بعض اللہ تعالی نے مرتدین کا ذکر کیا ، جوایمان لانے ہیں ایسے لوگ اکثر محروم ہے ہیں اُن کی لؤر شین معاف نہیں ہوتیں۔ اور نہ ہی صبحے داستہ مات ہے فیسے اسلامی حکومت میں مرتد کفر شین معاف نہیں ہوتیں۔ اور نہ ہی صبحے داستہ مات ہے فیسے اسلامی حکومت میں مرتد کے لیے حکم یہ ہے کہ اُس پر اسلام پیش کیا جائے ، علمار کو جمع کر کے اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اُسے دور کیا جائے ، اگر وہ مان جائے تو اس سے تو ہر کرا کے دوبارہ غلام کو دوبارہ

اسلام میں واخل کیا جائے۔ اور اگراس کے باوجود ایان لاسنے برا او ہ نہو، تو ایسان میں واخل کیا جائے۔ اور اگراس کے باوجود ایان لاسنے برا او ہ نہو، تو ایسے غلار بلت کے بیار النے موت واجب ہوجا تی ہے صحابہ کرم سے زمانہ میں ایسے کئی کیس کئے جن میں مزلئے موت وی گئی ۔

مرتدین کے بعد آج کے درس میں اللہ تعالی نے منافقین کا تذکرہ فرایا
ہے۔ منافقر کی دونسیں ہیں بعنی اعتقادی منافق اورعلی منافق میں ہو، اعتقادی وہ ہوتا ہے۔ جو زبان سے ایمان کا اظراد کر سے مگر دل کفر سے لبریز ہو، اعتقادی منافق کا فروں کی برترین قبرم ہے۔ معتقت ہیں ریم کا فرہی ہوتے ہیں منافقوں کے منافق اس یعے کہتے ہیں کر ریم زبان سے اظرار ایمان کرتے ہیں منافقوں کے ساتھ سلوک بھی کفار سے مختلف ہوتے ہیں۔ لہذا اُن کے متعلق حکم ہے کا حکم ہے منافق کا کو بھی اُن بہ زبانی طور پر بختی کی جائے تا کہ لوگ ائن سے مختلف میں اور دین کو نقصان مہنجا سے مختلف میں اور دین کو نقصان مہنجا سے مختلف میں اور دین کو نقصان مہنجا سے مختلف کی درس میں السر نے اپنی منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ اُن کی میں بہر حال آئ کے درس میں السر نے اپنی منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ اُن کی کارگذاری بیان کر سے اُن کی خرمت بیان فرائی ہے اور کھی اُن کے انجب میں کارگذاری بیان کر سے اُن کی خرمت بیان فرائی ہے اور کھی اُن کے انجب م

ارشادہوتاہے۔ کبتی المہنوفے بین منافقوں کو بشارت من کنیے
بشارت کامینی عم طور پرخوشجری ہوتا ہے اور بیز فرشی کے موقع پر دی جاتی ہے
مگر ہیاں پر تو عذا ہے الیم کی خبر دی جا رہی ہے ۔ بشارت کا لفظ ہیا اظامل بر منافقوں کے بیاد استعمال کیا گیا ہے میصنسرین کرام فرماتے ہیں ۔ کہ اس منام پر بشارت کا لفظ لطور شحی استعمال ہؤا ہے ۔ پوزیکہ منافق برترین قسم منام پر بشارت کا لفظ لطور شحی استعمال ہؤا ہے ۔ پوزیکہ منافق برترین قسم کو ہوتے ہیں انہیں ہتنہ اور کی ہوتے ہیں کہ بیاں بشارت کا عذا ہے کی خوا انہیں میں محفی میں خوا ہے ہیں کہ بیاں بشارت کا معنی روایتی خوشنجری منہیں میں محض خبر ہے ۔ اور مراد رہے ۔ کہ ان منافقین کو معنی روایتی خوشنجری نہیں میں محض خبر ہے ۔ اور مراد رہے ۔ کہ ان منافقین کو

منافقول

مسكي لبنار

خبردارکر دیاجائے کو جبرترین انجام سے دوجارہونے مالے ہیں۔ جانجبر فرایا، کہ منا فقین کو خوجی کے درواک منا فقین کو خوجی کا منا فقین کو خوجی کا مناب کے نفاق مجم پر لے مال کر ہے گا

فرایام نقین وه لوگ بی الگذین کے خلاف کافرول کا الدکوفرین کولے کا کام کی دوئر السکوفرین کولے کا کام کی دوئر السکوئی میں کام کی ہوتا ہے کہ کھی اور ساز بازی کھی کور کھی کور کھی کور کھی کور کولیا دوست بنا تے ہوئی افقول کا کام کی ہوتا ہے کہ کھی کور کا کہ کام کی ہوتا ہے کہ کہ کام کی اور مرکی بات اور حلودی ۔ انجی کار گراز ارد کا لیک ہوتی کی در اور من کی در اور من کی منزل مقضود میں ہوئے کی بازی کی منزل مقضود میں ہوئے کی بازی کی منزل مقضود میں ہوئے کی اور منزل مقضود میں ہوئے کی اور منزل میں منظم کو اللہ تعالی نے سورة ال عمران میں تفصیل کے ساتھ دکھی کے ساتھ در کی در سے تو میں گرکہ کیا ہے۔ ایک میں کہ سکتے ہیں مگران کے ساتھ دلی در سرے نہیں کر سکتے ہیں مگران کے ساتھ دلی در سرے نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک کی منزل کے علاوہ من فقول کو دوست نہ نباؤ۔

ہے۔ بعزیز اللہ تعالی می صفرت ہے ، حس کامعنی قوست والا اور کھال فدرت کا مالک ہے ۔ عربی مقولہ ہے من کا میں بی بی بی بی بی بی بی مالی ہوتا ہے وہ دور

برجها جاتا ہے۔ رالغرض ابمنا فقول کو فرمایا کیا تم کا فرول کے ہاں عزت ہے۔

مو، بله حقیقت مال بیرب فنان العب المعیاری می ساری عزمت تو الله کے پاس سے دالعب بینی توخداتعالی سے میم عرب

كى تلاش ميں كهاں طائے مارے كھرتے ہو، النظر تعالی خود بندے كی زبان سيے كالے تراب سے تراب سے الم مست الم م

المصمولاكريم! نوسى بيسے ماسى عزمن شدے شدے اور سے ماست وليل نوار كرسے - الشرف في كالم في السّرة لله مي السّرتفالي كي صفالت بير ، وه بست جاسب غلبه عطاكر شدے اور سبسے جا ہے مغلوب كر سكے ديواكر شدے ۔ توفرما يا عزست حقیقت میں النترتعالی کے بیلے اس کے رسول کے بیلے اور بھر الم ابمان کے کیے ہے۔ عزت ایمان اور نیکی کی دستے مطل ہوتی ہے مرکئے منافق اس کی تلاش میں کا فرول سے دوئنی کمیسنے ہیں، انہیں مجھے عالی تیں ہوگا۔ فرما یا منافقین سینے ندموم مقصد کے حصول کے سیار اہل یا طل کی محلس میں طانے ہی اوران کی خوشاں کرستے ہیں ، حالانکر النرتعالی کا فرمان ہے ۔ وقدد نَخْلُ عَلَيْكُو فِي الْكِنْبِ كُمَاسِ فَكُنَّا سِي تَعِنَى قَرَانَ بِأَلَ مِنَ تمهاك بيحكم الكوفرايات أن راذا سكوفت و اليت الله میکفتریها ویستها از استان ایک کرمیب تم اللای آیات کے ساتھ كفرادراستهزاكوسنوف لل تقد عدوا مكه في قوان لوكول ك پاس سسابیطو- کئی نیخوضوا فید کریش عذیره بهاتات کروه کسی دوسری باست. میشنول بهوجایش مقصدیه سبنے کرحبب کفارکی کس مين أباست اللي اور منتعار رين كا انكاركبا جارط بهو إور ان كيسا تعرفط كياجارط ہوآدابسی کس مرکز نہ بچھو کہ برغیرت اسلامی سکے ضلافت سے اور اگروہاں۔ دین پرطعن وتشنع کرسنے کی بجاسئے کوئی دوسری باسٹ ہورہی مہوتو پھیڑ ہوگاں بينظف كى اجازت سب م

محسرت مولانا فن اشرون علی مخانوی این تفییری سختے ہیں کہ اہل باطل کی محبس ہیں جانے کی مختلف صور تیں ہیں ۔ اگر ایسی محبس ہیں احکام اللی اور آیا اللہ کے ساتھ ذاق کیا جار ہو اور وطہ ل بیسے نیے والا اس کولیت ند کہ درا ہو اور وطہ ل بیسے نیے والا اس کولیت ند کہ درا ہو اور وظہ ل بیسے نے والا اس کولیت ند کہ درا گروہ اللہ می کا فرہوگیا ، اور اگر و شخص دین کی تو ہمین کو دل سے تو لینز انہیں کہ نا مگروہ اللہ بر مبلا وجہ بیسے نامی مہا ہے تو وہ فاستی ہے ۔ البتہ اگر و کسی تقصر کی خاطروہ اللہ بر مبلا وجہ بیسے نامی مہاتے تو وہ فاستی ہے ۔ البتہ اگر و کسی تقصر کی خاطروہ اللہ بر مبلا وجہ بیسے نامی میں تو میں کی خاطروہ اللہ اللہ میں ہے ۔ البتہ اگر و کسی تقصر کی خاطروہ اللہ اللہ میں ہے ۔ البتہ اگر و کسی تقصر کی خاطروہ اللہ اللہ میں ہے ۔ البتہ اگر و کسی تقصر کی خاطروہ اللہ اللہ میں ہے ۔ البتہ اگر و کسی تقصر کی خاطروہ اللہ اللہ میں ہے ۔ البتہ اگر و کسی تقصر کی خاطروہ اللہ اللہ میں ہے ۔ البتہ اگر و کسی تقصر کی خاطروہ اللہ اللہ میں ہے ۔ البتہ اگر و کسی تقصر کی خاطروں اللہ میں میں ہے ۔ البتہ اگر و کسی تقام کی خاطر ہوں کی خواطر ہوں کی خاطر ہوں کی خواطر ہوں کی خاطر ہوں کی کی خاطر ہوں کی

امل طل ارگر بال کی مجلس

بنيها ب مجبور ب مگردل سي تونين آميز بانون كورالمهجينا سي تواليي توري مين اس كالمبيطة مها حسب اور حيفتي صورت بيرسب كر وبيحضنه والأتخف اس نرست السي على مربعط المسائد كرون كي حق من تبليغ كرست توعيراس كما ببيجها عادين مين ثاربوگا- بهرهال فرما يكركا فرول كيمياس بلاوحبرمسن بيه المواكر الداكروك مرانك مراكم والمنكور الشرة والمناكل المراك الماكي كالمن الماكل ال بوجاؤسك . وه قرآن باك اور الشرك بني كا استهزا كريت بي اورتم ان كي على بي بشركب ہوستے ہمو، توتم بھی ان كی طرح سخت گنها کا رہو گئے ، حالانگے مومن سكيلے مصرر عليالصلاة والسلام كافران سه من كان كير والله واليواليون الدرس ولا يخلس على مايدة يذات عليها الخند وهريخص التر بداور فيامرست برايان رمحت ب أسع السي عكر مبطفنا ورست بنيس جهال بنراس کا دورعل رہا۔ ہے۔ اگر جبر مینودنہیں بیتا مگر شاہبوں کی محبس میسطنے سے جی منع فرما دیا منقصد بیر که جهال برای کا کام بهورها بهو، اس کے قربیب نہیں جانا جاہے۔ اس سيدابل باطل كى محالس بى بلاوحير جاسنے كا حكم نبير سبے ر باطل قرئنس اسلام کے ساتھ استہ را دکر سنے کا کوئی موقع کا تھے سے نہیں جانے وسيت بين رحبال التركي أبتول كے سائف تحصَّ ہور کا مہوم مومن كى نشائ ہيں سب کروبال ماست مگراب توالیسی کیسول میں مانا فیشن بن جیکاسید. کھا رخصوصاً میوو، ہنو داورنصاری سنے اسلام کی نزلیل سکے بیلے کئی طرسیفے

نكاسلے ہيں - خاص طور مير بهروى اس معاملہ ميں بورن استے ہيں - نظرياً بارنج سال

سيل اخبارات مين مي خير يحيى كم لورسي كى مظراب مي عور تول كم المروم

د زربه جامه) موجود به برحن بر کلمطبه بخصاب واست. بعض فیبیتول سنے السی فیسیس

تباركيس من كي بجعلے مصبے بر آبيت الكريم بھي بمونی سبے اور حب آوي بجھتا

ب لداببت الحدين والاحصد بنيج أجانا سب بيريدوليدل كى سازش سبع اكراملي

كوا ذبين پينچ گزشته دنول ابسي اجب تيار کي گئي جس برکلمه طبع تھا۔ لوگ ماجب

اسلام کے سابھ استہزا و

استعال كريك فربيه بحيايك فيبت اوراس طرح كلمطيبركي توبن بهوتي فيمكيب ارسلاك نے اپنی کتاب حاضی العدالد و الاسلامی میں متھاہے کو گذشت صرابی ل ووران انگریزول اور امریکیول نے اسلام کے خلاف بھے۔لاکھ کتابی شائع کیں۔ شكيب ارسلال جمن بمقيم تقاء وه لورب كے مالات سے واقعت تقاء اوران کے خلاف سکھتا رہا تھا۔ انگریز کالمخت منا لفت تھا ، علاوطن تھی رہا ، ترکوں کے زمانے میں مہیتالوں کا انجارج تھا ۔ جنگ بخطیم بین کسین کے بعد يدرب مي حيرنا را مبرا عاكيروار تصام كرمسلان بوسن كى وجرسس سيمسط كانسكارا م مسلمانول کی ایرا رسانی کے لیے ایک انگریزے نے لینے سکتے کا نام احمد ركها ونيا عجرمي احتباج ہؤا تواس نے معذرت كرلى كه استعلم بين تفا بلطى سے الیا ہوا۔ اسی طرح الیب ہیودی نے مصرت علی ظرکے تعلق والعیا ذبالما لنكور كالفيظ استعال كبابخا ببرسب اسلام اومسلانول مح استنزا محطر ليقة بس جواعيار استعال كرست سنته بس السرائي فرايا، يا در كهوا. النسب الله جامع المنفق أن والكورين في جه بي حريعاً الترتعالى ان من فقول اور كا فرول سب كوهبتم من المحقا كرسنے والاسب -اعتقادى منافقول كالمفكانا لازماجهنم سب والناسم ول ابان سب خالى براور ان كالخصيور كفارسكي سا تفسيدك

ان من فقين كي خبائتون كا بدده عاك كرت بوئ فرايا السيد في السيد الله النظار كي الله في الله في

دوثلی یالیسی

ال في تسوي في أكب كم كل مل المراب المرابية المالي المرابية المالية المرابية سے کہتے ہیں کہ ہم نے سلمالوں کے ساتھ مل کرتہ ہیں ذہرکر لیاتھا بھر سمے نے بجرطلايا و نسست عكم مِن الممومِنِ بن اورسمالول سے بچایا وربهٔ تمهین سخست لفضان بهنچنا و رنگیو! هم نے تمهارے او براحیان کیا کرمیالو سے تمہاری جان جیٹرائی ۔اس طرح وہ کا فرول کی ہمرردی حاصل کرستے ہیں ۔ فرمایا منافقول كى بيسازشين إوصرسي ره جانينگي فكاللك كيشكم كني كو كِيْ الْمِقْدِ السَّرِنْ السَّرِنْ عَالَىٰ تَهَا مِسَے ورمیان قیامت کے دن فیصلہ کرسے گا۔ اس ون بیته جیدیگا که منافقین کمیسی سازشین کرستے شھے اور اہل ایمان کا طرزعمل کیا تقا- الترتعالى نے اصول کے طور بہمجھا دیا وگن سیجسعل اللّٰے لِلْکُورِین عَلَى الْمُعَوِّمِنِينَ سَرِبِيدُ السُّنِعَالَى سَنِ كَافْرُول سَكَ بِلِي وَمُنُول بدكوني راسترنهيس بنايا ممطلب سبيه كمرمومن الترتعالي كي ها ظنت ميں ہيں اور کفارانہیں ذک نہیں ہنجاسکیں سکے عمر وہ خودہی ذلیل وخوار ہوکررہ جائیں گئے اوراسلام ہی غالب رہیگا۔

بعض مفسرین کرام فراتے ہیں کہ اس غلبے سے مراد دلیل کے اعتبار سے غلباللہ غلبہ ہے ۔ اللہ سنے اللہ ایمان کو دلائل کے لحاظ سے کفر پر ہمیشہ غالب رکھا ہم بعض دوسے میمفرین فراتے ہیں کہ دلیل کے اعتبار سے تواسلام ہمیشہ کفر پر غالب غالب ہے میکر بیال بر پوٹٹی کل غلبہ ہی مراد ہے ۔ اور اس سے قصود بہہ کہ ایمان والوں کو چاہئے کہ وہ کا فرول کو غلبہ کا کہجی موقع نہ دیں ، کیون کہ اگر کفار کو غلبہ حالم ہوگی آگر کفار کو غلبہ حالم ہوگی السوس کا مقام ہے ۔ اس خلبہ حالل ہوگی تو اس کا معلوب ہوجیکا ہے ۔ اس میں حکب مال اور حکب حیا وجبسی ہماری پیاہوگئی ہے جس کی وجہ سے اس میں حکب مال اور حکب حیا وجبسی ہماری پیاہوگئی ہے جس کی وجہ سے اس میں ضعف آگیا ۔ دنیا طبی نے مسکمان کو کفار کا مخلوب کر دیا ۔ اس وقت دنیا میں صنعت آگیا ۔ دنیا طبی نے مسکمان کو کفار کا مخلوب کر دیا ۔ اس وقت دنیا کی میاس سے دیا ہوگی اور میل کی میاس سے اور میل کی میاس نے اور میل کی میاس نے وقت دنیا

"النّ جال قطی مون عسلی النّسان مصلات مردعور آول کے مصلات مردعور آول کے نگران ، محافظ اور سر کردہ ہوتے ہیں ۔ اس کحاظ سے خاوند غالب ہے ہیں معلوب یا متحت ہوتی ہے ۔ ایم البُرصنیف ساس آبیت سے اسدلال کرتے ہیں۔ کہ اگر فاوند مرتد ہوجائے ، تو بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہ کتی ۔ اصول ہے ہیں۔ کہ اگر فاوند مرتد ہوجائے ، تو بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہ کتی ۔ اصول ہے ہیں کا فرکا مغلوب بنیں ہوسکتا ۔ بیوی جو نکم مسلمان ہے لنزاوہ مرتد یعنی کا فراومی کی مغلوب بین بطور بیوی نہیں رہ سکتی ریرالگ بات ہے ۔ کہ مرتد بیر دوبارہ اسلام پنس کیا جائے گا۔ اگر وہ ایمان سے آئے تو ٹھیک مرتد بیر دوبارہ اسلام پنس کیا جائے گا۔ اگر وہ ایمان سے آئے تو ٹھیک ہے ورنہ عورت وا ہوجائی ۔ کیونکہ اللّٰہ تعالی سے مومنین بیر کا فرول کے لیے مغلوب نہ ہول ۔ بیرقصد قربائی اور آخریت طلبی سے عاصل ہوگا ۔ مگر افنوس مغلوب نہ ہول ۔ بیرقصد قربائی اور آخریت طلبی سے عاصل ہوگا ۔ مگر افنوس کم آج مشکمان دنیا کے طالب ہوکر آخریت طلبی سے عاصل ہوگا ۔ مگر افنوس کم آج مشکمان دنیا کے طالب ہوکر آخریت کو مجمول بیکے ہیں ہوخریت کا طالب

مرتدادر نکلح

كونى خال خال بى نظراً تاسب، وگرنه سب كھيل تما شيے اور لهو ولعب مي شغول میں نا جہ جو جذا لوگ دین کی تعلیم حال کھی کرستے ہی وہ بھی ونیا سکے بینچھے کھاستے میں نا اس جو جذا لوگ دین کی تعلیم حال کھی کرستے ہیں وہ بھی ونیا سکے بینچھے کھاستے بین اورنوکری کی نلاش میں سرگردال استے بین دین کو عالب کرسے کی نطریب ختم ہوجی ہے۔ اسلام کوسیاسی غلبہ دیگ صفین کم علی روام مگراس کے بعد ابل اسلام كا زوال شروع بوكيا. بهرجال الشرتعالي نيمنا فقين كاراستراختيار كرينے سے منع فرمایا ہے۔ اب الكى آبات ميں منافقين كى منزير ندمست اور ان کے انجام کا ذکر ہے اور اہل ایمان کے کیے منزیر بیلنع سے ۔

النساء ٢ ١٣٢ أ

والمحصنت ٥ ورس مفن او ب

إِنْ الْمَنْفِقِ بِنَ يَخْدِعُونَ اللّهُ وَهُو خَادِعُهُ مُ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّالُوةِ قَامُوا كُسَالَى لا وَالْمُونَ السَّالَ ولا يذكرون الله إلا قليلا ش مذبذبين بين ذلك ولا إلى هُولاء ولا إلى هُولاء ومن يضل الله فَإِنْ تَجِدَلُهُ سَبِيلًا ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُولَ لا تَسْتَخُذُوا الْسُكُفِرِينَ أُولِيكَاءُ مِنْ دُونِيك المُموَمِنِ لِنَا عَلَيْ لَا عَلَيْ كُونَ أَنْ تَجَدُّعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْ كُومُ سَلَطِنًا هِبِينًا ١٣ إِنَّ الْمُنْفِقِ أَنْ فِي الْدَرْلِيَ الأسفل مِن السَّارِ وَكُنْ جَدَلُهُمْ نَصِيلًا ١١٠) الله الدين تابوا وأصلحوا ولعتصمول بالله وأخلصول دِينَهُ مَ لِلَّهِ فَاوَلِيْكَ مَعَ الْمُومِونِينَ الْمُوسُوفَ يُونِ الله المُومِنِينَ أَجَلًا عَظِيهُمَّا ﴿ مَا لَفُعُلُ الله بعدابكم إن شكرة وامنته وكان الله شاكرًا عليه ما ١

تن حب حله بنیک منافق دغابازی کرتے ہیں النٹر کے ساتھ اور وہ اُن کو اُن کی دغابازی کا بدلہ دیا ہے اور جب یہ

منافق محفرے ہوتے ہیں نماز کی طرف ، کو محفرے ہوتے ہیں سست د کھاوا کرتے ہیں لوگول کے سامنے ، اور نہیں یاد کرتے اللہ تعالی کو مگر بہت مقوراً (۱۲) یہ اس کے درمیان مترور ہیں ، نه ان کی طرف اور نه ان کی طرف ، اور جس شخص کو اللر بیکا ہے ، کسب ہرگند نہ پائیگا تو اش کے لیے کوئی راستہ (۱۳) کے ایمان والد! نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست مؤمنوں کو تھھوٹر کر، کیا تم جاہنے ہو كم بنالو الله كے ليے تنهاكے اوب صربح الزام ﴿ بنيك منافق لوگ دوزخ کے سب سے کٹیلے طبقے میں ہول گے اور تو اتن کے لیے ہرگز نہ یائے گا کوئی مدر گار(س) مگر وہ لوگ جنہوں نے توب کر لی اور اصلاح کملی اور انتول نے النٹرتعالیٰ کو مضبوطی سے بچہ لیا اور اننول نے کینے دین کو خالص بایا الدتعا کے کیا ہی لوگ ہیں ایمان والوں کے ساتھ اور عنقریب النرتعا ایمان والوں کو بہت بڑا اجر سے کا (۲۲) کیا کرسے کا اللہ تعافے تہیں سزا سے کر اگر تم شکر گزاری کرو کے اور ایمان لاؤ کے اور اللر تعالی برا قدردان ہے اور سب مجھے جاننے والا ہے (س)

اور المار علی بین عراد ق ہے اور عب پھ بی عب والا ہے اور اللہ کا فرائی کے کافرول ارزافقول رہے آیات میں اللہ تعالی نے منافقین کی مزاکا ذکر کی تھا کہ کافرول ارزافقول رہے آیات میں اکھا کی جائے گا ،منافق لوگ کافرول کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں اور اُن کواپنا دوست اور دفیق بناتے ہیں ان کے وال عزت تلاش کرتے ہیں تاکہ گروشس اُنے کی صورت میں ذلیل نہ ہو۔ اللہ تعالی نے اس کا بھی رقہ فرمایا ، اور صافت کی والے کہ جب اللہ کی آئیول کے ساتھ ٹھٹا کیا جا روا ہو ، تو الی محبوب کر مون کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ۔ ان منافقول کا حال یہ ہے کہ کافرول کی عبس میں جا کہ اُن کی فوشا مدمیتے ہیں اور مومنول کے پاس انحدان کی چابلوں کر ستے ہیں تاکہ اُن دونوں گروہول ہیں سے ہیں اور مومنول کے پاس انحدان کی چابلوں کر ستے ہیں تاکہ اُن دونوں گروہول ہیں سے ہیں اور مومنول کے پاس انحدان کی چابلوں کر ستے ہیں تاکہ اُن دونوں گروہول ہیں سے ہیں اور مومنول کے پاس انحدان کی چابلوں کر ستے ہیں تاکہ اُن دونوں گروہول ہیں سے

جن کا بہلوغالب ہو، اسی سے ساتھ ہوجا ہیں۔ اللہ تعالی نے ال کی دوغلی پالیسی کی فرمند کی مرتب کی دوغلی پالیسی کی فرمنت بیان فرمائی ۔ اب آج کے درس ہیں منافقین کی منز میر کارگزارلوں اور ائن کے انجام کا ذکر فرمایا ہے۔

وهوكردي

ارشاد الله المسفية أن يجدعون الله بشكس فن لوگ النگرتغالی کو وصوکہ مینتے ہیں سوال بیا ہوتا سہے۔ کہ النگرتغالی کو سکیسے وصوکہ دیا جاسختاہے جب کم وہ ہرجیزسے دافقت ہے۔ دھوکہ تونا دافقت ادی کھاتا ہے منگرالگر تعالیٰ کی ذات تواعلی دار قع اور اگن جبزوں سے باک ہے ، بھر التذكو وصوكه وبهى كاكيام طلسب بمعنسرين كلم فرطشت بسب كه التزنعالي كووهوكه مين كامطلب برسب كروه الترسيع البيامعا المركرسة إب عبباكم كوئي وهوباز کسی دوسے را دمی سے سانھ میرا نجیبری کرتا ہے۔ اور وہ ہیے کہ لظام اسلام ایمان کا دعولی کرستے ہیں ، کلمر مرسطتے ہیں ، نمازیں اوا کرستے ہیں ، زکواۃ سینے بین گھردل میں کفرکھرا ہواہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دوغلی بالیسی سسے وہ الم ابان اورخودالتركودهوكرف سيه برمگروه فرانست و هو خادعه كه التدكيمي الن كے ساتھ الباہي معاملہ كه تا ہے۔ جيبا وہ الترسكے ساتھ كرستے بن اس مقام برخاد عمد المستعال مواسد م كرس طرح وه درصوكر مينے كى كوشش ش كرستے ہيں ، الند تعالی بھی ان كو وليا ہی برله دبناسبے ۔اور براس صورت بیں سبے کرمنا فقول کوران سکے حال بجھوڑ دیا کیاہے۔ باوجود اس کے کہ النگر تعالی ای کے لفاق کوظا ہرفرہ دینا ہے اوروه حود مجمى لبنے اعمال سے اس کا تبوت بہت کرمیتے ہیں مگران کے ساتھ کفار کا ساسلوک کرسنے کا حکم نہیں ۔ کفار سے ساتھ ہیشہ عالمت جنگ كامعامله موتاسب منظمنا فقول كي سائط مسالول جببالوك بى كياجا تاسبت ـ حب طرح مخلص ملما نول کی مال ، حان ، عزن ، آبر و محفوظ ہوتی سب ، اسی طرح منافقرل كويمى امان على بروتى سب تواكن كواكن سكے نفاق سے عالى برسي تھيور

وبنا ان کے ساتھ دھوکہ سپے کہ وہ اس خیال ہیں کے تتے ہیں کہ سکان ان کے اصلال سے واقعت نہیں اور وہ کفا رکے ساتھ مجھی تھے ہور کھتے ہیں جس کی وشیعے ناکام ہار بن اور بهی آن کے ساتھ کہت طرا دھو کہتے جسے وہ سبھے سے عاری ہیں۔ سر کے منافقوں کی تھیے علط کارگزاری بیان ہورہی ہے۔ ارتنا دہوتا۔ تمازس كران كى عالمت برسب ولاذا فاصوا الحك الصلفة فاموا كسالى حببه وه نما زسکے بلے محطرے ہوتے ہیں توبدولی اور سنی کے ساتھے۔ وجب ی سر ہے کٹرائن کا ایمان مجنتہ ہے اور بندانہیں نمازی افا دبیت بہلفتن ہے وہ تومعصن مسلمانوں کو وکھانے کے لیے مسی ہیں اجاتے ہیں، ٹاکران کانفاق رز ظام بروسنے یا نے رحضور علیالسلام نے منافق کی نماز کے متعلق فروا کہ اطار كرتاربها سيصنى كرجب مكروه وقنت أجانا سبت تواكظ كرجا ركفوشي مارين ب، فراي تِلكَ صِلْهُ الْمُ تَافِق بِي بِهِ مِنَا فَق كَي مَا زُراكِيك مخلص مومن کے بیلے نماز اہم ترین عباور سندا ورتضرب الی النٹر کا ذریعیت اس میں اللہ تعالی سے مناجات کی جاتی ہے ، بیرگنا ہول کومٹانے والی جبیر ہے مگرمنا فق اپنی برعقبرگی کی وجہ سے طرسے ضائع کر دیا ہے مصرت مولانا شاه الشرون على تضانوي فراست به بسركه الس أبيث كمريم بيرس من فقين كا ذكه كا كياسه ، وه اعتقادى منا فق بس ا ورنماز مين مستى كمه تن بن وكمنه سسى تولعيض اوفاسن متحلص كمرومن سيطفى مهورجا تى سبير كوئى بيمار بهوبا بحجار يهال براب يخص سراونهي مكبروه اعتقا وى من فق مروسه صحر ديره والسسنة تازمین ستی کا اظهار کسرتا ہے۔ فرايدتا فن كى نما زمحض بيسب كر المياني المستناس وه لوكول كے ساسنے دکھولاوا کرستے ہیں کر دیکھے لوہم نازی ہیں لہذا ہما سے ایمان برشبرنہ

سی جائے۔ مالانکہ نما زحبی عظیم عما رست میدتو اتن کا اعتقام می نہیں سہے ہوتو

ان ببراد بحبر سب مهرحال الشرتعالي نے ریا کاري کی نرمست بھي بيان فرا دي۔ اور سا تخطر بی می اثناره فرا و با که ایک میس میس سے بیلے ذکر اللی کا بہترین ذریعہ نماز سے۔ ووسرك مقام بدالله تعالى كارشا دست أقسير الصلفة رلذ كرى ميرك ذكرك بيك نماز قائم كروم محمن فقين كاطال بيسب وكأك بيذكون باست وہی ہے کو محض رہا کاری سے پلے نماز بڑے بھتے ہیں تاکہ لوگ انہایں مومن سمجها اوران کی مال وجاب کمانوں سمے کا بھوں محفوظ کے ان وران ورنے ہیں وكماللي كي مهبت مرى فضياست آئي ہے . گذشترا ياست من هي گذر جي سب ، فَاذْكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ حَبْنُوبِ كُمُولِعِنَى اللَّهِ كاذكركروقيام كى طالبن من مسطعے ہوسئے اور بیلئے ہوسے اللرسنے بھی فراي واذكُ والله ذِكُلُ كُرْنُي لَعَ لَكُو تُفَرِي الله وَكُلُ كُرُنُونَ الله وَكُلُ كُونُونَ الله وكرات سے یا دکرون کرتم فلاح یا جاؤ۔ ہرحال فرایکر سے لوگ الٹرکو یا دبھی کرستے ہیں ۔ توسي امران من فلوص و محبث كالحدثي عنصر منه با باجاتا -فرابال المن فقين كامال بيسه مُذَكَ بُذُربينَ كِينَ وَلَكَ اسك درمیان منزدد می مجمی این کا تجه کا دمومنول کی طرف ہوتا سے اور تھی کا فرول كى طرفت يجدلنا بكيري نظراً تأسيع ، فوراً أو صربوط سنة بي مير برسخنت اس نهمه بناله بن كم وه دولول كرومول من كيا ك تقبول بن اورلوفت صرورست دونول طرون سيرمفا د حال كرين كي يزلنن بين بهي منگرالنگرتعالي نيونسرايا ر اش طرف اور دوانول اطراف سے محروم ہیں ، یہ ران کی مزید بہسمتی سے ، کہ بوقبت صرورسد انہیں تھجے علی نہیں ہوگا۔ دوسے متھام براللڑنعالی سنے بعض لوكول كيمتعلق فرمايا كعب عبد واللكاء على حدوث رسورة جي العني اي كناك بيرعادت كريت بيراكركهين سيضفاد علل بوكما تووط لطيك

تدندب کی حالت

کئے، ورنہ دورسری طرف چلے گئے . اس سیلے منافق کی تعربی ہی کی گئی ہے يَاتِي هُوَلَاءِ لِهِ جَلِم وَهُوَلَاءِ لِهِ جَلِم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَارِكِر اللَّ ولیے اوگ ہیں۔ کہی ان کا ٹرنے ایک طرفت ہونا ہے اور کھی دوسری طرف ۔ فرہا یا وَمَنْ يُصْلِلُ اللَّهُ فَكُنْ يَجِدُلُهُ سَبِيلًا وَسُلَاتُ اللَّهُ فَكُنْ يَجِدُلُهُ سَبِيلًا وَسُركُونِ اللَّهُ فَكُنْ مُحِدُلُهُ سَبِيلًا وَسُركُونِ اللَّهُ اللَّهُ فَكُنْ يَجِدُلُهُ سَبِيلًا وَسُركُونِ اللَّهُ اللَّهُ فَكُنْ يَجِدُلُهُ سَبِيلًا وَسُركُونِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تماس کے بلے ہرگذکوئی راہ نہیں یاؤگے سعب کوئی شخص کفر کا استریا نفاق کا راسة اختیادكرلیا سبے اتو تھے اللہ تعالی کسسے اسی استربہ قائم سبے كی توفیق سے دیا ہے سیسے بہلے گزر کیا ہے لوگا ما کوئی ہم اسے اُوھرہی بھیر مينة من طرف وه جا آجا بها بيد حب كفريم كما الواللرف كما الحياايا ہی کہستے رہو۔ توفرایا ہیں النگر گھراہ کریسے بھیرکون السے راہ راست بہلاسکتا ہے۔ اور الندسے گراہ کرستے کا بیمطلب نہیں کہ وہ کسی کو بلاوسی رکھراہی سکے ہے استر پر جلنے کی توفیق ویتا ہے ملکہ وہ توعلیم کل ہے۔ مہرا کیب کی بطنی کیفیت سے واقف ہے ، وہ مہرخص کی صلاحیت اور فسا دکوھی جانا ہے ، اس لیے وه متخص کی اصلیت کے مطابق اس کو لینے کیستدیدہ راستہ بیہ جلنے کی ترفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالی کسی تحص کو جبار گھارہی کی طرفت نہیں سنے جاتا بمکہ وہ خود اش طرف رُن محديم المسيح تو بحيرالله تعالى ليسي غلط الستر بهيجته بهوسنه كى توفيق

ای سے احبار دوستی

 کیاتم خود براللہ کا صریح الزام ابت کدنا جا ہے ہو اگرتم بھی منانقول کی طرح کا فرول کو دوست بنا ڈیگے تو اللہ تعالی کی طرف نے کی اور اس کے احکام کی خلافت ورزی کے مجرم مطروکے انزاکا فرول کے ساتھ ولی دوستا نام گزندر کھو .

مرنا فقت*ن کا* طرحصکانا

السيَّ عيراللرِّتعالى في من فقين كي منزاكا ذكركيا سبت وإنَّ المعنفِ قِينَ فی الدُّرُكِ الْاسْفَلِ مِنَ المستَّنَارِ بَشَّكُ الْحَقَّادَى مَنَافِق دوزن کے سسب سے سیجلے گھرسے میں ہول گئے ۔ حبنم کے سانٹ طبقان میں سسے سري يلاكرها الترتعالى في العمن فقول كي اليه مقركر رفيها من لوگ كفارسسي يحيى زباره خطزاك بتي جوخفيه طوربيه اسلام كے خلاف اسازشي محستے مِي ولهذا النظر تعالى سنه ال كي يله منزالهي مختف مقرر كي سهة أور كهراك مما قيرخانهمى اليهاسيت وكن تحب كه كها في فرصي أتوان سك سيك مركة كونى مروكارنهيس يائيكا . وبإل سسے ربانی كی كوئی صورت نهيس بوكی -سبس قدر ان كا عرم مراسب - ان كے بلد مزابھى مخت مقرد كى كئي ہے -فرایا والله الکومین شاکبی اسگروه لوگ جنهول نے توب کسرلی ۔ نفاق کو کھیور كمدابيان اختياركرليا كأحب كحفوا اور كهراسي اصلاح بحى كمدلى ارباكارى

مونین کے مولین کے لبتارت

برایمان سے آئے افلاص فی الدین سے منعلق این ابی مشیبر کی رواست بیس الا المسي كالمنت عليه الساكام مسك حوارايون في اكب سي ليرجيا من اله خلص صرب بي نيائي كم محلص كون بوتا بيت أبي سفوا المخلص متخص سبع ، جونی کا کام کرتا سب مگراش مراوگوں سبے تعرف کا طالب نهيس بهوتا يحضورنبي كمريم عليه الصالوة والسلام كاارشا وكراي بهي المحسيط المسلط وينك يكفيك قليب لرمن المستكركو تو تحفظ اعمل بھی کھا پرننے کر جا بھیا، اخلاص اثنی انجھی چیز سہے ۔ ایک وورسری روایت میں آ تاہے کہ اگرخلوص ہوتو سکنی میانے کے درھے ہو ایک ورہم جوخرج کیا جاسئے ایک سو درہم برسیفنٹ سے جاتا ہے گویا خلوص کے ساخطالید در مهم خرج کرنا ریا کاری سیصودر بهم سے بھاری ہے۔ ایک روابیت میں میکھی آتا ہے۔ کہ اخلاص انسان کوبرائی سے روکتا ہے۔ · بهرجال فرما یا که خبور سنے توریکر لی انجیراصلاح کی النگرسکے دین کونبوگی سے تقام کیا اور بھر محص النگر کی خوشنوری کی خاطر دین میں اخلاص بیراکسیا۔ فَاوَلَئِكُ مُعَ الْمُومُ مُنِينَ سِلِكُ لُومُومُول كَي سَاتُهُ مِن اللَّهُ وَكُومُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ مطلب برسبے کہ جب نفاق سے نامئی ہوکرالٹرسکے دین بہخلوص نمیت سے نابت قدم ہو گئے تو بھرائن کا حشر مخلص مونول کے ساتھ ہوگا۔ انہیں مهل الایمان مونین کی رفاقت نصیب موجانگی به پهلے اسی مورة میں گزر میکا، كر حنبول نے اللہ اور اس كے رسول كى اطاعت كى قاف ليك مسلح الَّذِينَ أنسَعَم اللَّهُ عَلَيْهِ مُ صِّنَ النَّدِيِّينَ وَالصِّرِيْقِينَ والسهكام والصباعين موالسكانام بافته نبيول، عبدلقول، شهرون اورصائحین کے ساتھ ہوں گے بنود انبیا علیہ اللام کے تعلق قرآن پک میں اتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی رفاقت کی دعا کہ تنے ہے کہ وہ نیک لوگوں کی رفاقت کی دعا کہ سنے کہ وہ نیک لوگوں کی رفاقت کی دعا کہ سنے کہ وہ نیک لوگوں کی رفاقت کی دعا کہ سنے کہ وہ نیک لوگوں کی رفاقت کی دعا کہ سنے کہ وہ نیک لوگوں کی رفاقت کی دعا کہ سنے کہ وہ نیک لوگوں کی دونا کہ اللہ میں اللہ کا میں اللہ کی دونا کہ اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی دونا کی وَالْجِوْنُ بِالصَّالِمِ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور جهارات نربی کارول کے ساتھ ہو۔ فرما بالیسے لوگ مومنول کے ساتھ ہول کے اللہ المؤمنی اللہ المؤمنین اللہ المؤمنین اللہ المؤمنین اللہ المؤمنین کی تب اللہ المؤمنین کی تب اللہ المؤمنین کی تعدید مقبول نے اللہ اللہ تعالی انہیں مہنت بٹرا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالی کا بٹرا احسان ہوگا کہ کسی کو مومنین کی معید نے نصب ہوجائے۔ ابسانخص بھیں مقبول خدا اور عظیم احرکا سنتی ہوگا ۔

الكى اين ميں النتر تعالى نے اس بات كى طرف اننارہ كيا ہے كركسى منخص کو جورسزا ملتی سبے، وہ اس کی اپنی برعملی کی توسیعے ملتی سبے راگران ان ايمان اور توجيد بيه فائم بواعمال صالحه انجام دينا بهوتوالترتعا بي كسي كوبلاوجه عذا مين مبلانهين كمرنا - ارشا دسيت ما كفي سكل الله بعد المعدا دب كموران سُكُن تُعَدِّ وَالْمُنْسَةِ وَالْمُرْمَ الْمُرْمَ اللهِ اللهِ الْعَامَاتُ كَاشْكُوا وَالْمَا اوراسُ بمخلوص نبست سے ایمان لائے ، نوالعرتعالی تمہیں سرامے کرکیا کرسگا۔ بلتے بنرول کد عذاب میں مبتلا کرسکے الٹرکوخوشی نہیں ہوتی ، ملکہ وہ تولینے بندول سے مجست كرسنے والاسب ، اگر نبرسے اس كى بغاوست نركري، توود ان كے ساتھ نهاست بى مهرمان اور بخشنے والاسب وه جو تھے تمہیں سزا دیا سبے، وه تنها سے اعمال کانتجہ ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی السّد دملوی فرط تے ہیں کہ السّر تقالی سے انسانی فطرستاس طرح نبائی کے کہ اعمال کا بہج اس کے اندرسے انحصاب ا ور مجيراعمال هي ليسل كروي مانني مي اور روح كيسا مقرميط مانني بي اور کھے جزالے عمل کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ انسانی فطرست کا تقاضا ہے۔ کاس برشر تعیست کا قانون نافته برواور اگروه قانون کی خلاف ورزی کرسے تو مة المستوحب بو الترتعالي ني النان مي مكيت اوزيميت وولذل برجیزی رکھی ہیں ۔ اور دونوں کی البین میں کمٹن مکن جاری رہتی سبے ۔ لہذا اکس كشكش كاتفاضاب كرانان كي بله جزالت كالمنان كالمركولي سخف یہ سکیے کہ نماندگیوں فرض ہے اور زناکیوں عرام سے تواس کا جواب یہ سے کہ

ایجال *کا* بدله درند سے کے بیے گوشت کھا آگیوں صروری اور گائے بحری کے بیے گھاس
جرنا کیسے لازم ہے ۔ السُّرتعالی نے دونوں کی فطرت علیاہ علیاہ بنائی ہے
حس کے مطابق وہ اپنی خوراک حال کر سے ہیں ۔ اگر بحبری گوشت کھانے سکے
تووہ درندہ بن جائیگی ۔ اسی طرح السُّر نے النان میں خیروئٹرکی دونوں قریس
رکھی ہیں ، جب وہ حدود وقبود کو توڑنا ہے ، نوسزا کاستی ہوجا تا ہے وگرینہ
السُّرتع لی کو بلا دجر مزافیتے ہیں کیا فائمہ ہے ؟

فرمايا اكرتم محركزارى كروسيك اورايان لاؤسيك ، توالترتعالى بقبنا اجها برله ديكا حَكَ الله مشاكِلُ عليت ما الله تعالى شكركذارى كمدنيوالا اورسب مجير حاسنة والاسب فنكركندارى كى نسبت حبب النرتعالى كى طر می جائے تواس کامعنی قرر دانی ہونا ہے امراکداس کی نبیت بندے کی طرف ہوتومعنی پرہو کا کہ النان النرکے اصان کویا دکریسکے دل میں اس کی قدر کرتے ہے اورزبان سے اُس کی تعرفیت کرتا ہے وہ کینے اعضا داور حوارح سے الیا عمل بجالاتا ہے جس سے اس کا تعمرات کی بہوجا کے۔ بھرجب نبدہ کیت اب كوخالصناً النركي بيروكرونيا بيم ، أس كام وحكم بجالاً البيد ، توالنزنعاك هجی اسکی حوصله افرانی کنه تاسید، اس بیراضی به خاسید اور اس کی قدر کرتا ہے۔ قرآن بس أنسب إن تشكم والين كم والين كم الكم المان لاورك تو خدا راصنی ہوگا ہے کہ کیفی لعب سیادہ السکفن اور کافرال سے راصنی نہیں ہوتا الدُّن الى غنى ب وه برحالت بن تعريفول كاستحق ب المرتم اس كالمحد كمرسك اور ایمان لاؤسگے، نووه قدردان ہے وه اور زیاده انعام عطا فرمائیگا وه هرچیز كوجانا المبعد مبرخص كن يمي اوربائي اورائن كے درجات كاسسا واقعت ب اورانس کے مطابق جزا یا سزاکاسکوک کرتا ہے۔

النساء . آئیت ۱۹۸ تا ۱۵۲ لايحبالله درس مفاد ويكاب

الله الله الجهر بالسُّوءِ مِن الْقُولِ إِلَّا من ظلِم وكان الله سيميعاً عليها ١١ إنت عرود سور المرابع المواجدة والمعن المواجدة والمان المواجدة المان ال الله كان عفقاً قريرًا ﴿ إِنْ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ ر مر حر مر مرم مرا عرب سرم مرا الله وسله ورسله ورسله أَنْ سَيْخِذُوا بَيْنَ ذَلِكُ سَرِبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ السكفرون حيقًا وأعتدنا للكفوين عسذاباً مُعِينًا ١١ والزين امنوا بالله ورسيله ولع يَ فَرِقُوابِينَ أَحَدِ مِنْهُ مَ أُولِيكَ سُوفَ يُؤَيِّهِ مَ الله عفور وروس والله عفور سيما (١) الله عفور سيما (١)

تنجيد الله تعالى مرى بات كو ظاهر كدنا بيند نهير كمرا مكد وه شخص حب پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے (۱۸) اگرتم ظاہر کرو کے مجلائی یا نیکی کو یا اس کو چھیاؤ گے یا معاف کرو گے بڑائی کو بیں بیک بینک وہ لوگ جو گفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ

اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق كريں اللّٰر اور أس كے رسوكوں كے درمیان اور وہ كھتے ہیں كہ ہم ایمان رکھتے ہیں تعض پر اور انکار کرستے ہیں تعض کا، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بنالیں اس کے درمیان ایک راستہ (۱۵) ہی لوگ کفر کرسنے ملے ہیں یقیناً اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کفر كرسنے والوں كے ليے ذكت اك عذاب (١٥١) اور وہ لوگ جو ايمان لاسئے اللہ پہ اور اُس کے رکولوں پر اور اننوں نے تفریق نہیں کی ان ہیں سے کسی ایک کے درمیان ، ہی لوگ ہیں کہ عنقریب ديا جائيگا ان كو ان كا بدله، اور الترتعالی بهت بخت والا، اور.

نہایت ہی مربان ہے (۱۵۹)

كذشة درس مين الترتعالي في العامنا فقول كي تعض كاركزارلول كالذكره فرماياتها ، خاص طور میران کی کفار سکے ساتھ دوستی کی مزمرت بیان کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ مؤنو كويه بات محجائي گئي تھي كروه كا فرول كوكسى صورت بيں تھي اپنا دلى دوست پزنائيں۔ الله تعالى نے بیھی واضح کیا کرمنا فقول کا کفارسکے ساتھ دوستانہ حصول عزت کے سیاری می سید مرکز انهیں تھی عزیت حال نہیں ہوسکتی ، کیوبکریہ توساری کی ساری لیڈتھا کے پاس ہے۔ بیصے وہ عزت نہ دینا جا ہے کسمے دنیا میں کہیں عزت نصیر تنهیں ہوگئی۔فرمایا عزت کا مالک توالنگرہے اور بھردنیا میں سب سے زیا وہ عزت والا الشركا رسول سبے اور اس كے بعد كامل الا بمان لوگ عزت والے ہيں۔ بجرالترتعالى فيمنافقول كى منزاكا ذكرفسنسرايا كروه جهنم كيسب سي سخلے طبقے ہیں ہوں سے اور ومل ان کا کوئی مرد کارنہ ہوگا۔ فرمایاجہنم سکے عذاب سے بیسے کا ایک ہی طراحة سے کریہ لوگ توب کرلیں ، اپنی اصلاح کریں برائیوں کو تدک کر دين كا فرول سيميل جول بند كردي، الشرك دين كومضبوطي سي تفام لين - اور

ربطرآيات

انداندراخلاص بداكرلين، توانهين عجي مومنول كي معيست على موجائيگي-الم المان سي خطاب كريت المراك الترتعالي في يري في المرامال لا تستخذوا الكورين أولياء من دون السُومِن كروه مجى كافرون كے ساتھ دوستانزر ركھيں . بياس بات كى طرف اشارہ بيت كركا فراورمنانق دونول مونول كي ساتھ دلى عداديت كيفي باب لهذا الى كا سهانول كوا فالمهنجا أنجى الكل واضح سب يحب السي صورت بهوكى تومونين بھی کا فرول اور پڑنا فغول کا ککٹر کو کہ میں سکتے۔ اہل کتا ہے اور مشرکین کی طرف سے اہل اسلام کا نذکرہ مجھیلی سورہ میں کھی ہوجی اسپے وکسس معن من الذين أولي الكتب من قبلكم عمن الذين التديك اذكى كي أيا بعن الدايان والوا تم ضرورا بل كاسب اور شرك كى طرون سى تىكلىەت دەيا تېرسنوسىگە - ئىجىرو كال بىراللىرتعالى نى اسكاملاج بھی با یا کہ اگر صبراور تقوید کے سے کام لوسے تو یہ مہالے سی بی برموگا ، توہال برجعي اس بات كي طرف اشاره بي كرا كركفار اورمنا فقين كي طرف سيمهين اذبيت بهنج نوابسي صورت من منها كالمحتمل اختبار كرنا جائبيني وظامرت كريكييف المطاكر نبهارى زبان ميكانكوه أنيكا توبهال برالترنعالى سنے اس روعمل کے مجھے صرور وسٹ بیور بیان فرطنے ہیں۔ روم

روس کے چھے مرور وسیود بیان فرسے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے کہ چی بٹ اللّه الجمهر بالسّوء من الْقَوْلُو

اللّٰ تعالیٰ بری بات کے اظہار کولیے شند نہیں فرما ارجب کسی شخص کو دوسے
کے فلاف شکایت پیلیوتی ہے تھ وہ اس کا اظہار دوسروں کے سامنے
کرنا ہے۔ اگر رشکوہ تکلیفت وہندہ کی موجودگی میں کیا جائے توطعن کہلاتا
ہے اوراگر ایس کے لیس لیٹ سے ہوتو غیریت ہوتی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے
دونوں صورتوں میں گاشکوہ کو اپند فرمایا ہے کہ ایک دوسے کی عیب ہوئی کی
مبائے۔ ہاں اپنی تکلیف کے اظہار کی ایک صورت یہ ہے اللّٰہ منظم لکھ

مكام خلق

یعنی جومظلوم سبے، وہ اپنی ننکا بہت دوسے سے سے سامنے بیش کرسکت ہے۔ مثلاً منطلوم ابني تشكايريت كسي بالختيار حاكم باعلاست من بيش كرتا سي توظم سب كربه ظالمري مرائي كابيان مو كاسب التارتعالي ليندنهين كهيأ مهركيها به رالا کاکستنانگاکداس باست کی اجازت سے دی گئی ہے کمظلوم خصالتی شکابت احاکم محازک رور پر بینس کرسکانسید، به جیز عبیبت باطعن کی تعرلف مين نهيل است كى مراسى طرح اكر حاكم وقدين كليم مظلوم كى باست سينيخ اورائش کی داررسی کے سیلے نیارتہیں تومظلوم اپنی نیکا بیت کا اظہار اپنی توم اور حمیا عوست کے سامنے برملا کررست اس کی بھی احازیت ہوگی ۔ لہ زام خسرت اورمى تنين كليم فرمات بي كراكركوني بالترشخضيب براني كالزنكاب كرتي بي اور محصانے بحی استے پر مھی اس فرموں ترکست سے بازنہیں آئی ، نوالیسی برائی کوعوا کے سامنے ظاہر کرنا تھی جائز ہے ، وگرتہ عام قانون ہی ہے کہیں وہمن کی بھی سرعم مائی نزگروخواه وه مهوری محافرامنافق بی کیون نهرو مکلیف انهانے کے باوجواس کے اظہار سے مہاندت مکارم اخلاق کی اعلی تعلیم ہے۔ فرمایا وكان الله سبيعًا عليب ما النّرتع العماري شكارات كوسنة سے۔اورس ص طریقے۔سے اندا بہنجائی جاتی سیے، وہ اس کوبھی جانا ہے وه ظالم کا خود محاسبه کرسے گا، نامم تمهاسے کیے فاندن ہی ہے کرسی کی مراتی بيائ تميني شيحتى الامكان كريزكر ومولانات واستروث على تطانوي فرمات بيب كربه ببلى أبين ضعفا كح حق بس سب كم مظلوم ابني فزياد منعلقه فرويا جماعس کے رومبرو بیش کر کرکت استے مالیتدا کی است اصی ب عزیمیت کے تعلق ا کہ وہ حرصت شکا بہنٹ زبان ہرینرلائیں میکھیبرواستنقامہت کے ذریعے مکام کال کی اعلی مثال فائم کریں رہیجلیم قرآن باک میں مختلف مقامات ہددی گئی ہے۔ سورة بقرومی فرا المت من اعت تدای عکر فاعت تدوا علید ببرشرل می اعت تدی عکر شرخ برزیادتی میسی ایم می سی قدرزیادتی کدوجس قدراس نے کی ہے ۔ سورہ تحل میں فرایا کو کی ن صب بن قدیم اسے کے میں تربوگا ، افضل کھے تو بید تمہا سے بیے بہتر ہوگا ، افضل بات یہ ہے ۔ کوکسی کی زیادتی کا اُس کے بدابر بھی بدلہ مذلو - اس سے ٹہا ہے ورجا بات یہ ہوں گئے ، ونیا میں کی زیادتی کا اُس کے بدابر بھی بدلہ مذلو - اس سے ٹہا ہے ورجا بدن ہوں گئے ، ونیا میں کھی فائرہ ہوگا ہم گھا قبست میں توہدت زیادہ فائرہ عالی ہوگا ، اللہ تعالی نے صبراور برواشت کو اعلی صبح کی خصلت فرایا ہے ۔

اجازت سے اس سے زیادہ تنہیں ۔

منتي كالجمه

بیلی بات تو ریم فرائی کرالی توان کوکسی کی برائی کرنا بین نهیں ، البته مظام کوشکایت بیش کرنے کی اجازت ہے ۔ اب دوسری بات یہ فرائی اِلْتُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه کرد گئے ۔ او تختی ہے اللّه کان اللّه کان اللّه کان موسل کے او تختی ہے ۔ او تختی ہے اللّه کان اللّه کان موسل کے او تختی ہے ۔ او

کریں یا کہ أی اورصلحت ہوتی ہے، وگریہ عام طور پر کھلے عام نیجی کرنے کا تقصد وار وصول کرنا یا اپنی تعرب برائی ہن داخل ہے۔ جب کروا نا ہو تا ہے، ادر ہی چیز برائی ہیں داخل ہے۔ جب کسی بی میں ریا کاری پیدا ہو مبائے ، تو عذاللہ اس کا کچھے فائرہ نہیں ہوتا - دوسری بات بر بیان کی کئی کہ اگر تم نیجی کو دہشت کھو کے تو بر بہت اجھی بات ہے - جیسے صدفہ کے تو بر بہت اجھی بات ہے - اگر جہ ظامری کے تعدالت فروا یا، اگر چھیا کر دو نعید سے اہم اگر اوپ شیرہ طور برستی تا کہ مہنجا ویا جائے تو مرب جدید کر بر بی دیا ہے تا ہم اگر اوپ شیرہ طور برستی تا کہ مہنجا ویا جائے تو رہ کاری نہیں دہتی اور یہ ایک بہنر صورت ہے ۔

م<sup>ا</sup>ئیسسے اگرکنرپر ورکنرپر

اس ایت کرریم بیری چیز مرائی سے درگزر کی تعلیم سے کسی نے قول فیل سے تہاری برائی کی ہے اگرتم اسے عاف کرونوب اعلیٰ درسے کی اخلاقی تعلیم اور اكريه جذب بيار بوكرا توعيرالله أنعالى فوش بوكرة بدارى بغنر شول كوعي معافس فرا مسرے کا کسی نے تہا ہے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم نے انتقام کینے کی بجائے ، کسی سے دکرند کا سنیں ملکہ اس میصبر کراکے خا مرشی اختیار کرلی ہے، توبہ تہا کے حق میں بہن ہی بہتر ہے ، اندرسانی انسان بہنات گزرتی ہے ۔ اس کے باوجود اگرانیان اس برصبرواستقامست کا دامن تھا مہے اور مرائی کسے نے والے کی لائی كاجواب مذهب تواس كے اعلى مرتب انسان بوسنے كى دليل بوركا بيضورليلام كارشا دمبارك بمي سي كم اكرتم ميل في كا بدله بي سكے ساتھ دوستے، تواس سے دخمن کا ول می زم ہوجائے گا اور ہولگتا ہے کہ تہا کے درمیان عادوت کی عکم محبت پارموجائے البتہ فرما باکر رکام مرا دی تنبی کرسکتا ملکہ وہ لوگ کرسکتے ہیں۔ رو و رو و و و و در مرکت مرکت بین روگذر کرنا اور معاف کردنیاها ، عزید رون عن مالاه و روم مجینه عزم مصفح بین ورگذر کرنا اور معاف کردنیاها ، عزید

الترتعالی نے یہ فانون کے طور بہتا دا ہے کہ کسی کی برائی مذکر وحتی کرکا فول کے مقارب کے مقارب کے کہ کسی کی برائی مذکر و اگر کوئی مشرک کے مقاب ہے کہ مقاب کے مقاب کے مقاب کے مقاب کے مقاب کے مقاب کوئی مقبر کا ایک کا از کا از کا ایس کی برائی مجا از کی مورا ہے کہ مورا ہے کہ اور کی مورا کی م

کے سامنے بیان نہ کر ومسلمان کی تربیت کا پراعلی اصول ہے کہ اگریوائی کا ہوا ہوائی اسے دبازی کا ہوا ہے کہ اگریوائی کا ہوا ہے ۔
سے دباز کی شخبر برا مرنہیں ہوگا ، السُّر ثعالی سنے معانی قبالے قانون کو ہی بیند قرای ہے ۔
صرفت کھڑوروں کو اعباز ست دی گئی ہے کہ وہ اپنی شکایت بیش کر سکتے ہیں کیونکہ الن پ

مبود ونصاری کے علادہ بعث بہی امتول ہے لوگ جی لینے ابنیاء کا انکار کرتے اسے ۔ اس کی گواہی قرآن پاک نے متعدد متھا است پر دی ہے گذبت عہدا دی اس کے سولین توم عاد نے ربولول کا انکار کر دیا۔ اسی طرح فرما یا شکے ذیت عہدا تر متعدد مقد مقد کو میں الدین توم لوط نے جی ربولول کا انکار کیا ، اسی طرح میں میں دیکے قومول کا بھی فرکر ملتا ہے ، جنہول نے اللہ کے ربولول کو طبقے سے انکار کر دیا ، ہی تفریق بین الرسل ہے ۔ اورکسی ایک کا چھٹلا اسب کے جبٹلائے سے مترادون ہے کیون کر سالے ابنیا ، کا دین ، عقیدہ اور سن ایک ہی ہے۔

آغریق بین السل قرایا فکیو کید و آن آن آن آن آن کیده و آن نوان سبید او اور برارک بعض رسولول کوهال کراولعی کا انگار کرے درمیانی راسته اغتیار کرناجاسے ہیں۔

یمی چیزایان کے منافی ہے۔ لیسے لوگوں کے متعلق فرقایا اُولیات اُسٹ کُور اِلیان کھر میں کوئی شبہ نہیں،
الکیف و و تُن حَد اللّٰ کے رسولول کے درمیان تفراق پیدا کی ہے شاہ ولی اللّٰ الله کی انسان کو اللّٰ الله تعالی کی صفت کا انسان ہوجاتا ہے اور جی خوال کو الله تعالی کی صفت کا انسان ہوجاتا ہے اسی کی کسی صفت کا انسان ہوجاتا ہے اسی کی کسی صفت کا انسان ہوجاتا ہے اسی اور جی کو اور اور وہ لوی اور دہ لوی ایسی کی کسی صفت کا انسان ہوجاتا ہے اسی اور جی کے کا فریس ، وائٹ کنٹ کا انسان ہوجاتا ہے اسی اور جی کے کا فریس ، وائٹ کنٹ کا انسان کر کھا ہے ۔ خوا کا فریس ، وائٹ کا کی خواب انسان کو اللہ کیف بر نیا کہ دول کی خواب انسان کی خواب کی خواب انسان کی خواب کی خواب کی خواب کی کا فریس ، وائٹ کیا کی خواب کی خواب کو کا کو کر کو کا کو کر کے کا فریس ، وائٹ کی خواب کا کی خواب کی خواب کی خواب کا کی خواب کا کی خواب کی

آملِ بيان سما بدلسر

عفول تحصیر الله الله تعالی شخف والااور مهران سے اہل ایمان سے ہو عفول تحصیر الله الله تعالی سے ہو مجھولی موٹی تغریب موجاتی ہیں۔ الله تعالی ان کواپنی رحمت، سے معافف فرا ہے۔ گا۔ کیونکہ وہ کینے بندول ہی مناسب ہی مهران ہے۔ لا يحب الله ٢ ورس بفت اودو ٢>

يسئلك أهل الكتب أن تنزل عليهم كتبا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدُ سَأَلُوا مُوسِى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فقالوً أينًا الله جهرة فأخذتهم الصعفة بِطُلُمِهِ مُ ثُمَّ الْخُذُوا الْمِحْبِ لَى مِنْ كَبُدُو مَاجَاءَتُهُمُ الْبِينَاتُ فَعَنِفُونَا عَنْ ذَلِكُ وَاسْيَا مويلى سلطناً مُبيناً ﴿ وَرَفِعنا فَوْقَهُمُ الطَّوَى بِمِتْ الْعِهِ وَقُلْنَا لَهِ عَمْ ادْخُلُوا الْبَابُ سَجُدًا و قلن له تعدول في السّبت وأخذنا مِنْهُمُ مِينَاقًا عَلِيظًا ١٨ فَرَبِ مَا نَقْضِهِمُ مِنْهُمُ مَنْ فَالْمِي فَرَبِ مَا نَقْضِهِمُ مَ صِيتَاقَهُ وَكُفْرِهِ وَلَفْرِهِ إِللَّهِ وَقَتِّلُهُ وَقَتِّلُهُ وَقَتِّلُهُ وَقَتِّلُهُ وَقَتِّلُهُ وَقَتِّلُهُ وَقَتِّلُهُ وَ الأنبياء بنير حو وقولهم قلوبنا علف سَبِلُ طَلِيعً اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِدُ فَلَا عَلَيْهَا بِكُفْرِهِدِهُ فَلَا يُعْمِنُونَ إِلا قُلِبِ لَا اللهِ اللهِ

پس انہوں نے کہا کہ دکھا ہمیں اللہ ساسنے۔ پس پیطا ان کو بجلی نے آن کے ظلم کی وجسبہ سے ۔ پھر بنایا انہوں نے بچھڑے کو معبود بعد اس کے کہ اُن کے پاس واضح باتیں پہنچ چکی تھیں۔ بچر ہم نے معافت کیا اکسس سے اور ہم نے موسی علیکلآ كو كُفُلًا علبه عطاكيا (١٤١٠) اور مم نے اکھایا ان كے اوپر طور بہار کو اُن کے عہد کے وقت ، اور ہم نے اُن سے کہا واخل ہو دروازے سے سجرہ کرستے ہوسئے اور ہم سنے اُن سے کہا تعدی نرکرو ہفتے کے دِن اور ہم نے اُن سے بخت عہد کیا (۱۸) ہیں برجہ توڑنے بنے کیم عہد کو، اور بوج ان کے کفر کرنے کے اللہ کی آیوں کے ساتھ، اور بوج ان کے قتل کرنے کے اللہ کے نبیوں کو ناحق، اور بوجہ اُن کے یہ کینے کے کہ ہاکے دِل غلافوں ہیں نبد ہیں (ایبا نہیں)، بلکہ اللّٰہ تعالیٰ نے آن پر مہر کر دی ہے آن کے کفر کی وحسبہ سے ، لیں نہیں ایمان لاستے مگر بہت تھوٹے (۵۵)

رلطآيات

گذشتہ آیات میں اللہ تفالی نے اس کے بدیوں اور رسولوں کے درمیان تفرلق کر نے والوں کی فرمت بیان فرائی اور واضح کیا کہ اللہ کے بعض ببیوں پر انیان لانا اور بعض ببرنہ لانا خالص کفر ہے ، کیؤنکہ کسی ایک بنی کا انکار بھی پوسے گروہ انبیاء کے انکار کے مترادون ہے مشرکین تر انبیاء کو فیلے ہی نہیں سنتے ، وہ تومطلقاً انکار کی وجہ سے کا فرہیں ، انہوں نے توجید کا بھی انکار کی اور خود خاتم النبیین علیالصلوۃ والسلام کا بھی انکار کو فرہے انکار کو ایس کا فرہی ، البتر ان آیات میں اللہ تعالی نے اعتقادی منا فقوں کا ذکر کی ہے ، جو بظام زبان کے مسات تو توجید و رسالت کا افرار کرتے ہیں ، کھرائن کے دل اُسی طرح کفر سے بھر سے بھوئے ہیں ، بہر مال اللہ تعالی نے من فقین کا تذکرہ کر کے انہیں بھے انجام سے خبر دار کیا ہے ہیں ، بہر مال اللہ تعالی نے من فقین کا تذکرہ کر کے انہیں بھے انجام سے خبر دار کیا ہے

نرز مرل *کتاب* کامطالبہ

مرینے طبیب میں بیو دلوں کی اکٹرسے سے اور وہی تفریق بین الرسل کے مرتبی ہوتے تعے . اللول نے حضرت موسی علیہ انسلام کے تعدید توحضرت علیمی علیہ السلام کی نبوت كوسيم كميا اورند يغمبراخرالزمان عليه لسلام ميدايمان لائے و جانج ان بس بعض متعصب بيودى ضهرنى كريم علياله لامسي بعض بهيوده قهم سي مول معيمت تعے - ان میں کھیں ان انسرون میں میں میں انسان انسرون کی اس کے فریب الكيب تحديدي رمينا بخفاء اس كأ اينا قلعه تخفاء بلواظاله اورسووخور تفاتواس ني بيودلول كى ايك جباعدت كي سكي المحيضور صلى الشرعليد والمرسيد سوال كيا تحاجب كيواب مين الترتعالى في المان الله في الله في الشاويول من كبست المستاك الهدل الْيكتْب المِلِكَ سِيداً سِيد سِيروال كرسته بِ انْ حَسَّالُ عَلَيْهِ حَ ركست بارمن السسماء كراسي النبيان مراسان سيمحص بولى كالسب نا زل كهرين رهيودليول كامطالبه بيرنها كهروه قرآن باك كيسبقًا سيفًّا نزول بإلمان نهیں کھنے ملکہ وہ اِسے الٹرکی کٹانے اس وقت تیکمکریں گئے جب کر ہولوری كى بورى تحريدى صورت مي أسمال سيستازل مو - بنته اسم طاسيك كى حما برت من وه حضرت مولی علیه السلام کی مثال بیش کرستے سقے کر اسب سنے کروطور مربی کا کیا، روزسے سے کھے اور بھرالٹرتعالی نے اُن پہنٹیول پر بھی ہوئی توران نازل فرائی تورات کے علاوہ وسیم صحالت کے متعلق کھی معلوم ہوتا ہے کران ہی سے مرصحیص وقت کے نبی پر کمل صورت میں نازل ہوا۔ جانچ موسی علیالسلام، ایراہیم علیالسلام، اورد يكيدا بنياء كصحالف كالهي طرح ذكه ملتسب ويالخيرانهول في صفورعلياللام سے بھی بی مطالبہ کیا کہ اگر اکب السر سے سیتے بنی ہی تو اب میر قرآن باک ممکل اور يكاركي نازل بونا جاسيے ـ

میوداول کا به اعتراص محض ضدا وردیمنی کی وجهست تصا ، ان کاخیال تھا ، که حضورعلیه السلام مهارے سوال کاجواب مهاری تسلی کے مطابق نہیں ہے ہوئیں گئے ، اس بیے مہاری سال کاجواز مل جائیگا اور المان لا نے سب سے جائیں گئے۔

سورة بنی ارائل میں مؤجود ہے۔ کومشرکین سخے نے بھی بنی علیالسلام سے اسی ترم کے سوال کیے۔ انہوں نے سیٹول اور باغات کامطالبہ، آسان پر چڑھ عاب نے کامطالبہ اور النڈ اور فرشنے آن کے سامنے لائے کامطالبہ کیادی گئے انہوں نے بیجی کہا ، کہ تمہالے ہے اور النڈ اور فرشنے آن کے سامنے لائے کامطالبہ کیادی گئے انہوں نے بیجی کہا ، کہ انہوں نے کا گھر ہم نا چاہ ہے اور میر کہ آپ آسان برحی ہوئی گئے ہے ان گئے ایمان سے کٹا ب ایمان میں ایمان ہوئی کھے جب کہ کہ آپ آسان سے کٹا ب نوٹ کو گئے ہے ہم ایس وقت کا ایمان نہیں لائی گے جب کہ کہ آپ آسان سے کٹا ب نوٹ کی گئے ہے کہ آپ دوری کے سے ہم کوری کے سے ہم کر کئی والی ہوئی کے سے ہم کر کئی کہ ایمان ہوئی کے سے ہم کہ کہوں نہیں نا ذل ہوئی ۔ اگر ہم برکہوں نہیں نا ذل ہوئی ۔ اگر ہم برکہوں نہیں نا ذل ہوئی ۔ اگر ہم برکہوں نہیں نا ذرا ہوئی ۔ اگر ہم برکہوں فرشتہ انہر سے تواس کی بات یک کر ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے ۔ ہم طال برکہ کے ناکہ نہ آپ ان کا برحاب نے سکیں اور نہ وہ آپ ہوائیان لائیں ۔ برحاب میں کی روز ہوں آپ ہوائیان لائیں ۔ برحاب میں کی روز ہوں آپ ہوائیان لائیں ۔

اس أين من الترتعالى في مضور عليه الصالوة والسلام كوي ودلول كے اس سوال کے جواسب میں تسلی وی سینے کرائن کا اعتراض ضدا در مرک دھری ہمینی سهد اکرکسی ص کوکوئی علط فہمی ہو، یا وہ واقعی سی چیز کو سمجینا جاسہ تو اسے مطلوب تعلیم دی جائحی ہے مرکز حس تخص کا سوال ہی برنیا نے عنا د مہو، وہ تجھی ایما ن منهیں لاسکتا، وہ ہربات کے حواب میں مزیراعتراضا سنے کرنا چلا جائیگا، اس کے الترسف فرمایا کہ برلوگ آسی سے کتاب کامطالبہ کرستے ہیں میکرسوال کرنا توان كى عادست قديميرس فسقد ساكول هوسى أكبر مِن ذراك النول نے مولی علیالسلام سے اس سے کی بھیسے بڑے سوال سکیے تھے۔ یہ لوگ اینی عادست سسے بورس ان کی ذہنیت ہی بھر جی ہے ۔ فرما يهود لول في موسى عليال المسيط السوال بركيا بقا فت المق أرب اللّٰه حَبِهُ رَقِّ بَهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ممسرال موسیت لئی کامطالبہ

شفے کہ اس مادی دنیا ہیں ان انگھول کے ساتھ اللہ تعالی کو دیجھے سکتے ہیں۔حالانکہ اس ونياس السرتعالى كا ديارنهي موسكاً ، خودموسي عليالسلام في تحقى جب الشرتعالى سس سوال كيا تظا ديت ادني النظى إليك كاليدائ التالا بن تجيه و يحيناها بها بول توالندا نه بي جواسب ويا تفاكن متى من كرتو محظ في وكيوسكا . فرما يكراس بهاط كوف وتحيور اكربيها طرايني مكربرقائم ره سكا توتم بجى مجعے ويجيرسكے - بجيروب الطراتعالى سنے اپنی تجلی میا طرمیر ڈالی تو وہ رہنے ارمنے مرکبا اورموسی علیالسلام بہوش ہوکہ کر رہے۔ بجرالترك صفورتوبركي يتضور علياتصلاة والسلام كاارثنا وسيارك تفي استنمن مي يرسب راسكم كر ترور رور و مرايل برو و جو يعني مرك سے پہلے اپنے رہے تعالی کونہیں دیکھ سکتے۔ جب یہ دنیاضم ہوجا سنے گی ، نیا جهان بیدا ہو گا منٹے قریش اور صلاحتیں بیدا ہونگی، تو وہاں عالم فانس سرائٹر تعالیے المحصول كو وه فوت عظا كه ديگاجن سے وہ دياراللي كمرسكيں جيانجيرتمام الم حق اس باست میشفق این کرحیزت میں پہنچنے والے اہل ایمان کو النگرتعالی کی روبیت تعرب ہوگی اس میں ہر صرف راقعی اور معتنز کہ وعیرہ دیاراللی کا انکار مست بيس ، با قي سيسيمنفق بي -

الله تعالی نے فرفایک کے سے تو ہے صوف کتاب کلنے کامطالبہ کھی کر ہے کے مہاں میں علیہ الله سے دیاراللی کامطالبہ کھی کر ہے ہیں ایر برخت موسی علیہ الله سے دیاراللی کامطالبہ کھی کر ہے ہیں اور بھیراس مطابے کے جواب میں ہنا کہ نہ فی المہ تھے ہوگا کہ ہی ہے موسے النہ ہے ہی گری ۔ بنظ کر ہے ہوسے النہ ہے کہ موسے النہ ہے کہ موسے النہ ہے کہ بھیروسی علیہ الله کی وہ سے النہ نے انہیں دوبارہ زندگی ہی وہ سب مرکئے ۔ بھیروسی علیہ الله می دُعاسے النہ نے انہیں دوبارہ زندگی ہی وہ سب مرکئے ۔ بھیروسی علیہ الله می دُعاسے البین نے انہوں نے موسی علیہ الله می می معاون کر دیا ۔ الله تا کہ وہ میں معاون کر دیا ۔ الله کی تو بہ اس مشرط کے ساتھ وہ مول کے ساتھ وہ کے ساتھ وہ مول کے

برط مجھرے می کورسا

سیودی ناریخ کے ایک اہم واقعہ کی طون اشارہ کرتے ہوئے ون رایا
وک ف عُنا فو قی ہے اللّٰ اللّٰ کے سروں پر علق کر دیا تھا۔ بعض حدیم مردیم نرفعتا

می علط تا دیل کر لئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بباڈ کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے سرول پڑییں
کے علط اکیا گیا تھا۔ بلکم ان لوگول کو بہاڈ کو اٹھا کر بنی اس طرح کھڑا کیا تھا کہ بہاڈ کا
کھڑ اکھا گیا تھا۔ بی با مکل علط ہے۔ سورۃ اعراب میں آتا ہے۔ " وَاقْدُ
کیا۔ نتی کا معنیٰ اکھا ڈیا ہے اور مطلب میا ف ظاہر ہے کہ بہاڈ کو اپنی جگرسے
اکھا ڈکھ بٹی الدائیل کے اور پومل کے دریکی تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر نہیں ما سنظ تو
یہ بہاڈ تہا کہے اور گرا دیا جا ہے گا اور تم مکینا پڑ در ہو جا واسکے۔
یہ بہاڈ تہا کہے اور گرا دیا جا ہے گا اور تم مکینا پڑ در ہو جا واسکے۔

 ارتفایح طور اس کے احکام سر ہے مشکل میں ہم ان کی تعیل شیں کر کیں گئے۔ لہذا النزیے ان سے عہدلیا تا خدوا کما ایک نے ان کے لفظ و تجواحکام مم نے دیے ہی انہیں مضبولی سے پہڑو واڈ کی وا کما ہے۔ اور جو کھیداس میں ہے گئے کہ کہ و ان احکام بیعل کرو۔ توالٹر تعالی نے انہیں خوفتر وہ اس یے کیا تھا کہ ایک چیزامنوں نے خود انگ کر لیہ جیزامنوں نے خود انگ کر لیہ جیزامنوں نے خود انگ کر لیہ جی اور اب اس بیعل کرنے سے اعراض کر ایک چیزامنوں نے خود انگ

> وافل مونا مگراننوں نے اس محم کی جی خلامت درزی کی مجب بہودلہ ل سنے کہا ، اس بیک کہا ، اس کے کہا ، اس کے کہا ، ا " د بیک و بیک و کی حکوم کی ایس کی میں وسلوئی کی مصل نے بیٹی میں وسلوئی کسٹ نے بیٹی میں وسلوئی کے اس کی مصل کے ا

> بہصبر شیر کر سکتے کہڈا ہمارے لیے لینے رئب سیے مبیزیاں بہیاز اور وال وعنہ ہو روز میں کہ دورت میں دور میں اور میں اور میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں میں

> کام طالبه کیجیے، توصفرت موسی علیه انسلام کی دُعامیہ النّدسنے فرایا کہ انہیں کہو کہ اس بہتی دارسی) ہیں داخل ہوجا و ، و طال تمہر مطلوبہ انشیاد حاصل ہوجا ہیں گی ۔ البتہ رہے

کونٹرمی داخل ہوستے وقت دورکوت نفل اداکرنا مفسری سنے شکیدا سے دومنی بیان کیے ہیں بین تھیک کر باسجرہ کر سکے مگریہ لیسے برطینت لوگ میں کہ الکر کے حکم کے خلاف چھکنے کی بجائے اکر کو کر داخل ہوئے میجین کی دوامیت میں آ آپ کم جہر اور است میں آ آپ کم جہر اور کے بل کھسٹنے ہوئے داخل ہوئے تاکر تھیکنا نرٹی ۔

السّرية يريمي فرمايا وفل الهديم لا تعددوا في السّبن بم نيابي که که دیجیوا بیفتے کے دِن سخاوز رز کرنا - انہیں حکم تھاکہ اس روز صرف عما درت کرتی ہے، کوئی کا روبار استجارت، ننکار وعیرہ بالکل نہیں کمیزنا ہوئی کہ جیسلیے بھی نہیں حال نامکمہ ا منول نے حضرت داؤد علیالسلام کے زمانے یں وہ تجا وزشروع کردیا جس کا دکھیورہ اعراف، بين موجورسه وسيلها موعن القدرية التي ، كانت كاضي البحد "ورياك كنارسي الس لبتى كا حال ديجوكه انهول في الترك قانون كوتورا توجھے انہیں کمیسی سزاملی ۔ ان کا کر دار ہے تھا کہ منتے کے دِن مجیلیوں کانٹ کارٹوئییں کھٹنے تعصر النيس وض من بذكر النظ تق اور عبر الكار دن جمع شروتها م محليال مرسية معے البحل الآل النہ الباكر الے سے منع كر تے تھے مكرود اپنی صدرہ السے ميد بمضور عليه السلام كاارننا دمبارك عي سب كله تتريك وو ما ارتكبت الْيَهُود مُرَاسُ عَرِم كُلُ ارْنَكُابِ مُرَكُمُ نَاحِسُ كَالِيودلول فِي كُلِي كُفًا فَسَدِي لُولُول تحسارم الله بأدنى الحديل كرجيه في العالم كروييزول كرحلال بناست بجرور أسبب في بيجى فراب لعن الله اليها في ميمود السلاكي تعزیت ہوکہ ان بہملال مانور کی جربی محرام تھی مگر ورہ لوگ سے فروضت کرسکے رقم کھا جائے تھے۔ اور کنے تھے کہ ہم مکم الہی کی عبیل میں جبری تنبیل کھاتے حالانکم جوجنه بنطسه حام تقى اس كى قىمدىت تھى حرام كھى مگرا انوں نے جيلے بهانے سے عام کوعلال بنالیا مجھلی کے شکار کے متعلق بھی اہنوں نے الیابی جبلہ کیا ،حس کا پہنچہ ہے بكلاكه الله كاعذاب أيا اوران كي كلين منع موكين كيه فيم منزير الترك فرمايابه السى منزاكفى حرنسك الأكسا سبين كبكريها وكاخلفها موجود اور ائرہ کے انے والے لوگوں کے سیسے عبرت تھی۔ فرايا وَاخْدُنَا مِنْهُ مُ مِينًا قَا عَلِيظًا بمم في الله

دِلوں پرمہ

سبسنثكى

بخترعهدلبا يفاكم وه الترسك احكام كى بابنرى كريس كيد فيب ما نقضهم اوران التركي ابتول كا انكاركم سنے كى وربرستے و فتلے استے الا نبدائر بغدیر حق اورالسر کے نہیوں کے ناحق قتل کی وحیہ سنے وقولی فی فی وقی اور السریکے نہیوں کے ناحق قتل کی وحیہ سنے وقولی فی فی اور السریکے نہیوں کے ناحق قتل کی وحیہ سنے وقولی اللہ میں الل عَلْمَتُ اور ان سے اس قول کی بنا ہم ان کے دل بند ہو ہے میں اور اب ان ی کوئی چیرداخل نہیں ہوکتی ۔ فرا یا بہودلوں کی ان تمام تر کارٹ کی وجہ سے نہیں ۔ يل طبسع الله عكيها بكفرهسة كلمان كالمرك وسير ان کے دلول پرمہرس کی دی ہیں نا فرمانیال کر کھے ان کے دل رہاہ ہوسکے ہیں۔ ان برزنگسی تیم صرح کاسیک اور اب ان میں کولی جبیز نہیں اتر سکتی۔ وہمن انی کمینے بن بدأى كوربرائي نهيل سيحصة الناريخ النام على عن عوليه و الترتفالى سنے ان سے دلول ہومهر الگادى سے ديركفرس ركمسنے ہوسے ہن ، اور راہ راست برانے کی صلاحیہ سے می کھو اسکے ہیں جس کی وجہ سے دیا يو منفى الله قليب لأان كى ايب قبل تعادابان لاتى به اور اكترب کفٹر میں قائم رمنی سبے جہائچہ مرسینے سکے اطاب میں آباد میرودلوں سے دس ہو عالمول میں سسے صرفت حصارت عبالکترین سلام ایمیان کی دولرت سیے مشرف ہمیے باقى مرسب بى ايمان مى سىسى يى يىلىورعلى السلام كى قرابا، اكرى دس على ئى كىدد ابیان سے آتے تو دنیا میں کوئی ہودی بافی نزرہتا مگربرلوگ جودہ سوسال گزرشنے کے باوجود میلیے سے مبیعی دی ہیں۔ قرآن کو الٹرکی کتا ہے۔ نہیں طانتے اور نبی اخرالنران کوئی میمنی کرستے بہرال النزنعالی نے حضور علیالدلام کوسلی دى سبت كربرلوك أب است طرح طرح سك مطالبات كرية بي ، أب تخطائي مهل اس سے بہلے بیموسی علیالسلام سے اس سے بھی بھیسے مطالبات کرسیکے میں - الن سے کفری وسے ان کے دلدن پرمہر الک حیجی ہے اور اب ان کی کثریت ايان لاسنے کے کے کیے تیار نہیں ہوتی ۔ النساء م

لا يحب الله ٢ درس مفا دوسرس

وَيْنَ مِنْ اللهِ وَكُولُومُ عَلَى مَنْ يَكُونُ كُلُهُمْ اللهِ وَكُولُومُ عَلَى مَنْ يَكُونُ كُومُ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمِلَا اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمِلَا اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمِلَا اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمِلَا اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمِلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمِلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تن جسمہ باور بوجہ آن (ہیودیوں) کے کفر کرنے اور بوجہ آن کے اس اُن کے کئے کئے کے حضرت مریم پر بہتان عظیم (۱۵) اور آن کے اس قول کی وجہ سے کہ بیٹک ہم نے قتل کیا ہے ، سیح ابن مریم کو بو اللہ کا رسول ہے ، عالانکہ انہوں نے نہیں قتل کیا اُس کو اور نہ اُس کو سولی پر چڑھایا ، بلکہ یہ بات آن کے لیے مشتبہ کر دی گئ ہے اور بیٹک وہ لوگ جنوں نے اس میں اختلاف کیا ہے البتہ شک میں اس سے ان کو اس کم کھھ علم نہیں سولئے گان شک میں اس کے ایستہ کو لیٹنا (۱۵)

بلکہ اللّہ اللّہ نے اُس کو اُٹھا کیا اپنی طرف اور اللّہ تعالیٰ عزیز (کھال قدرت کا مالک) اور جیم (کھال حکمت کا مالک) ہے (آھ) اور نہیں ہے اہل کتاب ہیں سے کوئی بھی مگر یہ کہ ضرور ایمان لائے گا اُس پر اُس کی موت سے پہلے۔ اور قیامت والے دِن وہ ان پر گواہی مینے والا ہو گا (آھ)

ربطرايات

گذشته آیات بی اہل کتاب کے عاد کا ذکرتھا، السّر نے ان کے اعتراض
کوبیان فرایا بخصوصاً بیودی کتے تھے کہ اگر آپ السّر کے بیجے بنی ہیں اور قرآن پاک
السّر کی کتاب ہے توجیر ہے بیک وقت تھی تھائی آسمان سے کیوں نازل نہیں ہوتی ،
جس طرح کر تورات بوسی علیہ السلام پرنجتیوں کی صورت ہیں نازل ہوئی ۔ السّر تعالیٰ نے اُن
کے اس اعتراض کا جواب فینے سے پہلے اُن کی بعض قباحتوں کا تذکرہ فرایا تھا، اور
حضور علیہ الصلام کو بایں الفاظ تسلی دی تھی کہ یعن وی لوگ ہیں، امنون تولی علیالسلام
سے اس سے بھی بڑے برٹے برٹے سوال کے ، لہذا آپ دل برواشتہ نہوں ملکر صبر کریں ۔
سے اس سے بھی بڑے برٹے سوال کے ، لہذا آپ دیل برواشتہ نہوں ملکر صبر کریں ۔
اُن کے درس کی آیات میں بھی السّر تعالی نے اہل کتاب کی دیگر خوابیوں کا ذکر کیا ہے ۔
اور پھر فرایا ہے کہ ان کی اپنی خوابیوں کی وحرہے ریا گرمتی لعنت بھٹر سے ہیں ، ان
قباحتوں کے تذکرے کے بعد بھر آگے اُن کے اصل موال کا بواب آئے گا کہ السّر تعالیٰ قباحتوں کی دیکھرائے گا کہ السّر تعالیٰ نے قرآن پاک یک برگی کیوں نہیں نازل فرمایا ۔

ج محضرت مریم پرهبت ان

اُنج کے درس میں السرنفالی سنے یہودلوں کی یہ قباصت بیان فرمائی ہے ۔ ہو وَ اِن کُفُرُهِ ہِ اَورانُ کے گفر کی دحبہ سے ۔ اس کفر کا تذکرہ گذشتہ آیات میں ہو پیکا ہے کہ یہودلوں سنے بچھڑے کی لوجا کی، نزول کتاب کامطالبہ کیا، رؤست اللی کی واہر ش ظاہر کی، سجبہ سے کا حکم ہوا تو اکھڑ گئے ، ہفتے کے دن تعدی کی اور انبیار کونامی قبل کی یہ سب کفر کی باتیں تھیں تو فرمایا ائن کے کفر کی وجہ سے وَقَوْلِهِ مَعْ عَلَیٰ مَرْدَیْ کَوَ اِن اللہِ اللّٰ ا حضن مربم بوغيرافترا بازها بحضرت مربم توالتركي قبول بندى اورصدلقة عقبي جب وه بحبر كورس يه آئي تدكف لك الياس من المائي كالمتول في حفرت مربم بوناكا الزام في بيا تورير بري جيزكها ل سع من آئي ميم النول في حفرت مربم بوزاكا الزام الكرت بالمائي على السلام كو ولدالزنا فرار وبا - حالانكر حقيقت حال بير به مربح من الله حل ناز بن بذر علي عليه السلام كو بغير باب كمائي قدرت كالمم الله حل بابن فرايا اور نوس كالم الله على الناس من من الناس من من الناس من الناس كالم والمائي والناس كالم والمناس كالم الناس كالم والمناس كالم الناس كالم والمناس كالم الناس كالم والمناس كالم الناس كالم والم الناس كالم والمناس كالم الناس كالم والم الناس كالم ا

فى*ل بنيا*ء

فرایا وقولی کو الگانی اس بات کی وسی کر الگانی الگیا الگیا وقت کر الگانی این مرز کر وقال کردیا دست کی الگیا الگی الگی الگی کارسول کهلاآ تھا۔ یہودی صرت مین کو قول کر دیا ہے والٹر کارسول کہلاآ تھا۔ یہودی صرت مین کوقل کر دیا ہے والٹر کارسول کہلاآ ہے اس مین کوقل کر دیا ہے والٹر کارسول کہلاآ ہے ان بہنوں کو مال توب ہے کر جن کو الٹر کارسول است تھے، ان کو بھی قتل کیا، جی ان بہنوں کو الٹر کا قوت کے اللہ کو اللہ کا رہ کا میں کہ اللہ تو اللہ کی بری فصل سے ہے مورعلیا لصالح واللہ کا رہا کہ بیوں کو اللہ توالی کے نزدی معضوب ترین خص وہ ہے جس کو اللہ کا برائی دمبارک ہے کہ اللہ توالی کے نزدی معضوب ترین خص وہ ہے جس کو اللہ کا بی بری خوالی کے نزدی میں ہوا در اس خصر سے بڑا ظالم کون اس برخت کو قتل کرتا ہے ۔ اسی یالے ابنیاد کے ناحق قتل کو بست بڑا جرم میں گا جوالٹر کے نبی کو قتل کو بست بڑا جرم والر دا گیا ۔

فتوسيح

الذبن احدة كفوا في به اورم الوكول نه اس باك من اختلاف كما كفي شكر ولله الله ووشك اور ترووس بلسي بوسك بين الن بين في فتن مال واضح نهين بو سى مَالَهُ وَبِهِ مِنْ عِلْمِ انْبِين اس كَمْعَلَقْ تَجِيمُ مُنْ الدَّ إِنْسُاعَ الظُّرِنْ مَا سورائے گان کی ہروی کرسنے کے بعثی وہ توجی لیے گان سے ایکل مجو باتوں ہے " سجھے۔ لکے ہوسائے ہیں ، اصل تقیقت ۔ سے ہرگزوا تھے۔ شہیں۔ دوانہیں جاتے کہ آگئا نے بلنے پاکیزہ بندسے کواکن سے گندسے ما محقول سسے سیسے محفوظ رکھا۔ اس کا ذکر سورۃ العران من مي المياسية إذ قال الله ليسلى الحرف متوفياك وكافولك رائي ومطره وكروب الدّين كووائعي الدّنعالي صبيباسلام سے فرما یا کہ اس ونیا کی مرت پوری کرسنے کے بعد بین مہیں اپنی طرف الحصالول کا اور کفار کی محبت سے پاک کر دول گا۔ ان کے نایاک ان کے نایاک ان کے جانجہ الیا ہی ہوا وم كروا و مكر الله يموداون في السي المي كونيل كرسك كي مربيركي اورالله تعالى من الب كومحفوظ مركف كامنصوبه بنايا اور بهر والله خسير المها حصرين سك مصداق التركي تدبيري كامياب ہوئى رہودى عليے عليالسلام كورزفنل كرسيسے اور نہ سولی میری طرصاسسے اور ان کے منصوب خاک میں مل سکتے۔ فرمایا اب بر سبنے گان کی ببروى من العبى بابن كرسته بن - وكي الكنتافي كونت المقيني بات سب كم بيورى مسى على السلام كوفتل بذكر سبيح. كب ل ره في على الله والديد المرخلاف اسم الترتعالى في مسح عليه السلام كوابني طرف يعني أسماك كحطرف المطاليا - وكيكان الله عَنِ نِينًا حَكِيهِما اور الترتفالي عزيز الله و وكال قدرت كا مالك المالات سب كركال حكمت كا مالك على وبي سبة

رفع مسے به میت به می رورا بیمی رورا

ماریم مفرن میں سے عبوالٹر بن عباس شے کے شاگر دا مام منحاک کا باب تفیہ ولیں موجود ہے جسے آب حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ فراتے ہیں ، کم موجود ہے جسے آب حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ فراتے ہیں ، کم میدودی حضرت میں بھے میرانسلام کے دشمن تھے ، کیونکھ وہ اُن کے تعصیب ، ضداور مہائے حرمی کارد کرستے تھے ۔ اُن کے علی نے نشرادیت کو بھاڑ دیا تھا اور اخلاقی کے اُن کے علی نے نشرادیت کو بھاڑ دیا تھا اور اخلاقی کے اُن کے علی انے نشرادیت کو بھاڑ دیا تھا اور اخلاقی کے اُن کے علی ایس نشرادیت کو بھاڑ دیا تھا اور اخلاقی کے اُن کے علی ان کے علی کے دور اُن کے علی ان کے علی کے دور اُن کے دور اُ

پست ہو چکے تھے۔ جو ل جو ل میں علیہ اسلام النّر کے حکم سے صبح وین کی تبلیغ کمت تول تول تول ہوں ہوری آئے جانی رہمن بنتے ہے گئے۔ انجیل ہن موجود ہے کہ عیلی عالیہ لام سیود لوں کی غلط باتیں دیکھ کمر بردانشت نہ کرتے اور سخت الفاظ میں ان کی تردید کرنے۔ ہیودلوں کے غلط عقائہ کوسپا اور بیرغلط ملط آ ویلوں کے ذریعے بنے غلط عقائہ کوسپا ابت کرنے کی کوشش کرتے مگہ النّہ کا بنی عیلی علیہ السلام ان کی تمام کرتو آؤں کو ظاہر کرد دیا جن بخر میودلوں نے وبصلہ کی کرمیت علیہ السلام کو زندہ نہیں چھوٹریں گئے اور اس کام کے بیاجہ کومت کی اماد عاصل کریں گئے۔

اس زما نے میں شام وفلسطین رومیول کے زیزیگی شکھے اور رومیول کو گورنر اس علاقے ہیں تعینات تھا، جو الل کے معاملات مما تھا۔ یہ بالکل سی طرح کا تظام تھا حس طرح انتحریرول کی حکومت کے زمانے میں مندوستان میں انتحریول کا واکسرائے يا ناسب ربها تفاء توبهوري حضرت مسيح علياله لام كوشكومست وفتت كي مع فست قل كروانا جاب تنفي اس واقعر سن گجيدعرصد بيلي بدادك بخضرت محيى عليلسلام كوهي قال کریں جھے۔ اور اب حضرت علیہ علیالسلام کے بیجھے بڑے ہوئے کے تھے چائج منصوب کے تحست جارم زار ہودلیل سنے اس مکان کا محاصرہ کر لیائیس ہی مسح على السلام البني حواريول تميست مقيم شف حبب عيلى على السلام كواس محاصره كاعلم موا تواہنوں نے کہنے حاراد کے استعام کا یکم بدادک میری جان کے دریا مِي، تمم مِي سيكون أ دمى سب جوميرى عكم إمبر كاكر قبل موجائي ، الساتخض حبنت من میرسے ساتھ موگا-اس را الک اوری نے لیک کیا۔ مسے علیالسلام نے اینی پیملے می اور کرتہ اسے بہنایا ، الله تعالی نے اس تخص میں سے علیالسلام می ثبیبہ بھی لخال دی، و متحض با ہرنکلا تو بیودلیاں سنے کسیسے تھے کرسولی پرجیا ویا اوراو صر الله تعالى سنة مسط عليه السالام كوائس كان سكه روزن سسة فرشتول سكه ذربيع اسمان بيرائضاليار

دوسری روایت برسپ کرمحاصرین نے اپنے ہی سے ایک آ ومی کوائی

رونسری روابیت

ننیسری روست

تیسری روایت ان جیل کے بیان بیستل ہے بور طین نے انسائیکو بیڈایف مریخ روایت ان بیلو بیڈایف میں کا سے کر والسرائے نے لیے میں اللہ کے خلاف شور و تو غابہت بڑھ کیا توروی والسرائے نے لیے مرکز کو بھا کر بیال کے لوگ ایک پلے گن ہے کہت خلاف ہوگئے ہیں، مجھے ان مالات میں کد اچلے ہیں المجھے ان مالات میں کد اچلے ہیں المجھے ان مالات میں کد اچلے ہوئے ۔ والسرائے موالات میں کد اجلے کہ اللہ اللہ میں کہ اور بغاوت کا خطو پیلا ہوگیا۔ تو متعامی عاکم نے تمیسری دفعہ ابنی محکمت کو میں کہ اور بغاوت قالوت کا خطو پیلا ہوگیا۔ تو متعامی عاکم نے تمیسری دفعہ ابنی محکمت کو میں کہ اس تو مالات قالوت قالوت قالوت کا بروستے ہیں۔ اس بر ہیڈ کو ارش سے بیٹم آیا کہ شورش کو ختم کرو ۔ خواہ اس شخص کو قتل کر نا پڑھ ہے ۔ جی نے میں عیدالسلام کو گرفتا در کو گیا ہو ایک کہ سولی یا نے والے شخص کو سولی کا شمیر خودا گھا کہ سولی یا نے والے شخص کو سولی کا شمیر خودا گھا کہ سولی یا ۔ قال کے سر کو کا نا گا جا کہ میر وزنی شمیر حصرت میں علیہ السلام کو اعظوا یا گیا ۔ ان سے سر کر کا نا گا جا جا کہ میر وزنی شمیر حصرت میں علیہ السلام کو اعظوا یا گیا ۔ ان سے سر کر کا نا گا جا جا گھا گھی وزنی شمیر حصرت میں علیہ السلام کو اعظوا یا گیا ۔ ان سے سر کر کا نا گا جا جا گھا گھا کہ میں دنی شمیر حصرت میں علیہ السلام کو اعظوا یا گیا ۔ ان سے سر کر کیا نا گول کا تا جا جا گھا گھا گھی وزنی شمیر حصرت میں علیہ السلام کو اعظوا یا گیا ۔ ان سے سر کر کیا نا گول کا تا ج

ركهاك اور (العياز بالتر) أسب سكيمنه مير تقو كاكيا -لوكول كالمم تحفيراور روى لوليس أب کے ہمراہ جل رہی تھی۔ معاری شہتیر کا اٹھا المبسے علیالسلام کی طاقت سے بامبرمور ما تھا جائج تيهتيراكيب تتخف تتمون قربني كما كنرسط برركه دياكيا باكرمولي كم مقام كك پہنچایا جاسسے ۔اس دوران میں رومی کولیس کے آدمیوں کی طربوٹی بدل کئے اورندی نفری الگئی۔ نئی پولیس نے رواج کے مطابق سولی انظا نے والٹخنس کو ہی مجمع مسمجھا اور کسے سولی براطی دیا به صنوع علیالسلام کوالنزتعالی نے بجاناتھا، وہ بجوم ہی اوھر الدُهو بهوسکنے روابیت سب که اس دوران تمعون کی شکل وصورت تھی تھنرست تمیسے جیسی النٹرسنے نیا دی ہمیں کی وجہ سیٹمعون کومٹر لینے موسنے دی گئی ۔ اور مسيح على السلام كوالسُّرسنے بچاليا - رواسين بيس بيھي آناسيے كرائس وِل جمعہ كا وِل تخا-آ کے ہفتہ لیودلوں کی تعطیل کا دران آرائی تھا ہمیں دان انہیں کوئی کام ہز کھنے كالمحم تفاله لهذا النول سنے كوشش كى كذبيح عليدالسلام كا كام آج ہى تمام كرديا ہے تاكه بحيرانوار بمب انتظاريه كهزا بيسي بيرا فراتعزي بحبي على السلام كوسجان ار ستمعون قرسي كوسولى ببرنظ كاستے كا با عرب بنى - بہرجال الشرف فرما باكر بهروى نه توحضرست مسيح عليه السلام كوفتل كهرسيط اوريز انهيس ولي ببرط كلسطح، مكراللرتعاظ تفانهب این طرفت انطالیا .

اس شمن من فا دیا نیول نے ایک نیا نظریہ فائم کیا ہے وہ کہتے ہیں ۔ کہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق علیہ کالمال کونہ توقل کیا گیا اور نہ سولی پر ٹسکا یا گیا، ملکہ ایپ طبعی موست مرسے اور اسکی روح کو اوبر اعطالیا گیا ۔ اس طرح اس گردہ سنے قرب قیامت میں نزول میں کے دو اوبر اعطالیا گیا ۔ اس طرح اس گردہ سنے قرب قیامت میں نزول میں کے دو اوبر اعطالیا گیا ۔ اس طرح اس

مولانا مودودی نے میسے علباللام کے رفع الی الساء کوشتبہات میں شمار کی ہے۔ مالانگری البیت اس سے میں شمار کی ہے۔ مالانگری البیت اس سئلمیں صربے نفس ہے۔ میسے علیہ السلام کی زندگی اور دوبارہ نزول کا ذکر قرآن باک میں اجمالاً موجود ہے اور احاد مین نبوی اس کی ممل تصربے کرتی ہیں۔ اس ایت کے انفاظ انا قَتُلْنَا الْمَسَدِ عَلَیْ الْمُسَدِ عَلَیْ الْمُسَدِ عَلَیْ الْمُسَدِیْنَ عَلَیْ الْمُسَدِیْنَ الْمُسَالُونَ الْمُسْتُمَانِ الْمُسَالُونَ الْمُسَالُونِ الْمُسَالُونَ الْمُسَالُونَ الْمُسَالُونِ الْمُسَالُونَ الْمُسَالُونِ الْمُسَالُونِ الْمُسَالُونِ الْمُسَالُونِ الْمُسَالُونِ الْمُسَالُونُ الْمُسَالُونُ الْمُسَالُونُ الْمُسَالُمُ الْمُسَالُونُ الْمُسَالُونُ الْمُسَالُمُ الْمُسَالُمُ الْمُسَالُمُ الْمُسَالُمُ الْمُسَالُمُ الْمُسَالُونُ الْمُسَالُمُ الْمُسَالُونُ الْمُسَالُمُ الْمُسَالُمُ الْمُسَالُمُ الْمُسَالُمُ ال

دبگر نظریات نظریا

عيسى الن مرديك رسول الله واصح كرست ببركرس كرس كالمت کے بیودی دعوبدار شخے، وہ مسیح عیلی ابن مرمم، النفرکے رسول ہیں ۔ ظاہر ہے کہ فتال کا وجوری محض رورح کے لیے نہیں بلکہ سبم ورورح دولوں کے لیے عقا - اور الني مصنعلق الترتعالي كارشاد بي كرنه توانهين تمثل كباكي اور ندسولي دياكيا مكراك وبوداور) بيشبه دال دياكيا ريواسي مسح علىالسلام كم متعلق فرمايا . فنل کاتعلق میم اور روح دونوں کے ساتھ سیے اور النیر تعالی اسی کمل کی ترویز کو بهد بن توعیر رفع الی السماء کا تعلق بھی صبح رورح دونوں کے ساتھ سہے۔ نہ كه صرف دوح كيسائق لهذابه البيت مسيح عليالسلام كے زنرہ اسمان بها كھائے جانے کی صریح تص ہے۔

تصربت مولانا الورصاحب محتميري أن التصحيح بسما توت بل نترول المسديم " عربي اورارود بي كتاب يحقى سبت عود مشق ست عيى شاكع ہوچی سہدے اس میں آب سنے گریم صور کے قریب احا دبیث نقل کی ہرجن ہی میسی علیالسلام کی زندگی اور دوباره نزدل کا ذکرسنے مسجیحین کی رواست میں يركيم مؤجروسيط ليدود شديكن ان سيسنزل فتيدكم ابن صوب حكمًا عدلاً يعنى وه وتست كليم البيكا حبب عليالسلام ألها كسي ورمیان حاکم عادل من کراتریں گئے اصلیب کو توٹریں گئے، خنز ریکوفیل کری کے اور جزیہ قبول نہیں کریں گئے۔ آب سکے دور اس ملت اسلام بدسکے علاوہ تحجيد باقى ئىسى رمىسى كار

قرآن يك كي آميت والبُّلَا كَعِلْهُ لَعِلْهُ لَكُو لِلْسَّاعَ لَوْسَمِيحَ عَلِيهُ لِللَّمَ كالذكره أب كوقيامت كى نشاينول ميسسط طام كررة سي حسسه ان كا قرب قیامرے میں طهور تابت ہوتا ہے۔

كونى نبير بيد- والله كيدة مِ أن يبه عسر ما مرايان لايكام مر مبرح براب كى موت سيع قبل - صوت كى ضمير صنرت عيلى على الدالم كى طرف تحجرا جع جوتی سبے اور مرمبر فرد امل کتا سب کی طرف*ت بھی ، اور اگہ اس سنے کتا* بی مراد سبھے لینی ہر بیودی اور نصانی مرتے سے پہلے علی علیاللام میدا بیان سے اسٹے کا توانس وقنت كاابمان لانانجهم فالمره نهيس دليكا موت سيد بهلي حبب فرشت نظر آنے سكتے بب اور مبدده عنیسب انظرها تاسید، تواس وفست اگرانبین این غلطی کا احساس بوار كم التهول في ميسح عليالسلام كو ولدالنها اوردجال كس كے لفنب شب تھے، تو اس وفت ال كا ايمان مجيد مفيرز بو كارعبسائيول نے بھي عليني عليال الم كورندا كا بياور تین خداور بس سے تبسار کہ تھا حالانکہ اسپ خدا کے برگزیرہ بنرے تھے۔ اگر کے وفت ان بیر می فیقست انکار موجائے اور انہیں اپنی غلطی کا اصاس تھی توجا تواس وتست کی توربرتو تنبول می نہیں ہوگی له زا آن کی موست بھی گفر رہے ہی اسٹے گی ۔ مسلم المراسي مسلم المرابي المستعلم الموتلب كم هناك موتا المست مراور برسب المرتبس على السلام كى موست است قبل مركة بى أسب بدا ميان لاست كا توحقیقی موست توانش وقبریت اسئے گی حبب اسپ دوبارہ نازل موکرزندگی سکے جالیس یا سا تھرسال گزار جگیرسگے۔ایس وقبت سے پہلے پہلے جرکنا ہی ایمانی میں لاست کا، وه موت کے تھا ط اتار دیاجائیگا، ناکوئی ہیموی باقی سے گا، اور رز تصرانی راس با کسسے ہیں سوسسے زیادہ حدیثیں موجود ہی کمبیح علیہ السلام دوبا رہ نازل ہول سے مسلم شریف میں صنور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھی موجو د سے كروه وقت على أكر كا جرب على عليه السلام في دوسهاء كم مفام سي ج یا عمرہ کا احرام با نرصیں گے۔ زبین میر حکومت کریں گے۔ الصاف قائم كري كے اور حيرات كے زندہ محصنے كى خاص صلحت وجال كام قابلہ ہے الر كوسلينه فإمخفه سيفتل كمرس كفيء باجورج فاجورج كافتنه برياموكاء انس كميلة وعاكريں سکے تورہ فننز بھی ختم موجائے گا- آب شادی بھی كر برہے گے، زمن ب

عالیں یا انظر سال کاع صرگزار کروفات یا ٹی گئے اور عیر دفن ہول گے۔ بہ
سب باتیں نزول کے بعد وارد ہونے والی ہیں اور آپ کے آسان پر زندہ انھا
جانے کی طرف دلالت کرتی ہیں۔
علیسی علیالسلام کے دوبارہ نزول کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اہل تی بی
سے اس بالے برکسی کا انگار کفرے ۔ الیٹ تخص اسلام سے یہ تقواتر اور سے اما وہیٹ اس کٹرت
سے ہیں کہ ان کا انگار کفرے ۔ الیٹ تخص اسلام سے فارج سمجھا جائے گا۔ اس

سعين كدان كا انكاركفرس والباتخص الباتخص اللام سيفارج محجا عاسم كاراس ایت نیں ہی بات بھیائی گئی سے کہ اہل کتا ہے۔ ہیں۔ سے کو ٹی طبی تہیں ہوگام کھ وه على على السلام كى موت سي قبل أب ببدا كمان سي أست المستركاء وكوم القيامة اورقيامست واله ون كيكون حكيه و شهيدًا مسح عليه اللام الم كتاسيدي گاہ ہول گے۔ اسپالٹرکے کال گواہی دیں سے کرببود ونصاری نے دنیا ہیں ائن کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک گروہ نے سرے سے نیکزیب کردی آسپ کے می لیٹ ہو گئے تھی کرمنرائے موست دلولئے کی کوشش کی ، اور دوسے گروہ سے انہیں خدا کا بلیا بناویا لنٹرتعالی کی بارگاہ میں بیسب باتیں مہول گی ۔

النساء ٢ ا ٢ ١٦٢

لا يحب الله ٢

فَيْظُلُهِ صِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ طَيِّبُتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

تن حب ملے ہیں برج ظلم کر سنے آن لوگوں کے جو ہودی ہودی ہوئے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام قرار دیں جو طلال تھیں اور بوجہ ان کے اللہ تعالی کے داستے سے رو کئے کے بہت سے لوگوں کو آآ) اور بوجہ ان کے سود لینے کے حالائکہ آئیں منع کیا گیا تھا اس سے ۔ اور بوج ان کے کھانے لوگوں کے مال باطل طریقے سے اور تیار کیا ہے ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک غذاب (آ) لیکن ان یں سے علم میں پخت کے اید وردناک غذاب (آ) لیکن ان یں سے علم میں پخت کے اید وردناک غذاب (آ) لیکن ان یں سے علم میں پخت کے اید وردناک غذاب آل ہو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ

کی طرف آآری گئی اور جو آب سے پیلے آآری گئی۔ اور رتعربیت کے متی ہیں اور رتعربیت کے متی ہیں ) وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور ذکوۃ دینے والے ہیں اورجو ایمان رکھنے والے ہیں بیکی اور جو ایمان رکھنے والے ہیں بیکی اور جو ایمان رکھنے والے ہیں بیکی اور جو ایمان کو ہم بہت بڑا اجر دیں گے (۱۹)

ريطآبات

کنشنه کئی دروس سے اہل کتاب کی خوابیول کا تذکرہ ہور ماجے اور بیر درس تھا سی سلسلم كوكس سبع - الم كتاب سنع عنادى وسي كها كداكر آب الترسك بني بي توكتاب یجار گی کیوں نہیں کے آتے ، جیباکہ پہلے بنی لائے۔ اس اعتراض کاعیقی جواب تو الکے ركوع بين أك كا، تا محكن شروس مين الترتعالي نه تصنور عليالصلوة السلام كوتسلى دى كراب اہل کتا ب کے فضول اعتراض سے دل براشتہ نہوں ، اس ضدی قوم نے اپ سے بيك ابنياء بداس سي بهي برست برسي سول كيد انهول سنيمولي غلبالسلام سي رؤيت اللي كامطالبه كيا، التّدتعالى سنے انہيں فوراً سزادی اور ایک بجلی آئی جس نے انہیں طلا كرملاك كرديا بجبر صنرست مولى علياك لامست وعاكى توالترتعالي سنه انهيس دوباره زندكي عطاكي الشرسنے میودلوں کی برخاشت بھی بیان فرمائی کہ واضح دلامل فیکھنے کے باوجودانہوں نے بچھڑسے کی بوجا کی اور کفار سے کے طور ریستر مزار آومیوں کوفنل کیا گیا۔ ان لوگوں نے اللہ سے نبیول کوناحق قتل کیا اور اخر میر صنرت مربم ریبتان باندها اور صنرت علیه کالسالاً کو دالعیاد با) بعیول کوناحق قتل کیا اور اخر میر صنرت مربم بربهتان باندها اور صفرت علیه کلیاکسالاً کو دالعیاد با) ولدالزنا كها- انهول سنه فخريريد دعوى على كرانهول نه ميس على لالم كوفل كردياسه، حالاتم وه نه تو آپ کوفتل کر سیم آورنه سولی بریخها سیم میکه بیما مله ان کے بیار مشتبه بروکره کی اور حقیقت پر ہے کہ اللہ تعالی نے مسلح علیالسلام کواپنی طرف اٹھالیا۔ اس کے بعب التدتعالى سنه حصرت على على السلام ك دوباره ننرول ى طرف بھى اشاره كيا - اور ريھى فرمايا كراش زملسنے بیں بہود ونصاری بیں سیسے کوئی شخص بھی حضرت میسے علیالسلام ہے ایمان لائے بغيرنبي سبي كالكيونكر جوايمان نهيس لاست كالده وه والكربو جائے كار ر کے درس میں السرتعالیٰ سنے میودلوں کو دی جانبوالی اس منزاکا ذکر کیا سے۔

ملال وحرا

عبس کے مطابق ان بیعب طلال چیزی عام قرار سے دی گئی تقیب رارشا درونا سے۔ فِيظَلْمِ مِنَ الْدِينَ هَادُولِ بِعِدْدِن كَظْمُ عِنْ كَامِول كَي إِداش مِن حَدْمُ مِنَا عكيها وطيبة أحِلت لهده بم تان بهاكيره جيزي مسام قرار ديدين حداك سك سياح طلال تقين - اورظلم سند مراد ابل كناسب كى وه خرابيال بين من كالمنزكرة كنشة دروس مصطلاً را المحساء کسی چیزگی حدمت دو وحرفاست کی نیام بروتی سے بہلی وجربیسے کے حام چیزی كونى البيى خرابى بإنى حاتى سب جوهمانى يا روحانى سحاط سس انسان سكے سبيم صرموتی ہے لهذامصلحاً است المرام قرار است دیاجا تا سب د اور با پیرکوئی حلال جیزمحض منزا کے طور میر کسی قوم برجارم کمددی جاتی سے ۔ ابع کے درس بیں اس قسم کی حرمت ہی کا تذکرہ ہ الكي سورة ما مره مي حلال وحرام كانفصيل سسة ذكر سهد و ولي برطيباب كوهلال قرار دياكيا ميه ادريم بهديدان الانعام بعنى موتيون كوطلال قرار دباسه ، ان كاكوشيت اور دوده حلال بين كيونكه إن جانورول لعني كاستے، بھيش، بھير، بھير، بھير، بھير، بھير، بھير، اونك وغيره كامزاج الناني مزاج كيمطابق ہوتاسے - برغلاف اس كے در نرسے جوالناني مزاج سيمطالقت نهبس سكه انهيس حام قارديا كياسه وتري ترينري شرج كى روايت بن أناسب فيكي رسول اللوصلي الله عليد وسلوعر الدواع الخبيث بعى صنورنى كمم عليه السلام في خبيث دوا كے استعال سے منع فرما باسب منتلستهما باكوني دوسرى زمر دواست خبيث سب يحصورت اس سکے ذریعے علاج کرسنے سے متع فرادیا کہ اس کا استعال ان نی مزاج کے باسکل خلافت ہے۔ اس کی معمولی مقاریحی النان کے معدسے احگراور منانے کو زخمی کر دینی سب - نون جاری دوجا آسید رحبیم اس ورم آجا آسید - اور بھر تمام حبانی نظام ورہم بہم ہوکرمریض کی ہلاکت کا باعث بن جا تاہے۔ بیج نکے زمرانسانی حبم کے کاکوشت کھاسنے کی اما زیت دی مگر-

جهانی نقصاتات کے گوشت سے منع فرادیا ۔ گرسے کا گوشت ان نی جم سے مطابقت نہیں رکھتا ، بوشخص کھا نیکا بدیدالطبع ہوجائے گا ۔ اس می گرسے جبیعی صفات ببدا ہوں گی ۔ اس طرح در ندول کا گوشت بھی حرام ہے ۔ بوشخص شیر ، حیثی ، رسیجی ، گدر کا ، اس میں وہی صفات پرا ہو جائیں گی جہ قومین در ندول کا گوشت کھا لی سے گا ، اس میں وہی صفات پرا ہو جائیں گی جہ قومین در ندول کا گوشت کھا لی سے میں صفات ہی تبدا میں کی الرفاور شراعیت کی دواست سے کو اس میں جا میں کے اس میں میں کہ اس میں کے میں کہ دیکھتے ہے میں فرادیا اگر جی وہ د باغت شدہ ہو ، وجہ یہ ہے ۔ کر ایسی کھال استعال کرنے فیلے میں کہ برخلاف استعال کرنے فیلے میں کہ برخلاف استعال کرنے فیلے میں کہ برخلافت اس کے اونہ طل بھی جو کہ ہا سے اخلاق کے بیائے متن مصرب برخلافت اس کے اونہ طل ، کھی جو کہ ہا سے اخلاق کے بیائے متن مصرب برخلافت اس کے اونہ طل ، کھی جو کہ ہا سے اخلاق کے مصلے پر بیٹی خانا جائز ، برخلافت اس کے اونہ طل ، کا گھٹے ہیں ۔

روطانی نقصانا

اللّرَتَى اللّرَتَى اللّهِ تَصَابِحِنْ بِينِي روما تَى نقصه عَات كَى رَجِهِ سِينَ حَرْمِ قرار دى بِي بِيلِ بُوتِ بِينِ مِنْ رَبِي كَا كُوشِت اور نزر نفيرالللّه مردار كى حرمت مِين يَحِمِ كار فرما بِينَ كَمَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِيلِ بُوتِي بِيلِ بُوتِي بِيلِ بُوتِي بِيلِ بُوتِي مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِيلًا بُوتِي بِيلِ بُوتِي مِنْ اللّهُ عَلَى الل

فنز برگندگی کھانے والا جانور ہے ، اس کا گوسٹ کھانے والے اوی ہیں کھی گندگی ہی بیدا ہوگی ، اس کے علاوہ یہ جانور بے فیرسٹ بھی ہے ، لہذا اس کا گوسٹ کھانے والے بھی ہے علی دہ یہ جانور بے فیرسٹ بھی ہے ، لہذا اس کا گوسٹ کھانے والے بھی ہے گئیر تی کا شکار ہو جائے ہیں ۔ انگر نبرا در کھ خنز بر کا گوسٹ کھاتے ہیں لہذا یہ دونوں قوہیں سے غیرتی میں ملوث ہیں جھنور علیالسلام نے گذری کھی نے والے جانور (حلالے) کا گوسٹ می وہ تحری میں شار کیا ہے جوگائے کے گذری کھی انے والے جانور (حلالے) کا گوسٹ می وہ تحری میں شار کیا ہے جوگائے

یا بھیرو قیرہ گذرگی کھا نے سے اس باہم ہیر ہے کہ اُسے دس دِن کہ با ندھ کر گندگی سے مفاظمت کی جائے تر بھراس کا گوٹ کے کھا نے گئے قابل ہوگا اس کرح اگر مرغ بھی گندگی کھانے سکے تو السے بین دِن کمپ دوک کر بھراس کا گوٹ سے کھایا جاسکتا ہے ۔

ران آیات میں اللہ تعالی نے جن محرات کا ذکر کیا ہے وہ چنریں پر دلوں بد بطور منزا حرام فرار دی گئی تھیں سال صندی اور شرارتی لاگول نے بڑے بڑے جائے کا ادر کا اس بلے اللہ تعالی نے اُن برا حکام می بحت نازل فرائے بچولے کی پرجا اور چیر بڑی امرائیل کی قدیم کا ذکر بلے ہو چکا ہے ۔ انہوں نے نشرک بھیے طاعظیم کی پرجا اور چیر بڑی امرائیل کی قدید کو در بھیے اللہ تعالی نے قبول پر آلو بھی کا در کا کہ تمام مشرکین کو اللہ تعالی نے جائے ہو اللہ تعالی اسے قبول پر اللہ تعالی اللہ تعالی نے کہ دویا جائے ۔ جائی ہو ای در ہے وہ ب اللہ تعالی نے کٹر ت سے پائے اس جائے دیا ہو کہ اللہ تعالی خوام مور کی دور کی دور کی مال کے لیے حرام کو رہے ۔ اور نے اور دیگر ملا ل جائوروں کی جائے دور کی دور کی دور کی مالے دور کی برائی کے بیاد مرائی اللہ دی دی ۔ وہ صوت ٹرلیل یا آئتوں کے ساتھ ملی ہوئی جربی تو اتعال کے ساتھ لگی ہوئی جربی ان کے بیا خرائم کی دوج سے مزا کے میں بھا دشوار چھی کھا میکر اللہ دنے فرایا کہ یہ اگن کے لیے حرائم کی دوج سے مزا کے میں بھا دشوار چھی کھا میکر اللہ دنے فرایا کہ یہ اگن کے لیے حرائم کی دوج سے مزا کے طربی کی اس کے ایک کے ایک حرائی کی دوج سے مزا کے طربی کا در کا دارا کی دور سے مزا کے کھی دارا کے اور کی دی دور سے مزا کے کھی دور کی دور کھی دور کھی

فنرایا بیمورلیرل سکےظلم کی دجہ سسے ان سکے سیا بعض پاکیزہ جیزیں حام

حرمرست. بطور منرا

> امرتق مرطر مام مرركاف

كردىكين ويصردهم عن سيبل الله عيد السيرال سے داستے۔ سے لوگوں کوروکنا بھی ہودلوں سکے جرائم ہیں۔ سے سے اور ان سکے سبلے معنی حلال چنروں کی حریر میں کی ایب وجبر میر بھی تھی محصورعلیال لاس کے زماندمهارک میں میرلوگ البری بولی کا زور الکارتے سے کھے کمسی طرح لوگ اسلام قبول م مري بكركفروخلالت كے دام فرميب ميں بيطنے رہي ساج كاس بيودليل محابهی وطبره سے ولوکوں کو صار طرشکھ مے سے روسے نے میں بدلوک تمام اقوام عالم سے اس بیش ہیں۔ استوں نے دنیا کھر میں ساڑ سول کا حال کیے للرکھا سے مہتو دندان سکے مقاسیلے میں مجھے کہتی میں لوگ لظر کہ اور فلمول سکے ذریعے دین بن کی قبولیت سے روکتے ہیں، مال غربے کر ہے ہیں ہعور نور کی خرماست حاصل کر تے ہیں سکول اور بهبینال بنائے میں - ان تمام سی حکمول کا وا مرمقصد سر ہے کہ کسی طرح لوگ قرآن باک كي تعليم سي بهرور نه هوسجس الورنه حضورخانم النبيين صلى الترعليه وسلم مسيم شن مير كامنر ہوسکیں ۔اسی کے فرایا کرمبودلوں کی سزاکی الب وجہ بیرسے کہ بیرلوکوں کی کنبرتعاد كوصارطستقيم سي روسكت بي -

سودخوري

فرایا قالخد الیس اس سے منع کیا گیا ہے ۔ بنائے سلم کے موجد اور سود نوری کے ام بھی ہیں لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے سود کا طریقہ انجاد کر سے ساری دنیا کو اس معرف اور ہوئی کے ام بھی ہیں لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے سود کا طریقہ انجاد کر سے ساری دنیا کو اس معرف میں کرفتار کر دیا ہے سوز ہیلی شریعتوں میں بھی حرام تھا اور ان بھی عرام ہے مبکل یہ لوگ طریق ہے میں واکٹ کی وست بھی یہ لوگ ستی تعدنت اور لوگوں کا ال باطل طریقے سے کھانے کی وست بھی یہ لوگ ستی تعدنت محمل ہو اور ان کا باطل ترین فراجے ہے۔ اور ان ہم نے مواز ان کے خاری میں گررہ کی المحل ترین فراجے ہے۔ اور من مانے جواز ان کے فاور ہے نامق مال کھانا الذی عاورت قدیمہ ہے۔ سورہ آلی عمران میں گررہ کا ایک سے کی فاری ہو کہ ان کھانا الذی عاورت قدیمہ ہے۔ سورہ آلی عمران میں گررہ کا اس کے فلاوہ وصوکہ ، فریب اور من مانے جواز ان میں گررہ کا اس کے فلاوہ مانے ہے۔ سورہ آلی عمران میں گررہ کا اس کے فلام مانے ہوئے کے لیس عکریت نیا فی الذی ہوئے ہوئے میں میں ہوئے ہوئے اس کے ایک کھانا الذی ہوئے ہوئے میں میں ہوئے ہوئے اس کے ایک کھانا میں ہوئے ہوئے کی میں ہوئے کی ایک کھانا میں گررہ کا مال ہما سے لیے مرطرے میا ہے سود کے لیس کا دی ہوئے کے ایک کھانا الذی ہوئے کی میں ہوئے کے لیس کا کی کھرے کے ایک کھانا میں کرے کی میں ہوئے کے لیس کا کھرے کی اس کے لیک کھران میں گررہ کیا ہوئے کی میں ہوئے کی اس کے ایک کھانا کہ کھران میں گررہ کیا ہوئے کی کھران میں گررہ کیا ہوئے کہ کھران میں گررہ کیا ہوئے کی کھران میں گررہ کیا ہوئے کی کھران میں گررہ کیا ہوئے کہ کھران میں گررہ کیا ہوئے کی کھران میں گررہ کیا کی کھران میں گررہ کیا ہوئے کی کھران میں گررہ کیا ہوئے کی کھران میں کر کھران میں کو کھ

العائر طرسيق سي كه كل من كوئي كناه بين والانكر الترسف فرما يكم برلوك محجوسے من اکسی کا ماک نامی کھا اللہ سکے دین اور شراعیت میں قطعاً روائہیں اس معامله من النزلعالى كاقطعى محمور المعاللة في المعاللة الموالحديث بيند عن مالكاطل لعن المها وسكر كال ناجائز طريق سيمت کھاؤ مگرلوگوں نے نامائز طریقے سے مال مرب کرنے کے کتے طریقے البجادكه سيك بي منونتي اورغمي كي رسوماسن ، جبوستے تعویز كندسے اور سوس مال كهاسك المحاسلة الله ورائع من سيسة كالوكول مصمعلق فرما يا وأعسستك فأ الدسكون ونها مراها أليسهام في منكرين وتراها كالمراب الدسكام ہے در ذاک علاسے تبارکر رکھا سے۔ وہ السرکے مال کھوسے جائیں گئے ۔ محرمن كاحال ببإن كرسنے كے بعد الندنع لى نے حق برسن مونين كاندكرة مجى كياسيم كرشة سورة بين هي كزرجي بي كيوريكاري كيسوا سدواري سب لوك برابرته بن بوستے والی کتا ہے می جی تعین حق برسٹ لوگ ہوستے ہی سالسے اوگ باطل بیستول می فهرسیسے تکل جاتے ہیں اور حق کو قبول کرسیسے ہیں رفرایا الكن الرسياني أفي العالم منهم مكر والكلم بين م حضور عليالسلام كم زملت من محي حضرت عبالك من سلام اور ان كي بعض رفق ايمان قبول كيا، وه لوك يحيح منول من الم علم تصر و المحدوم وور المرجوسيك ايان ملك لوگريمي بوست مي كيف منسق لا بسيرا أنزل اليك حواس بيز يرايمان لات مي حراسب بيزازل كي كي بعن قران پاک و ما أنزل موت فَعَلِكُ اوراس جبتر مربطي المان لاست بين حواسي ببلے نازل کي کئي يعني بت ام ر میں۔ ساویہ ۔ اور ایمان کی کھیل جھی ہوتی ہے جب تمام انبیا داور تمام کنٹے۔ برامان لایا جائے۔ نمام شرائع اللبر کونیکم کیا جائے، نا ہم عمل صرف انحری کرنے اوركتاب بي بيدكيا جائے گا۔ فرايا قابل تعرب بي وه فن برست لوگ وعلم مي نبتداور تمام كمنت اوري

حق رست الرك لوگ

برامان لاسني الهران كعلاده والمرقيرين الصله قائم كرسن والدين بيونك تعلق بالترقائم كرست كسيك نماز ابك بهترين ذراجه سے۔انسان نمازکے ذریعے خداکی بارگاہ میں بیٹ مہتا ،مناعات کرتا سے۔ اور انحضاء حوارح سيداش كى تعظيم بجالاتاسب يجرفها يا والمسود كون الزكوة اورزكواة اداكرسن والدكركمي قابل أفرين بي منازك ساته تعاق بالنرقائم بمولس توزكواة كے ذربیع مخلوق کے ساتھ متعلق اور مہرروی پیانہوتی سے۔ السّر کے بندول کی جیرخواہی کے لیے ذکواۃ کی اوائی فرائض میں سسے ہے اور سیّے مقام سے اس کے بعدصدقات ، نجیرات وعیرہ کی نوبیت آئی سبے کربیر بھی خدمرت النا نی کا ذریع يں ۔ انفاقی فی سبيل الشرم الشرسنے سبست سي صلحبي رکھي ہيں۔ اما شاہ ولي الر فروات بین کرزکورهٔ کامرا فا مُره بیر سبت کر ایک طرف بینجمل انسان کوبخل سیم بیاتا جم تودورسری طرفت بنی نوع انسان کی ہمرردی کا حذبہ پیداکر ناسبے سورۃ نور کی است إنها الصك فت للفف لا بين الزامن الورشرى طرف انناره كرنى سبع. فرايا وه الوك بهي قابل تعرافيت بن والسوه وتوفي بالله مواللربه ايمان لان الله المان كالميان الأخرط الرقيم الأخرط اورقي مست كه ون بيمي ال كالمان ي جزائے عمل کولیلم کرتے ہیں۔ لیسے لوگوں سے متعلق فرایا اُولیِک سکوتیورہ المجال عظيب سأليب توكول كومم عنقرب اجرعظيم سے مالامال كريں گے رساسے لوگ جاسے بیروسیت سے کے ہول یا نظریت کی گورسے ، اکروہ علم سیجہ کار مِي . تمام كتب سماويدير ايمان لاستهري نمازاداكرستي بي اورزكواة فسينت بي -روز أخرت بران كا بمان هي توه لوگ لائق تعرليف اوريخي اجربي -

النساء ٢

لا يحب الله ٢ درسي فتأ د و بنج ٥٧

إِنَّا أُوحِينًا إِلَيْكُ كَمَا أُوحِينًا إِلَىٰ نُوجِ وَالنِّبِينَ مِنَ بعده وأوحيناً إِلَى إِبرهِيم وَاسمُعِيلًا وإسطق ويعقب والأساط وعيسى وأليوب و بونس و مسرون وسلید من واتینا داود رَبُولُ ﴿ وَرَسِلُا قَدْ قَصَصَنْهُ مَ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ قبل ورسالاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليمًا ﴿ رَسِلًا مُبْسِرِينِ وَ مندرين ليَ لاَ يكون لِلنَّاسِ على اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ أبعد السَّلِ وكان الله عزيزًا حكِمًا ١٠٠٠ تی جست ملے ؛ بینک ہم نے وحی نازل کی ہے آپ کی طرف جیاکہ ہم نے وحی نازل کی تھی نوح علبالسلام کی طرف اور اُن نبیوں کیطرف جو نوح (علیالسلام) کے بعد آئے اور ہم نے وحی نازل کی ابرہیم (علياله من اسماعيل (علياله من اسماق (علياله من العقوب (علياله من أن كي اولار کی طرف - اور علی (علیلهلام) الوب (علیلهلام) بولس (علیلهلام) بولس (علیلهلام) بولس (علیاللم) اور سلیمن رعباللم) بد، اور ہم نے داؤد (علباللم) کو ترفید عطا

ی ۱۱۳ اور ہم نے کیے رسول جھیجے سن کا حال ہم نے آپ

پر بیان کیا ہے۔ اس سے بہلے اور لیسے رسول مجی بھیجے ہن کے

مالات ہم نے نہیں بیان کیے آپ پر اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسی علیالدام کے ساتھ کلام کونا اللہ ہم نے رسول بھیج نوٹخری ساتھ کلام کونا اللہ ہم نے رسول بھیج نوٹخری سانے والے اور ڈرانے والے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے ساخے کوئی حجبت رسولوں کے بھیجنے کے بعد - اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کال حکمت کا ماک ہے (۱۹)

الم كتاب سي مراوشين كے اطاف من كرين واليے بيودي ميں الله تعالى نے أن كے اعتراض كا وكر فروايا "يَسْكُلك أَهْسَلُ الْكِتْبِ أَنْ تَسْنُولَ عَلَيْهِ مَ ركت يا رصن السياحاء النول نه بني كريم عليالصلوة والسلام سيروال كياتها كم اگر آب نوت کے دعوریار ہیں، تو بھر قرآن پاک تھورا تھورا کرے کیول نازل ہوتا ہے الم یا دری کتاب ایک دفعه کیون میں اسمان سے سالے استے عبیا کہ حضرت موسی علیالسلام کو كورى توارت تختيول بيلحصي كمحها كي سيجارگي مل كني تقي مهيودلون سيعيف سيليم برنجنت تهي ستھے بوكة ته ما أنزل الله على بشرون شي يعن الترتعالى في السان بر کوئی جینرناز ل منیں کی راور آب کا دعومی باطل ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ سنے اِن کو اس سوال کے الزامی حواب جید اور مصنور علیالسلام کوتسلی شینتے ہوسئے فرمایا کم معترضین سیلیے بہودہ لوگ بین کرانهول نے اس سے قبل تھنرت موسی علیالسلام سے اس سے تھی میرسے سول سیکے۔ التدتى الى سنے ان سولوں كوشمار كريستے ہوسئے فرايا كرا منول سنے موسى علىلام سنے كها تھا ، ان لوگول سنے واضح نشانیاں سلنے سکے باوج دیجھے اسے کی بوجاکی ،عہدوسیان کو تورا ، انبیاء کو الهي قتل كيا بهضرت مرتيم بيطوفان باندها بهضرت عليه عليالسلام مسكم تنعلق نهاست كنداعه يره وضع كيا ، النّد تعالى نه النّ كي طرف سي تجاوز اور تعدى كي نبا پر اكن ميسخت احكام نازل فرك اوران کے کیے بعض ملال چزیں حم قرار سے دیں ۔ انہیں سود سے اور لوکول کا مال

باطل طریقے سے کھانے سے منع کیا ہمگراہنوں سنے ذرا بہوینرندکیا مکرزادتی میں مزید

سے اسکے ۔الگرنعالی نے ان سکے سبلے اجھیم کی ٹی رستے سائی۔ اب آبے کے درس کی آیا سندیس اللے تعالی نے اہل کا سب کے اس سوال کا مقبقى جواب دياسه عن من وه كي من من كالمستح كم اكراب النوك رسول بن تواب يرلوري كتاب المحظى كيول نهيس نازل موتى - ارشا وموناسه حاناً الاستعنا الديد بیک ہم سے آب کی طرف وی نازل کی دیکما آو حیث اللی نشوج والتربية من بعدد المس طرح بم نے دی نازل کی حضرت نوح علیالام اوران کے بعد آنے ملے انبیا کی طون ۔اللہ تعالی نے چندانبیاء کے نام می کنوا بين جن كى طرف مرى أتى رسى د فرمايا وأوحكيت كاللى ابله هيد هو كالمنجيل وراسحق وليعنفون والأسكاط اورهم نے محصی المهم اللالم ، مضرت اسماعيل عليه كالمصريت اسحاق على السلام المضرت بعقوب على السلام الأفكى الدلادمير - اس كے علاوہ وعلیسی و الیوکٹ و پولس و هادون وسكين بمهن محمد في معليه السلام الوب عليه السلام الوسام اورسليان عليالسلام كى طرف يهي وحصيى روالتيث كا ودكر زلوس اورم سن المست واور داليالسلام كوزلور عطاكى ربواسب كى نوعيت برسيد كرابل كاسب مبها القة ابنيا دعليهم السلام كمي شوست برايمان لاستيم تونبى اخرالنهان بيرايمان كيول نبير لاتير سجسب كدالكركم أخرى نيى بريحي أشي طرح مرحي نازل بوتى سيص طرح انبيارسالة یرموتی رمی تواب اس نی اور اس کا ب کوتسلیم کرسندی کونساامر انعسب ران من الله کے باوجود المربرلوك ايمان نبيس لاستے، توبراأن كى صدراورم اللے وصرى ہے اور ریکفرکے سرتھے ہو سہے ہی بہاں یہ بان قابل ذکر سے کر وحی صرف بنی بہ اتی ہے اغیرینی برنہیں ۔ البتہ کشف یا الهام غیرینی کو بھی ہوسکم اسے ممکر السے وہ قطعی اولفینی جنیب عاصل نہیں ہوتی ، حبوری اللی کو عاصل ہوتی ۔ ہے۔

صدقیت کی دلیل پھریہ ہے۔ کہ تمام ابنیاء ہر وی تو نازل ہوتی رہی ہے سے سرگرسب کو کتا بین نہیں دی
گئیں۔ اور پھر بی ہے کہ جن کر کتا بین گئی ہیں وہ سب کی سب ایکھٹی نہیں دی گئی کہ بعض بہایات کی صورت میں تھوٹ کی قولی محدد کی مسل بھوٹ ابنیاء کے واسط پوری کتا ب کا اکٹھا نازل ہونا ضروری ہیں جس کا یہ المبل کتا ہے مطالبہ کہ تے ہیں ، اللہ تعالی اپنی حکمت کا ملہ کے تحت جب بنی بچس وقت جتی وجی چاہتا ہے ، نازل فرما تا ہے اگر میودی حضرت علی عالی الله الله کی علاوہ باقی ابنیاء کی نبوت کو تسام کہ سے میں تو بھی حضرت محمد مصطفے صلی النہ علی جا کہ میں تو بھی حضرت محمد صطفے صلی النہ علی جا کہ کی مورت کی کھی مان لینا جا ہے ۔

کے علاوہ باقی ابنیاء کی نبوت کو تسام کہ ستے ہیں تو بھی حضرت محمد صطفے صلی النہ علی جا

ر*سول در* که بیر.

الدّرتعالى سني بعض ابنياء كوم كما بب دي اوربعن كومجوسك مجوسك يخيف چانچر مضرب الدور عفاري كى روايب من أناسب كراننول نے حضور على لصالحة وا سے دریا فریک کرا لنارسنے کل سکتنے بنی اور رسول معورف فرسنے ہیں۔ آستے سندا كمكل انبيا باورسل كى تعداد كم وسينس ايك لا تحديج بين مبزار سيده ويجرعون كيا كمران بين رسول كننے شخصے - فرمایا تین سوئیدرہ رسول تھے اوریا قی سب انبیاءُ وحی تمام انباء ورسل بهذازل بوئی مگرکتا سید اور شرکتیت صرفت رسولول کوملی - اسی رواسيت ميركمة بول كا وكريجي أنا مصرت الو ذرغفاري فينص كبا يحصور إلىتر نے کئی کت میں نازل فرایش ۔آب نے فروایا کل ایک سوچیار رجن میں جار مرکم تاب اور ایک سوچھوسٹے تھے ویٹے صحیفے تھے .حضرت نوع علیالسلام سے پہلے انبياء بيهي الترنيع التراعين صحيف نازل فرط ئے اسى صربيث بس آنا سب كرالنگر سے پہلے تبی حضرت اوم علبالسلام تھے اور اخری بنی حضرت محصل کی معلیہ وہم بجرعرض كياءكيا أدم عليه السائلم ننى اتقے ؟ فرما يا ، ملى ! وه نبى تھے كلمك الله النائر المانونالي في الن سي كلام كياء لهذا وه بني اور كلم تقصر -ا دم علیہ السلام کی اولاد ہیں سے ان کے صلبی بیلے حصرت بیت الیام کی اولاد ہیں سے ان کے صلبی بیلے حصرت اور اس علیہ السلام بھی اللہ سکے جاور ائن کے بیلے یا بوستے حضرت اور اس علیہ السلام بھی اللہ سکے جاور ائن کے بیلے یا بوستے حضرت اور اس علیہ السلام بھی

بنی تھے ، آپ کو اختوخ بھی کہا جاتا ہے ۔ یہ اوریس علیہ کسلام ہی ہیں جہنوں نے سب سے ہیلے قلم سے انکھنا شروع کیا۔ کپڑے سینے کی سوئی اور دیکے کواز مات روز مرہ زندگی آپ ہی سنے قلم سے انکھا دیکے ۔ السّرتعالی نے آپ پرجو صیعنے نازل فرطئے ، وہ کوکوں کی لود وہائش سے تعلق احکام میں تبہتی تھے ، چونکہ دنیا کی آبادی اُس وفت برطنے انگام کی مزورت ملی تھی ۔ سینا اس قسم کے احکام کی مزورت کھی ۔ سینا اس قسم کے احکام کی مزورت کھی ، جے السّر نے اورلیس علیالسلام مر پورا فرطیا ۔ آپ کے ذما نہ کے متعلی مفسرین کھی ، جے السّر نے اورلیس علیالسلام مر پورا فرطیا ۔ آپ کے ذما نہ کے متعلی مفسرین کھی ، جے السّر نے اورلیس علیالسلام مر پورا فرطیا ۔ آپ کے ذما نہ کے متعلی مفسرین کو کہ ایک انبیائے بنی اسرائیل میں سسے ہیں ، تا ہم اول الذکر کہ نام نہ بھی نہ بھی نہ بھی انسان کے بنی اسرائیل میں سسے ہیں ، تا ہم اول الذکر کہ نام نہ بھی نہ بھی ۔

يت. تصرنوع عليه حضرست نوح علىه السلام كے زماني مكس دنباكا ابدائي دور خطار اسب سسے سيهك كسرك ووركوزما نظالب علمى سينتبيد دى عامكى سيد بجرحب أب كا دور منزوع بوا، توبير كويا مجيل تعليم كے بعد اسخان كا دفت تھا۔ اسخان كانتجرياس يا فیل ہوسنے کی صورت میں نکلتا ہے کامیاسی ہوسنے والول کو الفام متاہے اور ناکام ہونے والول کی تا دبیب ہوتی ہے۔ جانج رحصر سن توج علیالسلام کے زمانہ برمخلوق کامتخان لیاکیا جس میں اکٹرلوگ ناکام ہوسٹے ، اور انہیں طوفان کی صورت میں مناطی ر صیحین کی دواہیت میں آتا ہے کر قیامیت کے دِن لوگ نورج علیالسلام کے یاس عائين کے اور آب سے عرض کریں گے۔ اِنْکُ اَقُلُ اکتوب لِ الله اَهْلَ اَهُلُ اَهْلُ اَهْلُ اَهْلُ اَهْلُ اَهْلُ اَ الدرص أسب ابل زبين كى طرف يست بهاعظم لمرتبت دمول بن مرتج التيان الدرص تے منتقل شریعیت عطا فرمائی ، لہذا آب التاریکے کال سفارش کریں کہ وہ صاب کتاب ننروع کرسے مگرا سب جانب دیں گے کریں اس کام کا اہل نہیں ہول اذھ بوا الخاعب بجرى تم دوسرول سكے باس جاؤ - ببرحال حضرت نوح على للام اور آب كع بعداسن والعابي الترتعالى في عصرطرح عالى جيب عاط اور عنبي من منه ستمجهی وحی نازل فرمانی ، لهذا لبرری کتاسب کے بیجبار گی نزول کامطالبه کوئی معقول مطالبهنیس کفا۔

معر*دادر* غیرمروث عیرمرو انبیاد

الكارشاد بواسم ورس لا قد قصفنه م عليك من فی و است پہلے ہم نے ہمت سے رسول بھیے جن کا ذکر ہم نے قرآن باک ہی کہ دباسيد منانجه قران محيم من جيبي باستأيس انباست كالمسك اسماء باان كالقيب كانكره موجود سب السك علاوه ورسالاً لله نقص صهدة عليك عليك السيريول اور انبياء بهي من عن كا ذكه مم ني نبيل كياء اس معلوم مؤاكلهب ان بالسل كے بلے تمام انبیار كے اسمائے گرامی باان كے كار اللے نمایا ك كا حانا ضور منیں ہے۔ ملکہ سب میاجالی طور میرامان لانا صروری ہے کہ اللہ تنالی نے جب اور جهال مجى كونى نبى معوست فرما ياسيه ، جاران سب بهايمان بير و دسب النر کے سے بنی تھے ، جولوگوں کی ماہیت کے بلے تشریف لاسئے سورہ لفرہ می گزر جكاسي كرايول كهوكهم المان لاست الترميه اوراس جبز برجه بهارى طوف نازل لى كى اولاد بدانادی کئی قصا اولی النبسیون من ریونی مایان لائے جُرتمام انبیاء کو ان سکے دسب کی طرف سسے عطاکی کئی۔ مبرز مگئے میں ہر توم كى طرف رسول إست بى لەستىل قىقى ھى الدالىندىنى بىرقوم كىلىلى كى دى اور را منا بیصی مهم الهی طالب نیزین یا نهیس است میدیما را ایمان سے ۔ بمصغير كي بعض تعضيتول سي متعلق توك خيال كرستے ہيں كرنتا پر وہ بني مول كيونكرالله سنع تمام انبياء كا ذكر توكيانهي ملكراك كى اكنز بب عنبر حروف ب جانج ربصغیر کے کمشن حی مهاراج ، ام حنیر راور برصه کے متعلق الند کے نبی موسنے محامحان ہوتا۔ ابران میں زرتشت ہوا۔ سے۔ حب کا زمانہ حضرت الہم عالیا کے زمانہ کے قربیب سے کرش جی مہاراج آج سے تقریباً بین ہزارسال بہلے ہوستے ہیں۔ ناریخ میں ان کے صحیح صحیح واقعاب نہیں ملتے اور نہ النے کی تعلیم کے منعلق کوئی باست ولدق سسے کہی جاسمتی سب سیاروں سنے جربیزی ان کی

طرف نسوب کی بی ان میں توکفراور شرک بایا جانا ہے ہجرا کیس بنی کے ساتھ

برصغیر کی تعضی تحصیتی

قطعاً مطابقت نهيس ركفتين مركمريه على موسكا مسيه كداك كي اصل عليم يحرو-مگرلعبرس بیال کے لوگوں نے اسے اسی طرح بھاٹر دیا ہو، حس طرح کیوونصاری نعضرت موسى على السلام ورحضرت عليى على السلام كي تعليمات كوركار محيجيس محجدكم دياسه برهسك نظرابت كمتعلق جو تحيدهم كاستنجاست اس معابس بوناسي كرومنكر فانفاروه ببيح عليالسلام سيحى بابنج سوسال يبل كرراسيم ، بوسكا سب ، وه النكر كانبي بوم كريدين اس كي فيلم كور كالروياكيا ہو۔بہرمال اِن لوگوں سے افرار یا انکار سے بیانے ہانے یاس کوئی قطعی دلی ہی ہے۔ ہارا میان اس مذہک ہے۔ کرالٹرکے تمام انبیاد ورسل برحق تھے۔ ذى الكفل كانام قرآن يأك من موجود بيم كلوأن كم متعلق مزير فصبلات كاعلمهي يعض مفسرين في تحفل كوكيل كي تستي فسي سيفسوب كيا سي حركم ترزوتنان کے صوبہ بہاریس واقع سے مہانما برصہیں بیابواتھامگریے حض گان ہی سے يقيني باست نهيس يعبض كيمته بين كه وي الكفل سير مرو وه كفاله ت مل التي بي جنهول نے ایک منتخص کی عنما بنت دی کھی اور بھیراس ضما بنت کی یا داش میں جودل منہوں نے ایک منتخص کی عنما بنت دی کھی اور بھیراس ضما بنت کی یا داش میں جودل كس قيد كالى اوراس واقعه كي نسبت سي الن كالقب ذي الجفل منهورمو

بہرحال انباء برامان لانے کے لیے اتن کی تفصیلات جانا صروری ہیں۔ اُن براجا لاً ابیان لانا ہی کا فی ہے۔ آگے اللہ تفالی سنے موسی علیالسلام

خداتعالی سے ہم کلامی

کی ایک خصوصیت کا ذکر کیا ہے وکے گئے اللّٰہ مُوسیٰ تکور اللّٰہ مُوسیٰ تک لیے۔ ما اور دوسیٰ علیہ السلام سے اللّٰم تعالی نے متعدد بار کلام کیا ۔ جنا بجہ کوہ طور براب کی اللّٰم تعالیٰ برب کی دوایات موجود ہیں بحضرت عبار للّٰم بن عابی اللّٰم تعالیٰ برب کی روایات موجود ہیں بحضرت عبار للّٰم بن اللّٰم تعالیٰ اللّٰم تعالیٰ اللّٰم تعالیٰ اللّٰم کے اللّٰم تعالیٰ اللّٰم کے لئے تکلم کی خصوصیت ہے ۔ اسی طرح بہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے تکلم کی خصوصیت ہے ۔ اسی طرح بہ

غصوبيت يمضور على الصلوة والسلام كوهي عطاكي كني كراسيب كومواج كمے موقع بدعالم بالابس النرتعالى كروسيت نصيب بوئى - توبيرسلى علبلسلام كمصوب

بيان فرماني كرابنول سناك الشرتعالي سي كالممركيات

الترتعالى نے فركا وسے لا ھيجنورين ممسنے فرقنى وينے والے

رسول معورت فرطنے - اور خوشخبری ایمان اور نیکی کی بنا برطال ہوتی سے فرمایا اُت

تنهائے نیک اعمال کا برلہ بقیناً تنہیں ملیکا ، الشرتعالیٰ تم برراضی ہوگا ، تنہیں فرج

مليس كا ورمني ست على موكى - وهمت فرين الترست نبى بينج مورا نه واله

بهي بي . كويا انذار ونبشير ميرني كي صفات ب ما الترتعالي سني مرنبي كوريم ديا

كهرامل ابهان كونوننخرى شد و دواور نا فرمانو ل كومبست المنجام سست خبر دار كمدو بيوزة مرثمر

برجم سے اسے بی علیالکوم! قب و کانٹر د اسب اوکول کودر کی ، انہیں تاکی كم كفرا منزك كالمجام كبا بوكا يبياني حضور عليالسلام سنه ابل مكر كوصفا بهاري بيرجمع

كياءاوران سينصرين كرأي كهاب بالكل سيحابير ويجرفها بالكرب باست

توالى لى مذير بين بدى عذايد، شديد بين مرا

كرنا بهول كدا كيب ميرًا عذاب أسنه والاسب اس اسس بيح ما وُ الكرامان ب

لافرسك وتولفينا برست عذاسب مين متبلابوط وسكه وبين كرم شركين تخسس ب

ہو سے اور کابیال مینے ہوستے سیلے سکتے ۔ فره بالتدسك نبي توكول كونوشخرى مناسقاي اور طراستي أركست لا

يكون السناس على الله مجت ألا المعين کے بعد الندرکے سامنے لوگول سکے بلے کوئی حجست بافی نہ سیسے کی کوئی ہے نہ

كيمه سنطح كه منب توالنكرسك احكام كاعلم نبي بنواء اورجيبا كرووسرى عكر فرمايا وكروني

يه مراكم ما حَالَمُ نَامِنْ كَبَنْ بَيْ قَلَا نَدْ مُنْ مَا سَكُمْ اللَّهُ كُونُ فَرَحْ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

انذارو تبشير

ماس مبشرواندار كرسن والعراب والمين البين مجيج كرالكرسن ابني حجست إدرى كردى ہے اسب تہا کے باس لاعلمی کا کوئی بہانہ بافی نہیں روا ۔ لہذا الندنعالی اس کے رسولوں ورکتا بول براہان سے آؤر اسی میں تنہا ری منجاست ہے۔ مفسرقران المهم ببضاوي ابني نفسيرس لنحصة بس كم التنزنعالي ندير است کے تمام ما مان این مخلوق کو صیا کرسکے اپنی تحبست تمام کر دی سے پہلے النونعا نے حواس جمسہ میں انتخار کی دولہت دی ربیر رسول بھیے ہولوگوں سکے بيعملى نمونه تحصراس كے ساتھ اللر شے خلوق كى داست كے ليے كتابيں ان ال فروائيس السطرح الشرف بالبيت كے تنام سامان مهيا كرفيا كر الله الله كاكم كل كوكونى بديركر ملح اكهمجھ بيته نهيں علاء ورنه بيل ان سام أناء ميسانے كوئى نتانی نبیں دکھی یامیرسے باس کوئی فراسنے والانہیں پہنچا۔ ان تمام ذرائع مربت کے باوجر جو لوگ گراہی کا راستہ اختیا رکرستے ہیں ۔ انہیں با درکھنا جا ہیں فكان الله عشريز أحركب سالترنغالي كال فررت كاماك ده منزا اور حزا شینے برقادر سے اور وہ حجم سب کماس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ۔ لہذا اس کے احکام بیمل کرنے سے فلاح خاصل ہوگی ۔

سامان مرابیت مرابیت النساء ٢

لايحب الله ٢ درس فيادوش ٢٧

الكن الله المنها المناها المناك المنا بعيد أمه والمليكة يشهدون وكالموكفي بالله شَهِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُولُ وَصَدُّولُ عَنْ عَنْ اللَّذِينَ كَفُرُولُ وَصَدُّولُ عَنْ عَنْ سبيل اللهِ قَدُ صَالَوُ ضَالًا 'لَعِيدًا ١٠٠ إِنَّ إِنَّ اللهِ قَدُ صَالًا اللهِ قَدُ صَالًا اللهِ اللهِ قَدْ صَاللهُ اللهُ اللهِ قَدْ صَاللهُ اللهُ اللهِ قَدْ صَاللهُ اللهِ قَدْ صَاللهُ اللهُ الل الذين كفروا وظلموا كم يكن الله اليغوركهم ولا إيهديهم طريت الآطريق جهتم خيلدين فيها أبدًا وكان ذلك على الله يسير الله يَّايَّهُ السَّاسُ قَدُ جَاءَ كُمُ السَّولُ بِالْحُقِّ السَّولُ بِالْحُقِّ الْسُولُ بِالْحُقِّ الْسُولُ الْحُقِ مِنْ سَلِمُ فَامِنُوا خَدِيلًا لَكُمُ وَإِنْ تَكُفُّووا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ تَكُفُّووا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَكَانَ الله عليه عليها الله

ترجید ملے بہ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے ائس چیز کی جس کو ائل نے مائل آپ کی طرف - اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی فیتے ہیں ، اور کافی ہے اللہ تعالی گواہی کے اعتبار سے (۱۱) بیٹک وہ لوگ جہنوں نے کفر کیا اور اللہ کے کے لئے سے روکا ، تحقیق وہ گھراہ ہو گئے اور گھراہی میں دور با بیٹک وہ لوگ جہنوں نے کفر کیا اور گلم میں دور با بیٹک وہ لوگ جہنوں نے کفر کیا اور ظلم دور با بیٹک وہ لوگ جہنوں نے کفر کیا اور ظلم

کی اللہ اُن کو منیں بختے گا، اور ہز اُن کی راہائی کورے کا میدھ طبت کی طرف (۱۱) سوائے جہم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ کہنے والے ہوں گے، اور یہ بات اللہ تعالی پر آسان ہو اور یہ بات اللہ تعالی پر آسان ہو اور ایک آگیا ہے تہائے پاس ربول حق بات کے کر تہائے رب کی طرف سے ۔ اپس ایمان لاؤ، تہا ہے لیے بہتر ہے اور اگر کفر کرو گے، بس آسانوں اور زبین میں ہو کچھ ہے سب اللہ تعالی سب کچھ جانے کچھ ہے سب اللہ تعالی سب کچھ جانے والا اور حکمت والا ہے ج

ر دلط<sup>آ</sup>یات

گذشته دروس میں گذر کیا ہے کہ یکنگے آھے گر الکوتین .... الخ یعنی بیمودی آپ بیسوال محرت میں کرآپ الٹرتعالی کی طرف سے محکل کتاب کیور نہیں لاتے، عبیبا کہ موسی علیالسلام لائے -اس اعتراض کے الٹرتعالی نے دوطر بقول سے جواب فیلے ہیں - بہلا جواب الزامی تھا اور صفور علیالسلام کوتسلی فیتے ہوئے فرمایا تھا ، مرید لوگ ضدی اور عناوی ہیں ، ان کا مقصود ہر حالت میں یہ ہے کہ پنجیم اِ خوالز مال اور قران کی برایمان نزلایا جائے یہ ان کی قرمی عاوت ہے انہوں نے تو تصرت موسی علیالسلام سے بھی سوال کیا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گئے جب یک الٹرتعالی کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیس - بھرالسلرتعالی سے ان کوکوں کی صفرت عیلی علیالسلام کے ساتھ براوکی کا تذکرہ بھی کیا اُن کی والدہ بر زنا کا انزام لگایا اور خود انہیں قتل کو نیکی سازش کی ۔

یبودلی کے اعتراض کا دور ابواب الٹرتعالی نے یہ دیا ہا اوجینا إلیا کے اعتراض کا دور ابواب الٹرتعالی نے یہ دیا ہا اوجینا إلیا کے اعتراض کا دور ابواب الٹرتعالی سے بہلے نوح علیہ اللہ اللہ میں ہم نے آب بہم اس طرح وحی نازل فرمائی سے بہلے نوح علیہ اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ بہلے انبیاء کے اور اللہ بہلے انبیاء کی نوعیت کے اور اللہ بہلے انبیاء کو تو ہے کہ یہ کہ انہا دور سے اور عیری ہے کہ یہ کہ انہا دائی اس کے تو تھے کہ یہ کہ اللہ انہا دی کہ تو تا اللہ میں اور تھے رہے کہ دور علیہ لام کو تو تسام کی تو تا میں اور تھے رہے تھے کہ دور علیہ لام کو تو تسام کی تو تا میں کو تو تسام کی نوست کی نوست کا انہا دکہ سے ہیں اور تھے رہے تھی سے کہ دور علیہ لام

کی طرح تمام انبیاءکواک کی کتا بین بمیٹ شن نہیں دی گئیں بعض سخمیروں برقست فوقة وي نازل موتى رمي اور خفوري مخوري كركي كريك تابي نازل بهويي راسيط رح بنی اخدالنه مان بریھی وقفے وقفے سے وجی ناز ک بوکر کتاب کی تھیل ہوتی رہی ۔ الترتعالى في قرآن ياك كوسميش نازل ندئر في كي محمد ي كالمورة فرقان من بيان فرائي كَدُ لِكُ مُرلِنَّةِ بِهِ فَوْلَدُكُ وَرَبَّلُ فَ تَرْبَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قرآن پاک کا تدریجاً ننول آب کے ول کی بھنگی کے لیے ہے۔ جو بخص سبقاً سبقاً تعلیم عال کرا اسے اس می نیکی بدا ہوتی ہے اور وہ باست کو اچھی طرح ذمونتین محركة المياسية بمست محجد يكدم كيسطف سعاجهي طرح بأدنهي بوسكا لهذا الغرتعالي منے قرآن باک کو محفور الحقور الكريك ازل فرما يا ماكريم الجي طرح ذمن شين موكرة فيمن محمك كي سيايم شعل راه بن سيح مفورا تفورا برسف بن بهولسن بموتى به كراس دوران پدیا ہو سنے والے سکوک وشہاست کی تشریح بھی ہوتی رہنی سبے اور اس طرح الناتی ذمن المن محمل طور بين بول كرلديات و قرآن پاک كے نزول كا ير ترزي لل ميات ميال

لعض انبیاد کا ذکر الله نفالی نے قرآن باک میں کردیا ہے۔ اور معض کا نہیں کیا انگی تفصيلات تحبى كمنه تنتة درس مي سان موجي من بهرجال تمام انبياء ورسل مراجمالي طوريها بمان لاناصرورى سب اكرمية فابل عمل مشركعيت اخرى بني كى أخمئ شركعيت اورالٹری اخری کناسب می ہے۔ اللوثالی سنے پیکی واضح فرما دیا کرساکسے بنی مبشرا درمهندرم وسنفين ولوكول كوني بيتوشخرى سناما اور مراني كے انجام سے الرانا ان سبے فرائص منصبی میں شامل مونا سے اکر کافیامٹ کوکوئی شخص میرند کہرسکے کہ السيد التدتعا ك يرام كاعلم نبير بوسكا، ملكرفرا بكرالشرتعالى في مرقوم ور به ی کی طرف انبیا بھیج کہ ان مبرالبی حبت نمام کردی ر مفسر بن کرام فرائے ہیں کہ بیودلوں کا ایک کروہ اپ کی ضرمت میں بی اخرادہ

عاصر بنوا تواب نے فرمایا، مجھے گئین سے کہم شکھے اللہ کا رسول کیم کرنے ہو مگراس کا اظها رکبول نهیں کرستے ؟ بیودی اپنے براسنے تعصرب اور عن دکی وجہ سے کہنے سکتے ابخا! ہم نہیں جانے کہ آپ الناسکے رسول ہم، ہم آپ میں رسولول والی کوئی علامرے سیس پانے راسی طرح ایک موقع برمشرکین نے بھی میودلورسے کہا کہتم آوگ اہل علم ہو۔ تعبلابنا و کیا حضرت محرصلی الترعلیہ وسلم وعوٰی نبوت میں سیحے ہیں؟ وال مجھی امنول سنے مہطے دھے می کا منطام و کیا اور آب میں پائی جانے والی علامات منبوت کا صافت انکار کرسگے الٹرنعا نے میودلوں کی اس صدکا ترکهرہ مختلف منا اس برکیا سے کھراوک نبی اخرالزمان کوانچھی طرح بہجا ۔ننے کے باوجود اب کی رسالت کاسل انکارکرسے ہیں۔ حالاً كمراكب كى علاما من الن كى ابنى كما بول من المجى كسموتودى الكرواك كما بو بس بهت سی تحراحیت ، وجی سبے ۔ ان میں حسر کی ٹری وجیہ بیرسبے ۔ کہ النار کا اخری نبی بنی اسالی کی بجاسے بنی اسماعیل میں کبول آباسے واس اعتراص کا جواسے بھی قرآن مصحتات مقامات ميرا ياست كرالترتعالى سفي بودلول كسك ساتف كونى معسام توقائم نہیں کردکھاتھا کہ تمام کے تمام انبیاء انہی کے خاندان سے آبیں گے۔ یہ ترالترتعالى كى رهمت ہے " يختص بى حكمته من البناء ع وہ بیسے جا ہا سہے اپنی دیمسند کے سیلے خصوص کرلیا ہے اس مرکسی کی نوامش اورارز وكاكونى تتعلق نبيس بوتا - الكرتعالي كي محمت بين بيات ازل سے طے ہوجی تھنی کرنبی آنٹرالندمال سبی اسٹائیل میں سسے آسٹے کا اور اس کا تذکرہ تتود تورات مين موجودسيد الترتعالي في تصرب موسي علياليالم سع فراياتها كهمن تیرسے بھائی بندول میں ابک رسول مربا کردول گاجیں سکے منہ میں ایپ كلام طحالونكا - النترتعالى نه يبي باست نزول قرآن كي ابتدائي سورتول يحيي با 

حسطرح موسى علىالسلام كوفرعون كى طرصت بجيب فيهي جبزتورات بيريجى بيان كوكتى ميم كريودي اش كوهمي حجيها جاستي بير الترتعالي في سني مورة اعراف من اكن كمان في كالعي اسطرح كهولى سب - اللّذِين بسبب فوور السّعسول النَّبِي الْجُرِّي الَّذِي يَجِدُ وَنَهُ مَكُنُّوبًا عِنْدُ هُ مِي الْمُرِي الْجُرِي الْجُرِي الْجُدِي يَجِدُ ونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدُ هُ مِي الْمُرَّيِّ الْجُرِي الْجُدِي يَجِدُ ونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدُ هُ مِي الْمُرَّيِّ الْجُرِي الْجُدِي يَجِدُ وَنَهُ مَكْنُوبًا عِنْدُ هُ مِي الْمُرَالِي الْمُرَالِي الْمُرَالِي الْجُدِي الْمُرَالِي الْمُرَالِي الْمُرْكِي الْمُرَالِي الْمُرَالِي الْمُرَالِي الْمُرَالِي الْمُرَالِي الْمُرْكِي الْمُرَالِي الْمُرَالِي الْمُرَالِي الْمُرَالِي الْمُرالِي الْمُولِي الْمُرالِي الْمُرال في السَّنَّولُ نَهِ وَالْإِنْ فِي حَلِي الْهُ الْمُ اللَّهُ الرَّانُ كَالْقَبُ الْمُ الْمُ الْمُ الرَّانُ كَالْقَبُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه ر اسب کی نشانیال این کتابول میں موجود پایٹے ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لانے بکمسلسل انکارکہ سے ہیں ۔ ایس موقع پیمشرکین مکہ سے ہیودلی سے برجها على كريبا وربا أوين الجهائب يا وه دين ومحصلي السّرعليه وللمربيش كست بیں، تواہنول سنے اُس وقب بھی اپنی دیمینے خاشت کا اظہار کرستے ہوسے ہوا دیا تھا کہ تمہا را دین بہتر ہے۔ پہلے سورۃ لقرہ میں تھی گزر دیکا ہے کہ بھونے کے كما كيعسر هون أبناء هد ويعنى بالرك حضور عليلصلاة والسلام كو ابنی اولاد کی طرح بہجاستے سکھے مگر بہلوگ عنا دا ورصد کی وجہسے آب بہان

ربر ر قران کی حقامیت

الشرتعالى سنے آبیت كرمیرمی ارشاد فروایا ہے كرائے فیریری السلام الله الله كیشه فی السلام الله الله كیشه فی الله کی محالیا اس جیزی گوائی صرور دیتا ہے جو آب بیا الله تعالى محمد الله تعالى الله

جس نے اسے عالی کر کے اس بیجال کیا وہ افضل تدین اومی ہے۔ کویا قرآن ایک السي حيز بعضبى صداقت كى كولى خود الترتعالى ديناسه يتصنور عليلصالة والسلام کا فرمان میارک بھی ہے کہ سر سے اس کے باس جیوٹی سسے جیوٹی سورست بھی مولسے اپنے ا من كوفيتر بالمقيرة ملحجنا على ميكيونكراش كني إس فراك ياك بن جوسب زياده عزسته اور منوافسته والى چنرسې - اس عظيم كتاب كيمطابق النارني فنرايا "مرك والْحُولُونُ فِي اللَّذِكُورُ رُسوره ص فَلَم مِن المُعْرِث والتَّقْرَان كى نيزيكى قرأيا وَإِنَّاكَ لَزِكُنِّ لَكُ وَلِقَوْمِكُ رَسُونَ الرَحْفِ) لِيَعْمِيرِا. پٹیک پرکناب آب سے بلے اور آب کی قوم کے بلے باعث شرون ہے اورسى وه چېزے خے الكرنے الكراكي -الكورا والمليكة بنيها فن الترك فرنت بحى اس كافاء كى كواہى مينتے ہيں. بەللىرتغالى كى وہمقارس مخلوق بے جس كى تعداو توراللىرتغالے مى جانتىسے.اس كے معلق بھى اس كاينا ارشاد ہے قصا كاكم حبث اكرالشرتعالى كم مخلوق ميں سيے كوئى بھى اس كناب كى گوامى مزستے ، تو و كھی بالله مشره يدًا الترتعالي كوايى بى كافى سبت مناخودا بنى كتاب كى صنوت اور منا بنت کا گواہ سے ۔ اور معیر بیر معی سے کرالنگر کی گواہی سے بیر حد کمرکس کی گوائ ہوسی ہے۔ جب کہ دوسری عکہ موجرد سے قب ل انتی شنی اکسے اس سے ارت في ل الله قف شهبه السين وبيد كرو و رمون فن سب سع بري كوابى "نوخلاتعالی کی ہے۔ خلاتعالی مشہا درت دیتا ہے کہ بیری کتاسی ہے۔ توجیر کے والمليكة وأولواالعيار فالإساما بالقسط يناشراس کے فرشتے اورانصاف میہ قائم سے والے صاحب عقل لوگ بھی گواہی دیں گئے کم اسٹر کاکوئی مشرکی نہیں۔ اسی طرح قرانِ باک سے باسے بی بھی العلم تعالی کی کوا،

-1-47

کفارگی گ<sub>گرا</sub>ېی

قرآن یاک می حقانیست کا تذکرہ کرسنے کے بعدفرا یا دراکفار کا حال بھی سن يجيئه وان الزين كي في المول في الكول المكول المركم المحنى الكارية جوكه برتدين چنرسے من سنے الله تعالی کی وصار نیست ، اس کی کنانے ، اکسس کے ملائکم، اس کے انبیار ، اس کی صفیت یا فیامسٹ کا انکارکیا ۔ اور اسسے مراه بيودى بين حرصا مت كيمنے بين كه بهم نبي اخرالزمان كونهيں بہجانے كويا احت. ك نى اور آخرى شركعيث كانه صرف خود انكاركريت بي بيروص تدفاعك ستبديسيل الملك ووسرول كويحى الترسك لاستسسس دوسكت بسمختلف فتمم كى مازشين كرستے ہيں . كركس طرح لوگ اسلام قبل نذكريں . بيلسے لوگول كے علق فرمايا فَسَقَدُ صَسِلُقُ صَسِلُكُ الْعِسِيَّةُ كَمُّرُهُ بُوسِكُ اللهُ الْعِسِيِّةُ كَمُّرُهُ بُوسِكُ الله وركى المرابى بين ما بيرساء الشرسك راست سيد دورس طي مائي والدي كوكول كمتعلق الترك فرايا نشب لل رج دناه استضل مسيفيان كرميرارك مخلوق كي بررن الرك موست من "الله الذين المنفق وعدم المالكين البيرضائيان اور اعمال صالحهد كے انجام شبنے والول سكے بيلے لامحدود اجر بردگا. انسان المال جر نکی کے ذرسیعے ہی اعلی مقام حال کرنا ہے۔ ببرحال فرمایا کرخودکفرکرنے والے اور دوسرول کو محی شب ول حل سے روسکتے والے دور کی گراہی میں جا میسے ۔ اس است کرمیر میں تبود کول کی طرف کشارہ سے کے وہ خود تھی گھارہ ہیں اور

الستے کا بیفقر

دوسروں کوبھی قبولیت حق سے روسکتے ہیں میگر آج جیب تم اپنے گردو ہیٹ برنظر النة بن تومحس بونا ہے . كرا ج خودسكان اسلام كے راستے ميں سے مرابع المرابع والكريز المسلم عربه المسام عربه المالي المال كرميرا دنيا بحركامشام ه سبع كه خودمشكان اسلام كراست كانتكب كرال سنع ظاہر ہے۔ کہ اکرسمان توجید کے کیا گئے نظرک اور مندست کے بجائے بچسٹ برعل برا ہونگے، کفر کے شعار کو اینائی گے تولوگ اسلام سے تنظر نہیں ہول کے توکیا ہو گا میمکان کے لیے تولازم تھاکہ وہ اسلام کی تفاظمت کرتا۔ بیانے قول وفعل سے اس کی آبیاری کمذنا ، اور ہمشد محنا طربہنا کہ ہاکسے کسی کی کبوجہ سے انتیار کو اسلام مطعن کرنے کا موقع نہ کے منگران جمہان دنیا ہی انیا جمہ كروار ببش كرر المهدة امس نے اسلام کے داشتے ہی دلوار کھوی کردی ہے جابان کے ایک نوسلم برونیسرشام سے دریافت کیا گیا کہ تنہاہے اسلام لانے کی کیا وجبر بنی، توسکنے لگا، بیس کمانوں کے کروارکو دیجھے کرمشمان نہیں ہوا، بكنوش متى سيد مجهة قرآن باك كالسخر ميشرا كما سهير بلوه كمر مجه ين آكيا كراسلام سخا مربب سب البنه مسلمان فود حصوسط مي . مستير جال الدين افغاني شك قيام صرك دوران افى كى ملاقات جهاد برسوار

سیدجال الدین افغانی کے قیام صرکے دوران ائن کی ملاقات جہا ز پر سوار مسلانوں کی ایم جاعوت سے ہوئی۔ پوچھاکہ اں جا سے ہو، کہنے لگے بورپ میں تبلیغ اسلام کے بیلے جا ہے ہیں۔ سیدصاحب نیک ول سلان اور بائے کے سیاست وان تھے، المح تھو جو کر کہنے سکے کہ بورب میں تبلیغ کے دوران شیط میں انتیاق وان بیک کہ تورب میں تبلیغ کے دوران شیط میں انتیاق وان بیک کہ کا کہ اسلام سیاسے ۔ تہاری میں انتیاق والد کی بی ایک صورت ہے ، ورنہ تمہاسے افعال وکر دارکی بنیا دیہ کہ کہ تی اسلام لانے کے لیے نیاد نہ ہوگا مطلب سے کہ تو دشکان کے بیاد از ہوگا مطلب سے کہ تو دشکان کے بیاد از ہوگا مطلب سے کہ تو دشکان کے بیاد از ہوگا مطلب سے کہ تو دشکان کے بیاد از ہوگا مطلب سے کہ تو دشکان کے بیاد از ہوگا مطلب سے اسلام کی ترقی میں رکاد طب نے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کئی شجے بی ملائوں نے ہی وصداقت کا دامن نیس میکھا ، عبادات کا معاطر ہویا سیاست اور سخارت کا

رسومات شادی می بول باعنی می بهسکمان شرکیبرسوما میں متبلا ہیں ، بدعات می تھے مار ، قبر*ربیتی بهورسی سینے ، بیراسلام کا کونسا نمونز ببیشنس کیا جا را جسیے ، اگر آج بھی ہم* اسلام كالمجلح بمونه بميث كرمي كالمركين لولوگ جوق درجوق اسلام كى أغوش م ا أ شروع بموحا بيس ممكرا فسوس كم مم خود سيراه سينيم وسفي -فراما راب الدِّين كي في في في الكرين الدِّين الله في الكراكيا اور زیادتی کی کفروشرک کاراسته اختیار کیا کست کو کینکن الله کرلیفونسر کھنے الترتعالي الن كومعا من نهيس كريكا وكركيته ديه حرطوبيتاً اور سنه ا أن كوراسة تبلاسك كا يحبب كسكوني تنخسُ فنتي ونجور من مبنلام، باطل طريقة براطاموا مور لسط مطوعتهم كى طرف راشائي على نهر بوكتي مكر الأطري جَهَا الله المستريم الستريم الستريم المرائع المرائع الما المائد ا اس مهنم من انهي بهنته بهنته كالله كالما موكا - ق كان ولك على الله قِيبِ لَيْلًا اورجبهم كے راستے برجلانا اورجہنی طوان الترتعالی برنها بیت اس ہے۔ اسے سی میں جوری منصوب بندی کی صرورت انہیں نرکوئی مشفت برداست کرنا پڑسے گی، وہ تو قادر طلق سبے ۔ حیب جاسے کسی کومنزا میں جے ۔ بهودلوں کا کرداریان کرسنے کے لیدا گی آیات میں نصاری کا ذکر تھی آ بالرسول ر ولهب - البنة درمیان میں النر تعالی نے بوری بنی نوع انسان کوخطاب کیاسیے خواہ اس کا تعلق کسی مرمب اور تھے برے سے ہو۔ ارشا دہونا۔ سے کا تھا الناس قدُ جاء كو النسول بالحق من تبكم الدولا! تهاكي إس التركار مول حق بات كراكياسية تمهاكي درب كى طرف سے ۔فامنو خے اُل کے ویس ایمان ہے آؤکراسی میں تہاری مجلائی سید. الشرکا آخری رسول تنهاسی پاس الشرکا آخری بینیام رقرآن باک) میکر آیا ہے۔ بوتنہاری فلاح کاحتی میروکرام ہے۔ اگراس بروگرام بیمل بیرا ہوجا و سکے تو۔ دنیا میں بھی کامیا بی نصیری ہوگی اور انٹرسٹ کی فلاح توہیرجال بھی کسے مقدرہ ہے۔

فرا؛ وَإِنْ تَكُفُّ وَلَا أَكُمُ الْكُرُونِكَ مِنْ الْزَالْوَان اوراس كَى لاكْ الْمُنْ الْمُدَالِينَ الْمُراسي بروكرام سيخرف بهماؤك ترباركسو فأن للكو ما في السكوت وَالْدُرْضِ زَمِن وَاسَان كَى مِرْجِيزِكَا الكَّهِ تَوالتَّرْبِيجِ الْسُ كَصِيْحِ بُوسِتْ رُسُولُ اوراس کی نازل کرده کناسی کوتھیور کرکہاں سطے جاؤرسگے۔ اس کی ملطنت اسے بابر کیسے کل کو سائے۔ تم کس چیز بیغرور ہو۔ تمہاری ذاتی مکیست بیس کیا سیسے ش ہے اكرات الذاكس كي كمرفن السيكسي طرح بيج نبيل سيخة - وكان الله عَلَيْتُ مَّا حَرِكِيمًا النَّرْنِي لَيْ عَلَيْم كُل هِهِ وه نَهاسَه الطلص الفاق اور كفروشرك كوخوب حانبات وه كالمحكن كالكيجي سبت اس كي تحمين كالقاضاسيم كروه النانول كوموقع دياسيد اور بجروه وفسنة بحي است كاحب سرب كوجمع كريسكا اوركسى عناوى كومنزاميه بغيرتهن تحجيورس كايمولا ناتيخ الهذلا فراستے ہی کداس ایب سے صافت ظامر سے کر بیخر علیالسلام بدنازل ہوتے والى جيركا ماننافرض سب اوراس كاانكار كفرسية أ

النساءم آیت ایما

لايحب الله درس مفتار ومفت بربر

يَأْهُ لَ الْكِتْبِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا على الله إلا البحق لم إنها الصيب و عيسى ابن مركب رسول الله وكلمتك ألقها إلى مريء مودي سدوز كامنوا بالله ورسيله ولا تقولوا تلت في إنهوا خيل لك على الله إلى الله الله الله ولحدًا سُجنة أن سيكون له ولدمله ما في السَّطُوتِ وَمَا فِي الْارْضِ فَكُفَّى بِاللَّهِ وَكُنَّى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ترجب مله بالله كتاب إنه غلو كرو لين بي ، اور نه کھو اللّہ بیر سولئے حق کے۔ بیٹک میسے عیلی ابن مرمیم اللّم کی رسول اور اس کا کلمئہ رسمی سبے جس کو ڈالا اس سنے مرمیم کی طرفت ، اور روح اش کی طرفت سے بیں انیان لاؤ الٹر پر اور ائس کے رسوکوں پر آاور نز کھو نین خدا، باز آجاؤ، یہ تہانے لیے بهتر ہوگا، بینک اللہ تفالی ایک ہی معبود سے، اس کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو۔اسی کا ہے جو کچھ اسمانول میں ہے اور سج کھیے زمین میں ہے اور اللہ کافی ہے کارساز (ای كذات تذكئ دروس المركة ب بن سب يودكا فركر اراج سب النول المحمم ربط إن صلى لنتر عليه وسلم مسيسوال كما تفاكراكراب الشرسك سيح رسول بب تو بحراللركي كتاب أب بيه كيون نين نازل بوني، جياكه صنرت مولى عليالبلام بينازل موني الشرتعالى

نے بیلے الزامی جوابات نے بھے فرمایا کہ حب طرح باقی انبیاء رپہ وحی از لہوتی رہی ہے۔
اسی طرح بنی اخرالیز مان رپر ہوتی ہے۔ اور تمام انبیا در اکھی کتا ب از ل نبیس ہوئی جب
مران تمام انبیاء رپر ایمال نے ہو تو بھیراس اخری سبی رپر کیوں ایمان نہیں لاتے بیرخص
وحی الہٰی کا انکار کمہ تاہیے ، وہ کفر کا مرکحب ہوتا ہے۔

اس کے بداللہ تعالی نے انبیا علیم السلام کی بیصفت بیان فرانی کر وہ سائے۔ کے سامے میشراور منزر ہوتے ہیں، اللہ الحالی نے قرآن پاک ہے بعض انبیاء ورسل کا ذکر کیا ہے اور تعین کا نہیں کیا میگرالی ایمان کے سیسے ضروری سے کر وه تما مرانبیا سراسجالی طور میرامیان لائیس، نمام انبیاء کی تصدلی کمیزما لازمی سب مجیر الترتعالى ترحضور علياله كأم كوتسلى دى كه اكبريد توك اسب كى نبوت اورفران باك كا الكاركرية تيمين الوكوني ما بين البين الشرتعالي خود أب كى صدفت اورفران كى حفا نبیت کا گواه ہے۔ اور خداکی گواہی سے مجھے کمبھے کر اس کے بعداللہ تعالی نے کھڑ کا بینج بھی بیان فرمایا کر جوکوئی کھنر کر لگا، وہ کھاری ہی دور ما بیسے کا الیے مشخص كوونيا مي راه راست ميسرنه بي ايكا، اسبير صرف جهنم كاراسته بي سلي كار مصرائة تغالى ني من من نوع انسان سي خطاب فراياكم السير كارسول تمهار یکے فلاح و کامبانی کا بیروگدام سے کر آیا ہے ، اس بید ایمان لانے میں جی تہا اس بہتری ہے۔ اور انکار کی صورت میں دوجیت جاہے گا اپنی حکمت کے مطالق

اس کا ذکر بھی ہو جی ہے کر حضرت علی علیدالسلام کے متعلق ہے دلوں کا کیا عقیاہ تھا اور اہنوں نے آپ کے ساتھ کیا سارک کیا۔ سسطے بہلی بات توبیعتی کہ بہودلوں نے حضرت علیہ علیہ السلام کو السیرکا رسول طانے سے انکارکر دویا، ملکہ اکتا ہے والدہ بیزنا کا الزام دکھیا والعیاذ بالسیر) اور آپ کو ولدالنزنا کہا گیا ۔ میروب علیای علیہ السلام نے انہیں السیرکا بیٹی مہنچیا انشروع کی ، تووہ لوگ آپ کے جانی دیمن میں السیرکا بیٹی مہنچیا انشروع کی ، تووہ لوگ آپ کے جانی دیمن میں اور آپ کو طرح کی افسیتی دیں اور آخر میں کے جانی دیمن میں اور آپ کو طرح کی افسیتی دیں اور آخر میں کے جانی دیمن میں اور آپ کو طرح کی افسیتی دیں اور آخر میں کے جانی دیمن اور آخر میں اور آپ کو کی افسیتی دیں اور آخر میں کے جانی دیمن اور آخر میں ایک کو کی افسیتی دیں اور آخر میں ایک کی کا فسیتی دیں اور آخر میں کے جانی دیمن اور آخر میں اور آخر میں

مت علیالم محصرتینی اور مهروی

سولی میر الحسکانے کی کوشسش کھی کی مگراس میں کامیاب نن ہوستے اللہ تفالی نے وضا فرما دی که بدلوگ منه تو علیسی علیه لسلام کوفتل که سیے اور منه مولی برنسکا اسکے ، بمکہ الله تعالیم نے فاص بہریا نی فرمائی اور اسپ کوائن کے درمیان سے اٹھا کیا مگریہودی اس يربضرس رأنًا فسلك نا المسيخ عبسى ابن مَرْبَعَ دسول الله كريم العام عليالسلام كوفل كردياب مكرالترين فرما ياكريه معالمران سك ورميان شنبه كه دياكيا في المساعدة الموه كقيب بنا اوروه يح عليه السلام كول كرين مين لينبأ كامياب نزبوسط حقيقت يرسب كالروفع الله الكيب لو الترتعالي نے انہيں بخفاظنت ابني طرف الحفاليار ببودي السے اللح کھوریری ملاہے اوگ میں۔ کر انہوں نے زنرگی میں تومبیع علیالسلام کوٹیلیم نی کام کوٹیلیم کا بھی حجب قرب قیامیت میں مطال کاظهور ہوگا توسترم زار ہیودی چنے پہنے اس سلمے ہیجھے ہیجے جلیں سکے اور اسے بی مجھیں گے۔ ہرجال ہودلیال نیے حضرت علیٰی علیالسلام کی بنوست كانكاركيا، ان كورمال كها، اوراس طرح كفركا المكاب كيا.

ست علالهم محضرعیتی محضرعیتی اورنصاری

ا ورعبيها بُرول كا دومه افرقه وه سيح بن فعليه كليالسلام كوخ الونهين ما نا ، مگر انهين فذا كابنياتيكم كمركيا سبيط كاتصور انبلاس مجبوب اوربياك كصعنول من أبالعني البيامحبوب عن كانت كوالترتعالي رونهين كمة الهمكر بعيريس تبصور ر حقیقی بینے کے معنوں منتقل ہوگیا ۔اور بھراگلا بحقیرہ بیروضع ہوا کہ علیا مالیا اللرك المرك يبيط تونهين محرك في الحوا المخذ الوسط ولداً اللرك انهيرا بنابيا بناكيا سيء بعض اوقات كولى بيا ولاوتحض كسى دوست رشخص كابمياطا كريم في المعانيا بنايا سب مكريه دونوں عقيدسے باطل من المعاني ليا كوالتركاحيقي ببالبيم كباجائ توريتهام الومهيت كيمنا في سي كبيريكمسلسر توالىروتىناسل توران انول اجالورول با دېڭىرىخلوق بىن بوتاسىيدى اللىرىغالى كى طرت بنسوب كرنااسكي الوبهيت كوباطل فزارتيني كيم متزادف ہے مكيزكر وواس جنرسے پاک سہدے تناسل ایک الیسی صفت سے جو مخلوق کے بلیے خاص سے ۔ ا ورمخلوق کی صفت کوخدا میں ماننا، بیکھی گفر ہوگیا رجب النگر سکے بیا ناہست كمدويا تووه منشره مذرم كمكهم كمسيان كبااوروه بسيط نزر كاحالانكروه بهرجيز سسس

كرجب بيرتينول فدا الصطح بوستے ہي ترتين كى بجائے ايك ہوجا ستے ہي اورمقارس

بن جاست کی کویا کیجی تین بروجاتے ہیں اور کھی ایک واقا نیم الانٹر کا پر کھنیدہ عقل اور نقل در ایک میں اور کھی ایک واقال میں میں کے خلاف سے جہائے ہربت سے بزار

بخفیره ملیست ملیست

نظرات بس محمت صب عليائی اس عقيره براسنح بي اس کی طرح طرح سيد توجهدكرت بم اوراسيرمناط يحى كرست بي بين خيالترتعالى نے ان كوناطب كيك فرايا بيا هسل المكتب لا تَغُلُقُ لِي الْحَدِيثِ كُور الے اہل کا سب استے دین می علونہ کرور علوکامی استی ورکسا باصرست بھونا سے خدا کے بندے کوالوسیت کے مفام کا سبنجا دیا ہی غلوسے۔ نبی آخرالزمال نے عيبائيول في مسيح عليالسلام مح متعلق كما إلى ما أنا عسر بدالله و رود کا می توالند کا نیره اور اس کا رسول ہول - مجھے الند کا نیره اور رسول ہی ہو۔ رسی کا کا میں توالند کا نیره اور اس کا رسول ہول - مجھے الند کا نیره اور رسول ہی ہو۔ عيسى عبباللام في بحي بهي كه تها فال الحسوب عبد الليق التني الكواب و بخلنی سندیگا بس الدکا بنده بول، مجھ اس سنے کتا سپ دی سپتداور بنی بنایا گیا ہو۔ بیمیالغدارانی سے کہ حضرت علیہ علیالسلام کو تھے خدا تھے خداکا بلیا اور كمجى بنايا بينوا بنياكها عاسئه وفرايا السي ما تنرست كهو وكله تنقي كمو الكلي الله رالله الحيق اورالسك باسه بن ت مسالحهدنكهو مدسي تمصا بامدسي زياده كوتابى كرنا دونوں باتى كىياں غلط ہى ۔

غيرن*در*ي ولارث ولادرث

لے ترمدی مع شائل صروع (فیاض)

التركي يحمس يحقى اسسيك الترسف طست ابني طرون فيسورس كباكهم من يحيونك ماری - اور بھر میسب کے دخشرست علیلی کی ولا درست سمے سیلے نوماہ کا عرصہ نہیں گزرا عقا، ملكه بريط من فوراً بجرين كما تفا- الام جزري في المثل السائرين محما سب -فحملت بالمصرت سرمير عين السناء النها علم بوكيش، فوراً بجرين كيا، انهیس دریه نده محسوس موا اور مرکان مشرقیبری جلی گئیس اور اشی وقت علیمی کیاسلام انهیس دریه نده محسوس موا اور مرکان مشرقیبری جلی گئیس اور اشی وقت علیمی کیاسلام كى ولادست بوكئ كم كلمة سيع مردالة كاكلام يا اش كاحكم سبح بكيونكه الترسمي حكم سے فرشتے نے مجھونک اری تھی کو وہے جات کا میں کا دورملزنا م روسے بھی ہے۔ اوراس کا اطلاق بھی نفخہ جبائیلہ بہبہی ہوتا ہے رروح کا لفظام واقعہ كى تشرافىت كونفى ظاہركرتا ہے۔ كەربە بېرلىش معمول كے خلاف غير تدريخي طريق سيطل بن آئی۔ يه توالن تعالی کی منشا دسید، وه بس طرح جاسیدے کوئی کا مرکب النَّهُ الْمُسْرَةُ إِذًا اللَّهُ مِنْ يُكُ أَنْ لَيْصُولَ لَهُ كُنْ فَسِيبُ كُولُ اللَّهُ كُنْ فَسِيبُ كُولُ التدتعالى حبب كسى جبز كالاده كرتاب الوائس كونس كتفسيطلوب كام بهزجانا سب رجها بجرمضريث عليك عليالسلام كى ولادست بحى الترتعالي كے خاص يحم كے ذريعے تدريجيل كي بجائي يخير تدريجي طرسلق السيروني يحسب المارتعالى في ظاهري الله

اس طرح کے غیر معمولی انوعیت کے بعض دوسے روا قعات بھی ملتے ہیں عام حالات ہرکسی انسان یا حافرر کی ہدائش ہوشے ہے ملاب کے بعد تاریخ عمل کے ذریعے ہوتی ہے میگر حضرت صالح علیالسلام کی افرنٹنی کی پیائش بھی غیر معمولی القیم سے ہوئی۔ اللّٰہ تن اللہ نعی البنٹ کی اونٹنی کو مقیر میں سے نکا لا اور اس شرافت کی وجہ سے رائسے نا قتر اللّٰہ تعنی اللّٰہ کی اونٹنی کا خطاب دیا گیا۔ اونٹنیاں بلکم مرجیز کی وجہ سے لیسے نا قتر اللّٰہ کا احقاب کی خاصوصی بیائش کی وجہ سے لیسے نا قتر اللّٰہ کا لقب دیا گیا بعض اوقات کسی جیئر کی نبید شامس کے خصوصی لگاؤ کی نبا بیمی جاتی ہے دیا گیا بعض اوقات کسی جیئر کی نبید سے اس کے نصوصی لگاؤ کی نبا بیمی جاتی ہے میں کے جیتے اللّٰہ کا تھے۔ ممکان توسام ہے کے سامے اللّٰہ ہی کے یہ کے یہ کے اللّٰہ کی گھے۔ ممکان توسام کے سامے اللّٰہ ہی کے یہ کے یہ کے اللّٰہ کی گھے۔ ممکان توسام کے سامے اللّٰہ ہی کے یہ کے یہ کے اللّٰہ ہی کے یہ کے اللّٰہ کی گھے۔ اللّٰہ کی گھے۔ ممکان توسام کے سامے اللّٰہ ہی کے یہ کے اللّٰہ کی گھے۔ ممکان توسام کے سامے اللّٰہ ہی کے یہ کے یہ کے اللّٰہ کی گھے۔ ممکان توسام کے سامے اللّٰہ ہی کے یہ کے اللّٰم کی کھے۔ اللّٰہ کی کا توسام کے سامے اللّٰم ہی کے یہ کے یہ کے یہ کے یہ کے دیم کے بیاد کی میاب کے اللّٰہ کی کھے۔ اللّٰم کی دیمان کی دیمان کی سامے اللّٰم کی دیمان کے دیمان کے دیمان کے سامے اللّٰم کی دیمان کی دیمان کی دیمان کے سامے اللّٰم کی دیمان کے دیمان کے سامے اللّٰم کی دیمان کے دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کے دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کے دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کے دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کے دیمان کیکھوں کیمان کی دیمان کی دیمان کیمان کی دیمان کیمان کی دیمان کی دیمان کیمان کی دیمان کیمان کیما

بمن محمراس محصركوا للنرتعالي سي خاص نسبت سهد كروم ل مخصوصي رحمتين نازل ہوتی رہتی میں ، لہذا کیسے الترکا تھے ربیت التی کہا گیاہے اسی طرح مضرت میسے كى ولادست كے سلسلم اللہ اللہ اللہ الروم اللہ الفاظ استعال كيے گئے ہيں۔ محکمہ اور روح کے الفاظ مجھین کی صربت میں تھی استے ہیں بہضورعلیک والسلا كارتبادكراي من صن شيهد أن لا الله الله وحدة لاشيك كُهُ وَأَنْ خَسَالًا عَسَابُهُ وَرُسُولُهُ وَأَنْ عِلَيْمَا عَبُدُاللَّهِ ويسوله وابن أمرب مصلم وكلمته الفها الخامريم ودوي سرد مراجر سن والسناد حق ادخاله الجنت عكى ما كان مِن العسمل يعن وتنخص بير كوابى في ايك الله كيم سواكوني معبود نهبن، وه لانشر كب سبع اور صربت محصلی الترعلبه وسلم النتر سے بندسے اور اس کے رسول ہی اور حضرت علی علیال الم الطرکے بندسے اور اس کے رسول ہیں ، اس کی بندی کے بیٹے ہیں اور النز کا کلمہ اور روح ہی ہے محضرت مرمم كى طرف طوالاكبا ، حنت اور دوزن برحق ہيں ، حوضحض برگوامي سے كا- الترتعالي ليسحنت ميں داخل كريكا، أس كاعمل خواه تجير عيم مقصد ريب كم صحيح عقيره ببرسي كرحضرت محمصطفي اورحضرت عليسى عليهما السلام التركي نبرك اورانس کے رسول ہیں اور علیے علیالیا اللے کا کلما ور رورے ہیں ہے مرکمیا كى طرف طالاكيا آسين من خود خدام بي اور منه خداك بيط مير كلم كوفرسې - النه ان كي فکرجیجی باکه در گل حبب وه النگر کی وحدا شیت اور تمام رسولول کی رسالت محل صيحه عقيده ركحمنا مواليا تخص صرور حبنت بي داخل موكا - نواه اس كاعمل كيسا

ایمان با وبائسک وبائسک

فرا السراورس فرا السراورس فالموسق والمالك ورسولون السراورس كرسولون كالسراورس كرسولون كالمستان المان الأفر - السراوراس كرسولون كى تصديق من المان من سع معاوران كا انكار كفرست - فراياك المان كا انكار كفرست - فراياك كا كا المان كا كا المان كا المان كا المان كا كا المان كا كا المان

تَلْتُ أُورِتِين خدامت كهور عيبائيول كالكِ فرقبرتِين خداؤل بأب ، بنيا اور روح الفرس كا فامل سبے۔ يہ تھوٹا اور باطل عقيبرہ سے السّرنے فرما يا قريب ا كراسان كليك والمائي ازين كفيط والمائي الباط ريزه ربيزه موعائب الن دُعُولِ اللهِ حَدِيمِن فَكُدًا كما نهول ني السُّرْتِع اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كياريه اتنا برأ اورغليظ بحقيره سب راكر الترنعالي كيے ليے بھی اولا و نابیت كی حا تولسے مخلوق کی صفیت سے تصفیہ کمرنے کے مترادف سے جوکہ کفترسے ۔ اوراس سے اللہ تفالی کا احتیاج ناست ہونا ہے گوبا کہ وہ اولاد کا فحتاج ہے۔ صربت قدسى مين أناسب يحضور عليه السلام في فرما باكم الكر فرما ناسب النان مبری تکزیب کرتا ہے ، حالانکہ ایساکرنا اس سے لائق نہیں ، تھے فرمایا النان مجھے کالی دیناہے، حالانکراس کے بیے ہیں تھی روانہیں ۔ فرایامیری نکزیر بیابیہ كرانان كا عقيده بيرموكر الترميحي دوباره بداننب كريكا - جبباكرافس ف معصلى دفعه يداكيا- كن يجيب دني دسيما كما كرا قيامت كانكاركه التدنعالي كوجطيلان كايمح متزاد ونساس واسي طرح كسى انسان كايمحقيره كهرا نے بنیا بنالیا ہے، برجی کالی سب ۔ اس سے النز کا اغلیاج نابن ہوتا سب . الترنے فرمایا إنتها اس علط اور باطل عقیہ ہے سے یاز آجاؤ، خُتیل لگھے ۔ تهاسے بیان بین بہتر ہے۔ السراوراس کے انبیاراوراس کی کتابوں بیدامیان لانا ہی صحیحفیده ب اور اسی میں تمہارسے بے بہتری اور کامیابی ہے۔ قرايا وركهو! إنسكا الله الله الله واله واحد التربي واصراوراكيل معبوسي اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ خالق اور بیے نیاز سبے ، باقی سب اس کے مخاج بين أنست و الفقراء الحسالله فالله هوالغرق الحسيد نافع ، ضار ، مخارکل ، کارساز ، موت وحیات کا سرزشته کھی اسی ذات کے جاتھ میں ہے۔ تم کیوں میں کو الوم بیت ہیں مشر کیا کرسکے گراہ ہو تھے ہیں ۔ فسن وال مدا الله الله يكون كه ولد الشرتعالى تواس جيزس ياك مهاس كي

اولاد ہو۔ فرمایا یا درکھو! کے کے السک کمونتِ وَمَا فِ الْدُنْ الله الله الله وَمِي الله وَمِي الله وَ الله و الله وَ الله والله والله

مسكانو*لگا* غلو

عبسائیول کے ستجاوز کا ذکر مہرگیا،اس کی روشنی ہی حبیب ہم لینے اسپ نظرمائت بن تومعلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک کٹیر تعداد اسی علو کا شکار ہوچی ہے۔ اولیاء اور اموں کو نبیوں کے منصب کی بہنی نے والے کون لوگ میں اورانبیا کوالوہرست کامرتبہ مینے والے عیم ملان ہی ہیں۔ قبروں بربڑے بڑسے گیند بنا اور بجران قبرول بيه جا درس اور حرصا فسيرجر طانا اسى علو كانتجر سيت ميلا دكى محفيل ارجلوس تعزید اور ذوانجناح دین کی صرودست سے اور کا نتیجہ میں ریبر بیری مریدی اور کھیرا جن اوائی اور شکل کشائی سیسی شرکارزعفائدی اور خلاتعالی کی صرول کو تورسنے کی وجہ سسے یمی بیبروه سب حبرالنگر کا را مسته بناستی انها نول کی تربیت کرسه به تمام اولیاء النركے بیجے بندے اور مصلح تھے ۔ انہیں دنیا کی کوئی طلب نہیں مگراب حرکریاں بنارتھی ہیں، مزار بناسے ہوسئے ہیں۔ بہال برکیا ہو تاسیسے۔ وہی شرکانہ اعمال انہم فیدجائے ہیں اور اس بر محلی سلے سے سے کر وزرا یک سب شامل ہیں بنوج ہجری ا كى قبرم چرطانے كے بلے دولا كھ وليے خمدج كمسكے جا درتیار كى كئى، حالانكر اس خدات بندسے نے زندگی ہیں کینے سیالے محبونیٹری نیانا بھی لیندرندکیا ۔ اسب اس کی قبر برعالبنان كندن وياكباب وطل برسيرس موست بي اورندري ان ماني ماتي بي .

عطائی! بزرگان دین کی تعظیم مھی کرنی ہے تو مدسسے نہ مجمعی ، بہی علو فی الدین ہے بهی چیزے جس سے التراور اس کے رسول نے منع فزایا ہے۔ اس سے آگے برص کر کفرنشرک میں مثبلا ہوجا ؤ سکے ، برحست جاری کر دوسکے منحود فرقہ نبدی دن می غلو کا بیتچرسے ۔ تصاری غلوفی الدین کی وجبرسے گھراہ ہوسنے اور ہیودی اپنی مندا ورعنا دی وجبسے راه ارست سے بھاک کرکفنرم تنبلا ہوسکتے واسکے بہے علیہ كمضعلق منريد بيان أرطيه النساء م

لایحب الله ۲ درس فی آ دوست ۸

لَنْ لِيسْتَنْكُونَ الْمُسِيحَ أَنْ لَيُكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الملكِكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكربر فسيمشمهم إليه جسميعًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الذين امنول وعسملول السلخب فيوفيهم أجورهم و يزيده مرصن فضيله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليه عاس ولا يجدون كه حرس دون الله وليًّا ولا نصيرًا ﴿ يَايُّهُ كَا لَهُ عَالَيْهُ كَا يَعْنَا ﴿ يَا يُعْنَا ﴾ يَا يُعْنَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ بَرُهَانُ مِنْ تَرْبِكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلْيَكُمْ نُوْلُ مَّبِينًا ﴿ فَامَّا الَّذِينَ امَنُوا بِاللِّهِ واعتصموا به فسيد خله م في رحكم إمنه وفضلٍ ويهديهم إليه صكاطًا مستقيمًا الله ترجب مل بن علیالام اس بات میں مرکز عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللّر کے بندے ہول اور نز مقرب فرشتے اس میں عار سمجھتے میں اور جو شخص عار سمجھے گا، اس کی عبادت سے اور بکر کرلیا يس الترتعالي ان سب كو اپن طرف الحظ كريگان كي بيرطال وه

و ایمان لاکے اور جنول نے اچھے کام کیے، بس پورا پرا

سے کا اُن کو اُن کا برلہ، اور زیادہ دیگا اُن کو لینے فضل سے

اور برحال وہ لوگ جنوں نے عارسمجھا اور پنجر کیا (اسکی عبادی )

پس ان کو سزا دیگا ، دردنک سزا اور نہ پائیں گے وہ لینے یاے

اللہ کے سوا کسی کو حمایتی اور نہ مددگار (۱۹۲۳) کے لوگو ! بینک آگیا

ہم نے تہاری طون تہارے رب کی طون سے ، اور اُنّازہ ہم نے تہاری طون واضح نور (۱۹ پی پس بر عال وہ لوگ ہو

ایمان لائے اللہ پراوار نون اس کو مضبوطی سے پیچوا پس عنقریب

داخل کوریگا اُن کو اپنی رجمت میں اور اپنے فضل میں ، اور ارانہائی کرریگا اُن کی اپنی طون سیدھے راستے کی (۱۹)

دانہائی کرریگا اُن کی اپنی طون سیدھے راستے کی (۱۹)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے لفر کا تذکرہ کیا نیصوصاً میودلوں نے

گذشتہ آیات میں اللہ تھائی نے اہل کتاب کے کفر کا تذکرہ کیا بھسوصاً میودلوں نے
انبیء کی نبوت کا انکار کیا اور دیگر بڑے بڑے جائم کا ارتکاب بھی کیا، عیسائیوں نے دین
میں تجاوز کیا اور اللہ کے نبدے میں علیالسلام کو معبود مانا بھران کے کئی فرقے بن گئے، کوئی
انبیت کے عقید ہے کا قائل ہوا ، کسی نے تیکٹ کو اپنا کیا اور کوئی انسانوں میں اللہ کے
طول کو تسیم کر بیٹھا۔ اللہ نے فرایا بیسب باطل محقید ہے ہیں۔ اللہ کی ذات اولاد سے
باک ہے اس کے لیے بیٹیا ہونا عیب کی بات ہے۔ اولاو ہونا مخلوق کی صفت ہے
اگر میں صفت اللہ تعالی میں مانی جائے تو وہ بھی مرکب اور حادث بن جائے کا حالائحہ خدا
قریم اوران کی ہے اس سے ایک کو بیٹ بیا بھی نہیں کیونکہ یہ احتیاج کی دلیل ہے ، اللہ عنی

اورصد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بسب ایس کے محتاج ہیں۔
اب آج کی آیات ہیں اللہ تعالی نے نصاری کے عقیہ ہے کا رقر کرتے ہوئہ مقام کہ کا مذکر ہے ہوئہ مقام کہ کا مذکر ہے ہوئہ مقام کی کا مذکرہ فرایا ہے۔ عیسائیوں نے صفرت علی علیالسلام کو الوہریت کے مقام کم کہ بنیجا دیا ،
چنا نچر ہیسے علیہ السلام کو کسی نے اللہ مانا ، کسی نے تین میں تیسار اللہ یا ضا تسلیم کی اور کسی نے خدا کم بلیا کہ مشرکیں بھی ملائے کو بنات اللہ و اللہ کی بٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے میاں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جن انبیا یا ملائے کی تم لیوجا کرنے ہو، وہ تو خود اللہ تعالی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جن انبیا یا ملائے کی تم لیوجا کرنے ہو، وہ تو خود اللہ تعالی

ربطرآيات

مفام عبرت

کی عیادت کرسنے میں مخرمسوس کے تے ہیں اور اس سے ذرہ برابریسرتا بی نہیں کرسنے میٹوق کے سیلے اللہ تعالیٰ کی عمیا دست اور اس کے احکام کی تعمیل عزست کامتام اور تدافیت کا اعلی درجہ سے بیضرنت مسی علیالسلام اور مل تکر اس تعمیت عبریت کی فارکرستے بي اور مبروقت خلاكى بندگى بين صروف كيسية بين يمبيح على السالام ما ملايحرار و بنا نا تو الني بات بهوكي، وه توخود التركي سلمنے جبن نیاز سجم کا نے مل زرہ بھر عار محسوس نہیں کہ سنے ، جبر حائم کے نئودائن کی بیسنش شروع کردی حاسنے ، ان سکے ميك تومنده بمونابي مبست برامشرفت سيد راسي سيك فرمايا كن تيست يكفي السبيعة أن يسكون عبدالله بعني عليالسلام التركابره موسيس مجھے عار محسوس نہیں کرستے ۔ استناکا سے انکون سے مادہ سے اور اسی کافئ مظرنا، ملول كهذا، ناك كے كنا كيے سے انسولونجينا، اورمادسے اک بجرها، سے عار تمجینا کربیر کام انجهانهیں سبت اکسی جینے سیکنی کترانا را عراض کرنا ۔ توسنوا با كمريبك عليه السلام التركابنده ہونے بن منتری محسوس نہیں کرستے بمبر ان کے لیے باعث فخرس منام انبياء على الملام سي زباده عابد اورعبدت كاعلى مقام على كريف المالي المراكة المكليك المسقر الموالة مست فراشته بهی بحبربت کی وسیسے کسی احساس محمدری کا شکارنہیں الناری عباد كرناان كے ليے بھی بہت بڑائشرون ہے۔ اور عبادرت كرنا ہى ان كاكام م وه مهیشهالندتعالی کی تسبیح بیان کرستے کے بینے ہیں راور بھیرعام فانون کھی پہسپے۔ ومن پسندرکف عن عرب عدار تا حرکونی الترکی عبا دسے عار تصوس كمريكا، ناك چطھائے كا۔ طبسے كم ترخيال كرسے كا، وكيست كربر امريخبركا اظهار كمريكا بكويا الشرتعا للح كي عبا دست سيصندموزنا تكبري نشاتي سب *دورسرى مگرونما كے منعلق منسرمایا و*قال رسیسكم ادعولی استخب لکم السرسن فرا المجرسة وعائي كياكروا من فبول كرول كارات الذين كيست كيمون عن عِسَادِتَ مَن ولول سنے میری عادت سے تجرکیا، سسے اور

بہرمال فرایا کہ بند ہے کا نثرون و مجداسی بات میں ہے کہ وہ ہر وقت
عجز وانکی ری میں ہے ، اللہ تعالی کے صور خوشوع کو اظمار کرے اور ایک ایک اللہ تعالی کے صور خوشوع کو اظمار کرے اور ایک ایک ایک کی مصداق بن جائے ۔ بندے کا فرض ہے کہ وہ عجا وہت مجبی اشی الدالعالمین کی کرے اور کم تھو بھی صوف کسی کے سامنے بھیلا ئے ، میں اظمارِ عجز و بندگی ہے اور ہی مقام عبریت ہے ، اللہ کی عباوت اور اس کی نیاز مندی سے روگر وانی کرنے والامن کی ہے اور اس کی نیاز مندی سے روگر وانی کرنے والامن کی ہے۔ اور اس کی خوار من کی جائے ہے۔ اور اس کی خوار من کی جائے۔

املایان محمد یسے تیرا مِنْ فَضَلِهِ الْبِينِ لِينَ فَضل سے اور زیادہ نے کاعام قالون ہی ہے ہے آئ والحام ہے کا عام کرے کا کام کرے کا اور اس سے زیادہ اللہ تعالی کا مرضی اور شیبت پر موقوف ہے ۔ ہرعمل کا بدلہ اس کے حالات اور عزائم کے مطابق دیا جائے گا۔ ہوا بن دیا جائے گا۔ ہوا ان کا دیا ن اور دہریا بی ہے۔

حبادیت معادیت اعراض له ابن عشير صعبي ج ٣ (فياض)

کوئی نبی ،کوئی جن ،کوئی ولی جمایت کے سیلے اسکے نہیں ٹرسطے کا اور برلوگ الترسم شکنے میں حکے اللہ تعالی نے اللہ تعالی سفے نصاری کوخاص طور سینبیہ فرمائی مع يرمي على الدالم كوفرا بإفراكا بليامان كران كوالوبهيت كويس ويربينيانا قامرت كوتجير كام ندائ كالمكراس قسم كاكنده كفيره ليحض طلب علاب البم مستحق ہوں اور پھرومل ان کا کوئی جائی اور مرد کارہیں ہوگا۔ امل کناسی سیسنی طریب سکے بورای بیری بنی نوع النان کوخطاسی كياط را مه الناس وتدجاء كوبهان من ربكم الے توگوا ، تنہاکے باس تنہاکے رسب کی طرفت برطیان آجیکا سید مبرطیان کی جمع برابن سے اور را می کامنا ہونا سے - اس کو مرفان یا دلیل سیلے کہتے ہی کم اس في وسي تنهوك وشبهات كسط عاسته بي -اورانسان كواطبنان عال ہوجا تاہے، کیزکر جربات دلیل وربر فان کے ساتھے کی عانی ہے، وہ بی ہوتی ہے فرايمهاك إس مران آج كام واكن أنكنا رالي كم لوك هرا اور سم سنے تمہاری طرف نورمبین نازل کیا سبت تعین مفسرین نے کا کنالسنا كوعطف تفسيرنا باسب بحس كامطلب بيرسب كربرطان اورنورمبين اكسيري جيز سے اور اس سے مراد قرآن کی سے معنی ہی وہ جیز ہے جوالگرنا کی وطریت بقطعی دلیل اور درایت می طرفت رانهای کرسنے والی واضح روشنی ہے ممامی والی یں انٹیا زیدا کرسنے اور شکوک وشبہات کور فع کرنے کے سیاے اور فتا ہے اللی کو واضح کرنے کے لیے قرآن سے مرحد کر کی دلیل نہیں ۔ برطان، قرآن یاک کے ناموں میں ایک نام محصی سے ۔ بعض ووست منصنس فران بي كربه وإن اور نورمبين ووالك الك جبزي ېن. ان كى مطابق برملان سى مرادى جى يىلىلىلام كى داستىماركە، جېرە انويرېتىرىنى اورتعلیم ب به وه ذات با برکات ب سے سے دیکھ کران ان کے تمام کوک ورات

دور بوجاستے ہیں مولانا روئ بھی کہتے ہیں: روئے واوار بھیر معجز است، اور

بىغى لطور بىرمان بىرمان

فألطور

لبركان

مراطقيم صرطة

نومبن سسدم اوقران باک ہی سید سرالیا واضح نور سیدے جو تمام چیزول کی وضا كمة اسب اس كو هسندا بيبان رلسنا سي كلي البيان المسيد ان في انها نجها رست بها به وفی سیم محرفران باک بصیرست بداکرتا ہے ، اس کا ایک ایک جلدانان کے دل میں روشنی پیاکمہ اسب عبس سے ق وباطل میں انتیاز کیا جاتا ؟ الكفرايا فأميا الذين المستوايس ببرمال جرارك ايمان لا واعتصموا بلے اور اس کومضبوطی سے کھاراس سے مراد النرکے دین کومضبوطی سے کھڑا سے جیسے فرط اِن تنصی وا اللّه بیسم کے مع الرائم اللّه کی مرد کروسکے تو وہ تمہاری مرد مربیکا۔ النزی مردسسے سراد اس کے دین کی مردسہے۔ اسی طرح بیال بھی فرمایا کہ جوکوئی خداکے دین کومضبوطی سے پھرسے گا ، العرکی و صافیت میضبوطی سے فائم سے گا ۔ قرايا فسيبد خواهم في رحمن إست الترتعالى ال لوكول كوابني رحمت یں داخل کرسے گا۔ وہ لوگ حسن الی مہریانی کے مستنی ہونگے فرا فيهد نهد واليد والكيد والك كى طرفت رامهما ئى فراستے گا، وه راستہ جو خدا كا قرب دلاتا سہتے ـ بالاخرا بيان صلعے لوگ الندسك فضل اوراسكى رحمت كے مقام بن جبي سے اور بيسب سے بلرى کامیا بی سے۔

هَلَكُ لَيس لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَ الْمِصْفُ مَا نِصْفُ مَا يَصْفُ مَا يَصْفُ مَا يَصْفُ تَرَاكِ وَهُ وَ يُرِبُّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَكُوا لَيْنَ لَهَا وَلَكُوا تَرَاكِ وَ وَهُ وَ يُرِبُّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَكُوا تَلَادًا وإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فِللذَّكْر مِنْ حَظِ الْأَنْ تَيْنِ مِنْ اللهُ لَكُ كُومُ أَنْ مِنْ اللهُ لَكُ مُ أَنْ مِنْ اللهُ لَكُ مُ أَنْ تضِ لَفًا والله بِكُلِ شَيءٍ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا ترجید ملے بریارگ آب سے فتری پر چیتے ہیں، آپ کم دیجے الترتعالی تمہین فتوی دیا ہے کلالہ کے باکے میں اگر کوئی شخص ملک ہوگی اور اسکا کوئی بیا نہیں ہے اور اس کی بہن ہے ، تو الے اس کے ترکہ میں سے نصف ملیگا۔ اور وہ مجائی وارث ہوگا اس بہن کا اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور اگر یہ دو بہنیں ہول تو ان کو دو تہائی کے مح اس میں سے جو اس نے جھورا۔ اور اگر وہ مجانی، مرد اور عورتیں ہول (بہت سے) ہیں مرد کے لیے دوعورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالی تہاسے کیے بیان محریا ہے تاکہ تم گراه نه بهو، اور النّد مرجیز کا جاسننے والا ہے ( سورة ن و جن مضامین مشتل ہے ، ان میں ان ای حقوق کو اولیت حال ہے ، فاص طور ريبالند تبعالى في من ورطبقات بعني يتميم محول اورعورتوں كے تعتوق كا تذكر فركيا

ربطرايات

ہے۔ اس بر محافر تی حقوق اور نکائ کے سائی بیان ہوئے ہیں بھوات نکاح کاذکر ہے۔ اور بھیر حقوق ہی سے محمن میں واثنت جیبااہم مخار تفصیل کے ساتھ بیان کر دیاگیا ہے۔ سورہ کی ابتدا میں بھی واثنت کے احکام آئے ہیں اور یہ آخری آئیت کھی اسی مخلا سے سورہ کی ابتدا میں بھی واثنت کا یہ اہم عزو بلا حصی بیان بنی سے مائلہ سے معلق رکھتی ہے میں مجا دیاگیا ہے سورہ کے درمیانی حصہ میں بعض دیگر سائل بھی آگئے ہیں۔ ان میں توجید ، کفراور شرک کی تروید ، اہل کا میں بعض دیگر سائل بھی آگئے ہیں۔ ان میں توجید ، کفراور شرک کی تروید ، اہل کا میں نموری بیان ہوگئے ہیں۔ ان میں توجید ، کفراور شرک کی تروید ، اہل کا میں نموری ان کے اعتراضا سے اور جوابات بھی بیان ہوگئے ہیں۔ آج کی میں انگری آئی اللہ کی واشت کا سے کلالے کی واشت کا سے کلالے کی واشت کا سے کلالے کی واشت کا سے کا دریا فت کیا تھا ، جس کے جواب میں انگرتی اللہ یہ ہوگئے ۔

رس ال اصحا رسو اورسوالات گزشة دروس بی اہل کتا ب کے سوالات اور ان سے جوابات کا ذکر آ جیکا

ہے۔ یہ لوگ صنداور بخاد کی وجہ سے صنور بنی کریم صلی النہ علیہ وہم سے سوال کی

کرتے تھے مگرامل ایمان سوال کرنے سے اکٹر گریز کرتے تھے حضرت بجائر بن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ اصحاب محرصلی التہ علیہ وہم سے بہتر کوئی جبات نہیں، کروہ آب سے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، فہل کسی محاملہ میں انحصن ہم تیس کروہ آب سے بیاد بھی میر صحابہ کرام عام قیم کے بیم حنی سوال نہیں کی مسلم میں مطالہ ہی کہ اس کے متعلق خورصی ارکام عام قیم سے سلسے میں کلالہ کی ممالوں بنا کہ اس کے متعلق خورصی ارکام شاخ نے حضورعلیہ البلام سے مشلم طلب تھا۔ جہانچہ اس کے متعلق خورصی ارکام شاخ سے حضورعلیہ البلام سے دریافت کیا، جہانچہ یہ اس میں موال کا جواب سے ۔

كلاله كى تعربيت تفظ کلالہ دو ادول سے شتق ہوسکت ہے رہلی تحقیق یہ ہے کہ کلالہ کا ادہ اکلیل ہے کہ کلالہ کا ادہ اکلیل ہی جے کہ کلالہ کا داہ درمیا تی جھے اکر اکلیل ہی جہ کہ کہ سکتے ہیں۔ ناج کا زیا دہ نرنقش ونگار درمیا تی جھے کی بہت کہ کا کہ سے مراد وہ شخص ہے جب کے بہت جب کے بہت کہ دائیں بائی کن مرے کے مناصول دباب دادا) ہوں اور مز فروع دبیا، پرتا) مجددائیں بائیس کن مرے کے مناصول دباب دادا) ہوں اور مز فروع دبیا، پرتا) مجددائیں بائیس کن مرے کے

مشخص ہے، حبی نہ اولاد ہواور نہ والدین ۔

کلالم رمجی ہوسکتا ہے اور عورت بھی۔ اس سورۃ کے دوسے رکوع بن جس کلالہ کا ذکر ہے ، اس سے مرداور عورت دونوں مرادین قران کا ان رکھ بنگا ۔ یقود یک ہے گئی ہوا در اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو اُسے کل ال کا بچھا حصہ طمیگا ، عمل کی کئی ہوا در اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو ، تو اُسے کل ال کا بچھا حصہ طمیگا ، اور اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہول تو وہ ایک تھائی صحیمیں شرک ہمد سے اور اگر ایک سے میں شرک ہمد سے مول اور اس بات بیت نفق ہیں کہ میاں معالی اور بہن سے مراد اختیا فی معالی بہن میں برجیقی تی نہوں کم طوف سے ہول ۔ البتہ اس آخری آبیت ہیں جب میائی بہن کا ذکر ہے ۔ اس سے مراد حقیقی دیاں اور باپ دونوں کی طرف سے ہوں ۔ البتہ اس آخری آبیت ہیں جب میائی بہن ہیں ۔ یعمی عصبات بی یا علاقی رصوف باپ کی طرف سے مراد حقیقی دیاں اور باپ دونوں کی طرف سے یا علاقی رصوف باپ کی طرف سے کی عمامہ میں وہی تھا ہے جو تھیتی بیطے میں داخل ہیں۔ اس لیے دوائت کے معاملہ میں بان کا بھی وہی تھا ہے جو تھیتی بیطے میں داخل ہیں۔ اس لیے دوائت کے معاملہ میں بان کا بھی وہی تھا ہے جو تھیتی بیطے میں داخل ہیں۔ اس لیے دوائت کے معاملہ میں بان کا بھی وہی تھا ہے جو تھیتی بیطے

اور بینی کا ہوتا ہے۔

عبیا کہ بہلے عرض کیا ہے۔ کلالہ کے اخیا فی بن عبائید لی کی صورت میں وارت

میں کو فی فرق نہیں بڑتا ، کلالہ تواہ مرد ہویا بحورت میں گرجب تقبیم کلالہ کے

حقیقی یا علاتی بہن کھا ہی کہ درمیا بی قصور ہو، تو مرد کلالہ اور عورت کلالہ کے

مسائل مختلف ہیں۔ اِس آمیت کہ بمید میں مؤنز الذکر حصص بیان کے گئے ہیں۔ ارشا د

ہوتا ہے کیٹ کا فی اُس بی اس بین برعلیا للام آب سے فتو کی طلب کرتے ہیں۔

اس حصد آبیت ہیں فتو کی کی نوعیت کا ذکر نہیں ہے مبکداس کا ذکر جواب ہیں بیان

اس حصد آبیت ہیں فتو کی کی نوعیت کا ذکر نہیں ہے مبکداس کا ذکر جواب ہیں بیان

اس حصد آبیت ہیں فتو کی کی نوعیت کا ذکر نہیں ہے مبکداس کا ذکر جواب ہیں بیان

اس حصد آبیت ہیں فتو کی کی نوعیت کا دکر نہیں ہے مبکداس کا ذکر جواب ہیں بیان

مروکاله مروکاله مروران مرا یدلوگ آب سے کلالمری وائٹ کامنلہ دریافت کرتے ہیں۔ جواباً فرہا قال اللہ و کفتری دیا ہے کلالم کے کفتری دیا ہے کلالم کے افری فرق کی دیا ہے کلالم کے افری فرق کی دیا ہے کلالم کے افری فرت کی دیا ہے کلالم کے افری فرت ہوجائے جی اولاد مزم ہو، اورائس کے اصول بینی باپ دادا وغیب جی موجود مزموں، ملکم و کک اُنٹے ہی مرنے والے کی صرف ایک بہن ہو، خواہ حقیقی جی موجود مزموں، ملکم و کک اُنٹے ہی مرنے والے کی صرف ایک بہن ہو، خواہ حقیقی ہویا ملائی فلکھ کا ذھرف کے مما تی لئے توائس کے بیاے کل ورائت کا نصف موسائی کو ملائل کیا مرائل جیا، آیا یا چھاڑا و مسامی کی ساری جا نادا واللہ سے میں کہ ماری کی ساری جا نادائس کے ایک جن کہ ماری کی ساری جا نادائس کے ایک جن کہ ماری کی ساری جا نادائس کے میں کہ ماری کی ساری جا نادائس کی جائے گا ورائت کی نام میں موسائی کی مسامی کی میں موسائی کی نام میں موسائی کی نام کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں ہونے کی جن نام میں ہونے کی جن کہ میں ہونے کی جن نام میا کی میں ہونے کی جن نام میں ہونے کی ہونے کی کے خوالم میں ہونے کی جن نام میں ہونے کی جن نام میں ہونے کی کو نام میں ہونے کی جن نام میں ہونے کی کے خوالم میں ہونے کی ہ

میش عورکلاکه می مثریث کی ورا

اوراگرمرف والی عورت ب حبی مزاولاد ب اور نال ب ، اور اس کا حرف ایک میائی سائی سے د ترفرایا و هو کی برخها کان کست میں مزید میں رشتہ دار کا کوئی صفیمیں کا ساری جا بڑاد کا واحد وارث ہوگا ۔ ایسی وراثت میں مزید میں رشتہ دار کا کوئی صفیمیں کا موراگر کلالہ (مرد باعورت) کی دویا دوسے زیادہ بین ہول فیان کے انت کا اشکرت بین فیکھ کے انت کا دو تائی حصر ہوگا ۔ یہ جصے با محل حقیقی بیٹوں کی طرح ہیں کہ اگر مرفع طالے کی ایک میں میں ہوگا ۔ یہ جصے کی ماکک ہوتی ہے اور اگر دویا دوسے زیادہ ہول تو میں کو دو تائی ال تقییم ہوجا ہے ۔

فرا ولان كالول المفول المفول المفول المفول المولات المراكز كلاله كالم المولات المولات المولات المولات المول المول

الله تعالى واضع طور بربان كرتا ہے . اكرتم احكام اللي كراچھي طرح محجه عافر اور كرئ على كرئ على كر كے گلاہ نہ ہر جاؤ - آئ تنف الواب لا مخدون ہے ۔ الله تعالى مائل كى وضاحت اس بلے فرانا ہے كرتم گراہ نہ ہو جاؤ ـ ملكر تم مراہت كے لاست بر بطحة رہو بعض مفسرين نرائے ہيں كريال كرئ هنة مخدوف ہے اور برا مرجا الله على الله تعالى اس جزكواليد فرانا حملہ لويں بنا ہے كرئ اله مائل و برعی الله تعالى اس جزكواليد فرانا محملہ لويں بنا ہے كرئ گراہ والله برجیز محملہ نے محملہ الله معلی واقعت ہے ، اس ليے اُس نے اُس نے والا ہے ۔ وہ تہا سے افق علم سے جى واقعت ہے ، اس ليے اُس نے اُس نے اس ليے اُس نے اُس نے والا ہے ، وہ تہا سے افت علم سے جى واقعت ہے ، اس ليے اُس نے ا

تهممائل کی وضاحت فرمادی سبے۔

سورة مراسي البالى صدمي النترتعالى نيداني كال قدرت كالمرو فراياتها و مرَّ مِن النَّاسُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّاسُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّاسُ النَّهُ عَلَى الْعُلِي الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِي الْعُلِمُ عَلَى یعنی اس النظر سے ڈرجا ؤ جرکھال قدرت کا مالک ہے۔ بیراش قدرت کا شام کار ہے کہ اس نے ایک مان سے تم کو پیاکی اور بھیر کر وروں مکبرارلوں سرووزن دنیا من عيلاميد اوراب مورة كي أخرى حصد من كالله بكل شدى يو عليه فراكد اینے علیم كل ہونے بر بہرتصدیق شبت كردى ہے كے كا ك قدرت كا الك عجى ومبى هے اور کال علم كا ماكس بھى ومبى خدا وند قدوس ہے ۔اس نے انسان مروکم اہی سے بیجنے سے لئے تمام سامان مہاکر دیے ہیں۔ وہ سرخص سے خیروشر سے واقعت ہے۔ وہ کسی نیکو کار کے اجھے اجریس کوئی کمی نہیں کر مگا اور نہ انے سرس کے ماسیے میں کوئی کستھے اور کا مماسیے کاعمل شرع ہونے والاسب اسى يعفرنا! فانسف الله السرسة ورما ور السيدي سرس مور به والأوهام كرم أس مع واسط سيموال من ہو-اور قرابنداروں سے خبردار رہد-ان کے حقوق کا خیال کھواکرکسی کے حقوق كورا مال كما توالتدتها لى كرفت مي أما وُركے -

محرق كريا الترتمالي كرفت بي أما وُك -والله اعلى مر بالصواب وحملى الله تعالى على سيد نا محد واله واصحابه احب معبن برحمتك يا المعدر الراحسين

فدرت اور علم خدوندی